

يَجِي اللَّهِ اللَّهِ

تخريج شكرة ايدليشن

مُحُونِ نَسَانِيتُ کَي سِرِتُ رِمُنفرداسلُوبُ کَي حَامِل ايک عامِع کمابُ



تاليف

عَلام ﷺ عَلام ﷺ عَلام ﷺ

www.KitaboSunnat.com

مكت ليب لاميه

#### بسرانهالجمالح

### معزز قارئين توجه فرمائين!

كتاب وسنت واف كام پردستياب تمام اليكثر انك كتب

مام قاری کے مطالع کے لیے ہیں۔

مجلس التحقیق الاسلامی کے علائے کرام کی با قاعدہ تصدیق واجازت کے بعد آپ اوڈ (Upload)

کی جاتی ہیں۔

وعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹو کا پی اور الکیٹر انک ذرائع سے محض مندر جات نشروا ثاعت کی مکمل اجازت ہے۔

#### ☆ تنبيه ☆

🛑 کسی بھی کتاب کو تجارتی پاہادی نفع کے حصول کی خاطر استعال کرنے کی ممانعت ہے۔

ان کتب کو تجارتی یادیگرمادی مقاصد کے لیے استعال کر نااخلاقی، قانونی وشرعی جرم ہے۔

﴿اسلامى تعليمات يرمشمل كتب متعلقه ناشرين سے خريد كر تبليغ دين كى كاوشوں ميں بعر پورشر كت اختيار كريں ﴾

🛑 نشرواشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعال سے متعلقہ کسی بھی قشم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com www.KitaboSunnat.com







# فهرست مضامين سيرة النبي صَلَّالتَيْنَظُم حصه سوم

| صفحةبر | مضائين                                             | صفحةبمر | مضامين                                        |
|--------|----------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|
| 40     | معجزات                                             | 13      | ديبا چيطبع سوم                                |
| 48     | اسباب خفیہ کی تو جیہ ہے کار ہے                     | 14      | ويباچه(طبع اول)                               |
| 48     | حکمائے اسلام کی فلطی کاسب                          | 16      | دلائل ومعجزات                                 |
| 49     | اشاعره ادرمعتز لهمين نتيجه كااختلاف نبيس           | 16      | روحانی نوامیس کاوجود                          |
|        | خرق عادیت ہے انکار کا اصلی سبب سلسلۂ               | 16      | نبوت کے فطری وروحانی آ ثار                    |
| 49     | اسباب وملل پریفتین ہے                              |         | نبوت کے روحانی نوامیس انسانی قوانین پر        |
| 50     | سلسلهٔ اسباب دملل پرعلم انسانی کواحتوانهیں         | 17      | حکمران ہیں                                    |
| 51     | حقیقی علت خدا کی قدرت اورارادہ ہے                  |         | انبوت کے روحانی نوامیس کے اسباب وعلل          |
| 52     | مولا ناروم اوراسباب وعلل اور معجزه کی حقیقت        |         | ہے ہم ای طرح لاعلم ہیں جس طرح جسمانی          |
| 54     | علت ،خاصیت اوراس کی حقیقت                          | 17      | ا قوانین <i>کے</i>                            |
| 55     | اسباب وملل محض عادی میں                            | 18      | انبیا کااصلی معجز ہخودان کا سرتا پاوجود ہے    |
| 56     | اسباب عاديه كاعلم صرف تجربه سي بوتا ب              | 18      | انبیا کے کامل پیروان ہے مجز نہیں مانگتے تھے   |
| 56     | اسباب وملل كاعلم بدلتار ہتا ہے                     | 18      | معاندین معجزوں کے بعد بھی ایمان نہیں لائے     |
| 57     | اسباب وملل كاعلم تجربه سے ہوتا ہے                  | 18      | معجزوں ہے کن کوفائدہ پہنچتا ہے                |
| 59     | علامدابن تيميه كابيان كهاسباب وعلل تجربي بين       | 19      | ان دا قعات کااصطلاحی نام                      |
|        | تجربيات كى بناشهادت اورروايت اورتاريخ پر           | 19      | ولائل وبر ہان وآیات کاتعلق انبیا کی سیرتوں ہے |
| 62     | 4                                                  | 20      | دلائل وآیات کاتعلق سیرت محمدی سے              |
| 62     | فلسفهاورسائنس بھی ایک قشم کی تاریخ ہیں<br>سند      | 21      | دلائل ومعجزات اورعقلیت                        |
| 63     | تاریخی شہادتوں کے شرا نطا استناد<br>ماریخی شہادتوں | II .    | ولائل ومجزات اورفلسفهٔ قدیمه وعلم کلام        |
| 64     | مسلمانوں کاعلم روایت                               | 11      | اطلاع غيب                                     |
|        | نادیدہ واقعات پریقین کرنے کا ذریعہ صرف             | ¥I.     | رۇپىپ ملائكە                                  |
| 65     | روایات کی شہادت ہے                                 | 11      | خوارق عادت                                    |
| 65     | خبرا حاد پر بھی عملاً یقین ہوتا ہے                 | 27      | وحی مشاہدہ                                    |
| L      |                                                    | Ш       |                                               |

| 4        | ) <del>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\</del> |        | سِنْيِقَالَيْقَ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّ |
|----------|---------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحة نبر | مضامين                                            | صفحةبر | مضامين                                                                                                        |
| 100      | <u>ڄيوم کا تعصب</u>                               |        | واقعات پریفین کے لیےاصلی بنیادامکان اور                                                                       |
| 101      | كافی شهادت                                        |        | عدم امکان کی بحث نہیں بلکہ روایت کے ثبوت                                                                      |
| 103      | ہوم کا صرت کے تناقض                               | 66     | اورعدم ثبوت کی ہے                                                                                             |
| 104      | ا نتها کی استبعاد                                 |        | جس درجه کا واقعه ہوای درجه کی شہادت ہونی                                                                      |
| 104      | استبعاد مجزات                                     | 66     | چ ہے                                                                                                          |
| 104      | فطرت کی ٹیسانی                                    | 66     | معجزات دراصل تجربيات كے خلاف نبيس ہوتے                                                                        |
| 106      | ايجادات ِسائنس                                    | 67     | معجزات کا ثبوت روایتی شهادتیں ہیں                                                                             |
| 106      | تنويم                                             | 67     | خلاصهمباحث<br>:                                                                                               |
| 107      | معجزات شفا                                        | 68     | لیقین معجزات کےاصول نفسی                                                                                      |
| 108      | عام تجربات                                        | 68     | امام غزالي مراثقة اوريقين اوراذ عان كي صورتيس                                                                 |
| 109      | اردَيائے صادقہ                                    | 70     | معجز ه اور تحر کا فرق                                                                                         |
| 110      | حقیقی اسرار نبوت                                  | 74     | معجز ہ دلیل نبوت ہوسکتا ہے یانہیں<br>پر ہ                                                                     |
| 110      | حقیقی آیات ِ نبوت کی عام مثالیں                   | 77     | امام غزالی میانید کی تقریر                                                                                    |
| 114      | مقد مات ثلثه                                      | 78     | امام رازی میتانید کی تقریر                                                                                    |
| 114      | اصلی بحث یقین کی ہے                               | 79     | مولا ناروم کے حقائق                                                                                           |
| 115      | يقين معجزات                                       | 83     | ا سحابه بنحافظهُم كوكيول كررسالت كاليقين <b>آيا</b><br>من م                                                   |
| 115      | ایقین کی اہمیت                                    | 87     | دلائل ومجزات اور عقلیات جدیده                                                                                 |
| 116      | نظريات حكمت كايفين                                | 87     | مفهوم نبوت                                                                                                    |
| 116      | يسانی جذبه                                        | 88     | مفهوم معجزه                                                                                                   |
| 117      | نظريات فلسفه كاليقين                              | 88     | تر تیب مباحث                                                                                                  |
| 118      | مشابدات كايقين                                    | 89     | امكان معجزات                                                                                                  |
| 120      | نفسيات يقين                                       | 89     | ہیوم کااستدلال                                                                                                |
| 121      | خواہشِ یقین                                       | 1      | قوانين فطرت كاحقيقت                                                                                           |
| 121      | موانع ومؤيدات يقين                                | 99     | شهادت معجزات                                                                                                  |
| 123      | نفیات یقین کی شہادت واقعات سیرت سے                | 99     | امکان، وقوع کے لیے کافی نہیں                                                                                  |
| 125      | غايت معجزات                                       | 100    | ميوم كافتو ئ<br>ا                                                                                             |

| 5         | ( of the second | )         | سِنبُعُالنِّينَ ﴿ ﴾                               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|
| سفحه نمبر | مضامین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | عنفي نمبر | مضائين                                            |
| 167       | معجزہ کے انکاریا تاخیر کے اسباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 125       | معجز منطق دليل نهيس                               |
| 171       | عقبيه ومعجزات كي اصلاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 126       | معجز ه کی اصلی غایت                               |
| 175       | مئلهٔ اسباب علل میں افراط وتفریط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 127       | ريبلي صورت<br>ميان صورت                           |
| 177       | قرآن مجيدا سباب ومصالح كا قائل ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 129       | بعض دسوسوں کا جواب                                |
| 182       | ليكن علتِ حقيق قدرت ومشيت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 130       | ايك اوراعتر اض                                    |
| 184       | قرآن میں سنت اللّٰہ کامفہوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 131       | دوسری صورت                                        |
| 185       | قرآن میں فطرة الله کامفہوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 131       | ال صورت کے مختلف احتمالات                         |
| 186       | معجزه کاسبب صرف اراد ہَالہٰی ہے ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 134       | یقین معجزه کی شرا نط                              |
| 187       | معجزه کی باعتبارخرق عادت کے چارفشمیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 139       | لبلباب                                            |
| 188       | اہل ایمان پراڑ کے کحاظ ہے مجزات کی دوسمیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 140       | آیات و دلائل اور قر آن مجید                       |
|           | کفار کے لیے نتائج کے لحاظ ہے معجزات کی دو<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 140       | انبيااورآ يات ودلائل                              |
| 190       | قسمیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 140       | قرآن مجیداوراصطلاح آیات ودلائل                    |
| 193       | آتحضرت مَثَلَ ثَيْنِهُم اورمعجز وَهدايت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 141       | لفظآيت ومعجزه كي حقيقت                            |
| 194       | شق قمرآ خری نشان ہدایت تھا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 143       | آيات الله                                         |
| 195       | آتحضرت مَثَّاثِيْزِ اور معجز هُ ہلا کت<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 147       | آیات و دلائل کی دونشمیں ، طاہری اور باطنی         |
| 200       | غزوه بدرمعجز هٔ ہلاکت تھا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 147       | نبوت کی باطنی نشانیاں، واقعات کی روشنی میں        |
| 204       | سحراورمعجزه کافرق اورساحراور پیمبر میں امتیاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 151       | قرآن مجیداور نبوت کی باطنی علامات                 |
|           | معجزات اورنشانات ہے کن لوگوں کو مدایت<br>ا۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 154       | ظاهری آیات اور نشانیاں                            |
| 206       | ماتی ہے<br>میں میں دروں میں میں میں میں میں ان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 154       | ظاہری نشانات صرف معاندین طلب کرتے ہیں             |
| 209       | صداقت کی نشائی صرف ہدایت ہے<br>سے کی دیرے تفصیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 155       | کفارکا پیم مجمز ہ طلب کرنائفی معجز ہ کی دلیل نہیں |
| 210       | آیات و د لائل نبوی کی تفصیل<br>ائیسا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 156       | معاندین کومعجزہ ہے بھی تسلی ہیں ہوتی              |
| 211       | خصائص النبوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 159       | معاندین کومجردہ ہے بھی ایمان کی دولت نہیں ملتی    |
| 213       | مكالمهالبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | باایں ہمہانبیا معاندین کومعجزات دکھاتے ہیں<br>دیہ |
| 214       | وحی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 163       | اوروہ اعراض کرتے ہیں                              |
| 222       | نزول ملائكيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | اس لیے بالآخر معاندین کی طلب معجزہ سے             |
| 223       | نزول جبر بل عالينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 166       | تغافل برتاجاتا ہے                                 |

| 6        | (See 28)                                                                                                          |         | سِنْدُوْلَانِيْنَ الْمُؤْلِدِينَ الْمُؤْلِدِينِي الْمُؤْلِدِينَ الْمُؤْلِدِينِ الْمُؤْلِدِينَ الْمُؤْلِدِينَ الْمُؤْلِدِينَ الْمُؤْلِدِينَ ال |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحةنمبر | مضابين                                                                                                            | صفحةمبر | مضامين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 294      | معراج کے احکام ووصایا                                                                                             | 229     | فرشته ميكائيل كانزول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 297      | جحرت اورع <b>ذ</b> اب                                                                                             | 230     | عام ملائكيه كانزول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 299      | نماز پنجگانه کی فرضیت                                                                                             | 235     | عالم رويا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 300      | ا ججرت کی دعا                                                                                                     | 242     | رویائے مثیلی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          | نبوت،قرآن، قیامت،معراج اورمعجزات پر                                                                               | 249     | مشامدات ومسموعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 300      | اعتراض                                                                                                            | 249     | عالم بيداري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          | حضرت موی علیمیلا کے واقعات اور حالات ہے                                                                           | 254     | اسراءيامعراج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 303      | استشباد                                                                                                           | 254     | انبيااورسيرملكوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 306      | معراج کاپرامرارمنظر                                                                                               | 255     | معراج نبوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 308      | شق صدر یا شرح صدر                                                                                                 | 255     | معراج نبوى كاونت وتاريخ اورتعداد وقوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 309      | اشق صدر کی ضعیف روایتی                                                                                            | 259     | معراج كي صحيح روايتي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 314      | حماد بن سلمه کی روایت میں ان کاو ہم                                                                               | 260     | معراج كاواقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 315      | دود فعی <sup>ش</sup> ق صدر ہوتو اس کی تا ویل<br>مصر                                                               | 267     | کفار کی تکذیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 316      | شق صدر کی صحیح کیفیت                                                                                              | 268     | کیا آپ منگینیم نے معراج میں خدا کودیکھا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 316      | اشق صدر کی حقیقت                                                                                                  | 272     | معراج جسمانی تھی یاروحانی،خواب تھایا بیداری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 319      | شرح صدر کے لیے مناسب موقع اور مصلحت                                                                               | 277     | معراج کے بحالت بیداری ہونے پر سیح استدامال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 320      | آیات ودلائل نبوی قرآن مجیدمیں                                                                                     |         | مدعیان رویا کامقصود بھی رویا ہے عام خواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          | قرآن مجید میں آپ مناتیا کا کے تمام معجزات کا ا                                                                    | 278     | النبين ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 320      | تفصیلی ذکر کیوں نہیں ہے                                                                                           | 278     | رؤیائے صادقہ کی تا ویل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          | قرآن مجيدے آپ مَنْ اللَّهِ عَلَيْ كَصاحب مَعِزه                                                                   | 279     | رؤیا ہے مقصودروحاتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 321      | ہونے کی دلیل<br>تاہم میں میں کا میں اس کا میں اس کا میں ک | 11      | قرآن مجيداورمعراج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          | قرآن مجید میں آپ مَالِیْتَا کُم کے دلائل و مجزات                                                                  | ll .    | (معراج کے اسرار، اعلانات احکام بشارتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 323      | ندکور میں<br>معید سے                                                                                              | 289     | اورانعامات)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 324      | معجز وُ قر آن                                                                                                     | 289     | أتخضرت مُلَاظِيَّا كانبي القبلتين هونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 328      | فصاحت د بلاغت<br>سر :                                                                                             |         | بنی اسرائیل کی مدت تولیت کا اختتام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 328      | يكساني اورعدم اختلاف                                                                                              | 292     | کفار مکہ کے نام آخری اعلان<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1        |                                                                                                                   | 11      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 7      | (Sant)                                                                      |        | سِنينقَالْنَيْنَ ﴿ وَهُ اللَّهِ اللَّه |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحةبر | مضائين                                                                      | صغخبر  | مضامين                                                                                                         |
| 371    | آپ منافقیم کا کنگری کھینکنا                                                 | 328    | ا قوت تا خیر<br>ا                                                                                              |
| 372    | غز دهٔ بدر میں دو میں سے ایک کا وعدہ                                        | 329    | العليم ومدايت                                                                                                  |
| 372    | غزوهٔ احزاب کی خبر                                                          | 330    | قرآن کاجواب لانے کی قدرت نہیں                                                                                  |
| 372    | غزوهٔ احزاب میں آندھی                                                       | 330    | ایک امی کی زبان سے ادامونا                                                                                     |
| 373    | غز و هٔ حنین میں نصرت                                                       | 331    | ِ حفظ وبقا کاوعدہ<br>*** سی                                                                                    |
| 374    | غيب پراطلاع                                                                 | 331    | قوت دلائل                                                                                                      |
| 374    | بنون <b>ض</b> یر کی سازش کی اطلاع<br>                                       | 337    | اميت                                                                                                           |
| 374    | مهاجرین حبش کو بشارت                                                        | 345    | ذات ِ نبوی مَثَاثِیْنَا لِمُ کی حفاظت                                                                          |
| 375    | ہجرت کے بعد قریش کومہلت نہ ملے گ                                            | 348    | ليلة الجن                                                                                                      |
| 376    | مدینه میں بڑے بڑے مصائب کا سامنا ہوگا                                       | 356    | شق قمر                                                                                                         |
| 376    | دینی اورد نیاوی شهنشای کاوعده<br>مربر                                       | 361    | غلبهُ روم کی پیشین گوئی                                                                                        |
| 377    | قبائل عرب کی شکست ہوگی<br>تہ دشہ سر سیا                                     | 365    | ديگرآيات ودلائل نبوي قرآن مجيد ميں                                                                             |
| 378    | قریش کی شکست اور بر بادی کے وعدے<br>فتر سریں عذر کے                         | 365    | طيرأا بابيل كي نشاني                                                                                           |
| 378    | فتح مکه کی پیشین گوئیاں<br>خبر حزب وفتری واث                                | 365    | شهاب ثا قب کی کثرت                                                                                             |
| 379    | خيبراورحنين کی فتح کی پیشین گوئياں<br>سرگرين                                | 366    | شرح صدر                                                                                                        |
| 380    | يېود کواعلان<br>پرې نځې رړ و                                                | 1000   | مكه بيت المقدى تك أيك شب مين سفر                                                                               |
| 381    | یېود کې دانځی نا کا می<br>د ک قه پر پر سرگ                                  | 366    | قریش پر قحط سالی کاعذاب                                                                                        |
| 382    | روم کی قوت ٹوٹ جائے گی<br>شان سریشر سری میں ایک اور ریں                     | 367    | موقع ججرت كي معجزانه نشانيان                                                                                   |
| 382    | خلفائے راشدین کے زمانے کی گڑائیاں<br>وفات نبوی مَنْ النِیْزِم کی پیشین گوئی | 11 368 | خواب میں کفار کا کم دیکھنا                                                                                     |
| 383    | دفات بول گاييم کانه يان وي<br>آيات و دلائل نبويه بروايات صحيحه              |        | مسلمانوں کا کافروں کی نظر میں اور کافروں کا                                                                    |
| 384    | **                                                                          | 369    | مسلمانوں کی نظر میں کم کر کے دکھانا                                                                            |
| 385    | علامات نبوت قبل بعثت                                                        |        | پیر کافروں کی آنکھوں میں مسلمانوں کا دونا                                                                      |
| 385    | حضرت آمنه کاخواب<br>در بری بیشه گری برین مرابعه                             | 11:369 | نظرآنا                                                                                                         |
| 386    | دلا دت نبوی کی پیشین گوئیاں یہودونصاری میں<br>- نازیں میر غیس ہوں یہ        | 11010  | نرشتوں کی آمد<br>ب                                                                                             |
| 386    | بت خانوں میں عیبی آوازیں<br>شق صدر                                          | 370    | ميدان جنگ ميں پاني برسانا                                                                                      |
| 386    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                       | 371    | رُا ئيوں ميں نيند کا طاري ہونا<br>                                                                             |

| 8      | ) c/2 3/2 (v.e.)                             |          | سِنيرَقُالنَّيْقُ ﴾ ﴿ ﴾                             |
|--------|----------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|
| صفحةبر | مضاطين                                       | صفحةنمبر | مضابين                                              |
| 398    | ٹوٹی ہوئی ٹا نگ کا درست ہوجانا               | 387      | مبارك قدم ہونا                                      |
| 398    | تلواركے زخم كااچھا ہونا                      | 387      | بسترى مين آپ سُلُقَيْهُم كاغش كھا كر گرنا           |
| 399    | اند هے کا اچھا ہونا                          | 388      | نىيندطارى ہونا                                      |
| 399    | بلا كا دور بونا                              | 388      | صدائے غیب                                           |
| 400    | گو نگے کا بولنا                              | 389      | کچھروں ہےسلام کی آواز                               |
| 400    | مرض نسيان كادور ہوجانا                       | 389      | خواب میں فرشتوں کی آمد                              |
| 400    | بیار کا تندرست ہونا                          | 390      | اشياميں اثر                                         |
| 401    | ایک جلے ہوئے بچے کااحچھا ہوجانا              | 390      | ستون كارونا                                         |
| 401    | جنون كادور بهونا                             | 391      | منبر کا بلنے لگنا                                   |
| 402    | استجابت دعا                                  | 391      | چنان کا پاره پاره ہوجا تا                           |
| 403    | قریش پرعذاب آنااوراس کا دور ہونا             | 391      | در خنق اور پہاڑوں ہے سلام کی آواز                   |
| 403    | روسائے قریش کے حق میں بددعا                  | 391      | پېاڑ کا لمبنا                                       |
| 403    | حضرت عمر خلافنة كااسلام                      | 392      | آپ کے اشارے سے بتوں کا گر جانا                      |
| 406    | سراقه کے گھوڑے کا پاؤں دھنس جانا             | 393      | کھانوں ہے بہیج کی آواز                              |
| 406    | مدینه کی آب و ہوا کے لیے دعا                 | 393      | زمین کاایک مرمد کوقبول نه کرنا                      |
| 407    | قحط كادور ہونااور پانی كابر سنا              | 393      | در فتول کا چلنا                                     |
| 408    | حصرت انس طالفنڈ کے حق میں دعائے برکت         | 394      | خوشئة خرما كا چلنا                                  |
| 408    | حضرت ابن عباس فالغثنا كحق ميس دعائے علم      | 394      | درخت کا چلنااوراس _ به آواز آنا                     |
| 408    | حصرت ام حرام ولا فينا كحق ميس وعائه شهادت    | 394      | یے دودھ کی بکری نے دودھ دیا                         |
| 409    | ایک نوجوان کی ہدایت کے لیے دعا               | 396      | ست گھوڑ ہے کا تیز رفتار ہو جانا<br>ش                |
|        | حضرت سعد بن وقاص خِلْنَعْوَٰ کی شفایا کی کے  | 396      | اندھیرے میں روشنی ہونا<br>۔                         |
| 409    | ليے دعا                                      | 396      | جانور کا مجده کرنا                                  |
|        | حضرت سعد بن الي وقاص ولألفظ كے مستجاب        | 397      | جانورکا آپ مَنْ عَنْيَا كُمُ مِنْ تَبِهُو يَهِياننا |
| 410    | الدعوات ہونے کی دعا                          | 397      | عافظه بره ه جانا                                    |
| 410    | حضرت عروہ ڈلٹنیڈ کے حق میں دعائے برکت        | 398      | شفائے امراض                                         |
|        | حضرت ابوامامہ ہا ملی ڈالٹونڈ کے حق میں دعائے | 398      | حضرت على طالغنة كي آتكھوں كااحپھا ہو جانا           |
|        |                                              |          |                                                     |

| 9         | ) * 76 5 N                     |        | ر فيناروالنيون المركة عالم                 |
|-----------|--------------------------------|--------|--------------------------------------------|
| مفحة نمبر | مضامين                         | صفحتبر | مضامين                                     |
| 418       | قلیل تعداد میں کثیر برکت       | 410    | سلامتی                                     |
| 419       | ایک پیاله میں حیرت انگیز برکت  | 410    | حضرت ابوطلحہ کے حق میں ہر کتِ اولا دکی دعا |
| 419       | دودھ کے پیالہ میں برکت         |        | حضرت ابو ہریرہ بٹالغنڈ کی والدہ کے حق میں  |
| 420       | بكرى كے دست ميں بركت           | 411    | دعائے ہدایت                                |
| 420       | بكرى كے تقنول بيل بركت         | 411    | اونث كاتيز رفتار ہوجانا                    |
| 421       | ایک وسق جو کی بر کت            | 412    | بيار كا الجيما بونا                        |
| 421       | تو شه دان جمیشه بهرار بهنا     | 1      | سواری کی قوت آ جانا                        |
| 422       | تھوڑی تھجوروں میں برکت         | 412    | ایک مغرور کا ہاتھ شل ہو جانا               |
| 423       | یانی جاری ہونا                 | 412    | قبیله دوس کامسلمان ہونا                    |
| 423       | مشکیرہ سے پانی ابلنا           | 413    | رفع ہے بردگ کے لیے دعا                     |
| 423       | انگلیوں سے پانی جاری ہونا      | 413    | سلطنت کسر کی تنابی                         |
| 424       | پانی کابڑھ جانا                | 413    | دعائے برکت کااثر                           |
| 424       | انگلیوں کی برکت                | 413    | ا طول عمر کی د عا                          |
| 424       | انگلیول سے پانی کا چشمہ بہنا   | 414    | ایک بچه کی مدایت کے لیے دعا                |
| 424       | کلی ہے پانی بڑھ جانا           | 415    | اشيامين اضافه                              |
| 425       | ہاتھ منہ دھونے کی برکت         | 1      | تھوڑے سے کھانے میں ستر اسی آ دمیوں کا      |
| 425       | انگلیول کی برکت                | 415    | سيرجوجانا                                  |
| 425       | انگلیوں سے پانی کا جوش مارنا   | 415    | چھوہارے کے ڈھیر کا بڑھ جانا                |
| 425       | تھوڑ ہے سے پانی میں کثیر برکت  | 416    | کھانے میں حمرت انگیز برکت                  |
| 426       | انگلیوں سے پانی ابلنا          | 416    | تھی کی مقدار میں برکت                      |
| 426       | ایک اورواقعه                   | 417    | جوکی مقدار میں برکت                        |
| 427       | اطلاع غيب                      | 417    | کھانے میں حیرت انگیزاضافہ                  |
| 435       | ابل كتاب كے سوالات كاجواب دينا | 417    | تھوڑی می زادِراہ میں غیرمعمولی برکت        |
| 439       | اخبارغيب يا پيشين گوئي         | 418    | تھوڑی میں زادِراہ میں عظیم برکت<br>۔       |
| 439       | فتوحات عظيمه كي اطلاع          | 418    | آ دھ سیرآ ٹااورا یک بکری میں برکت<br>      |
| 440       | قیصر وکسری کی بر بادی کی خبر   | 418    | تھوڑے ہے کھانے میں غیر معمولی برکت         |
|           |                                |        |                                            |

| (10    | ) che 300 (95.00)                                   |       | سِيرة النبيق على المراق المراق المراق المراق المراق المراق النبيق المراق |
|--------|-----------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحةبر | مضامين                                              | صغيبر | مضامين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | مسلمانوں کو دولت کی کثرت ادرفتنوں کے                | 441   | سازوسامان کی بشارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 449    | ظهورية آگاه كرنا                                    | 441   | امن وامان کی بشارت<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | حضرت عمر مِنْ اللَّهُمُّةُ كَى وفات كے بعد فتنوں كا | 442   | ابوصفوان کے قبل کی خبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 450    | ظهور <b>ب</b> وگا                                   | 442   | نام بنام مقتولین بدر کی خبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 451    | فتنے مشرق کی جانب ہے اٹھیں گے                       | 443   | فانح خيبر كيعيين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 451    | حضرت عثان طالغني كوفتنه كي اطلاع                    | 443   | حضرت فاطمه زبرا بونطبنا ک وفات کی اطلاع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 452    | حضرت عمرادر حضرت عثان والغفياشهيد مول ع             | 443   | اخودا بی وفات کی اطلاع<br>فتر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 452    | حصرت على مرتضلى طِلْقَنْهُ كى مشكلات اورشهادت       | 444   | فتح يمن کې خبر<br>ونته سه د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 452    | جنگ جمل کی خبر                                      | 444   | فتح شام کی خبر<br>و:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 453    | حضرت علی اور معاویه طاقتهٔ ما کی جنگ                | 444   | افتح عراق کی خبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 453    | حضرت تمار ڈلائٹڈ شہید ہوں گے                        |       | خوزستان ادر کر مان کی فتو حات اور تر کوں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 453    | امام حسن بطافغة كي مصالحت                           | 1     | ِجنگ<br>نت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 453    | نو خیز حکمرانان قریش کے ہاتھوں اسلام کی تابی        | II.   | فتح مصرکی بشارت اورایک واقعه کاحواله<br>ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 454    | یزید کی تخت نشینی کی بلااسلام پر                    |       | غزوهٔ مبند کی خبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 454    | امام حسین طالفینهٔ کی شہادت                         |       | بحرروم کی گزائیاں<br>اس میں فت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 454    | خوارج کی اطلاع                                      |       | بيت المقدس كي فتح<br>ونتر ترب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 455    | مختاراور حجاج کی اطلاع                              | 1     | فتح قسطنطنیه کی بشارت<br>وزیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 455    | حجاز میں ایک آگ                                     |       | فتح روم کااشاره<br>تریخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 456    | ایک صدی یا ایک دور کے بعد انقلاب                    | ii .  | فا تح عجم كا شاره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 456    | جپاروں دوروں کے بعد پوراا نقلاب                     | 447   | مرتدین کی اطلاع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 457    | مدعیان کاذب<br>ر                                    | 447   | حضرت نينب بلاتفها كي وفات كي اطلاع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 457    | منکرین حدیث                                         | II .  | ام ورقه کوشهادت کی خوش خبری<br>واد ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 457    | تجارت کی کثر ت اوراس میں عورتوں کی شرکت<br>سیار     | 11    | خلفا کی بشارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 458    | اہل یورپ کی کثرت                                    |       | باره خلفا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 458    | سود کی کثرت                                         |       | غلافت راشده کی مدت<br>شیخی سر در سرسر میزاشد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 458    | یہود یوں ہے جنگ                                     | 449   | شیخین کی خلافت کی پیشین گوئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        |                                                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| (11    | ( care)                       |        | سِيْرِهَالنِّيقَ ﴿ وَهُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال |
|--------|-------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحةبر | مضامين                        | صفحةبر | مضامين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 530    | خصائص ذاتی                    | 459    | حجاز کا انقطاع مصرشام اورعراق ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 530    | نبوت اورلوازم نبوت            | 460    | اہل یورپ سے شام میں جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 530    | امور متعلقهٔ نکاح             |        | مسلمانوں کے خلاف تمام دنیا کی قومیں اٹھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 532    | انمازشانه                     | 460    | کھڑی ہوں گی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 533    | نماز حپاشت اور قربانی         |        | المعجزات نبوى صَنَّالِينَّا مُعَمِّرُات نبوى صَنَّالِينَا مُعَلِّق غِير مستند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 533    | عصر کے بعدنماز دوگا نہ        | 461    | روایات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 533    | صوم وصال                      | 461    | كتب دلاكل اوران كي صنفين كا درجه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 533    | صدقہ وز کو ہ کے کھانے کی حرمت |        | معجزات كي متعلق غلط اور موضوع روايتون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 535    | خصائصِ نبوی                   | 466    | کے پیدا ہونے کے اسباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 535    | رعب ونصرت                     | 467    | آپ کی برتری اور جامعیت کانخیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 537    | سحبده گاه عام                 |        | انیمی آ دازوں اور پیشین گوئیوں سے نبوت کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 538    | پیرؤ ول کی شرکت               | 468    | القيديق كاشوق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 539    | دعوت عام                      | 469    | شاعرانة خيل كوداقعه بمجهدلينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 539    | جوامع الكلم                   |        | آ بندہ کے واقعات کو اشارات میں ولادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 541    | میمیل دین                     | 469    | کے موقع پر بیان کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 541    | دائمی معجز ه                  | 469    | معجزات کی تعداد بڑھانے کا شوق<br>پرنت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 542    | مختم نبوت                     | 471    | الفاظ کُ نقل میں ہےاحتیاطی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 548    | شفاعت اولين                   | ll .   | مشهور عام دلاک و معجزات کی روایتی حیثیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 552    | فضائل اخروي                   | 496    | بثارات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        |                               | 528    | خصائص محمدي منأعينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



# دِسُواللهِ الزَّمُن ِ الرَّجِينُورُ ويباچه طبع سوم

سیرت النبی من الی می بیتیسری جلد جوآ مخضرت منا الی کی منصب نبوت، هیقت نبوت اور فضائل و مجزات پر مشتل ہے، تیسری دفعہ چھپ کر اب منظر عام پرآ رہی ہے، اس اثنا میں بعض مباحث پر جدید شخصیت سامنے آئیں، اس لیے پوری کتاب پر نظر ثانی کی گئی، روایتوں اور حوالوں کو اصل ماخذوں سے دوبارہ ملایا گیا، اگر اختلاف نظر آیا توضیح کی گئی، کوئی پہلے سے زیادہ مستند حوالہ ملاتو اس کا اضافہ کیا گیا، کوئی عبلے سے زیادہ مستند حوالہ ملاتو اس کا اضافہ کیا گیا، کوئی بہلے سے نامت معراج کے جسمانی وروحانی، یا حالت عبارت اگر مشتبہ تھی تو اس کے شبہ کو دور کیا گیا، خصوصیت کے ساتھ معراج کے جسمانی وروحانی، یا حالت بیداری یا خواب کے ہونے کے مسئلہ کوصاف کیا گیا۔

معجزات کی روایتوں کی اصل ہے چھرتطبیق کی گئی اور کہیں کہیں حواثی کے اضافہ ہے بعض نے فوائد بڑھائے گئے ،کہیں کہیں عبارت کے اغلاق کو بھی دور کیا گیا ہے۔

ایک ظلوم وجول انسان کی طاقت میں تحقیق کی جوحد تھی، اس نے اپنی وسعت کے مطابق وہ پوری صرف کی ہے، اس پر بھی عصمت کا دعویٰ نہیں ، اہلِ نظر سے التماس ہے کہ اگر اب بھی کوئی قابلِ اصلاح چیز نظر آئے تو مؤلف کو مطلع کر کے جزائے خیر کے مشتق ہوں۔

> حسن خاتمه کاطالب **ریکر میلمان زوی** ۱۲ رشوال <u>۱۳۷۶</u>هد-۱۳۷۱ گست <u>۱۹۴</u>۷ء، دارالقصناء بھویال



### بِسْمِ اللهِ الرَّمْنِ الرَّحِيْمِ

الحمد لِله رب العالمين والصلوة والسلام على سيدالمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين.

جدیدہ' کاباب لکھ کرعنایت کیا ہے، جواس کتاب کے سے ااسے شروع ہو کرص ۱۳ پرتمام ہواہے۔
کہیں کہیں آپ کوا حادیث کی بعض غیر مطبوعہ کتابوں مثلاً: بیہی ، ابویعلیٰ ، ابن راہویہ، ابن ابی شیبہ،
بزار وغیرہ کے حوالے دوسر کی مطبوعہ کتب احادیث کے حوالوں کے ساتھ تائیڈ املیں گے، ہم نے ان کے
حوالوں میں دوسر مے مفسرین، شارصین حدیث اور مصنفین سیرت مثلاً: ابن کثیر، ابن ججر، ابن قیم ، سیوطی وغیرہ
پر بھروسہ کیا ہے، مجزات کے جزئی واقعات میں ایک دومقام پر تو کی روایتوں کے ساتھ اگرضعیف روایتوں کو
جگہ دی گئی ہے تو ان سے مقصود صرف میہ ہے کہ تو کی روایتوں سے جس نوع کے مجزات ثابت ہیں، اس نوع
کے مجزات کی دوسری تائیدیں بھی گواس رتبہ کی نہیں، مگر موجود ہیں۔ کتاب میں کہیں کہیں کبیں غلطیاں رہ گئی ہیں،
جن کی آخر میں غلط نامہ علی کے اضافہ سے تلافی کی کوشش کی گئی ہے۔

اورنکتہ آفرینیاں ہیں،ان ہے بھی تعرض کیا جائے، چنانچہ میری درخواست برموصوف نے''معجزات ادر فلسفہ

<sup>🐞</sup> كتاب كى نِصُولْ تَقطيع كي يَجِيل الدِيش كي لاظ ب ريكها كيا ب - 😝 اب جديد طباعت مين بياغلاط دوركردى كئي بين-

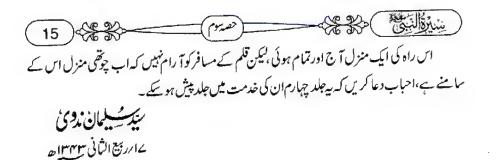



## بِسُواللهِ الرَّمُنْ الرَّحِيْمِ

## دلائل ومجزات

﴿ وَكُفَدُ جَاءَتُهُمُ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَةِ ﴾ (٥/ المآندة: ٣٢) "اور جمارت يغيم لوگول كے ياس كهلي نشانياں لے كرآئے۔"

روحانى نواميس كاوجود

سیرت نبوی کا مید حسة تخضرت منافظیم کے ان حالات ، مشاہدات اور کیفیات کے بیان میں ہے جن کا تعلق اس عالم سے ہے جو ہمارے اس مادی عالم اور اس کے مادی قوانین کی حدود سے باہر ہے ، جس طرح ہماری می مادی دین نمودار ہوتا ہے ، خزاں کے بعد بہار ہماری می مادی دین نمودار ہوتا ہے ، خزاں کے بعد بہار آتی ہے ، ستارے غروب ہوتے ہیں تو آفاب نکلتا ہے ، گرمی جاتی ہے تو جاڑے آتے ہیں ، کھول اپنے وقت پر کھلتے ہیں ، درخت اپنے موسم میں پھلتے ہیں ، ستارے اپنے معین اوقات پر ڈو ہے اور نکلتے ہیں ، اس طرح بر کھلتے ہیں ، درخت اپنے موسم میں پھلتے ہیں ، ستارے اپنے معین اوقات پر ڈو ہے اور نکلتے ہیں ، اس طرح بر کھلتے ہیں ، اس کا بھی ایک آسمان وز مین ہے ، وہاں بھی تاریکی اور روشنی ہے ، خزاں اور بہار ہے ، فصل وموسم ہے۔

كسار فسرمسائح آسسان جهال

۳ آسما نهاست در ولايت جان نبوت كفطرى وروحاني آثار

جبرد کے زمین پر گناہوں کی تاریکی اور بدیوں کی ظلمت محیط ہوجاتی ہے تو صبح کا تزکاہوتا ہے اور آفاب مبدایت نمودار ہوتا ہے، باغ عالم میں جب برائیوں کی خزاں چھاجاتی ہے، تو موسم بدلتا ہے اور بہار نبوت یہ رونق افزا ہوتی ہے اور جس طرح زمین، آسان، چاند، سورج، پھل اور پھول کے خاص خاص قوانین فطرت ہیں، جن میں عموماً تغیر نہیں ہوتا، اسی طرح دنیا کی رشدو ہدایت، عذاب ورحت اور نبوت ورسالت کے خاص خاص خاص اصول وقواعد ہیں، جن میں تغیر راہ نہیں پاتا، انبیا اور رسل اپنے اپنے وقت پر مبعوث ہو کر قوموں کو دعوت و پتے ہیں، تو میں ان کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہیں، مشکرین ہلاک اور موشین کامیاب ہوتے ہیں اس روحانی جہاد میں انبیا ورسل سے جمیب عجیب خوارق ظہور میں انبیا ورسل سے جمیب عجیب خوارق ظہور

الله خاتم النبین محدرسول الله منگذی کے وجود باوجود سے پہلے انبیا کا سلسلہ جاری رہا،حضور کی آید کے بعد جانشینان نبوت محمدی لیعنی مجدد ین امت اس فرض کوانجام دیتے ہیں، پیچدوین ملب رسول منگی کی کال ہوتے ہیں اور منصب نبوت سے عاری ہوتے ہیں، اس لیے ان کار سے نفر لازم نبیس آتا اور رید بھی ممکن ہے کہ ایک ہی وقت میں مختلف ملکول میں یا ایک ہی ملک مے مختلف حصول میں یا بیا ہی ملک مے مختلف حصول میں یا بیا ہوتے ہیں مول آگرم منگی کی بیچان کا سب سے بڑا معیار عقائد واعمال، اخلاق اور طرق وقوت میں رسول آگرم منگی کی گاتا ہے کہ اوقت کے اوبام ورسوم واعمال کو جو باہر سے آگر دین میں شامل ہوگئے ہیں، دور کریں اور امور دین میں جوامور مث گئے ہوں، ان کو دوبارہ جاری کریں۔

نبوت کےروحانی نوامیس انسانی قوانین پرحکمران ہیں

جس طرح ہمارانفس اور ہماری روح یا ہمارے جسم کی پراسرامخفی قوت ہمارے کالبدخاکی پر حکمران ہے اور ہمارے تمام اعضاء وجوارح اس کے ایک اشارہ پر حرکت کرتے ہیں، اسی طرح نبوت کی روح اعظم اذن اللہی سے سمارے علم جسمانی پر حکمراں ہوجاتی ہے اور روحانی دنیا کے سنن واصول عالم جسمانی کے قوانین پر غالب آجاتے ہیں اس لیے وہ چشم زدن میں فرش زمین سے عرش بریں تک عروج کرجاتی ہے، ہمندراس کی ضرب سے تھم جاتا ہے، چانداس کے اشارہ سے دونکڑ ہے ہوجاتا ہے، اس کے ہاتھوں کی دی ہوئی چند خشک روٹیاں ایک عالم کو سیر کردیتی ہیں، اس کی انگیوں سے پانی کی نہریں بہتی ہیں، اس کے نفس پاک سے بھار تندرست ہوجاتے ہیں اور مرد روٹی اٹھے ہیں، وہ تنہا شھی بھرخاک سے پوری فوج کو تہ و بالا کر دیتا ہے، کو ہو وہا کہ اس کے رب کا صحرا، بحرو بر، جاندار و بے جان بھی اللہ اس کے آگے سرگوں ہوجاتے ہیں، وہ اس کا نہیں بلکداس کے رب کا فعل ہوتا ہے اور اس کی مشیت اور قدرت سے پیٹیم کے ہاتھ سے ظاہر ہوتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے ظاہر ہوتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے ظاہر کے جاتے ہیں۔

نبوت کے روحانی نوامیس کے اسباب وعلل سے ہم اس طرح لاعلم ہیں جس طرح جسمانی قوانین کے

لیکن جس طرح ہم بھی پنہیں بتا سکتے کہ خاص خاص بھول، خاص خاص درخت، خاص خاص ستارے، فلال فلال معین اوقات پر ہی کیوں جلوتے ہیں؟ پھول سرخ کیوں ہوتے ہیں؟ ستارے جیگتے کیوں ہیں؟ ختم، درخت، غذا، خون، گوشت کیوکر بن جاتا ہیں؟ ختم، درخت، غذا، خون، گوشت کیوکر بن جاتا ہیں؟ ختم، درخت، غذا، خون، گوشت کیوکر بن جاتا ہے؟ ای طرح اس کا جواب بھی نہیں دے سکتے کہ پنجیروں کا ظہورا پنے اپنے وقت پر کیوکر ہوتا ہے اور ان سے یہ افوق العادة افعال واعمال بھی مالی کیوکرصا در ہوتے ہیں؟ ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ وہ ہوتے ہیں چنا نچد دنیا کا ہم جغیم بلکد روحانیت کا ہم حال اپنی پر اسرار زندگی کے اندرائ قسم کے حالات و کیفیات کی ایک دنیا رکھتا ہے، عالم کی تاریخ آپ کے سام خور ہے بہر حین الرقت ہے، عند راح تھے جوہم نہیں من کے مالات و سوائح خور ہے بر حمیں تو آپ کو ہو جو ہم نہیں من کے تھے، جوہم نہیں و کیھ سکتے ، وہ، وہ پچھ جو ہم نہیں من سکتے، وہ، وہ بچھ وہ ہم نہیں من کے ہوں کے دور وہ بھی سادر ہوتے تھے جوہم نہیں من سکتے، یہ تھے جوہم نہیں جان سکتے اور ان سے وہ اعمال بھی صادر ہوتے تھے جوہم نہیں ہو سکتے، یہ تھے وہم نہیں جان سکتے اور ان سے وہ اعمال بھی صادر ہوتے تھے جوہم نہیں ہوتے تھے ہوہم نہیں من کے دور وہ سے جوہم نہیں میل کے دور وہ سے جوہم نہیں کی دوحانی داستان کا ایک ایک حرف، اسرائیل نہیوں کے صحفوں اور موتی اور قبل کی بیا اس کی دوحانی داستان کا ایک ایک حرف، اسرائیلی نہیوں کے صحفوں کا ایک ایک باب اور عیسائیوں کی انجیل کا ایک ایک صفح اس تاریخ کی مثالیں اور نظیر ہیں ہیں۔



انبیا کااصلی معجز ہخودان کاسرتا پاوجودہے

گوینیبر کا اصلی معجز ہ اور اس کے منجانب اللہ ہونے کی کھلی نشانی خود اس کا سرتا یا وجود ہوتا ہے ، دیکھنے والوں کے لیے اس والوں کے لیے اس کے بیام ودعوت میں اعجاز ہوتا ہے لیکن جولوگ احساس حقیقت میں فروتر ہوتے ہیں ان کو اس سے تسکین نہیں ہوتی اور وہ مادی اور محسوس نشانیوں کے طلب گار ہوتے ہیں جو بالآخر ان کو دی جاتی ہیں ۔

انبیا کے کامل ہیرواُن سے معجز نہیں مانگتے تھے

لیکن انبیا کے جواریوں نے حضرت موی علینیا کا مجزہ دریو کران کو پیغیبروں سے مجزہ طلب نہیں کیا ،حضرت عیسیٰ علینیا کے حواریوں نے حضرت موی علینیا کا مجزہ دریو کران کو پیغیبر سلیم نہیں کیا تھا، حضرت عیسیٰ علینیا کے حواریوں نے دخرت موی علینیا کا مجزہ دریو کی کران کو پیغیبر سلیم نہیں کیا تھا، حضرت عیسیٰ علینیا کے حواریوں نے ان کا مجزہ دریو کی کرآ سانی دولت کا حصہ نہیں پایتھا، حضرت منافیلی کے دولئی ہوں کا مجزہ دو کی کرآ سانی دولت کا حصہ نہیں پایتھا، حضرت منافیلی کا مجرہ منافروں کے بلوہ مادی ہیں۔ " کا حضرت عربوں کے دست و بازو ہیں، قرضداروں کی تسکین اور سہارا ہیں، مسافروں کے بلوہ مادی ہیں۔ " کا حضرت الو بکر وعمر اور عثمان وعلی اور دیگر اصحاب کبار رہی گئی میں سے کسی ایک نے بھی آپ منافیلی کی صدافت اور راستی کی حقیقت کو ظاہری آیا و جودنفس دعوت حق کی حقیقت کو ظاہری آیا و جودنفس دعوت حق اور پیا ما خلاص ہی مجرہ تھا، انہوں نے اسی کود یکھا اور اسی سے ایمان کی دولت پائی۔

معاندین معجزوں کے بعدایمان ہیں لائے

مرنمرودوفرعون وابوجهل اورابولهب جوآتش خلیل، طوفان نیل، قط مکداورانشقاق قمر کے معجزوں کے طالب تھے چربھی ایمان کی دولتِ عظلی سے محروم رہے، لیکن باایں ہمدایک درمیانی طبقہ بھی دنیا میں موجودر ہا ہے۔ جس کی بصیرت کے آئینہ پر غفلت کے زنگ کی کچھ چھائیاں پڑی ہوتی ہیں، جب حقیقت کا آفاب طلوع ہوتا ہے اوران کی معجزانہ کرنیں ان آئینوں پر پڑتی ہیں قودہ چیک اٹھتے ہیں اور ﴿ اُمنا اَبِرَتِ اَمْرُونَ وَمُوسَلی ﴿ ) کا راضتے ہیں۔ ۔

معجزول ہے کن کوفائدہ پہنچتا ہے؟

فرعون کے ساحروں نے حضرت موئی غایشا کے معجزہ کو دیکھا تو موئی وہارون طبطاہ کے خدا کے آگے سے دہ میں گر پڑے ، آنخضرت مکا شینے کم کی پیشین گوئی پوری ہوئی ، تو قریش کے نیک طبع لوگوں کی پیشم باطن کھل گئ اور حقیقت کا پیکران کے سامنے جلوہ نما ہوگیا۔ ﷺ بہی طبقہ ہے جس کو معجزات کی ظاہری نشانیوں سے بھتر راستعداد حصہ پہنچتا ہے ،اس کے علاوہ معجزات کا بڑا حصہ مؤیّد ات یعنی تا ئید تی کے لیے غیر منتظراور غیر

<sup>🖚</sup> صحيح بخاري، كتاب بدء الوحى، باب كيف كان بده الوحي: ٣ـ

<sup>🗱</sup> جامع ترمذي، ابواب تفسير القرآن، تفسير سورة الروم: ٣١٩٤\_

متوقع حالات کارونما ہونا ہے، مونین صادقین کومشکلات کے عالم اوراضطراب کی گھڑیوں میں ان کے ذریعہ سے تسکین دی جاتی ہے اوررسوخ ایمانی اور ثبات قدم مرحمت ہوتا ہے، ان کی بےسروسا مانیوں اور بے نوائیوں کی مکافات کی جاتی ہے اور اس سے ان کی دولت ایمانی کاسر مایی تی کرتا ہے۔

#### ان واقعات كالصطلاحي نام

حضرات انبیائے کرام نین اس جو یہ مافوق العادت کیفیات اورا عمال صادر ہوتے ہیں ان کے لیے عام طور پرمجمزه کالفظ بولا جاتا ہے، کیکن پیاصطلاح کئی حیثیتوں سے غلط ہے،اول تو اس لیے کہ قر آن مجیداور احادیث میں پیلفظ مستعمل نہیں ہوا ہے بلکہ اس کی جگہ آیت (نشانی) اور بر ہان (دلیل ) کے الفاظ استعال کیے گئے ہیں جوایئے مفہوم کونہایت خو بی سے ظاہر کرتے ہیں قدیم محدثین نے ان کی جگہ دلائل ادرعلامات کے الفاظ استعال کیے ہیں، جوالفاظ قرآنی کے ہم معنی ہیں، دوسرے یہ کہ عام استعال کی بنا پر ''معجز ہ'' کے ساتھ کچھفاص لوازم دبنی پیدا ہو گئے ہیں جوحقیقت میں صحیح نہیں ہیں،مثلاً:اس لفظ سے عوام میں یہ خیال پیدا ہو گیا ہے کہ وہ خود پیغیبر کافعل ہوتا ہے، جس کا صدور خاص اس کے اعضاء وجوارح سے ہوتا ہے اور نیزیہ کہ اس لفظ كے سبب سے اس كام عجزه مونا كويااس كى حقيقت ميں داخل ہوگيا ہے، حالاتكه بيدونوں خيال غلط ہيں بلكه بيكهنا حاہیے کہ عجزہ پرعقلی حیثیت سے جواعتر اضات وار دہوتے ہیں ان کا ایک بڑا حصہ خود لفظ معجز ہ کے غلط استعال سے پیدا ہوگیا ہے،سب سے بڑھ کریہ کہ ہم کوایک ایسا حامع لفظ در کار ہے جس میں نبوت کے تمام خواص كيفيات،مشابدات اورا ممال خارقه عادت وغير خارقه عادت سب داخل مين بكين معجزه كالفظ اتناوسيع نهيس آ ئندہ جہاں از روئے قر آن مجز ہ کی حقیقت پر بحث آئے گی وہاں اس کے متعلق مزید تفصیل کی جائے گی ، جس سے معلوم ہوگا کہ قرآن پاک کی اصطلاح کس قدر صحیح اور موزوں ہے،ان وجوہ کی بنا پرضیح طریقہ یوں ہے کہ ہم اس کتاب میں صرف قرآن کی اصطلاح آیت، بربان اورمحدثین کی اصطلاح علامات و دلائل کو اختیار کریں، تا کہ جارامفہوم زیادہ سی طریقہ سے اور زیادہ وسیع طور سے ادا ہو سکے، کیکن چونکہ ہماری زبان میں مجزه کالفظ عام طور پرچل گیا ہے اس لیے اس کو یک قلم ترک بھی نہیں کیا جاسکتا۔

# دلائل وبراہین وآیات کاتعلق انبیا کی سیرتوں سے

قرآن مجیداوردیگر صحف آسانی میں انبیائے سابقین علیم کے جوتصص اور واقعات ندکور ہیں، ان میں ان کے روحانی حالات و کیفیات لین ملار ہیں اور آبیات کا ذکر نہایت مؤثر اور عبرت انگیز طریقہ ہے کیا گیا ہے، سیر ملکوت، مکالمہ الہی، رؤیتِ ملائکہ، رؤیائے صادقہ، استجابتِ دعا، طوفانِ نوح، آتشِ خلیل، عصائے مویٰ نفسِ عیسیٰ علیم اور اس قتم کے اور بھی بہت سے کیفیات وحالات کا ذکر قرآن مجید میں بار بارآیا عصائے مویٰ نفسِ عیسیٰ علیم اور اس قتم کے اور بھی بہت سے کیفیات وحالات کا ذکر قرآن مجید میں بار بارآیا



ہاوران کے ساتھ ان کے عواقب ونتائج بھی نہایت تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انبیا ﷺ کی سیرت سے ہرز مانہ میں ان چیز وں کا خاص تعلق رہا ہے اوراس وجہ سے وہ ان کے واقعات زندگی کا جزولا یفک ہو گئے ہیں۔

انبیا بینیا کی زندگی اگر چہ گوناں گوں واقعات کا مجموعہ ہوتی ہے لیکن نتائج کے لحاظ ہے ان تمام واقعات کا مرکز صرف یہ ہوتا ہے کہ اس خاکدان کو اخلاق ذمیمہ کے خس وخاشاک ہے پاک کر کے محاس اخلاق کے گل ور یحان ہے آراستہ کیا جائے ، تا کہ برکات آ سانی کا دامن کا نٹوں ہے نہ الجھنے پائے ، اس اخلاق کے گل ور یحان ہے آراستہ کیا جائے ، تا کہ برکات آ سانی کا دامن کا نٹوں ہے نہا پڑتا ہے لیکن وہ لوگ مقدس فرض کے اداکر نے میں اگر چہ بھی بھی انبیا بینیا آپ کو مادی آلات ہے بھی کام لینا پڑتا ہے لیکن وہ لوگ اکثر اپنی روحانی طافت ہے اس مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں اور مادی آلات کے استعال میں بھی ان کے جسمانی دست و بازو کام کرتے ہیں ، یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے انبیا بینیا آپ کے واقعات زندگی میں ان دلائل وآیات کونہایت اہمیت دی ہے اور ان کے ذکر ہے گویا نبیا بینیا آپ کے تمام حالا ہے زندگی کوسلسلے ملل واسباب ہے مر بوط کردیا ہے۔

### دلائل وآیات کاتعلق سیرت محدی مَثَاثِیْنِ سے

 ومن المنافقة المنافقة

کسری کے خزائے وکھائے ، مجھی انبیائے سابقین میٹیلم کی زبانِ الہام سے اپنی کامیا بی کے نغمہ ہائے بشارت سائے اور آئندہ دنیا کے واقعات غیب بتا کرر ہروان عالم کومنزلِ حقیقت کے نشان دکھائے۔

آ تخضرت مَنَّ اللَّهُ عَلَى واقعاتِ زندگی کا سب سے بڑا جزو ،غزوات و محاربات ہیں ، ان ہنگامہ خیز واقعات کے تاریخی علل واسباب اور ان کے نتائج کا ذکر کتاب کے ایک حصہ میں بر نصری گزر چکا ہے لیکن جہاد کے میدان میں آپ کو جوفتو حات عظیمہ حاصل ہو میں ان میں انسانوں کے نشکر اور سپاہیوں کے نیخ وخنج سے زیادہ فرشتوں کے پرے ، دعاوں کے تیر ، توکل علی اللہ کے سپر ، اعتاد علی الحق کی تلوار کام کرتی نظر آتی تھی ، آپ کی زندگی کا سب سے بڑا فرض اسلام کی اشاعت ہے اور روئے انور نے ، نگاہ کیمیا اثر نے ، تقریر دئیڈ بر نے ، اخلاق اللہ عالی میں کر بہت سے لوگوں کو مشرف بداسلام کیا ہے غرض آپ منگر اللہ یہ بہلو ، پہلو ، سباب شیقی بن کر دونم ہوتے رہے ہیں ۔

دلائل ومعجزات اورعقليت



آنانکه وصف حسن تونقربرمی کنند خواب نا دیده راهمه تعبیر می کنند بهرحال اب تک ادراق می کنند بهرحال اب تک انسان نے اس' خواب نادیده' کی جو پھیلیر کی ہوہ دین کے ادراق میں پھیلائی گئی ہے ادرسلسلہ بحث میں سب سے پہلے فلفہ قدیمہ کے نظریات کی تشریح کی گئی ہے ادراس کے بعد فلفہ جدیدہ ان چیزوں کی گرہ کشائی جہاں تک کرسکتا ہے، اس کی تفصیل ہے اور آخر میں خود قرآن مجید نے ہمیں اس باب میں جو پھیلیتین کی ہے اس کو بیان کیا جائے گا۔



# دلائل ومعجزات اورفلسفهٔ قدیم وعلم کلام

اسلام میں عقائد کی سطح جب تک صاف اور ہموارر ہی ، دلاکل اور مجزات کے متعلق عقلی مباحث نہ پیدا ہوسکتے تھے اور نہ پیدا ہوئے لیکن دوسری صدی میں جب یونانی علوم کے تراجم مسلمانوں میں تھیلے تو وہ ہمارے علم کلام کے ضروری اجزابین گئے اور ان کواس درجہ اہمیت ہوگئی کہ اب ان سے تعرض کے بغیر گویا موضوع مزید بحث کے لیے تشندہ جاتا ہے۔ اہل یونان کسی شریعتِ الہی سے مشرف نہ تھے، اس لیے وہ نبوت ، خواص نبوت ، وی الہام اور مجز ہو فیرہ سے واقف نہ تھے، یہی وجہ ہے کہ ان کے خاص فلسفہ میں ان مباحث کا وجو زئیس ہے، چنا نبی علامہ ابن رشد بڑے اللہ نے تہا فہ التہافہ میں اس کی خاص نصریح کی ہے اور علامہ ابن تیمیہ بڑے اللہ نے بھی رسائل کے سوائس کی عام تصنیفات ناپید ہیں ، کندی کے بعد فارا بی کا زمانہ ہے اور اس نے سب سے پہلا ان مسائل کے سوائس کی عام تصنیفات ناپید ہیں ، کندی کے بعد فارا بی کا زمانہ ہے اور اس نے سب سے پہلا ان مسائل کے متعلق اپنے خاص نظر یے قائم کیے ، چنا نبید ہیں :

فقره ۲۸

صاحب نبوت کی روح میں ایک قوت قدسیہ ہوتی ہے جس طرح تمہاری روح عالم اصغر میں (بعنی اپنے جسم میں) تصرف کرتی ہے اور تمہاری روح کا تالیخ وفر ما نبر دارر ہتا ہے، اسی طرح وہ روح قدسی عالم اکبر میں یعنی تمام جسمانیات میں تصرف کرتی ہے اور اسی بنا کہ جسمانی اس کا تالیع وفر ما نبر دارر ہتا ہے اور اسی بنا کہ براس سے خارق فطرت مجز ات صا در ہوتے ہیں اور چونکہ اس کا آئینہ باطنی صاف اور زنگ و غبار سے پاک ہوتا ہے، اس لیے لوح محفوظ یعنی اس کتاب میں جو بھی غلط نہیں ہو سمتی اور ملائکہ کی ذاتوں میں جو بچھ ہے اس کا تکس اس کے آئینہ پر پڑتا ہے اور وہ قدرت قد سیہ یاروح قد سیداس کو گلوقات تک پہنچاتی ہے۔ ﷺ

فقره٢٩

ملائکہ ان صورعلمیہ کا نام ہے جو بذاتہا قائم ہیں اس طرح نہیں جس طرح لوح میں نقوش یا ذہن میں معلومات ہوتے ہیں بلکہ خود معانی قائم بالذات ہیں اور وہ امر اللی سے فیض حاصل کرتے ہیں، عام روحِ بشری تو حواس ظاہری کے نقطل یعنی خواب میں اس امر اللی سے لگاؤ پیدا کرتی ہے، لیکن روح نبوی (مَثَالِثَیْمِ) بیداری میں اس سے تخاطب کرتی ہے۔ ﷺ بیداری میں اس سے تخاطب کرتی ہے۔ ﷺ

<sup>🗱</sup> فیصوص المحکم یورپ اورمصروونوں جگہ حجیب گئے ہے، اس وقت میرے پیش نظر لیڈن ای بی بریل کانسخہ مطبوعہ 1<u>09ء ہے۔</u> (س) اس وقت دائر والمعارف حیدر آباد کانسخہ مطبوعہ ۱۳۳۵ھ پیش نظر ہے آئے ای سے حوالے بقید صفحات دیے گئے ہیں۔ (ض)

<sup>🥸</sup> فصوص الحكم، ص: ٩- 🐯 فصوص الحكم، ص: ٩٠٠٩-



عام روح بشری کا حال ہے ہے کہ جب اس کے حواس ظاہری مشغول ہوتے ہیں تو حواس باطنی معطل ہوجاتے ہیں اور جب حواس باطنی کام کرتے ہیں تو حواس ظاہری بریکار ہوجاتے ہیں مگر ارواح قدسیہ کا ہی حال ہے کہ نہ صرف ہے کہ ان کے حواس فاہری کی مصروفیت ان کے حواس باطنی کو اور ان کے حواس باطن کو مشغولیت ان کے حواس فاہری کو معطل نہیں ہونے ویتی اور دونوں ایک دوسرے کے فرائفن میں مخل نہیں ہوتے ، بلکہ ان کے حواس فاہری کو معطل نہیں ہونے ویتی اور دونوں ایک دوسرے کے فرائفن میں مخل نہیں ہوتے ، بلکہ ان کے حواس فاہری کو معلل نہیں ہوئے ویتی ہو کر دوسرے اجسام تک پہنچتا ہے اور وہ انسانی تعلیم ہے نہیں بلکہ ارواح و ملائکہ کے ذریعہ سے علم کی تلقی کرتے ہیں۔ ا

عام روحوں کی در ماندگی یہاں تک ہے کہ نہ صرف یہ کہ حواسِ ظاہری کی مصروفیت ، حواس باطنی کو اور حواس باطنی کو اور حواس باطنی کی مصروفیت ، حواس ظاہری کو اپنے فرائض ہے بازر کھتی ہے بلکہ خودان کے ایک حس کی مشغولیت دوسرے حس کو برکار کردیتی ہے ،ہم جس وقت غور سے سنتے ہیں ، دیکھتے نہیں ، جب و کھنے میں مستغرق ہوتے ہیں تو سنتے نہیں ،خوف کا احساس ہو تو اشتہا نہیں پیدا ہو سکتی ، اشتہا ہو تو غصہ نہیں پیدا ہو سکتا ، جب ہم فکر کرتے ہیں تو تفکر سے خالی ہوجاتے ہیں کیکن ارواح قد سیدگی سے جاتو دسرے علام ہوجاتے ہیں کیکن ارواح قد سیدگی سے حالت نہیں ہوتی ، ان کے تمام ظاہری و باطنی حواس ایک ساتھ کام کرتے ہیں اور ان کا ایک حاسہ دوسرے حاسہ کاعائق و مانے نہیں ہوتا۔ ﷺ

فارابی کے یہی چندلفظ ہیں جوابن سینااورابن مسکویہ تک پینچتے پہنچتے ایک داستان بن گئے ہیں اوراب چھوٹی اور بڑی تمام اسلامی فلسفیانہ تصنیفات میں باب النبوۃ کے نام سے بیر مسائل شامل ہیں، یہاں تک کہ امام غزالی ورازی کی تصنیفات سے انہی کی صدائے بازگشت سنائی دیتی ہے اور اس سے بھی زیادہ یہ کے صوفیہ کے لسان القوم مولا نارومی کے ساز' نے'' سے بھی یہی آ وازنگلت ہے۔ فلسفہ وعقل کی راہ سے جو حکمائے اسلام مزل حقیقت کے جویاں ہیں،ان کے نزدیک نبی وہ ہے جس میں یہ تین باتیں جمع ہوں:

- 🛈 اول په کهاس کواموړغيب پراطلاع هو ـ
- دوسرے بیا کہ ملائکہ اس کونظر آئیں اور دہ اس سے کلام کریں۔
  - تیسرے بیکداس سےخوارق عادت ظاہر ہوں۔

ان تینوں دعوؤں کے امکان پران کے دلائل بہتر تیب یہ ہیں:

<sup>🏚</sup> فصوص الحكم، ص:١٣ـ٤١ـ

<sup>🗗</sup> فصوص الحكم، ص:١٣\_١٤\_



سے عالم کا کنات ایک باتر تیب اور مسلسل نظام فطرت پر قائم ہے، جس کا ہر درجہ دوسرے درجہ ہے، بلند جہ ادات ہیں، جن میں نہ حرکت ہے نہ نہ وہ احساس ہے نہ ادادہ اولاہ فیل ہے نہ ادراک کلیات کی قوت، دوسرے صفات ہے محروم ہیں، اس کے بعد حوانات آتے ہیں، جن میں حرکت ونمو کے ساتھ ارادہ اوراحساس بھی ہے، سب ہے آخرانسان کا مرتبہ ہے جس میں ان تمام خصوصیات کے ساتھ ارادہ اوراحساس بھی ہے، کا کنات کے ان چاروں طبقوں جس میں ان تمام خصوصیات کے ساتھ اورادراک کلیات کی قوت بھی ہے، کا کنات کے ان چاروں طبقوں میں بھی کمیان تم بلکہ ان میں ادنی ہے اعلیٰ کی طرف ایک ترقی محسوس ہوتی ہے بہاں تک کہ ان کا پہت کہ اس کا پہت کہ توقع کے جبال تک کہ ان کا پہت ہے بہت کہ ان کا پہت کہ ہو جاتی اس ترقی اور غیر متدن قبائل ہے جبول کو معلو ہو ان سے ترقی اور غیر متدن قبائل ہے جبول کو معلو ہو گئی ہے جبول کو معلو ہو گئی اور گئر اور قبال وار گؤار ہیں، ان سے اعلیٰ شہری اور متمدن ہیں اوران سے زیادہ بلند تر صنف وہ ہو جس کی عقل وہو تس کے سامنے نظریات بھی ہدیہیا تہ ہیں جن کی روح قدی اپنے تم معلو مات کو تج بہ ومشاہدہ سے نہیں بلکہ براہ راست عالم ملکوت سے حاصل کرتی ہے جن کے حواس کی طاقت میام انسانوں سے اس قدر تیز ہوتی ہے کہوں وہ بھو دیکھتے ہیں جوعام انسان نہیں دیکھ کے اور وہ وہ کہود کہھتے ہیں جوعام انسان نہیں دیکھ کے اور وہ وہ کہود کہھتے ہیں جوعام انسان نہیں دیکھ کے اور وہ وہ کہود کہھتے ہیں جوعام انسان میں ہوتی ہے وہی انبیا ہیں۔

انسان کے علم واحساس کا منبع روح ہے اور اس کے آلات و ذرائع اس کے باطنی اور ظاہری حواس ہیں۔ اگراس سے زمین پرکوئی ایباانسان ہو جوان تمام آلات ہے معراہ وتو وہ نہ کسی شے کا احساس کرسکتا ہے اور نہ کسی چیز کاعلم حاصل کرسکتا ہے لیکن جیسے علم واحساس کے ان آلات میں ترقی اور تیزی آتی جاتی ہے اس کے علم واحساس میں بھی ترقی ہوتی جاتی ہے ہیں اور مادیات و محسوسات سے آگے نہیں بڑھ سکتے ، کیکن خواب کی حالت میں روح کو مادیات اور محسوسات کی زنجیروں سے محسوسات سے آئے نہیں بڑھ نیر مادی چیز وں کا مشاہدہ کرتی ہے ، اس سے معلوم ہوا کہ روح انسانی کے علائق جس قدر مادیات سے پاک ہوں گے ، اس قدر راس کے علم واحساس کے قوئی میں ترقی ہوگی اور جس قدراس عالم مادی سے اس کو افتر اق ہوگی اور جس قدراس عالم مادی سے اس کو افتر اق ہوگا اس بنا پراگر کسی روح میں اس مادی تعلقات کو مقطع کر سکتی ہوتو جو میں اس قدراس تعداد اور صلاحیت عطا ہوتی ہو کہ وہ عالم بیداری میں بھی ان مادی تعلقات کو مقطع کر سکتی ہوتو جو میں اس قدراس کو بیداری میں محسوس و مشاہد ہو سکتا ہے ، وہ کہھ عام روحوں کو خواب میں نظر آتا ہے اس سے بہت بڑھ کراس کو بیداری میں محسوس و مشاہد ہو سکتا ہے ، وہ وہ عالم بیداری میں محسوس و مشاہد ہو سکتا ہے ، وہ کہھ عام روحوں کو خواب میں نظر آتا ہے اس سے بہت بڑھ کراس کو بیداری میں محسوس و مشاہد ہو سکتا ہے ، وہ کھو عام روحوں کو خواب میں نظر آتا ہے اس سے بہت بڑھ کراس کو بیداری میں محسوس و مشاہد ہو سکتا ہے ، وہ

غیب کی آ واز وں کوئن سکتی ہے،فرشتوں کو دیکھ سکتی ہے،ان سے بائیں کرسکتی ہےاوران کے ذرایعہ سے علم و معرفت کافیض حاصل کرسکتی ہے۔

#### خوارق عادت

دنیا کے مادی حوادث جس طرح مادی اسباب وعلل کے نتائج ہیں، ای طرح وہ نفسیاتی اسباب کے نتائج ہیں، ای طرح وہ نفسیاتی اسباب کے نتائج بھی ہوتے ہیں، نفس کے اندر مختلف قتم کے جذبات اور حرکات پیدا ہوتے ہیں اور ان سے ہمارا مادی جمم متاثر ہوتا ہے درخت یا دیوار پر چڑھنے والے کواکٹر بیپیش آتا ہے کہ جہاں اس کے دل میں خوف پیدا ہوااس کے ہاتھ یا وال بھول جاتے ہیں اور وہ کانپ جاتا ہے اور گر پڑتا ہے۔ وہمی خوف سے بے ہوش ہوجاتا ہے، غیظ و بیمار پڑجاتا ہے، بیہاں تک کہ مربھی جاتا ہے۔ شرمندگی اور خجالت سے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، غیظ و غضب میں چہرہ تم تمااٹھتا ہے۔ یہ کمز ورنفوس کا حال ہے، اس سے زیادہ توی نفوس اپنے تاثر اس سے دوسروں کو متاثر کر لیتے ہیں اور اپنی قہر و محبت کی نگاہ سے دوسروں کو اپنا معمول بنا لیتے ہیں، اس سے می ظاہر ہوتا ہے کہ اصحاب نفوس قد سے اور ارباب قوت کمالیہ اس مادی دنیا میں بہت کھی تصرف کر سکتے ہیں۔ اللہ اس مادی دنیا میں بہت کھی تصرف کر سکتے ہیں۔ اللہ اس مادی دنیا میں بہت کے تصرف کر سکتے ہیں۔ اللہ اس مادی دنیا میں بہت کے تصرف کر سکتے ہیں۔ اللہ اس مادی دنیا میں بہت کے تصرف کر سکتے ہیں۔ اللہ اس مادی دنیا میں بہت کے تصرف کر سکتے ہیں۔ اللہ اس مادی دنیا میں بہت کے تصرف کر سکتے ہیں۔ اللہ اس مادی دنیا میں بہت کے تصرف کر سکتے ہیں۔ اللہ اس مادی دنیا میں بہت کے تاثر است میں کے تاثر است کی تاثر کر کے تاثر اس کے کی تاثر کی دنیا میں بہت کے تاثر است کی تاثر کی دنیا میں بہت کے تاثر است کی تاثر کی دنیا میں بہت کے تاثر است کی تاثر کیا میں کر سے تاثر اس کی دنیا میں بہت کے تاثر است کی تاثر کی دنیا میں بہت کے تاثر کی دنیا میں بہت کے تاثر اس کے تاثر اس کی دنیا میں بہت کی تاثر کی دنیا میں بہت کی تاثر کی دو تاثر کی دنیا میں بہت کے تاثر اس کی دنیا میں بہت کی تاثر کی دنیا میں بہت کی تاثر کی دو تاثر کیا کی دو تاثر کی دنیا میں بھر کی تاثر کے تاثر کی دو تاثر کی دنیا میں بہت کی تاثر کی تاثر کی تاثر کی تاثر کی تاثر کی دو تاثر کی تاث

آکثر مُضَکامین اسلام نے پہلی اور دوسری شقوں کوایک میں داخل کر دیا ہے اور میں بھی وہ درحقیقت ایک ہی امورغیب کی اطلاع، ملائکہ اور روحانیات کا مشاہدہ، رؤیت اور ان سے تخاطب، بیتمام تر وحی ومشاہدہ روحانیت کے تحت میں داخل ہو سکتے ہیں اور تیسری چیز کا نام ان کی زبان میں مججزہ ہے، ہم ان دونوں پرالگ الگ بحث کرتے ہیں۔

ا بن سینانے اشارات میں تفصیل سے اور نجات میں اختصار کے ساتھ ان نظریات کو بیان کیا ہے۔ نصیرالدین طوی نے اشارات کی شسرح المندمسط العاشر میں بھی اس کی تفصیل کھی ہے۔ دیکھئے ص:۱۱۱ ، ایام رازی نے مباحث شرقیہ جزء تانی ،ص:۲۲۳، ۲۲۳، المعارف النظامیہ حیدر آباد ۲۳۳ ہے ہیں اور اس سکویہ نے فوز الاحغر بحث نیوات بھی:۱۱۹ بیروت <u>۱۳۱۹</u> ہیں ان کوکھا ہے دیگر فلسفیانہ تصانیف بیں بھی کم وہیش میں ہے۔



### وحى ومشامده

ہارے حکمائے متعلمین اور صوفیانے وی والہام اور مشاہرہ روحانیات کی تشریح میں متعدد نظریے قائم کیے ہیں، جن کی تفصیل حسب ذیل ہے:

🛈 الهام فطرى اورالهام نوعي

دنیا میں جتنی چیزیں پردہ عدم ہے منصۂ وجود پر آتی ہیں، وہ اپنے اپنے وجود کے ساتھ مختلف قتم کے خواص اور فطری علم اپنے ساتھ لاتی ہیں، گلاب کا پھول سرخ اور چینیلی سفید کیوں ہوتی ہے؟ کھجور میٹھی اور اندرائن کڑوا کیوں ہوتا ہے؟ ایک ہی زمین اور ایک ہی آب وہوا میں مختلف پودے اُگتے ہیں، گر ہر ایک کا رنگ، مزہ اور ہؤمختلف کیوں ہوتی ہے؟ اان کے خواص اور کیفیات میں کیوں اس درجہ اختلاف ہوتا ہے؟ پرندہ کا پچہ انڈے کے حیاتھ ذمین سے دانہ چگئے لگتا ہے، بط کا بچہ پانی میں تیر نے لگتا ہے، کا پچہ انڈے کے چھڑ ہو ان کے ساتھ ذمین سے دانہ چگئے لگتا ہے، بط کا بچہ پانی میں تیر نے لگتا ہے، حوانات کے بیچہ ماؤں کے تھن میں منہ لگا دیتے ہیں، چوہ ہے کہ پچہ نے گو بھی بلی ندریکھی ہواور نہ بلی کے بچہ نے گو بھی بھی ہواور نہ بلی کو کرکات مرز دہونے گئے ہیں۔ ہر حیوان اپنے نفع وضرر کو سجھتا ہے۔ وہ مبلکات سے بھا گتا اور منافع کی طرف لیک ہر ایک کے بچہ سے وہی اٹمال سرز دہوتے ہیں ہوان کے بید سے میا گتا اور منافع کی طرف لیک نوئی خصوصیات ہیں، ان اٹمال کا معلم کون ہے؟ کؤ ہے، بگبلوں کے جھنڈ میں اور ٹبلیس کو وک کے غول میں نوئی خصوصیات ہیں، ان اٹمال کا معلم کون ہے؟ کؤ ہونٹیوں اور شہد کی کھیوں میں عظیم الثان اور جیرت آگیز مہلی بیٹھتیں ہے، ہم جشمی کا علم ان میں کہال سے آیا؟ چیونٹیوں اور شہد کی کھیوں میں عظیم الثان اور جیرت آگیز میں بیٹھتیں ہے، ہم جشمی کا علم ان میں کہال سے آیا؟ چیونٹیوں اور شہد کی کھیوں میں عظیم الثان اور جیرت آگیز میلیدہ جود کے ساتھ ساتھ سے طبعی خصوصیات اور الہامات بھی ان میں وہ یوت کرد ہے ہیں۔

سیقوانواع کا حال ہے۔ ہرنوع کے تحت میں اصناف ہیں جس طرح ہرنوع کی خصوصیتیں اور قابلیتیں الگ الگ ہیں، ایک کبوتر کی کتی قسمیں ہیں؟ الگ الگ ہیں، ایک کبوتر کی کتی قسمیں ہیں؟ ایک آم میں کن قدر اقسام ہیں؟ ایک نوع انسان میں کس قدر طبقات ہیں؟ ان میں ہے ہرا کی صنف ہشم اور طبقہ اپنی مشترک نوعی خصوصیات کے ساتھ کچھ متعقل الگ صنفی اوضاف بھی اپنے اندر رکھتا ہے جو دوسر سے اصناف میں نہیں پائے جاتے، افریقہ کے ایک وحتی انسان سے لے کر یورپ کے متمدن شہری تک، ایک نواندہ جاہل سے لے کر ایورپ کے متمدن شہری تک، ایک نواندہ جاہل سے لے کر ایک فلفی اور حکیم تک، کس قدر مختلف انسانی طبقات ہیں ہر طبقہ اپنے اندر متعدد صنفی ناخواندہ جاہل سے لے کر ایک فلفی اور حکیم تک، کس قدر مختلف انسانی طبقات ہیں ہر طبقہ اپنے اندر متعدد صنفی معارف اور حق اگل و اسرار کے وہ الہا ہات عطا کرد ہے جن سے دیگر صنفِ انسانی محروم اور نا آشنا ہیں۔ معارف اور حقائق واسرار کے وہ الہا ہات عطا کرد ہے جن سے دیگر صنفِ انسانی محروم اور نا آشنا ہیں۔ دنیا ہیں جس قدر علوم وفنون ، صنائع وحرف ، ایجادات واختر اعات پیدا ہو چکے ہیں ان کاکوئی نہ کوئی بائی ،

موجداور خترع ہوگا پارچہ بافی اور خیاطی ہے لے کرریاضیات اور میکنکس تک جس قدر صنائع و ایجادات اور علوم و معارف ہیں، وہ کسی نہ کسی ایک شخص کے ذہن کا نتیجہ ہیں۔ اس بانی اور مخترع اول کے ذہن میں اس خاص یا ایجادِ خاص کا خطور کیونکر ہوگیا؟ اس کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ دوسرے سے سکھے بغیراس کے نفس میں اس مسکلہ خاص اور اس ایجادِ خاص کے متعلق ایک خاص قتم کی سوجھ یا نہم پیدا ہوگئ اور اس کے ذہن میں کہیں ہے اسی حقیقت بے پردہ مشہود ہوگئ جو دوسروں کے لیے تمامتر مستورتی، یہی البام ہے، اب جس شخص کو فلسفیا نہ البامات ہوتے ہیں وہ شاعر ہے۔ جس کو تا عرائہ موری کا البام ہوتا ہوتے ہیں وہ شاعر ہے۔ جس کو آلات اور مشینوں کا البام ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہیں۔ میں اسرار البہ ہونامیس ملکوتیہ، عقائدِ حقہ، اعمالِ صالح، قوانینِ عادلہ کا البام ہووہ پغیمر ہے اور جس نفسِ قدسی میں اسرار البہ ہو نوامیسِ ملکوتیہ، عقائدِ حقہ، اعمالِ صالح، قوانینِ عادلہ کا البام ہووہ پغیمر ہے اور اس کے اس البام کو وی کہتے ہیں۔

#### انقطاع حواس عن الماديات

استمہید کے بعداب میسمجھنا چاہیے کہ ہماری قوتِ متفکرہ صرف آ رام وسکون کے لیحوں میں کیوں سے تماشے دکھاتی ہے؟ اس کا سبب میہ ہے کہ ہماراحس مشترک ہمیشہ خارج سے آلاتِ حواس کے بیسیج ہوئے محسوسات کی تخصیل و وصول میں مصروف رہتا ہے،اس لیے جب تک پیاری، نیند یا غفلت یا کسی اور سبب سے آلات حواس میں تعطل نہیں ہوتا ، ہمارے قوائے د ماغی میں آ رام وسکون نہیں پیدا ہوسکتا۔خواب کی حالت میں جب بید حواس تھوڑی دیر کے لیے اپنا کام موقوف کر دیتے ہیں ، اس وقت ہمارے پراسرار قوائے ذبنی عالم بالا کی سیر کرنے گئے ہیں اور وہاں کے مشاہدات و مسموعات حس مشترک میں آ کر ہماری قوت مشکر ہو کر کت و سیتے ہیں اور ہم جیب جیب چین ہو کی مضاور عجیب جیب آ وازیں سننے لگتے ہیں۔ اب اگر کسی کی روح میں اتنی قوت ہو کہ حالت بیداری میں بھی اپنے ظاہری آلات کو معطل کر کے عالم بالاسے اپنا سلسائہ تعلق قائم کرسکے قواس کوسب کچھاسی عالم بیداری میں نظر آ سکتا ہے۔

🗓 قوت نبوت

تیسرانظریہ یہ ہے کہ حواس انسانی صرف پانچ کے اندر محدود نہیں ہیں، چنانچہ شخ الاشراق نے حکمۃ الاشراق ہیں اس پردلائل قائم کے ہیں، بعض جمادات میں نباتاتی اوصاف ملتے ہیں، بعض نباتات ایسے دریافت ہوئے ہیں، حیوانات کے مختلف دریافت ہوئے ہیں، حیوانات کے مختلف انواع میں بعض ایسے قوت سے جود گر حیوانات میں نہیں، شہد کی تھیوں میں ایک ایسی عجیب وغریب انواع میں بعض ایسے قوئ کا پیتہ چلتا ہے جود گر حیوانات میں نہیں، شہد کی تھیوں میں ایک ایسی عجیب وغریب قوت ہے۔ جس سے ان کو کسی طرح بند کرکے لے جائے اور کہیں جا کر چھوڑ و بیجئے وہ اپنی چھاتہ کا راستہ پالیتی ہیں، خواہ اس کا نام جبلت یا فطرت ہی کیوں ندر کھو ای طرح ممکن ہے کہ انبیا غیر ہیں احساس وادراک کی وہ خاص قوت ہوجس سے اور اصناف انسانی محروم ہیں ای طرح ممکن ہے کہ انبیا غیر ہیں اس خیال کو جا بجا ظاہر کیا ہے:

پنے حسے ہست جزایس پنج حس آن چوزر سرخ و ایں حسم چومس "ن چوزر سرخ و ایں حسم چومس "ان پائج جسمانی حواسوں کے علاوہ پانچ اور روحانی حواس بھی ہیں، وہ سونا ہیں اور یتانباہیں۔'

حس ابدان قوت ظلمت خورد حس جان از آفت ابے می چرد

''جسمانی حواس تاری سے قوت اخذ کرتے ہیں توروحانی حواس آ فآب ہے۔''

سرکه از حس خدا دیدآیتی در برحق داشت بهتر طاعتے "حس نال خدا دیدآیتی کی کی مین از کی مندن مطع مین "

"حسن اس خدائی احماس کی کوئی نشانی دیکھی ہے، وہ خدا کے سامنے زیادہ مطیع ہے۔" گربدید پر حس حیواں شاہ را پسس بدید پر گاؤ خر اللّٰه

ربدیدے حسِ حیواں شاہ را پسس بدیدے گاؤ خبر اللّه را ''اگر حیوان اپنے احساس سے بادشاہ کا مرتبہ پہچان سکتے تو تیل اور گدھے بھی خدا کو دیکھ لیتے''

گر نه بودے حس دیگر مر ترا جز حس حیواں زبیرون ہوا "اگراحاس حیوانی کے علاوہ تم کواوردوس نے قوائے احماس نہ ملے ہوتے۔" 30 8 30

نطق آب و نطق بادونطق گل بست محسوس حواس ابل دل "پانی، بوامٹی، ان سب کانطق اہل دل کے حواس کو محسوس بوتا ہے۔" فلسفی کو منکر حنانه است از حواس انبیاء بر گانه است ا «فلفی جوستون نبوی مَنَا اَیُّنَا مُر یہ کامکر ہے اس کا سب یہ ہے کہ انبیا کے حواس سے واقف نہیں ہے۔"

### ﴿ حواس کی غیر محدود بیت

اگر بہتلیم بھی کرلیا جائے کہ حواس پانچ ہی ہیں اور ان کے علاوہ کوئی حاسہ کی انسان میں موجود نہیں ہے، تو یہ کوئر کہا جاسکتا ہے کہ ان حواسوں کی وسعتِ احساس، ان کے حدود کے اندر محدود ہے اور چنداشخاص کوجو چیز دکھائی یا جو آ واز سنائی دیتی ہے، وہ اس لیے غلط ہے کہ عام انسان اس کود کھ شن نہیں سکتے ، یا جو چیز ہم کواس وقت دکھائی یا سنائی نہیں دیتے ، وہ آئندہ بھی ہم کودکھائی یا سنائی نہیں دے گی ، بالکل ممکن ہے کہ ایک انسان جس کودکھائی یا سنائی نہیں دی گئے ، کیا تھے ، کیا انسان جس کودکھ یا سُن نہ سکے، دو سراانسان اس کود کھاور سُن لے کو نظر یاس کی چیز بھی نہیں دکھ سے بہت زیادہ تیز نظر میلوں کی خبر لیتے ہیں ، بعض انسانوں اور حیوانوں میں بعض قوائے احساس اور ول ہے ، بہت زیادہ تیز ہوتے ہیں ، چیونی میں قوت شامہ ، چیل اور کبوتر میں قوتِ باصرہ ، سانبِ میں قوت لامہ ، کتوں اور گھوڑ ول میں قوت سامعہ معمولی سطح حواس سے بہت زیادہ بلند ہوتی ہے ، خود انسان کے حواس کے درج کس قدر مشاوت اور مختلف ہیں ، ایک انسان دور سے آ واز سنتا ہے ، دور کی چیز اس کونظر آتی ہے ، دور کی نہایت نازک متفاوت اور تیز کی میں اضافہ ہو سکے تو وہ پھر اس طرح دیکھ سے جن سے اور سونگھ سکتے ہیں ۔ مقدمہ کوس کی قوت اور تیز کی میں اضافہ ہو سکے تو وہ پھر اس طرح دیکھ سے جن س سکتے اور سونگھ سکتے ہیں ۔ مقدمہ بالا ہے معلوم ہوا کہ ایک کم نظر انسان یا گراں گوئی آ دمی جس قدرد کھتا یا سنتا ہے اگر اس کی قوت بصارت و ساعت کوسی تد ہیر سے ترقی در جو تھا یا سنتا ہے اگر اس کی قوت بصارت و ساعت کوسی تد ہیر سے ترقی در جو تی کہ ساعت کوسی تد ہیر سے ترقی در جو باتھ کوسی تد ہیر سے ترقی در جو تی کہ سے ترقی کر سکتی ہے اور پھر جس قدر اس کے اسان ساعت کوسی تد ہیر سے ترقی در جو بات کوسی تد ہیر سے ترقی در جو ترت انگیز طر لیقہ سے ترقی کر سکتی ہے اور پھر جس قدر اس کے انسان سے معلوم ہوا کہ اس کوروں کی جو ترت انگیز طر لیقہ سے ترقی کر سکتی ہے اور پھر جس قدر اس کے اس کی سے در سے ترقی کر سے ترقی کر سکتی ہے اور پھر جس قدر اس کے در سے ترقی کر سے ترقی کر سکتی ہے اور پھر جس قدر اس کے در سے ترقی کر سکتی ہے اور پھر جس قدر اس کے در سے ترقی کر سکتی ہے اور پھر اس کی میں کر سکتی ہے اور پھر جس قدر اس کے در سے کر سکتی ہے اور پھر اس کوروں کی کر سکتی ہے اور پھر اس کوروں کی کر سکتی ہو کر بیا کوروں کے در سے کر سکتی کر سکتی

مثنوی مولانا روم، چ۲، ص:۲۰۱، مطبع ناصری بمبئی وکلیات مثنوی معنوی مولوی دفتر روم، ص: ۲۲ تا ۲۲ کانون انتشارات علمی "ك، ص" فی مشنوی مولانا روم، چ۱، مرتد شدن کاتب وحی الخ ص: ۸۶۰ کلیات مثنوی معنوی مولوی دفتر اول مرتد شدن کاتب وحی الخ، ص: ۱۸۳ ـ "ك، ص"

علامے ہیں ترتی ہوتی جائے گی، اس کے احساسات میں اضافہ اور محسوسات میں وسعت آتی جائے گی، اس کے احساسات میں اضافہ اور محسوسات میں وسعت آتی جائے گی، اس کے احساسات میں اضافہ اور محسوسات میں وسعت آتی جائے گی، اس کے احساسات میں اضافہ اور موغبار کاایک ذرہ بھی ہم کونظر نہیں ہم خورد بین لگا کر دیکھیں تو قطرہ قطرہ میں ہم کو کیڑوں کی بستی نظر آئے گی، خالی آتھ ہے ہم کو صرف آفیاب، ماہتاب اور پھے چھوٹے بڑے روشن ستارے دکھائی دیتے ہیں، یہاں تک کہ بطلیموں کوثو ابت کی حرکت تک محسوس نہیں ہوئی اور اس وقت تک صرف تین سوستارے دریافت ہو سکے اور جب ایک سے ایک طاقتور دور بینی نگل رہی ہیں تو ہرئی دور بین کی ایجاد کے بعد پہلے نے زیادہ ہماری آتکھیں روشن ہوتی جاتی طاقتور دور بینی نگل رہی ہیں تو ہرئی دور بین کی ایجاد کے بعد پہلے نے زیادہ ہماری آتکھیں روشن ہوتی جاتی ہیں یہاں تک کہ صرف ساتویں درجہ کے ستارے تیرہ ہزار اور آٹھویں درجہ کے جالیس ہزار، نویں درجہ کے ہیں یہاں تک کہ صرف ساتویں درجہ کے ستارے تیرہ ہزار اور آٹھویں درجہ کے جالیس ہزار، نویں درجہ کے بیل کا کھیں ہزار، ہم کواس فضائے آسانی پر تیرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ہرشل کی دور بین سے کل چھوٹے ایک لاکھیں ہزار، ہم کواس فضائے آسانی پر تیرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ہرشل کی دور بین سے کل چھوٹے بیا دے دور کروڑ ستاروں کی فوج ہم کودکھائی دینے گئی ہے۔

یمی حال ساعت کا ہے، پہلے ہماری آ واز زیادہ سے زیادہ ایک میل جاسکتی ہوگی ،ٹیلیفون کی پہلی ایجاد نے اس فاصلہ کو بڑھایا اور دو چار قدم کے بعد شہر کے ایک گوشہ میں بیٹھ کر دوسر سے گوشہ کے لوگوں سے باتیں کرنے لگے، چند سالوں میں یہاں تک ترقی ہوگئ کہ سویز رلینڈ کے ایک ہوٹل میں بیٹھ کر ہم ہولتے ہیں اور فرانس میں لوگ اس کو سنتے ہیں، تکھنؤ سے اللہ آ باددم کے دم میں آ ہے گی آ واز پہنچتی ہے اور اب ہندوستان سے ہزاروں میل دُورلندن میں آ ہے گی آ واز پہنچنے والی ہے۔ 4

ان روزمرہ کی مثالوں سے بیدواضح ہوتا ہے کہ حواس کے قعل وانفعال اور تا ٹیراور تا ٹر کے دائر ہے کہ تحدید نہیں کی جاسکتی ہے اور میمکن ہے کہ ایک صنف انسانی کے حواس اس قدر تیز ،سر لیج اور قو کی ہوں کہ ان کو وہ کچھ نظر آئے جو ہم کو نظر نہیں و بیا ، آنخضر سے منگی نیج نماز کی صف کے اندر فرماتے ہیں کہ جھے کو اس مقام سے دوزخ اور جنسے نظر آئی ،حضر سے لیعقوب علیم ان کی وادی میں میٹھ کرمصر سے حصر سے یوسف علیم انگا کے ہیر ہمن کی خوشبو معلوم ہوتی ہے، مولا نارومی جو ان خیال کو ان میں میٹھ کرمصر سے حصر سے ہیں کہ اس حالت میں ایک حس کی تیزی دوسر سے حواس کو بھی تیز کرویت ہے:
اشعار میں ظاہر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس حالت میں ایک حس کی تیزی دوسر سے حواس کو بھی تیز کرویت ہے:

پنج حس بایک دگر پیلوسته اند

زادنکہ ایس ہر پہنج ز اصلے رستہ اند

آئے ہیں۔''

قوتِ یک قوتِ باقی شود مابقی را سریکے ساقی شود ''ایک حاسل قوت بقیہ حواس کی قوت بن جاتی ہے۔''

عشق انـدر دل فزاید صـدق را

دیدن دیده فراید عشق را

ال در بعدیدس مائنی تن مزید مردی برجه



'' دیدارچشم عشق کوتر تی دیتا ہے اور عشق دل میں سچائی پیدا کرتا ہے۔''

⑤ عالم مثال

علا کے اسلام میں جن کے سینے علم و حکمت کے ساتھ نور معرفت سے بھی منور ہیں، انہوں نے نظر و استدلال سے نہیں بلکہ ذوق وعرفان سے ایک اور راستہ اختیار کیا ہے، حکما میں دوگر وہ ہیں، ایک وحد سے اور دوسرا شویہ ہے۔ وحد سے دو ہیں جو ایک ہی عالم کے قائل ہیں، یعنی ان کے نزدیک مبدئے عالم صرف ایک ہی ہے ان کی دو جماعتیں ہیں، ایک وہ جو مبدئے عالم صرف مادہ کو مانتی ہے اور مادہ کے علاوہ کسی اور چیز کوتسلیم نہیں کرتی، بہاں تک کہ عقل و حیات اور قوائے ذبیہ تک اس کے نزدیک تمام تر مادہ کی نیرنگیاں ہیں ان کو مادیتین اور طبعیین کہتے ہیں دوسری جماعت مادہ سے یکسر مشکر ہے وہ صرف نفس اور روح کوتسلیم کرتی ہے اور اس عالم محسوں کو وہم وقصور سے زیادہ رتبنییں و بی اس کے نزدیک عالم اور عالم میں جو پچھ ہے وہ نفس وروح کے مظاہر ہیں ان کوروحانیتین کہتے ہیں۔

تنو بيه

ورمبرے عالم شلیم کرتے ہیں، یعنی مادہ اورروح اور عالم کوان دونوں کا جلوہ گاہ شلیم کرتے ہیں۔ ہم نے اور کی سطروں میں جن ارب معرفت کی طرف اشارہ کیا ہے دہ تین عالم تشلیم کرتے ہیں، ایک تو بی عالم اجساد یا عالم شہادت جس کوتم مادہ اور مادیات کہتے ہو، دوسرا عالم ارواح یا عالم غیب جو مادی اور مادیات سے منزہ اور مافوق ہے اور تیسرا عالم برزخ بیدہ عالم ہے جہاں عالم اجساد اور عالم شہادت اور عالم شہادت اور عالم غیب دونوں کے اوصاف اور قوانین مجتمع ہوجاتے ہیں، عالم اجساد کی چیزیں وہاں جا کر پیکر مادی سے پاک ہوکر سامنے آتی ہیں اور غیر مادی معانی اور حقائق اور عالم ارواح کی مخلوقات وہاں جسم اور مجسد ہوکر نظر آتی ہیں امام ربانی مجتمعہ اور مجسد ہوکر نظر آتی ہیں امام ربانی مجتمعہ اور مجسد ہوکر نظر آتی ہیں:

سم قرار عالم ممکنات کی تین قسمیں قرار دی ہیں۔ عالم ارواح ایما م ان کا میں مثال کے عالم اجسادی، عالم مثال کو عالم ارواح اور عالم خ گفته اجساد کے چ میں کہتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ عالم اد و ندیز مثال عالم ارواح اور عالم اجساد کے معانی و هائق کے قاست لیے آئینہ کے مانند ہے کہ اس عالم مثال میں اجساد مراکه وارواح کے معانی و هائق لطیف صورتوں میں ظاہر

اے برادر! عالم ممکنات راسه قسم قرار داده اند، عالم ارواح اے وعالم مثال ۲ وعالم البرزخ گفته اند درمیان عالم ارواح وعالم اجساد ونیز گفته گفته اند که عالم دررنگ مرآة است مرمعانی وحقائق این بر دو عالم راکه

🐞 مثنوی مولانا روم، ج۲، کرامات ابراهیم الخ، ص:۱۷۷ وکلیات مثنوی معنوی مولوی دفتر دوم، ص:۳۷۶ـ

سنارة النبي المحج 33 )

ہوتے ہیں، کیونکہ اس عالم مثال میں ہر معنی وحقیقت کی ایک خاص مناسب شکل ہے اس عالم مثال میں بذات خود کوئی صورت وشکل وہیئت نہیں ہے بیصور واشکال دوسرے عالموں ہے آ کراس میں عکس انداز ہوتی ہیں جس طرح خود آئينه ميں کوئی صورت نبيں ہوتی بلکہ جو صور واشکال اس میں نمودار ہوتی ہیں وہ خارج سے آ کراس میں جلوہ گر ہوتی ہیں۔

معانى وحقائق اجساد وارواح در عالم مثال بصور لطیفه ظهورمی نماید چه در آنجا مناسب سرمعني وحقيقي صورت وسنيت ديگر است وآن عالم في حد ذاته متضمن صور وبيئات واشكال نيست صور واشكال دروم ازعوالم ديكر منعكس گشته ظهور يافته است ورنگ مرآة است كه في حد ذاتها متضمن، بيج صورت نیست، اگر دروے صورت کانن است ازخارج أمده است. 4

بعض لوگ علطی ہے میں بھی کہ ان بزرگوں کا عالم مثال وہی افلاطون کا عالم مثل ہے لیکن افلاطون فرقهٔ وحدیدے تھا، یعنی عالم کامبدا صرف ایک تتلیم کرتا تھا۔اس لیےاس کے نظریہ کا منشا صرف یہ ہے کہ اس عالم محسوس میں ہرشے فرڈ افرڈ اجز کی اور متخص ہو کر آئی ہے۔نفس کلی اور مطلق نوع کا وجود خارج میں نہیں، مثلًا: ہم کہتے ہیں،انسان ہنستا ہے،گھوڑا ہنہنا تا ہے، کتا بھونکتا ہے تو بیسی خاص انسان، خاص گھوڑ ہے، یا خاص کتے کی نسبت حکم نبیں ہے بلکہ انسان ، گھوڑ ہے اور کتے کی نوع پر پیچکم لگایا گیا ہے لیکن کلی انسان ، مطلق گھوڑ ااور مطلق کتے کا وجود تو اس عالم محسوس میں نہیں مگر کہیں نہ کہیں تو اس کا وجود ہونا جا ہے، پھر کہاں ہے؟ عام جواب سے ہے کہ ذہن میں مگر ذہن جو ہمارے محدود ومختصر دیاغ کا دوسرانام ہے کوئی ایسا ظرف نہیں جس کے اندر بیساری دنیا ساسکے اس لیے ایک اور عالم ہے جس میں کلیات اور انواع بستے ہیں ،اس عالم محسوں میں جتنی چیزیں ہیں وہ کسی نہ کسی نوع کے تحت میں ہیں، بیانواع عالم مثل میں ہیں اوران کے عکس اور سائے جن کانام افراداور جزئیات ہے وہ اس عالم محسوں میں ہیں حقیقی وجودان ہی انواع یامثل کا ہے وہ گویا قدرت کے سانچے ہیں اوران ہے ہی ڈھل ڈھل کراس عالم محسوس میں افراد اور جز ئیات نمودار ہوتے ہیں مگر ان افراد اور جزئیات کا کوئی مستقل وجوز نہیں ہے وہ صرف اپنی اپنی نوع کے آثار اور ظلال (سامیہ ) ہیں پھران میں سے ہرنوع کی منتقل روح نوعی ہے جواس نوع کا خداہے،اس کا نام ان کی اصطلاح میں رب النوع ہے۔

یہ ہے مثلِ افلاطون کی حقیقت، عالم مثال کی حقیقت اس سے بالکل الگ ہے، اس عالم کے قائلین جیسا کہ ابھی امام ربانی کے مکتوب کے حوالہ سے گزر چکا ہے، تین عالم کے قائل میں۔ عالم جسمانی، عالم روحانی اور عالم مثالی ، عالم مثالی جسم وروح کے احکام کا جامع ہے ، اس میں روحانی اشیاء جسم اور جسمانی چیزیں سمى اورمناسب شكل مين مُشكّل موكرنظر آتى بين اوروه معانى وحقائق جن مين جسم و جان نهيس،مثلاً: حيات،

<sup>🦚</sup> مكتوبات، مكتوب سي ويكم، ج٣، ص:٥٧ مطبع نول تشور: ١٨٧٧.

عالم مثال میں کوئی آبادی نہیں، وہ صرف ایک آئینہ خانہ ہے جس میں عالم بالا یا عالم زیریں ہے جوشکل بھی

اس كےسامنے آتى ہے، اہل بصيرت كونظر آجاتى ہے۔

علائے اسلام میں سب سے پہلے بی خیال امام غزالی کے ہاں ملتا ہے لیکن اس کوانہوں نے عالم کے لفظ نے نہیں بلکہ وجود کے لفظ تے بیر کیا ہے، کسی شے کے وجود کا ثبوت ہمارے پاس اس کے سوا کچھاور نہیں ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح اس کا احساس یا تعقل کرتے ہیں ہمارے معلومات ومحسوسات ذہن میں موجود ہیں اور ان کا پیو جود بھی اس طرح نا قابل انکار ہے جس طرح عام اشیاء کا پیخار جی وجود الیکن نہ ہم ان کو دیکھے سکتے ہیں ، نہ سن کتے ہیں، نہ چکھ سکتے ہیں، نہ سونگھ سکتے ہیں، نہ ٹول سکتے ہیں، اس بنا پرامام صاحب کے نزدیک وجود کی تین قسمیں ہیں: وجود حی ، وجود عقلی اور وجود خیالی۔اس آخری قسم کی انہوں نے حسب ذیل تفصیل کی ہے اور وہ یہ ہے کہ زبانِ حال تمثیلی رنگ میں محسوس ادر مشاہد بن کرسا منے آئے اور پی خاص انبیا علیظام اور پیغیروں کی نشانی ہے،اس کی مثال خواب کی ہے جس طرح خواب میں زبانِ حال پیغیروں کے علاوہ عام آ دمیوں کو بھی تمثیلی رنگ میں نظر آتی ہے اور وہ آوازیں سنتے ہیں ،مثلاً: کوئی خواب دیجتاہے کہ اونٹ اس ہے باتیں کررہا ہے یا گھوڑ ااس کوخطاب کررہا ہے۔ یا کوئی مردہ اس کو پچھد ہے رہا ہے یا اس کا ہاتھ پکڑر ہا ہے یا اس سے چھینتا ہے یا یہ دیکھے کہ اس کی انگلی پر آفقاب سورج یا جاندگہن بن گئی ہے یا اس کا ناخن شیر ہوگیا ہے یا اس قتم کی صورتیں جن کولوگ خواب میں دیکھا کرتے ہیں، انبیا پیٹلل کو یہ چیزیں بیداری میں نظر آتی ہیں اور اس بیداری کی حالت میں یہ چیزیں ان سے خطاب کرتی ہیں ایک جا گتا ہوا آ دمی جس کو یہ چیزیں نظرآ تی ہیں اورمحسوس ہوتی ہیں وہ اس بات میں کچھ فرق نہیں کرسکتا کہ یہ خیالی گویائی ہے یا خارجی اور حسی ہے خواب د کیھنے والے کوتو یہ فرق اس لیے محسوں ہوتا ہے کہ وہ جاگ جاتا ہے اورخواب وبیداری کی دونوں حالتوں میں وہ فرق محسوں کرتا ہے۔

جن لوگوں کو ولا یت تامہ حاصل ہوجاتی ہے ان کو یتمثیلی رنگ تنہا نظر نہیں آتا بلکہ اس کا اثر عام حاضرین پر بھی پڑتا ہے اس کی ولایت اپنے فیض کی شعاعیں ان پر ڈالتی ہے اور وہ بھی وہی دیکھتے ہیں جو صاحب ولایت کونظر آتا ہے اور وہی سنتے ہیں جوصاحب ولایت کوسائی دیتا ہے۔

<sup>🗱</sup> مضنون به علیٰ غیر اهله، ص: ۱۹ ـ مصرـ

عَنْ مُعَالِّذِينَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل

احیاءالعلوم باب عذاب القبر میں بھی امام صاحب نے اس کی تشریح کی ہے۔امام خطابی (مشہورامام الحدیث) نے معالم السنن میں اس کورؤیا کے لفظ ہے تعبیر کیا ہے۔افسوں ہے کہ معالم کااصل نسخہ موجود نہیں، اللہ عافظ این حجر میں نسخہ نے شرح بخاری میں ان کی رائے نقل کی ہے شریک بن عبداللہ کی روایت جن میں معراح میں خدا کے قرب کی تصریح ہے،اس کی شرح میں لکھتے ہیں:

فمن لم يبلغه هذا من الحديث الاهذا القدر مقطوعًا عن غيره ولم يعتبره باول القصة واخرها اشتبه عليه وجهه ومعناه وكان قصاراه امارد الحديث من اصله واما الوقوع في التشبيه وهما حطتان مرغوب عنهما و امامن اعتبراول الحديث باخره فانه يزول عنه الاشكال فانه مصرح فيهما فانه كان رؤيا لقوله في اوله "و هونائم" وفي اخره "استيقظ" و بعض الرؤيا مثل يضرب ليتأول على الوجه الذي يجب ان يصرف اليه معنى التعبير في مثله و بعض الرؤيا لا يحتاج الى ذالك بل يأتي كالمشاهدة

''پن جس شخص کواس صدیث کااتنا ہی مکرا (کرمعراج میں آنخضرت سُلَا اُلِم محراج میں ہوگا ہوا ) صدیث کے دوسر معلا وال صدیث کا مطلب اس پرمشتبہ ہوجائے گا ادراس کا انجام میں ہوگا کہ یا وہ اصل صدیث سے انکار کردے اور یا یہ کہ وہ خدا کی تجسیم کا قائل ہوجائے اور یہ دونوں باتیں ناپندیدہ ہیں لیکن جو شخص اول و آخر حدیث کو ملا کر دیکھے گا تو اس سے اشکال رفع ہوجائے گا کیونکہ صدیث کے شروع میں اور آخر میں یہ تصریح ہے کہ یہ خواب تھا کیونکہ شروع میں ہوجائے گا کیونکہ صدیث کے شروع میں اور آخر میں یہ تصریح ہے کہ ایس کے بعد آپ میں ہوئے ہیں جن کی تعبیراتی طرح کی جاتی ہے جس طرح کی ماتی ہے جس طرح کی طرح ہوتے ہیں جن کی تعبیراتی طرح کی جاتی ہے جس طرح کی طرح ہوتے ہیں۔'

ا مام صاحب کے بعد شیخ الاشراق نے اس کا عالم نام رکھا اور اس کی پچھ کیفیت بیان کی ، مگرانہوں نے عالم مثال اور مثلِ افلاطونیہ کو باہم خلط ملط کر دیا ہے۔ حافظ جلال الدین سیوطی نے بھی اپنی بعض تصنیفات میں اس خیال کوظا ہر کیا ہے۔خواجہ حافظ کے ہاں یہ خیال پایا جاتا ہے:

ع عالمے ہست کہ ایں عالم ازاں تمثالے است

اب یکآب شائع ہوگئے ہے۔
فتح الباری، ج۱۳، ص: ۲۰۲

عند المعالمة المعالمة

حضرات نقشہند میر نہیں معلوم بی خیال کب سے قائم ہے۔ بہرحال امام ربانی شیخ احد سر ہندی کے زمانہ کے بہت پہلے سے بی خیال ان میں پایا جاتا ہے کیونکہ امام ربانی کی تحریروں میں متعدد مقام پراس کا ذکر ہے ان کے بعد تو حضرات مجدد میر کی تصنیفات میں اس عالم کی نیر گی اور بوقلمونی پرنہایت پراسرار مباحث ہیں علمائے متحکمین میں سے جس کوسب سے پہلے اس نظر بی کوعلم کلام میں استعمال کرنے کا خیال پیدا ہوا وہ مجدد الف ٹانی کے ایک مرید کو کیستے ہیں:

پس عذاب قبر در عالم مثال خوابد بود دررنگ ای که درخواب در عالم مثال احساس نساینند و نوشته بودند که این سخن شاخهانے بسیار دارد اگر قبول نمایند فروع بسیار بریں سخن متفرع خوابد ساخت ،

'' پس عذابِ قبر بھی عالم مثال میں ہوگا، اسی طرح جس طرح کہ خواب میں مثالی رنگ میں در داور تکلیف محسوں ہوتی ہے اور یہ بھی انہوں نے لکھا کہ اس مسئلہ سے بہت می شاخیس نکل علق ہیں اوراگر آپ قبول فر ماکیس تواس سے بہت سے فروع پیدا ہوسکیس گے۔''

یہی چند منتشر خیالات تھے جن کوشاہ ولی الله صاحب نے ایک عالم بنادیا۔ چنانچہ ججۃ الله البالغہ میں عالم مثال کا ایک باب باندھا ہے اوراس کے تمام اصول وفروع بیان کیے ہیں۔

ہم اس موقع پرشاہ صاحب کے اس باب کا بورائر جمہ درج کرتے ہیں:

''جاننا چاہے کہ بہت می حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ عالم موجودات میں ایک ایساعالم بھی ہے جو نیر مادی ہے اور جس میں معانی (اعراض و حقائق) ان اجسام کی صورت میں متشکل ہوتے ہیں جو اوصاف کے لحاظ ہے ان کے مناسب ہیں، پہلے (اس عالم میں اشیاء کا ایک گونہ و جود ہو لیتا ہے تب دنیا میں ان کا و جود ہوتا ہے اور ید نیاوی و جود ایک اعتبار ہے بالکل اس عالم مثال کے وجود کے مطابق ہوتا ہے۔''

اکثر وہ اشیاء جوعوام کے زویک جسم نہیں رکھتیں، اس عالم میں منتقل ہوتی ہیں اور اترتی ہیں اور عام لوگ ان کونہیں و کیھے۔ آنخضرت منائی ہی نے فرمایا ہے کہ جب خدانے رحم کو پیدا کیا تو وہ کھڑی ہو کر بولی کہ بیاس شخص کا مقام ہے جوقطع رحم ہے پناہ ما نگ کر تیرے پاس پناہ ڈھونڈھتا ہے۔' اور آنخضرت منائی ہی اور ان لوگوں کی طرف بقرہ اور آل عمران قیامت میں بادل یا سائبان یاصف بستہ پرندوں کی شکل میں آئیں گی اور ان لوگوں کی طرف سے وکالت کریں گی جنہوں نے ان کی تلاوت کی ہے۔' اور آنخضرت منائی ہی آئی ہے فرمایا:''قیامت میں اعمال حاضر ہوں گے تو پہلے نماز آئے گی بھر خیرات، پھر روزہ۔' آنخضرت منائی ہی نے فرمایا:''نیکی اور بدی وو مخلوق جیں جوقیامت میں لوگوں کے سامنے کھڑی کی جائیں گی سونیکی ، نیکی والوں کو بشارت و ہے گی اور برائی ، برائی

🗱 مکتوب سی ویکم، ج۳، ص:۵۷ ـ

الله المنافظ ا 37 ) والوں کو کہے گی کہ ہو ہولیکن وہ لوگ اس سے چینے ہی رہیں گے۔'' اور آنخضرت سَالِیْوَ ہم نے فرمایا:'' قیامت میں اور جتنے دن ہیں وہ معمولی صورت میں حاضر ہوں گے لیکن جمعہ کا دن چمکتا دمکتا آئے گا۔'' اور آ مخضرت مَنْاتَيْنَا نِے فرمایا: '' قیامت میں دنیا ایک بڑھیا کی صورت میں لائی جائے گی جس کے بال کھیری دانت نیلے اورصورت بدنما ہوگی۔'' اور آنخضرت مَلْقَیْظِ نے فرمایا:''جومیں ویکھتا ہوں کیاتم بھی ویکھتے ہو؟ میں دکھے رہا ہوں کہ فتنے تمہارے گھروں پر اس طرح برس رہے ہیں جس طرح بادل سے قطرے۔'' اور ٱنخضرت مناتينًا في معراج كي حديث مين فرمايا: ` احيا تك حيار نهرين نظر آئيس دونهرين اندر بهتي تقيين اوردو باہر، میں نے جریل سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ بولے، اندر کی نہریں توجنت کی میں اور باہر کی نیل اور فرات ہیں۔'' آنخضرت مُنالِثِیم نے کسوف کی نماز میں فرمایا: ''بہشت اور دوزخ میرے سامنے مجسم کرکے لائی گئیں۔'' اورایک روایت میں ہے:''میرے اور قبلہ کی دیواروں کے پیج میں بہشت اور دوزخ مجسم ہوکر آئیں۔ میں نے ہاتھ پھیلائے کہ بہشت ہےانگور کا ایک خوشہ تو ڑلوں لیکن دوزخ کی گرمی کی لیٹ ہے رک گیا۔' اور حدیث میں ہے کہ آنخضرت مُناکِنْ اُلم نے حاجیوں کے چور کواور ایک عورت کو دوزخ میں دیکھا،جس نے ایک بلی کو باندھ کر مارڈ الاتھااور ایک فاحشہ عورت کو بہشت میں دیکھا جس نے ایک کتے کو پانی پلایا تھااور مینظا ہر ہے کہ بہشت اور دوزخ کی وسعت جوعام لوگوں کے خیال میں ہے وہ اس قدرمسافت ( معنی کعبہ کی حار دیواری ) میں نہیں ساسکتی اور حدیث میں ہے کہ بہشت کو مکر وہات نے اور دوزخ کوشہوات نے حیاروں طرف ہے گھیرلیا ہے۔ پھر جبریل کوخدانے حکم دیا کہ دونوں کو دیکھیں اور حدیث میں ہے'' بلاجب نازل ہوتی ہے تو دُعااس سے کشتی لڑتی ہے۔''اور یکھی حدیث میں ہے کہ''خدانے عقل کو پیدا کیا اوراس سے کہا کہ آ گے آ ،تو وہ آ گے آئی پھر کہا کہ چیجیے ہٹ تو وہ پیچیے ہٹ گئی۔'' اور حدیث میں ہے کہ'' بیدونوں کتابیں یروردگارعالم کی طرف سے ہیں۔''اور حدیث میں ہے کہ''(قیامت میں)موت ایک مینڈھے کی شکل میں لائی جائے گی پھردوزخ اور بہشت کے درمیان ذبح کردی جائے گی۔''اورخدانے فرمایا کہ''ہم نے اپنی روح مریم کے پاس بھیجی ،تو وہ ان کے سامنے ٹھیک آ دمی کی شکل بن کرآئی۔'' اور حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ''جریل علیناً اُا آنخضرت منافینیا کے سامنے آتے تھے اور آپ سے باتیں کرتے تھے اور کوئی ان کونہیں دیکھتا تھا۔''اورحدیث میں ہے کہ'' قبر ہفتا دور ہفتا دگر چوڑی ہوجاتی ہے یا اس قدرسمٹ جاتی ہے کہ مروہ کی پسلیاں گھر کس ہوجاتی ہیں۔' اور حدیث میں ہے کہ' فرشتے قبر میں آتے ہیں اور مردہ سے سوال کرتے ہیں اور مردہ کا عمل مجسم ہوکراس کے سامنے آتا ہے اور نزع کی حالت میں فرشتے حربریا گزی کا کیڑا لے کر آتے ہیں اور فرضتے مردہ کولوے کے گرز سے مارتے ہیں، مردہ شور کرتا ہے اور اس کے شور کی آ وازمشر ق سے مغرب تک کی چیزیں منتی ہیں۔''اور حدیث میں ہے کہ'' قبر میں کا فر کے اویر ننا نوے اژ دیھے مسلط ہوتے ہیں جواس کو

کانتے ہیں تا بہ قیامت۔' اور حدیث میں ہے کہ' جب مردہ قبر میں آتا ہے تو اس کونظر آتا ہے کہ آفاب غروب ہورہا ہے وہ اٹھ بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ تشہر ونماز پڑھالوں۔' اور حدیث میں اکثر جگہ آتا ہے کہ '' قیامت میں خدا بہت می مختلف صورتوں میں لوگوں کے سامنے جلوہ گر ہوگا اور آنخضرت سَلَّ اللَّہِ اللَّهِ اللهِ عندا کے پاس اس حالت میں جائیں گے کہ خدا اپنی کری پر بیٹھا ہوگا اور یہ کہ خدا انسانوں سے بالمثافہ بات جیت کرے گا۔' اس قسم کی اور بہت می حدیثیں ہیں جن کا شارنہیں ہوسکتا۔

ان صدیثوں کو جو خض دیکھے گاتین باتوں میں سے ایک ندایک بات اس کو ماننی پڑے گی یا تو ظاہری معنی مراد لے اوراس صورت میں اس کوا یک ایسے عالم کا قائل ہونا پڑے گا،جس کی کیفیت ہم بیان کر چکے ہیں (لعنی عالم مثال) اور بیصورت وہ ہے جواہل حدیث کے قاعدے کے مطابق ہے، چنانچے سیوطی میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے اورخود میری بھی یہی رائے ہے اور یہی مذہب ہے۔ یا اس بات کا قائل ہو کہ د کیھنے والے کے حاسہ میں واقعات کی یہی شکل ہوگی اور اس کی نظر میں وہ ای طرح جلوہ گر ہوں گے گواس کے حاسہ کے باہران کا وجود نہ ہو، قرآن مجید میں جوآیا ہے کہ''آسان اس دن صاف دھواں بن کرآئے گا۔''اس کے معنی حضرت عبدالله بن مسعود والله في ناس كررب قريب ليے بين يعنى يدكد وكوں پر قط برا تھا توجب كوئى آ سان کی طرف دیکیشانها تواس کوبھوک کی وجہ ہے آ سان دھواں سامعلوم ہوتا تھا، ابن ماجشو ن (مشہورمحدث تھے ) سے مروی ہے کہ جن حدیثوں میں خدا کے اتر نے اور مرئی ہونے کا ذکر ہے ان کے معنی یہ ہیں کہ خدا مخلوقات کی نظر میں ایسا تغیر پیدا کرد ہے گا کہوہ خدا کوالی حالت میں دیکھیں گے کہوہ اتر رہا ہے اور جلوہ وکھا ر ہاہے اورا پنے بندوں سے گفتگواور خطاب کرر ہاہے، حالانکہ خدا کی جوشان ہے اس میں نہ تو تغیر ہوگا نہ منتقل ہوگا اور بیاس لیے ہوگا کہلوگ جان لیس کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ تیسری صورت بیہ ہے کہ بیسب با تیس بطور تمثیل بیان کی گئی ہیں جن سے مقصود بچھاور ہے لیکن جو مخص صرف اس احتمال پربس کرتا ہے میں اس کواہل حق میں ثار نہیں کرتا۔ امام غز الی مُشِنتہ نے عذاب قبر کے بیان میں ان تینوں مقامات کو بیان کیا ہے اور کہاہے کہ ان تمام دا قعات کے ظاہری معنی صحیح ہیں اور ان کے اندر و نی اسرار مخفی ہیں کیکن ارباب بصیرت کے نز ویک بیہ اسرار فاش اور کھلے ہوئے ہیں تو جن لوگوں پر بیاسرار فاش نہ ہوں ان کوان کے ظاہری معنوں کا اٹکار مناسب نہیں ہے کہ ایمان کا آخری درجہ شلیم اور اقرار ہے۔ 🏶

اس کے بعد دوسرے متفرق ابواب میں وحی ،معراج ،رؤیتِ ملائکہ، ملاقاتِ انبیا ﷺ ، براق ،سدرة المنتهیٰ وغیرہ سب کی تشریح اس عالم میں کی ہے، ہم نے آ گے چل کرایک عالم رؤیا کا قائم کیا ہے، اس میں دکھایا ہے کہ اس اصول کی صحت پر آیات واحادیث سے استناد ہوسکتا ہے۔ان تمام نظریات پرایک نظر ڈال لینے کے

<sup>🕏</sup> حجة الله البالغة ، جزء اوّل ، ص:١٠ ، ١١ مطبع خيريه: ١٣٢٢ هـ

بعدیہ باسانی کہا جاسکتا ہے کہ ان کا درجہ دلائل و براہین کانہیں ہے بلکہ حقیقت میں ان سے ہرنظر بیکا ماحصل صرف ای قدر ہے کہ بظاہران چیز ول کوسلیم کرنے میں عشل کو جواسخالہ یا کم انرکم استبعاد نظر آتا ہے وہ کم یا دور ہوجائے اس لیے ہرگواہ نے اپنے ذوق اور طریق فکر کے مطابق اپنے تجربات اور مشاہدات کے ذریعہ سے ایک ایسا تمشیلی نظریة قائم کو جا ہے جس پر قیاس کر کے وہ باتیں جو تجربہ ومشاہدہ سے ماورا ہیں ان کا پچھ دھند لا ساخا کہ ذہن انسانی میں قائم ہوجائے کہ وہ ان کے انکار واستبعاد کی جرائت نہ کر سکے اور قلب بدگمان اور عقل نارساکسی قدر تسلی پاسکے، ورنہ فاہر ہے کہ شاہد سے غائب پر محسوسات سے غیر محسوسات پر، تجربیات سے نامکن التجربہ حقائق پر، جسمانی قواندین فطرت سے روحانی خصائص پر استشہاد کیونکر کیا جا سکتا ہے؟

کہ کس نہ کشو دو نہ کشاید بہ حکمت ایس معمار ا

A Gebothman Co



ہمارے متکلمین کے نز دیکے معجز وو ہامر ہے،جس کواللہ تعالیٰ کسی پنیمبر کے دعویٰ صداقت کے لیے دنیا پر ظا ہر کرتا ہے،اس کے لیے چندشرا کط ہیں،منجملہ ان کے ایک بیہے کہ وہ خارق عادت ہو،تو گو یامعجز ہ کی عام تعریف سیجھی جانی جا ہے کہ مجز ہ اس خارق عادت چیز کو کہتے ہیں جو خدا کی طرف ہے پیٹمبر کی تصدیق کے لیے صا در ہو، اب مجمز ہ کے شوت میں اصل اشکال جو پیش آتا ہے، وہ یہ ہے کہ عالم کا ئنات ایک نظام خاص پر قائم ہے، ہرشے کی ایک علت اور ہر حادثہ کا ایک سبب ہے، علت اور سبب کے بغیر کوئی شے پیدانہیں ہوتی، علت ومعلول کا جوسلسلہاشیاء میں نظر آتا ہےان میں باہم اس قدرلزوم ہے کہ وہ ایک دوسرے سے منفک نہیں ہوسکتے ، ہر شے میں ایک خاصیت ہے جواس سے الگ نہیں ہوسکتی اور نیز جس شے میں جس چیز کی خاصیت نہیں ہے اس کااس سے صدور بھی نہیں ہوسکتا، آ گ جلاتی ہے، سمندر بہتا ہے درخت ساکن ہے، پھر چلتانبیں ، سورج میں نور ہے ، کنگر بولتے نہیں ، سکھیا زہر قاتل ہے ، انسان مرکز پھر جیتانہیں ، اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ آگ نے جلایا نہیں، سمندر دفعتہ تھم گیا، درخت چلنے لگا، پھر حرکت کرنے لگا، آفاب میں ساہی آگئی، ز ہرکھا کر آ دمی مرانہیں اورانسان مرکرا شارے ہے چھر جی اٹھا تو درحقیقت وہ اس پورے نظام فطرت کو جس پر د نیا قائم ہے درہم برہم کرنا چاہتا ہے علل واسباب کے تارو پودکو بھیر دینا چاہتا ہے اوراشیاء کے ان طبائع اور خواص کے اعلانیا نکار پرآ مادہ ہے جو ہار ہائے تجربہ سے ثابت ہو چکے ہیں اور جن میں کبھی تخلف نہیں ہوا ہے۔ اب سوال بیہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بی نظام فطرت، بیسلسلیلل واسباب، پیرطبائع اورخواص اس درجہ نا قابل تنتیخ ہیں کدان میں کسی قتم کی تغیر و تبدیلی نہیں ہو سکتی ، فلاسفداور حکما کے ایک گروہ کے نز دیک پیرنظام ، پیر سلسلہ، پیاصول نا قابل شکست اور نا قابلِ تغیر ہیں ۔ حکمائے اسلام کا گروہ ( مثلاً: فارانی ،ابن سینا ،ابن مسکو پی وغیرہ )اس بات کا قائل ہے کہ بیتو سچ ہے کہاس نظام فطرت اورسلسلیملل واسباب میں نہ تغیرو تبدل ہوسکتا اور نہ دنیا میں کوئی شے بغیرعلت عادیہ اورسبب طبعی کے پیدا ہوسکتی ہے لیکن میچی نہیں کہ مجزات اس نظام وسلسلہ سے الگ ہیں اور وہ فطرت کی قانون شکنی کرتے ہیں بلکہ وہ بھی ملل واسباب طبعی کے نتائج ہیں۔زیادہ سے زیادہ بیر کہ ہم ان علل واسباب کے احاطہ سے اب تک قاصر ہیں اور وہ اب تک ہماری نگاہوں سے مخفی ہیں ممکن ہے کہ تحقیقات انسانی کا دائرہ مجھی اتناوسیع ہوجائے کہ ان کے ملل واسباب ہماری فہم میں آ جائیں معتزلہ کہتے ہیں کہ ہم کو بیشلیم ہے کہ عالم میں ایک خاص نظام فطرت ،موجودات میں سلسله ملل ومعلولات اوراشیاء میں طبائع وخواص میں کیکن ہم ان کی اس درجہ ہمد گیری کوتسلیم نہیں کرتے کہ بیکسی حال میں اور کسی طریق ہے شکست نہیں ہو سکتے آج تک ہماراعلم یہ ہے کہ نباتات دانہ ہے ، پرندے انڈے سے اور حیوانات نطفے ہے پیدا ہوتے ہیں گرممکن ہے کہ کل وہ ان کے بیچ کے وسالط اور ذرائع کے بغیر دفعتہ پیدا ہوجا کمیں ،غرض میہ کہ خرق

41) فطرت کلیتهٔ محال نہیں ہے،اشاعرہ اپناعقیدہ بیظا ہر کرتے ہیں کہ نہ تو عالم میں حقیقتاً قوانینِ فطرت ہیں اور نہ خوداشیاء کے اندرخواص ہیں بلکہ ہر شے ہے جو نعل سرز دہوتا ہے اس کو در حقیقت اللہ تعالیٰ اس وقت اس میں پیدا کردیتا ہے، اشاعرہ کے اس عقیدہ کا نہ صرف مدعیانِ عقل نے بلکدار بابِ ظواہر 🗱 تک نے مطحکہ اڑایا ہے کیکن در حقیقت سیخیال ایسانہیں ہے کہ اس کوہنسی میں اڑا دیا جائے ، چنانچہ اس کی تفصیل آ گے آئے گی۔ فلاسفداور حکما کی وہ جماعت جوتوانینِ فطرت کے نا قابل شکست ہونے پرایمان رکھتی ہےاوراس بناپر معجزات وخوارق ہے قطعی انکار کرتی ہے امام رازی نے لکھا ہے 🗱 کہ گوخودان فلاسفہ کا اصل عقیدہ یبی ہے کہ دہ متعددایسے اصول تسلیم کرتے ہیں جن کی بنا پرخوارق فطرت کاتسلیم کرناان کے لیے لازم ہوجا تاہے۔مثلاً: 🛈 وہ'' تولیہ ذاتی'' کے قائل ہیں یعنی پیر کہ جن جانداروں کی پیدائش ایک نظام خاص کے ساتھ ہوتی ہے ایک قطرہ آ ب سے خون ،خون ہے گوشت ، پھر بتدر تج مدیے حمل کے اندروہ شکم مادر میں پر درش پاتے رہے ہیں،ایک متعین زمانہ کے بعد وضع حمل ہوتا ہے، پھر شیر خوارگی اور بجپن کے دورے آ ہستہ آ ہستہ بڑھتے ہوئے ا یک تنومند، قوی ہیکل، ذی روح صورت میں ظاہر ہوتے ہیں وہ دفعتۂ ان چے کے منازل کو طے کیے بغیراس ہیکل اورصورت میں نمودار ہوجائیں ، بیفلاسفہ کہتے ہیں کہ قطرہ آ ب کے زمانہ سے لے کراس عالم شاب کے عہد تک اس مجموعہ عناصر کو جو سالہا سال صرف کرنے پڑے، اس کی وجہ بیتھی کہ ان عناصر میں حیات کی قابلیت پیدا ہونے کے لیے ایک خاص قتم کے اعتدال ترکیب کی ضرورت تھی جب ترکیب میں بیاعتدال پیدا ہوا، حیات پیدا ہوگئی اس بنا پراگر کسی مجموعہ عناصر میں اس قتم کا اعتدال پیدا ہوجائے جس میں حیاتِ انسانی کے قبول کی صلاحیت ہوتو بغیر نطفہ حمل ،خون ، گوشت ، وضع حمل ، شیرخوارگ ، بحیین وغیرہ ، درمیانی وسائل طبعی کے،ایک اچھا خاصہ ایک نو جوان مٹی کے بتلا ہے بن کر کھڑا ہوسکتا ہے جبیبا کہ برسات میں اکثر کیڑے مکوڑے سڑی گلی مٹی میں ایک خاص اعتدالی کیفیت پیدا ہوجانے ہے جان داراور ذی روح بن جاتے ہیں ، ای کانام'' تولد ذاتی ہے۔''

ای تفصیل کی بنا پران کے زور یک بیٹا بت ہو گیا ہے کہ ذی روح کی پیدائش کے لیے دنیا میں جوسلسلہ اسباب عادۃ جاری ہے اس کے خلاف ہوسکتا ہے، تو پھر عصاسانپ بھی ہوسکتا ہے، مردے زندہ بھی ہوسکتا ہیں۔ پہاڑ سونا بھی ہوسکتا ہے۔ ایک عصا کے سانپ بن جانے کی فطری صورت بیہ کہ پہلے وہ سڑگل کرمٹی ہوجاتا ہے، وہ مٹی غذا کی شکل میں بن کرسانپ کا ہوجاتا ہے، وہ مٹی غذا کی شکل میں بن کرسانپ کا پچے بن جاقی ہے اور پھر وہ غذا دوسری شکل میں بن کرسانپ کا پچے بن جاتی ہوجاتا ہے، وہ مٹی عندا تی کے اصول پر بیٹمکن ہے کہ بچے کے دسائل کے بغیر عصامیں سانپ بننے کی صلاحیت

ا علاما بن تيميه مُتَافَتُهُ فِه المود على الطقيين مين اورابن حزم ظاهرى في تتناب الفصل في الملل والنحل جزء ٥٩ ص ١١٥٥٥ مطبعة الموسوعات معرا ١٦٥ المين والنحل على يزور ترديدكى بدارووك جديد كلام كه بائيول في بحثى اس كاكري كم مُذاق نبيس الراياب، استاد محرم في توقع منال في بركا في تعنيف مين اشاعره كه استنبول وحده والمصنفين تفير كيام ورائط عنفين تفير كيرمودة اعراف آيت الإفالقى عصاه المناطقة الرابع، ص. ٣٩٣ دار انطباعة العاموة استنبول و

سِنا اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّ

۔ بینظاہر ہے کہ دنیا میں جو پھھ وادث ہوتے ہیں، وہ کسی نہ کی حیثیت سے مادہ (ہیولی) ہی کے تغیرات کے نام ہیں مادہ (ہیولی) اس تمام عالم عضری کا ایک ہی ہے اس بنا پر عالم میں انواع، اشکال اورخواص کے یہ لاکھوں اور کروڑوں تنوعات اور اختلافات جوہم کونظر آتے ہیں ان کا سبب مؤثر اگر بالفرض خود مادہ ہی ہوتا تو ضروری تھا کہ تمام دنیا میں ایک ہی شکل اور ایک ہی خاصیت ہوتم کہوگے کہ بیا ختلاف و تنوع مادہ کے اختلاف استعداد سے پیدا ہوالیکن وہ استعداد تو تاثر اور انفعال کا نام ہے علت فاعلہ اور سبب مؤثر کیا ہے؟ فلاسفہ کہتے ہیں کہ اجرام فلکی کی گردش اور رفتار ہے گراس کے ساتھ وہ یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اجرام فلکی اس گردش اور رفتار ہے گراس کے ساتھ وہ یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اجرام فلکی اس گردش ورفتار اور اختلاف اور اختلاف اور نہ کوئی نہ کوئی حدونہا ہے ہوں اور نہ کی قانون فطری کے ماتحت ہیں اور نہ ان کا علم ہم کو ہوسکتا ہے تو اس اصول کے حج باور کر لینے پر عجاب فیدرت اور خوار تی فطرت کی وہ کون می مثال ہے جس کے حال ہونے کا دعویٰ وہ کر سکتے ہیں۔

3 عالم میں جو کھ ہوتا ہے یا تو وہ کسی سبب مؤثر کی بنا پر ہوتا ہے یا بلاسبب مؤثر کے ہوتا ہے اور دونوں صورتوں میں خرق عادت کوشلیم کرنا پڑے گا ،اگریہ کہیے کہ بیجوادث بلاسب مؤثر کے وجود پذیر ہوتے ہیں تو گویا آب نے خودخرق عادت کوشلیم کرلیا پھر دنیا میں کوئی عجیب سی عجیب ادرمستبعدے مستبعد بات بھی ناممکن نہیں رہتی اوراگر ہے کہے کہ بیسب مؤثر کے نتائج ہیں تو دوحال سے خالی نہیں یا بیسب مؤثر صاحب اختیار و ارادہ ہےاور بیتمام حوادث وتا ثیرات اس کے ارادہ اور اختیار سے صاور ہوتے ہیں یاوہ بے اختیار اورمسلوب الاراده ہے اور بیرحوادث وتا ثیرات اس سے ای طرح بے ارادہ اور اضطرار انطبعی طور سے سرز و ہوتے ہیں جس طرح سورج ہے روشنی، آ گ ہے گرمی، برف ہے ٹھنڈک، پہلی صورت میں معجزات اورخوارق کے صدور میں کوئی استحالہ نہیں کیونکہ اس مدیر دمؤثر کا جب، حبیباارادہ ہووہ شے اس طرح واقع ہوگی کوئی اس کا مانع نہیں۔ دوسری صورت میں ظاہر ہے کہ بیتمام تا ثیرات اس بے ارادہ مؤثر عالم سے زمانہ قدیم سے ایک ہی طور پرسرز دہوتی چلی آتی ہیں جیسے آفتاب ہے روشنی ،الیی حالت میں ایک عام واحد ، قدیم واز لی سبب ومؤثر ے، سیہ ہر نے آن اور نے لحد میں نئی اور مختلف شکل وصورت اور خواص کی اشیاء کیو کر ظہور پذیر ہوتی ہیں آپ کہیں گے کہ علت تو بے شک واحد قدیم ہے تگر علت کے وجود کے ساتھ معلول میں بھی تو استعدا داور قبولیت کا مادہ پیدا ہونا جا ہے مادہ میں بیاستعداد وصلاحیت گردشِ فلکی کے مختلف اشکال کا نتیجہ ہے کیکن ابھی بیکہا جاچکا ہے کہ آپ کے نزدیک اشکال فلکی کی نہ تو کوئی حدویایاں ہے اور نہ وہ کسی خاص قاعدہ اور اصول کے اندر محدود ہیں اس بنا پرحوادث عالم کے اختلاف اور نیرنگی کا باعث اگر گردش فلکی کا اختلاف اور نیرنگی ہے تو ایسی صورت میں یہ کیوں نہیں ممکن ہے کہ جو چیز آپ کو بظاہر خلا ف فطرت اور خلاف عادت معلوم ہوتی ہے وہ کسی خاص

گزشت تقریر کا ماحصل بیہ کہ حکمائے اسلام نے مجزات کے امکان پرحسب ذیل واکل قائم کے

يل:

① تا تیرات فلکیہ: معجزات کے انکاری اصلی دجہ یہ ہے کہ اس کے حل کرنے کے لیے کوئی مادی علت ہمارے پیش نظر نہیں ہے اور ہم تمام معمولات کی تشریح مادی اور طبعی علل واسباب سے کرنا چاہتے ہیں لیکن حکما کا اس امر پر اتفاق ہے کہ گردش افلاک اور گردش نجوم کا اس دنیا کے حوادث پر بہت بڑا اثر ہے اور قوائے فلکی اس عالم کے واقعات میں مؤثر ہوتے ہیں، ایسی صورت میں اگر کسی بظاہر عجیب وغریب شے کی تعلیل ہم مادی وطبعی علل واسباب سے نہیں کر سکتے تو یہ کیول ممکن نہیں ہے کہ اس کے اسباب فلکی وساوی ہوں۔

 علل خفیہ: یہم کوشلیم ہے کہ تمام حوادث کسی نہ کسی سب طبعی کی بنا پر ہوتے ہیں لیکن بیضر دری نہیں ہے کہ وہ سبب طبعی ہمارے علم وقہم میں آ جائے ونیا میں بیسیوں اسرار فقد رہ ہیں جن کی اب تک محلیل نہیں ہوسکی ہے،اس بنارِمکن ہے کہ معجزات بھی اسباب طبعی کے ماتحت ظہور پذیر ہوتے ہوں لیکن ان کے اسباب وعلل اب تک ہماری نگاہوں سے خفی ہوں ،مثلاً: یہ کہ انبیانے چالیس دن تک ایک ساتھ روز ہ رکھااوراس مدت میں ایک دانہ بھی انہوں نے نہیں کھایا، لیکن باایں ہمہان کی توت جسمانی میں کوئی فرق نہیں آیا، یہ بظاہر عجیب بات ہے گرسب طبعی ہے الگ نہیں ہے، ہم کو کیوں بھوک گتی ہے؟ اس لیے کہ ہمارے توائے معدہ غذا کوہضم کر لینے کے بعداس کے خون کوجسم کے مختلف حصول میں پہنچا دیتے ہیں تو ان کے لیے پھرکوئی کام باقی نہیں رہتا اور ان کوکام کی تلاش ہوتی ہے کیکن ہم روز مرہ د کھتے ہیں کہ بیاری کے سبب یا خوف طاری ہوجانے کے باعث سے ماکسی غم کے سبب سے جسم پر بیا اثر پڑتا ہے کہ کئی گئی روز تک معدہ کے قویل معطل ہوجاتے ہیں اور وہ اپنا کام انجام نہیں دیتے ،اس لیے اس کو بھوک بھی نہیں لگتی اس بنا پراگریہی حالت کسی نفس کی اس بنا پر ہوجائے کہ اس کوروحانیات کے ساتھ شدت انہاک اور جسمانیات سے قطع علائق ہوگیا ہے تو اس کے قوائے جسمانی بھی معطل ہو سکتے ہیں اور وہ مدت تک فاقہ کرسکتا ہے،ای طرح دوسر معجزات کی تشریح بیان کی جاسکتی ہے۔ قوت کمالیہ: اس عالم میں جس قدرانسان ہیں ان کے نفسانی خصوصیات کو اگر غور ہے ذیکھا جائے تو عجیب وغریب اختلا فات نظر آتے ہیں ایک بلیدالفہم اور کودن ہے تو دوسراز برک اور ذی فہم ہے، ایک کو بولئے کاشوق ہے تو دوسر ہے کو سننے کا ،ایک علم کا عاشق ہے تو دوسرااس کا دشمن ،ایک کے علوئے ہمت اور بلند حوصلگی کے سلاب کے سامنے مشکلات کے بڑے بڑے براے پہاڑ بھی خس و خاشاک ہیں دوسراا تنابیت ہمت اورضعیف الارادہ ہے کہ وہ تنکے کوبھی پہاڑ جانتا ہے، ایک اس قدر توی الحافظ ہے کہ معمولی ہے معمولی بات بھی اس کے ذہن کی گرفت سے باہر نہیں نکل سکتی ، دوسرے کوموٹی موٹی بات بھی یا دنہیں رہتی ، پھرعلم وفن سےعشاق میں بھی

کسی کواد بیات ہے لگاؤ ہے،کسی کوعقلیات کا چہکا ہے،کسی کومنقولات میں مزہ ملتا ہے۔قوت شہوانیہ کے لحاظ ے دیکھوتو کسی کوسواری کا شوقین یاؤ گے ،کسی کولباس دیوشاک اوروضع قطع کا ،کسی کوکھانے پینے کا ، ایک کو صرف دولت جمع کرنے میں مزہ ملتا ہے تو دوسرے کواس کواڑ انے میں لطف حاصل ہوتا ہے، کوئی طبعًا علیم ہے تو دوسراسرتا یاغضب کا شعلہ، ایک خلقی طور ہے قانع ہے تو دوسراحریص اورطماع ،کو کی بدزبان ہے مگر بدکر دار نہیں، دوسرابظاہ سنجیدہ اورمتین نظر آتا ہے مگر بباطن نہایت بداطوار اورخفیف الحرکۃ ہے۔ ان میں ہے ہروصف وخاصیت کے بھی سینکلزوں مدارج اور مراتب ہیں الغرض صفات وخواص نفسانی کےمظہراس قدر گونا گوں اور بوقلموں ہیں کہ وہ حصر وتحدید میں بھی نہیں آ سکتے ،غور کرونو معلوم ہوگا کہ ہرایک انسان کےنفس میں جو خصوصات ہیںان کےمطابق جواعمال وآ ٹاراس سےصادر ہوتے ہیںان پراس کومطلق تعجب نہیں آتالیکن دوسرے اعمال وآ ثار جن کے خصائص اس کے نفس میں نہیں ہیں ان پراس کو بخت تعجب آتا ہے بلکہ اگر ان اشخاص کواس نے خود ویکھا نہ ہوتو اس کوان خصائص کا یقین مشکل ہے آئے گا۔ایک بخیل کے نز دیک ایک بذل وكرم كى راه ميس تمام گھريارلناديناايك مافوق البشريت كارنامه ب،ايك دنيادار جاه پنداور حريص آدى کوایک زاہد قانع اورمتواضع آ دمی کود کیور تعجب آتا ہے،معمولی حافظہ والوں ہے کوئی کہے کہ امام بخاری کو ۲ لا کھ حدیثیں یا دخیس اور اندلس کے ایک نابینا اویب کواغانی کی ۲۰ جلدیں نوک زبان خیس ، تو اس کو یقین نہیں آئے گا، تیمور، بابر، ہینبال اور نپولین کی قوت عزم وارادہ کے قصے کمزور اورضعیف ارادہ کے آ دمیوں کو معجزہ معلوم ہوں گے،ایک کمزورارادہ کا آ دمی خوداین اولا دواعزہ وخدام کوبھی قابو میں نہیں رکھ سکتالیکن غیرمعمولی عزم وارادہ کےلوگ ہزاروں لاکھوں آ دمیوں پراس طرح استبیلا حاصل کر لیتے ہیں کہوہ اس کے ہاتھ میں پیکرِ بے جان بن جاتے ہیں، یہی حال دوسرے خصائص کے اختلاف کا ہے۔

ابسوال یہ ہے کہ تمام نفوں انسانی کے اتحادِ ماہیت کے باوجود یہ اختلافات کہاں ہے آئے؟ اس

کے دو ہی جواب ہو سکتے ہیں: ایک سر کہ برنش کی جوہریت دوسرے سے مختلف ہے، اس لیے ایک سے جو
خصوصیات اور افعال صادرہوتے ہیں وہ دوسرے سے نہیں ہوتے یا یہ کہ برجسم کی ترکیپ عضری ہیں اختلاف
مزاج ہے جس کے سبب سے ایک کی خصوصیات دوسر ہے سے نہیں ملتیں، بہر حال ان دو میں سے جو پہلو بھی
مزاج ہے جس کے سبب سے ایک کی خصوصیات دوسر ہے سے نہیں ملتیں، بہر حال ان دو میں سے جو پہلو بھی
اختیار سیجے یہ سلیم کرنا پڑے گا کہ ممکن ہے کہ بعض ایسے نفوں بھی ہوں جن کی روحانی یا جسمانی قوت میں کوئی
خاص ایسی بات ہوجس کی بنا پر ان سے بجیب وغریب اعمال اور نصر فات صادر ہوتے ہیں جن کا صدور عام
فاص ایسی بات ہوجس کی بنا پر ان سے بجیب وغریب اعمال اور نصر فات صادر ہوتے ہیں جن کا صدور عام
طرح جس طرح ایک بلید کوایک ذی فہم کے افعال پر ، ایک ضعیف الحافظ کوایک قوی الحارادہ اور مشحکم العزم پر تعجب
طماع وحریص کوایک قانع وزاہد کے حالات پر ، ایک کمزور وضعیف الارادہ کوقوی کالارادہ اور مشحکم العزم پر تعجب

آتا ہے کیکن چونکہ وہ نفوس جن میں مجحزات کی بیقوت ہے نادرالوجود ہیں اس لیےعمو ماان کے خصائص وآ ٹار پرتعجب اوراستیعاد بھی معمول سے زیادہ ہوتا ہے۔

﴿ قوتِ نفسیہ: ہرانسان اپنے جسم کے ایک ایک عضو کو جس طرح چاہتا ہے حرکت ویتا ہے۔ گویا ایک قوت ہے جواس کے تمام قالب جسم انی پر مسلط ہے اور یہ جسم اس کے امراورارادہ کے ماتحت اس کے حکم کواس طرح بحالاتا ہے کہ دہ اس کی اطاعت سے سرموانح ان نہیں کر سکتا پہ تصرف اور عمل ہر نفس انسانی اپنے جسم کے اندر کرتا ہے اور یہ معمولی اورادنی نفوس کی قوت کی نیزنگی ہے لیکن جونفوں ان سے زیادہ طاقتور ہیں، وہ اپنے جسم کے باہر دوسر نفوس اور اجسام کو بھی اپنا مطبع فر مان کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ ان میں ہے جن کو کمال کا مجزانہ جسے ملائے ہیں۔ ان کے لیے یہ سارا مادی عالم مثل جسم میں کرتے ہیں۔ تھرف کرنے گئتے ہیں جس طرح معمولی انسان اپنے جسم میں کرتے ہیں۔

© تا ثیرات نفسانیہ: بیدوزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ نفس انسانی میں جوجذباتی تغیرات پیدا ہوتے ہیں، وہ اس کے جہم مادی کو متاثر کردیتے ہیں، رات کو کوئی چیز دیمھی اور اس کا ہیت ناک تصور کیا اور گھرا کر چیخ اُٹھا، یا ہے ہوت ہو کرگر پڑا، کسی درخت کی پتلی شاخ پر چڑھتے یا جھت کے منڈیر یا پتلے تخت کے پل سے گزرتے ہوئے خوف طاری ہوا، ہاتھ پاؤل میں نغزش ہوئی اور آدمی گر پڑا، غصہ سے آدمی کا چہرہ سرخ اور خجالت وشرمندگ سے زرد پڑجا تا ہے، آدمی نے کسی ناگواروا قعد کا تخیل کیا، غصہ سے آدمی کا چہرہ سرخ اور خجالت وشرمندگ سے نبینہ آگیا، جھن وہم سے آدمی ڈرجا تا ہے، لیکہ بیار پڑجا تا ہے، یہاں تک کہ بھی بھی مرجا تا ہے، ان تمام واقعات میں دیمھو کہ نفسانی اثر ات مادی جسم کو متاثر کردیتے ہیں بیتو کمزور نفوس کا حال ہے لیکن جولوگ کہ ارباب نفوس قد سے بیں وہ اپنی افران میں بجیب وہوں کا مال سے لیکن جولوگ کہ ارباب نفوس قد سے بیں وہ اپنی نفسانی اثر ات سے دوسرے اجسام کو متاثر کر سکتے ہیں اور ان میں بجیب ارباب نفوس قد سے بیں وہ آج بینا ٹرم (تقویم مقناطیسی ) اور مسمرازم تغیرات اور تصرفات کر سکتے ہیں، بی آخری دلیلیں بعینہ وہ ہی ہیں جو آج بینا ٹرم (تقویم مقناطیسی ) اور مسمرازم تغیرات اور تصرف کی بیں جو آج بینا ٹرم (تقویم مقناطیسی ) اور مسمرازم کے بیں۔

معتر لدادراشاعرہ دونوں فطرت شکنی اور خرق عادات کو تسلیم کرتے ہیں، جہاں تک ہم ان کی عبارتوں سے بھھ سکتے ہیں۔ اس بقیجہ بیں دونوں کا اختلاف نہیں ہے بلکہ جو کچھا ختلاف ہے وہ صرف اصل نظریہ میں ہے معتر لدیہ بچھتے ہیں کہ خاصیت واثر علیت و معلولیت و سبیت نفس اشیاء میں ہے بعنی خوداشیاء کی طبیعت کے اندرکوئی ایسی بات ہے جوا یک علت و سبب اور دوسرے کو معلول و مسبب بناتی ہے آ گ کی طبیعت میں جلانا اور مرف کی طبیعت میں خشندک پیدا کرنا از ل سے اللہ تعالی نے رکھ دیا ہے اس کا نام طبیعت ہے جس سے اس کی فاصیت کا ظہور ہوتا ہے ،اس لیے معتز لہ بچھتے ہیں کہ آ گ سے سوزش اور برف سے شندک کا جوصد ور ہوتا ہے فاصیت کا ظہور ہوتا ہے ،اس لیے معتز لہ بچھتے ہیں کہ آ گ سے سوزش اور برف سے شندک کا جوصد ور ہوتا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ فس آ گ یا برف کی طبیعت میں کوئی ایسی چیز ہے جس کی وجہ ہے آ گ میں سوزش اور

مِنْ الْفَالْفِيْنَ الْفَالْفِيْنِي الْفَالْفِيْنَ الْفَالْفِيْنِ الْفَالْفِيْنَ الْفَالْفِيْنِي الْفَالْفِيْنَ الْفَالِلْفِيْنَ الْفَالِمُونِ الْفَالِمُونِ الْفَالِمُونِ الْفَالِمُونِ الْفَالْفِيْنِي الْفَالْفِيْنِي الْفَالِمُونِ الْفَالْفِيْنَ الْفَالِمُونِ الْفَالْفِيْنِي الْفَالْفِيْنِي الْفَالْفِيْنَ الْفَالِمُونِ الْفَالْفِيْنَ الْفَالْفِيْنِي الْفَالْفِيْنَ الْفَالْفِيْنَ الْفَالِمُونِ الْفَالْفِيْنِي الْفَالِمُونِ الْفَالْفِيْنِي الْفَالْفِيْنِي الْفَالْفِيلِي الْفَالِمُونِ الْفَالْفِيْنِي الْفَالْفِيْنِي الْفَالْفِيْنِي الْفَالِمُونِي الْفَالْفِيْنِي الْفَالْفِيْنِي الْفَالْفِي الْفَالِمُونِي الْفَالْفِيلِي الْفَالْفِيلِي الْفَالْفِيلِي الْفَالْفِيلِي الْفَالْفِيلِي الْفَالِمُونِي الْفَالِمُونِي الْفَالِمُونِي الْفَالِمُونِي الْفَالِمُونِي الْفَالِمُونِي الْفَالِمُونِي الْفَالِمِي الْفَالِمُونِي الْفَالْفِيلِي الْفَالْمُونِي الْفَالْمُونِي الْفَالْمُونِي الْفَالِمُونِي الْفَالِمُونِي الْفَالْمُونِي الْفَالْمُونِي الْفَالْمُونِي الْفَالِمُونِي الْفَالْمُونِي الْفَالْمُونِي الْمُعِلْمُ الْفَالْمُونِي الْفَالْمُونِي الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَى الْمُعِلْفِيلِي الْمُعِلَى الْمُعِلْمُ الْمُعِلَى الْمُعِلْمِي الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلْمُ الْمُعِلَى الْمُع

برف میں شنڈک محسوس ہوتی ہےاور جب کوئی مجز و نبوی ظاہر ہوتا ہے تو بیطبیعت یااس کی خاصیت تھوڑی ویر کے لیے بدل دی جاتی ہے یاروک لی جاتی ہے۔

اشاعرہ یہ کہتے ہیں کہ خوداشیاء کی طبیعت کے اندرکوئی الی چیزنہیں جس کی بنا پرایک علت وسبب اور دوسرامعلول و مسبب ہونش آگ میں کوئی الی چیزنہیں جس کوہم گرمی کا سبب قرار دیں اور نہ برف کے اندر خشد کہ طور پر موجود ہے بلکہ مختلف اشیاء کے متعلق ہم کو جو مختلف احساسات ہوتے ہیں، مثلاً :کسی سے گرمی، کسی سے خشندک کا، یہ ہمارے ذاتی احساسات ہیں جن کوہم حسب ارادہ الہی اشیاء میں محسوس کرتے ہیں، ہماری عادت یہ ہوگئ ہے کہ ہم ایک احساسات ہیں جن کوہم حسب ارادہ الہی اشیاء میں محسوس کرتے ہیں، ہماری عادت یہ ہوگئ ہے کہ ہم ایک ورنہ حقیقت میں علت و معلول میں لزوم کا کوئی طبعی تعلق نہیں، اگر ارادہ الہی بدل جائے تو ہم آگ میں شندک ورنہ حقیقت میں علت و معلول میں لزوم کا کوئی طبعی تعلق نہیں، اگر ارادہ الہی جن ہو ہم آگ میں شندک ورنہ حقیقت میں گرمی محسوس کرنے گئیں، نفس آگ اور برف کی طبیعت میں کوئی الیمی شنہیں جواس تغیر کوئال قرار در اس لیے حسب ارادہ الہی مجوزات کا صدور ہوا کرتا ہے ۔علامہ ابن تیمیہ بیزائی ہم ہوا تھا، اس کے بعد ابوالحن میں کہا ہم ہوا تھا، اس کے بعد ابوالحن میں کہا ساسمئلہ کا اصل بانی جہم ہے جس کے انتساب سے فرقہ جہمیہ قائم ہوا تھا، اس کے بعد ابوالحن الاشعری نے اس کہ ہیں کہا مہ موصوف نے مسئلہ نکور کی تشریخ ان الفاظ میں کی ہے وہ کی علامہ موصوف نے مسئلہ نکور کی تشریخ ان الفاظ میں کی ہے :

لكن من لايثبت الاسباب والعلل من اهل الكلام كالجهم وموافقيه في ذالك مثل ابى الحسن الاشعرى واتباعه يجعلون المعلوم اقتران احد الامرين بالاخر لمحض مشيئة القادر المريد من غير ان يكون احد هما سببا للاخر ولا مولدًاله. واماجمه ورا لعقلاء من المسلمين وغير المسلمين اهل السنة من اهل الكلام والفقه والحديث والتصوف وغير اهل السنة من المالسنة من اهل الكلام والفقه والحديث والتصوف وغير اهل السنة من المعتزلة وغيرهم فيثبتون الاسباب ويقولون كما يعلم اقتران احدهما بالاخر فيعلم ان في النار قوة تقتضى التسخين وفي الماء قوة تقتضى التبريد وفي العين قوة تقتضى الابصار وفي اللسان قوة تقتضى الذوق ويثبتون الطبيعة التي تسمى الغريزة النحيزة والخلق والعادة ونحو ذلك من الاسماء ـ \*\*

' ولیکن متنظمین میں جولوگ اسباب وعلل کے منکر ہیں، جیسے جہم ادراس مسلہ میں جہم کے جو موافق ہیں، جیسے ابوالحن اشعری ادران کے ہیرو، وہ یہ مانتے ہیں کہ ہم کوصرف میں معلوم ہے کہ

<sup>🗱</sup> الرد على المنطقيين، ص:٩١،٩٠٠

47 4 30 (2000)

ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ ایک لگاؤ اور علاقہ ہے اور ایداگاؤ اور علاقہ صرف ای قاور ذی
ارادہ کی مثیت ہے بغیراس کے کہ ایک دوسرے کا سبب ہو، ایک دوسرے کو پیدا کرتا ہو۔
جہمیہ اور اشاعرہ کے علاوہ تمام عقلا یا مسلمان یا غیر مسلمان ، مسلمانوں میں اہل سنت ہوں خواہ
وہ متکلم ہوں ، اہل فقہ ہوں ، اہل حدیث ہوں ، اہل تصوف ہوں اور غیر اہل سنت میں معتز لہ
ہوں یا کوئی اور فرقہ ہو، یہ سب لوگ اسباب کے قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ جس طرح ہم کو یہ
معلوم ہے کہ ایک کا دوسرے سے لگاؤ اور علاقہ ہے اسی طرح ہیجی معلوم ہے کہ آگ میں
ایک قوت ہے جو گرمی کو جا ہتی ہے اور پانی میں ایک قوت ہے جو شندک کو مقتضی ہے اور اسی
طرح آ نکھ میں ایک قوت ہے جو رؤیت کا باعث ہے اور زبان میں ایک قوت ہے جو مزہ پیدا
کرتی ہے بیلوگ طبیعت کو نابت کرتے ہیں جس کا دوسرا نام فطرت ، خلقت ، عادت وغیرہ
کرتی ہے بیلوگ طبیعت کو نابت کرتے ہیں جس کا دوسرا نام فطرت ، خلقت ، عادت وغیرہ

اوپرخرق عادت کے امکان اور عدم امکان کے متعلق چار ندہ ہم نے نقل کیے ہیں یہی ندا ہب آئ

المجھی فلفہ کی مملکت میں قائم ہیں لیکن غورے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ حقیقت میں اس باب میں صرف دو

علی فدہ ہم ہوسکتے ہیں ایک ان لوگوں کا جو کئی نہ کی طرح سے باری تعالیٰ کے وجود کے قائل ہیں اور دوسرااان

لوگوں کا جواس کے یکسر مشر ہیں۔ دوسرا گروہ حکما ہے طبیعین کا یا مادہ پرستوں کا ہے جن کے نزد کیے عالم مادی

کے باہر پھی نہیں ہے اور تمام کا نئات ذرات مادہ کے باہمی تا ثیر وتا ٹر کی جلوہ انگیزیاں ہیں اورسلسله علی و

معلول اور اسباب و مسببات اور آنا روخواص کے مظاہر اور نتائج ہیں ظاہر ہے کہ اس عقیدہ کی جماعت مجر ہواور شرق معلول اور اسباب و مسببات اور آنا فروخواص کے مظاہر اور نتائج ہیں ظاہر ہے کہ اس عقیدہ کی جماعت مجر ہواور شرق عادت کو تابت

معلول اور اسباب و مسببات اور آنا روخواص کے مظاہر اور نتائج ہیں نظاہر ہے کہ اس عقیدہ کی جماعت مجر ہواور شرق عادت کو تابت کی عادت کی تباہر کے دور ترق عادت کا وجود تناہم ہیں ہیں ہو کہ کہ کہ اسباد کرتے ہیں اور اگر عقی حیثیت سے خرق عادت کا اجود تابہ نہیں ہو تابہ کہ کیا ہم استرو کی اس خرق عادت کا احمان اور وقوع ثابت کیا اشاعرہ نے اثبات مدعا کا طریقہ اختیار کرنا چاہا کہ پہلے مجزہ اور عادت کا احمان اور وقوع ثابت کیا جات کیا اور اس مجرہ اور خرق عادت سے نبوت پر استرال کیا جائے ، نبوت کے شوت سے ایک قادر مطلق کا المور کے گا اور کی اور اس کے دکام شریعت کا شوت بہم پہنچگا ، اس طریقہ استدلال کو اختیار کرنا در حقیقت الی تارہ ہے۔

المجرہ کے گا اور پھر اس کے احکام شریعت کا شوت بہم پہنچگا ، اس طریقہ استدلال کو اختیار کرنا در حقیقت الگیر گا بہانا ہے۔

ایں رہ کہ تومی روی بہ ترکستان است صحیح استان کرمتالا میں سرک سمل کی تدالی کر دھوا

سنجے راستدان کے مقابلہ میں بیہے کہ پہلے ہاری تعالیٰ کے وجود کا اثبات کیا جائے اس کے بعد نبوت،

شریعت ،خرقِ عادت ، معجز هسب بچه ثابت ، موجائے گا جب تک اس چنان پر بنیاد قائم نه ہوگی عمارت متحکم نہیں - موعق \_

#### اسباب خفیه کی توجیہ بے کارہے

دوسرا فرقہ باری تعالیٰ کے وجود کا قائل ہے اور مجزہ کوتشلیم کرتا ہے خواہ وہ اس کے وقوع کے پچھ ہی اسباب بیان کرے، وہ درحقیقت خرق عادت کو بھی تسلیم کرتا ہے یا اس کوتسلیم کرنا لازم آتا ہے اور اس سے اس کوکوئی حیارہ نہیں ۔حکمائے اسلام، فارا بی اور ابن سیناوغیرہ بیہ کہتے ہیں کہ عجز ہ اسباب خفیہ کی بناپرصا در ہوتا ہے اوراس کے اندرونی طبعی علل داسباب ہوتے ہیں،اس لیے خرق عادت لازم نہیں آتا اور معمول نظام عالم میں کوئی تبدیل نہیں ہوتی ۔حضرت موی عَالِیَلاً مصرے بنی اسرائیل کو لے کر چلے تو راستہ میں بحرقلزم (ریڈی ) حائل تھا، تھم ہوا کہ اپنی لکڑی ہے دریا کو مارو، دفعتہ دریا خشک ہو گیا اور راستہ پیدا ہو گیا،حضرت مویٰ عَالِیَلِا بنی اسرائیل کو لے کر پاراتر گئے کیکن جب فرعون نے اپنے نشکر کے ساتھ دریا میں قدم رکھا تو دریا پھراپی اصلی حالت برآ گیا اور وہ اپنے لٹکر کے ساتھ ڈوب کرمر گیا وہ اس کی بیتو جیہ کرتے ہیں کہ دریا میں مدوجز رتھا، جب حضرت موسی عَالِیَا اِینچیتو جز رتھااور دریا پایاب ہو گیا تھاادر جس وقت فرعون دریا میں داخل ہوا، مد نثر وع ہو گیااور ڈوب گیا۔ہم ان اعتراضات کو جونفلی حیثیت ہے اس توجیہ پر دار دہوئے ہیں کہ تو را ۃ اور قر آن مجید نے اس معجزہ کی جس طرح تشریح کی ہے اس کی میچے نقل نہیں ہے، نظرانداذ کرتے ہیں، سوال یہ ہے کہ جس وقت حضرت موٹی عَلَیْلِا کینچے تو جزرتھا اور جب فرعون آیا تو مد ہوگیا آیا یہ اتفاقی امرتھا ادرممکن تھا کہ اس کے برعکس ہوتا یعنی فرعون نچ جاتا اور حضرت موسٰی ڈوب جاتے اور یا بیر کہ حضرت موسٰی عَالِیْلاا کے لیے جز راور فرعون کے لیے مدخاص طور سے پیدا کیا گیا تھایا ایسے اسباب ہم پہنچائے گئے کہ حضرت موسی عَلَیْمِیاً جزر کے وقت پہنچیں اور فرعون مد کے وقت پہنچے اور اس کے دل میں پیہ بات ڈالی گئی کہ وہ اس خطرناک دریا میں بے سمجھے بوجھے قدم رکھے پہلی صورت میں تو معجز ہ کیا نبوت کی بھی تشکیک لازم آتی ہے اور دوسری صورت میں خرقِ عادت کی تسلیم سے چارہ نہیں اور خرق عادت تسلیم کر لینے کے بعد خدا کی قدرت مطلقہ پر بھی ایمان لانا بوگا۔

## حكمائے اسلام كى غلطى كاسبب

اصل میہ ہے کہ تھکائے اسلام نے ارسطوکی تقلیدی ہے اور مسئلہ علت میں تمامتر مشائیہ کے نظریہ کو قبول کر رہا ہے کہ دوات واجب الوجود علت اولیٰ یاعقل اوّل کی علتِ تامہ ہے اور علتِ تامہ سے معلول کا تخلف نہیں ہوتا۔اس کی ضحے مثال نہیں ہوتا۔اس کی ضحے مثال آفاب اور دوشن کی ہے کہ آفاب کی روشن علت تامہ ہے، جب آفاب نگلے گا، روشن کا ظہور ہوگا۔خواہوہ

سند برقال المسلم المسل

اشاعرهاورمعتزله مين نتيجه كااختلاف نهيس

اشاعرہ اور معتز لہ کے درمیان جواختلاف ہے وہ صرف نظریہ کافرق ہے اس سے نفسِ خرقِ عادت اور معجزہ کے شبوت پرکوئی اثر نہیں پڑتا، یہ امر کہ اشیاء کے طبائع میں فی نفسہ خواص اور آ ٹارود بعت ہیں یا اللہ تعالیٰ بروقت ان کو پیدا کر دیتا ہے، ایک ایسا مسکلہ ہے جس کے کسی پہلو کے اثبات اور دوسرے کی نفی پرکوئی دلیل نہیں قائم کی جامتی اور معجزہ کے سلسلہ میں ہم کو اس کے چھیڑنے کی ضرورت نہیں، اس کا کوئی پہلو بھی صبحے ہو، بہر حال دونوں تسلیم کرتے ہیں کہ بھی اشیاء کی عادت ِ جاریہ کو اللہ تعالیٰ توڑدیتا اور بدل دیتا ہے۔

خرق عادت سے انکار کا اصلی سبب سلسلۂ اسباب وعلل پریفین ہے

الغرض مجمر ہمعنی خرق عادت سے صرف اس فریق کواٹکار ہے جویا تو خدا کا قطعاً منکر ہے یا یہ کہ وہ خدا کوقا دروزی ارادہ نہیں مانتا اور نا قابل شکست سلساء علل ومعلول کے گور کھ دھند ہے پریفین کامل رکھتا ہے اور یہ بھتا ہے کہ بیتمام نظم کا نئات باہمی تا ثیروتا ثر کا نتیجہ ہے ،غور سیجئے تو معلوم ہوگا کہ اس مذہب کے پیرواپنے اس عقیدہ باطل کے سمن میں چندا در موہوم باتوں کو بھی بلا دلیل تسلیم کیے بیٹھے ہیں اور اس لیے خرق عادت کے قبول کرنے کی ان کو جرائے نہیں ہوتی ۔

きょうべんしんしんことしょくべんないといったいかんしんしんしん

ولكنها تجارب لماثبتت طلب اسبابها ..... ثم اني لواقتصصت جزئيات هذا الباب فيما شاهدناه وفيما حكى عمن صدقناه لطال الكلام

<sup>&#</sup>x27; ولیکن پی تجرب ہیں جب وہ جُوت کو بی گئے گئے تو ان کے اُسباب کی تلاش ہوئی اور اگر اس منم کی جزئیات کا تنتیج کریں جوہم نے خود مشاہدہ کیایا ان لوگوں سے جن کوہم معتبر سجھتے ہیں سنا ہے تو بہت طول ہوجائے گا۔''



سلسلة اسباب وعلل برعلم إنساني كواحتوانهيس

گویاانہوں نے بیشلیم کرلیا ہے کہ کا نئات کے جوٹلل اوراشیاء کے جوخواص انہوں نے دریافت کر لیے ہیں وہ نظام کا نئات کے جلا نے کے لیے کا فی ہیں،اس کے لیے سی اور کے دست اندازی کی ضرورت نہیں۔
 کا نئات کے چیرہ اسرار کو انہوں نے تمامتر بے نقاب کرلیا ہے اور ہرشے کی علت اور خاصیت انہوں

نے دریافت کرلی ہے۔

عالانکہ انسانی معلومات اس کے مجبولات کے مقابلہ میں بہت کم حیثیت ہیں، اس فضائے کا تاہ کی بے شارآ بادیوں میں زمین نام ایک آبادی کے چوتھائی خشک حصے کے بعض اجزائے کا کنات تک فقط ان کی رسائی ہوسکی ہے،اس مبلغ علم پراتناعظیم الثان وعولی کسی طرح زیب نہیں دیتا جن چیزوں تک ان کی رسائی ہوئی بھی ہان کے متعلق جو کچھانہیں معلوم ہوا ہے وہ صرف اس قدر ہے کہ یہ چیز اس طرح چل رہی ہے لیکن بی حقیقت کہوہ کیوں چل رہی ہے اوراگروہ اس کےخلاف چلے تو کیا استحالہ لازم آئے گا؟ یہ ایک معمہ ہاور ہمیشہ معمدر ہے گا ،اجرام فلکیہ اور طبقات ِارضیہ کوچھوڑ دو کہ وہ دور ہیں ،تم پیہ کہتے ہو کہ بجل میں یہ قوت ہے، عکھیا میں بدار ہے، مقناطیس کا بیخاصہ ہے لیکن بہمی معلوم ہے کہ کیوں ایسا ہے؟ اور نزد یک آؤ، اینے جسم کی دنیا کودیکھوہتم صرف بیجانتے ہوکہ سانس کی آیدورفت ہمارے پھیچے وں کی حرکت سے ہے؟ نبض کی رفتار قلب کی قبض وبسط کی ڈوری سے وابستہ ہے جمہار انفس یا ذہن کھوں میں ہزاروں میل کی خبر لیتا ہے اور خدا جانے عائبات نفسانی کے کیا کیا تماشے دکھاتا ہے لیکن کوئی بیال کرسکاہے کہ ایسا کیوں ہوتاہے؟ ول کوس نے مضطرب بنارکھا ہے؟ پھیمیروں کی دھونکنی کس طرح روز وشب مصروف عمل ہے و ماغ کے ڈبنی افعال کیونکر سرانجام یاتے ہیں؟ جب اتنے قریب کی چیز تمہارے فلسفه لل واسباب کے دائرہ سے باہر ہے تو دور دراز کی اشیاء کی نسبت تمهارادعوی علم کس قدرتمسخرانگیز ہے۔ حکما یعنی سائینٹسٹ اعلانیداعتر اف کرتے ہیں کہوہ صرف " كيين كاجواب دے سكتے ہيں" كيول" كاجواب ان كے موضوع بحث سے خارج ہے۔ فلاسف كابير حال ہے كد دوفل في بھى ايك نظام خيال پر متفق نہيں ہيں بلكہ جيسا كه علامدابن تيميد نے الردعلى انتظام خيال پر متلقيين ميں لكھا ہے: '' فلاسفدكو كى ايك متحد الخيال جماعت نهيس جس كاعلم الهيات وطبيعات وغيره ميس كو كى ايك ند بب بهو، بلكهوه مختلف الخیال فرقے ہیں اوران کے اندر آراء وخیالات کا اتنا ختلاف ہے کہ اس کا احاط بھی مشکل ہے ان کے بالهمي اختلا فات تواس ہے بھی زیادہ ہیں جس قدر کسی ایک آسانی مذہب کے مختلف فرتوں کے اندر ہیں۔' 🗱 اس اختلاف رائے اور اس اختلاف خیال کی بنا پرکسی فلسفی کا بید دعویٰ نمیب کا فلاں مسئلہ فلسفہ کے خلاف ہے،اس لیےنا قابل قبول ہے۔اس کے دوسرے معنی سے ہوئے کہ بیمسئلہ ہماری رائے یا ہماری جماعت کی رائے کے خلاف ہے، اس لیے نا قابل سلیم ہے تو یہ فدہب پر ہی کیا موقوف ہے ہر نظام فلسفہ کا قائل

<sup>🏶</sup> الرد على المنطقيين، ص:٢٩٠ـ

مین فظام فلفہ کے بطلان پرای قدر وقوت ہے اس استدلال کوکام میں لاسکتا ہے فور ہے د کیھئے تو معلوم میں لاسکتا ہے فور ہے د کیھئے تو معلوم موگا کہ فلفہ کے جس قدر فرقے (اسکول) اور نظامات (سٹم) میں در حقیقت وہ اسرار کائنات کے متعلق اکمی مرتب خیال کی گریوں کو مان کرجس کے فسس کی تسکین ہوجاتی ہے، وہ ان کا فلفہ ہے ای طرح ندہب بھی اپناایک نظام خیال رکھتا ہے اور جولوگ اس نظام خیال پریقین رکھتے ہیں ان کا فلفہ ہے ای طرح ندہب بھی اپناایک نظام خیال رکھتا ہے اور جولوگ اس نظام خیال کے خلاف ہے تو نفس یہ کی اس نے شفی ہوجاتی ہے ایسی حالت میں اگر مجزہ کا امکان یا وقوع کسی نظام خیال کے خلاف ہے تو نفس یہ اختلاف اس کے ابطال کی دلیل نہیں ہوسکتا ور نہ یہ لازم آئے گا کہ ہر فلسفیانہ مسئلہ اس لیے باطل ہے کہ دوسرے نظام فلفہ کے وہ خلاف ہے۔

نظام عالم کے چلانے کے لیمل واسباب کے کافی ہونے کے فلسفہ پریقین رکھنے کے لیے سب سے پیداہوئی اوراس شے کی پیدائش کی بخت کا آغاز آفرینش کی آتی ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ شے اس سب سے پیداہوئی اوراس شے کی پیدائش کا یہ بیس ہے؟ لیکن کیا کوئی یہ بتاسکتا ہے کہ یہ مادہ کہاں ہے آیا؟ اوراس کے حدوث کا سب کیا ہوا؟ عناصر کوئر اور کیوں وجود میں آئے؟ یہ نوع بخوع چیزیں کوئر بن گئیں؟ ہمارے جواب میں ان نظریات کا ذکر نہ کیئر اور کیوں وجود میں آئے؟ یہ نوع بخوع چیزیں کوئر بن گئیں؟ ہمارے جواب میں ان نظریات کا ذکر نہ کیئر اور کوئر اور کیا اور جہالت پر جا کرختم ہوجاتی ہے، مادہ کی ابتدائی بنیا دچا ہے اراج عناصر کوبتائے یا جوا ہر فردہ کو وہ یا سالمات کو بیا بیق کو بیا ہر ق پاروں کو جن ہتاؤلیکن ان کے حدوث کی علت نہیں کوبتائے یا جوا ہر فردہ کو وہ یا سالمات کو بیا ہتا تھر کو بیا ہتاؤلیکن ان کے حدوث کی علت نہیں درخت کشلی سے پیدا ہو تا ناممکن سجھا جاتا ہے لیکن ایکوئی بتاسکتا ہے کہ دنیا کا درخت بغیر کی نظف کی ایدا ہوا یا نہیں؟ اگر ہاں کہتے درخت کشلی سے پیدا ہو این ہیں اور انجیران کے پیدا ہو تا بالمات کے کہ دنیا کا بیل اعتمال اور پہلا درخت بغیر کی نظف کی انڈے اور کی گشلی کے پیدا ہو ایا نہیں؟ اگر ہاں کہتے ہیں تو آپ کے خلاف ایک شہاوت قبول کرلی اوراگر انکار کرتے ہیں تو یہ سے ہم کو آپ ایسیا نے ناحن بہلا انڈ ااور پہلی گشلی ، انسان ، پرندہ اور درخت کے بغیر پیدا ہوئی غرض اس کسی کو آپ ایسیا ناحی خقیقی علت خدا کی قد رہ اور ارادہ ہے حکی حقیقی علت خدا کی قد رہ اور ارادہ ہے حقیقی علت خدا کی قد رہ اور ارادہ ہے

جہاں آپ اپنے سلسلہ اسباب وعلل کو چند قدم بڑھا سکتے ہیں وہاں بھی بالآخر سر افکن ہونے سے چارہ خہیں، پانی بادل سے برسا، بادل بخارات سے بنے ، بخارات پانی سے اٹھے، جوسورج کی تیش سے گرم ہوکر سے صورت اختیار کر لیتے ہیں، غرض پانی بخارات سے پیدا ہوا اور بخارات پانی سے پیدا ہوئے اس دور کے عقدہ المنی کو آپ مل کر سکتے ہیں؟ بینا ممکن ہے اور اس کے سواکوئی چارہ نہیں ہے کہ ایک قادروذی ارادہ ہستی کو مشیت وارادہ سے سارا کارخانہ چل رہا ہے اسباب وعلل صرف اس کی مشیت وارادہ کے اسلام سیجئے جس کی مشیت اور ارادہ سے سارا کارخانہ چل رہا ہے اسباب وعلل صرف اس کی مشیت وارادہ کے

النافظ الذي المنظلة ال

مظاہر ہیں اور وہ اپنی عادت کے مطابق ایک طریقِ خاص پراس کو چلا رہا ہے لیکن وہ اس کا پابند نہیں ہے صدیوں میں جب اس نے ضرورت بھی انسانوں میں اپنا ایک نشان قائم کرنے کے لیے عادت کے خلاف کوئی بات ظہور پذر کر دی، علت ومعلولیت کا تعلق جو بظاہر نظر آتا ہے ہم نے اس کی عادت جاریے کی یک رنگی اور یکسانی اختیار نہ کرتی تو مخلوقات اپنے منافع سے حصول اور مفرتوں کے دفع کے لیے پہلے سے کوئی تیاری نہ کرسکتیں۔

مولا ناروم اوراسباب علل اور معجزه كي حقيقت

عارف روم نے ای حقیقت کوان اشعار میں ادا کیا ہے:

سنتے بنہا دو اسباب و طرق طالباں را زیسر ایس ازرق تتق "اللہ تعالی نے آسان کے ان نیلے پردول کے نیچ کام کرنے والول کے لیے علل واسباب اور عادات مقرر کردیے ہیں۔''

بیشتر احوال بر سنت رود گاه قدرت، خارقِ سنت شود "دنیا کے زیادہ تر واقعات انہی عادات جاریے کے مطابق ہوتے ہیں لیکن بھی تدرت الهی اس عادت کوتو ز بھی ویت ہے۔''

سنت و عادت نهاده بامزه باز كرده خرق عادت معجزه "طريق وعادات (يعنى اسباب وعلل) كواس نے خوش آئند بنايا ہے كيكن پرمجزه سے خرق عادت بھى كرديتا ہے ...

اے گرفت ارسبب ابیروں مہر لیک عزل آن مسبب ظن مہر " اے گرفت اور پہنال نہ کر کدان اسباب وعلل کے بنا دینے " اے وہ جواسباب وعلل کے بنا دینے ہے دوء علتہ العلل مسبب الاسباب برکار ہوگیا۔''

سرچه خوابد او مسبب آورد قدرت مطلق سببها بردرد "دوهقی مسبب الاسباب جوچا ہے کرے اوراس کی قدرت علی الاطلاق اسباب کوتوڑدے۔"

لیک اغلب بر سبب راند نفاذ تا ابد از طالبے جستن مراد "کین بیشتر وہ اسبب بی کے مطابق دنیا کوچلاتا ہے، تا کہ کام کرنے والوں کو اپنے حصولِ مقصد کا راستہ معلوم ہو۔''

چوں سبب نبود چه ره جوید مرید پس سبب در راه می آید پدید "راگراسباب ونثانات بن كرنمودار بوت بين."

النابغ الذي المنابع ال

ایس سببها بر نظرها پرده هاست که نه هر دیدار صنعش راسزااست

"یظاهری اسباب نگاهول کے پردے ہیں کوئکہ هرآ نگواس کی صنعت کوئیس و کھ کتی۔"

دیدهٔ بیاید سبب سوراخ کن تاحیجیب را بر کند از بیخ و بُن

"اس کے لیے الی آ کھ چا ہے جواسباب کا پردہ چاک کردے، تاکہ جابات اٹھ جا کیں۔"

از مسبب می رسد ہر خیر و شر نیست اسباب و وسائط را اثر اللہ "در حقیقت ہرنیک و بدای اصلی مسبب الاسباب کے یہال سے پنچا ہے اوراس میں درمیانی اسباب دوسائط کوئل ہیں۔"

باد و خاك و آب و آتش بنده اند بامن و مرده باحق زنده اند "بوائمی، پانی اورآ گسب فدا کوم بی بیمارے تہارے ساختو ہوان مرفدا کے ساخ جاندار ہیں۔"
سنگ بر آبن زنی بیروں جہد بسم به امر حق قدم بیروں نہد "جب پھرلو ہے پر ماروتواس ہے آگ تکی ہے بی فدائی کے تم ساپالڈم بابر نکالی ہے۔"
آبن و سنگ از ستم برہم مزن کایی دومی زایند ہمچو مرد و زن "لو ہاور پھرکو ہوئا کہ دوس ہے پرمت ماروکہ یدونوں نرومادہ ہیں جو آگ کا بچر پیرا کرتے ہیں۔"
سنگ و آبن خود سبب آمد ولیک توبه بالا تر نگر اے مرد نیک "پھراورلوہا گویدونوں آگ کا سبب ہیں کیکن ذرااس سے آگر برد کورکرو۔"

کایس سبب را آن سبب آورد پیش بے سبب کے شد سبب ہرگز بخویش "کایس سبب ور آق سبب (خدا) نے آگردیایے فاہری سبخور بخود بلاسب کب پیرا ہوا ہے۔'' آن سبب راآن سبب عاصل کند بازگاہے بیے پرد عاطل کند ''اس فاہری سبب کواس حقیق سبب نے دنیا میں موٹر اور عامل بنا دیا ہے پھر جب چاہے وہ اس کو بے اثر اور بیکار قرار دے سکتا ہے۔''

واں سبب ہاکانبیاء را رہبراست آں سبب ہازیں سبب ہا برقر است "جواسب ہا برقر است اللہ کانبیا کے کاموں میں پیش پیش ہوتے ہیں وہ ان ظاہری و دنیاوی اسبب ہا راست محرم انبیاء ایس سبب را محرم آمد عقل ما واں سبب ہا راست محرم انبیاء "ان ظاہری علل واسباب کی محرم تو ہماری انسانی عقلیں ہیں کیکن ان تھتی اسباب کے محرم انبیا علیہ اللہ اور مسبب الاسباب کو محول جاتے ہیں چونکہ ظاہر بین انسان ان اسباب وعلی کود کھی کر اصل علمة العلل اور مسبب الاسباب کو محول جاتے ہیں اللہ علیہ العلی اور مسبب الاسباب کو محول جاتے ہیں ا

🕻 مثنوی مولاناروم، دفتر پنجم بص:۱۷۱ مطبع ناصری جمهی ۱۳۱۸ ه ایضا متر جمه قاضی سجا دسین فتح پوری بص:۱۷۱ بمبیکآ رث پرلیس قاسم جان د بلی:۱۹۷۱ء\_ 54 % % (Final)

اوروہ نگاہوں سے اوجھل ہوجا تا ہے اس لیے اخیا نظیم اس غفلت کے پردے کو چاک کردیتے ہیں اور ظاہری علل واسباب ان کے لیے برکار کردیے جاتے ہیں۔

ہست براسباب، اسباب دگر در آس افگن نظر "ان ظاہری اسباب کوندو یکھو حققی اسباب پرغور "ان ظاہری اسباب کوندو یکھو حققی اسباب پرغور کرو۔"

انبیا در قطع اسباب آمدند معجزات خویش بر کیواں زدند

"انبیاقطع اسباب کورپ ہیں اورایخ مجزات کا جمنڈ انہوں نے مرت کیں گاڑویا ہے۔"

بے سبب مربحر رابشگا فتند بے دراعت چاش گندم یافتند

"بغیر کی سب ظاہری کے انہوں نے سندرکوش کردیا اور کیتی کے بغیر گیہوں کا نوشہ حاصل کیا۔"

جملہ قرآن ہست در قطع سبب عز درویش و ہلائے بولہ بب

"مام قرآن قطع اسباب کے بیان سے بھراہوا ہے، آنخضرت مالی ایک ای بربادی بھی ای طرح ہوئی۔"

مرغ با بیلے دوسه سنگ افگند لشکر زفت حبش را بشکند "ریندے کر یال چیکتے ہی اورجش کے سیاہ شکر کوشکت دیتے ہیں۔"

پیل را سوراخ سوراخ افسگند سنگ مرغ کو بباله پرزند "دیکریاں جواویرے آتی ہیں، ہاتھوں کے بدن میں چھیدکرے ڈال دیتی ہیں۔''

علت،خاصیت اوراس کی حقیقت

اس اجمال کی تفصیل علت، خاصیت اور اثر کی تحقیق پر پینی ہے، اشیاء میں جوخواص اور آثار ہیں، ان کا علم ہم کو کیونکر ہوتا ہے؟ محض تکراراحساس ہے، جس کا دوسرانا م تجربہ ہے۔ جب ہم آگ کے پاس جاتے ہیں تو گرمی اور سوزش کا احساس کرتے ہیں اور پھر جب جب ہم آگ کے پاس گئے تو ہم کو ای تشم کا احساس ہوتا رہا۔ اس سے ہم میں یہ یعین پیدا ہوا کہ آگ کا خاصہ اور اثر گرمی اور سوزش ہے، فرض کرو کہ اگر تکراراحساس ہوجائے تو یقیناً ہم کہدویں گے کہ برف کی خاصیت سوزش اور گرمی ہے بہت تجربہ ہم کو برف سے حاصل ہوجائے تو یقیناً ہم کہدویں گے کہ برف کی خاصیت سوزش اور گرمی ہے برف اور آگ دونوں آپ کے سامنے ہیں دونوں کو اچھی طرح غورسے دیکھئے کیا ان کی ذات میں کوئی ایسی برف اور آگ

🏕 مثنوی مولانا روم، دفتر سوم، ص: ۲٤٤ مترجم قاضی سجاد حسین-"ض"ـ

سنرة النبي الله 55) (حصيوم) چیزنظرآتی ہے جس کی بنا پراحساس بلکہ تکراراحساس ہے قبل آپ یہ فیصلہ کردیں کہ ایک میں گرمی اور دوسری میں ٹھنڈک کا ہونا ضروری ہےاور آ پ کے ہاتھ میں کو نی شخص کا فوراور سنکھیا دونوں کی تھوڑی تھوڑی مقدارلا کر ر کھ دیتا ہے اس سے پہلے آپ ان چیزوں سے واقف نہ تھے اب آپ دونوں کوغور سے دیکھئے اور خوب الث پلٹ کرد کیھئے، مونگھ کر، چھوکر، کس طرح آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہان کے خواص وآ ٹارکیا ہیں؟ یہ فیصلہ کرنا ناممکن ہے۔ جب تک ان کا ہار ہارتجر بہنہ کیا جائے اور ہر بار کے مل سے ایک ہی نتیجہ ظاہر نہ ہواس سے ثابت ہوا کہ اشیاء کے خواص وآ ٹار کاعلم صرف کیسانی عمل اور تجربہ برموقوف ہے عمل کی اس کیسانی اور تجرب کی بنایر ہم علل دمعلولات اوراسباب ومسبباب کا سلسلہ قائم کرتے ہیں اوراس کی بناپر مدعیان عقل و وانش وہ صنم کدہ قائم کرنا جاہتے ہیں جس کے پرستاروں کے نام نیچری،میٹریلسٹ ، مادہ پرست ، فطرت پرست اور طبیعی ہیں وہ جب ایک شے ہے ایک ہی عمل اور اثر کا بار بارتجر بہ کرتے ہیں تو یقین کر لیتے ہیں کہ اس شے ہے اس خاصیت واثر کاانفکاک قطعاً محال ہے اور جب ایک شے کے بعد فوراً دوسری چیز پیدا ہوتے دیکھتے ہیں اور بار بار دیکھتے ہیں اور مبھی اس میں تخلف نہیں یا تے تو یہ یقین کلی کر لیتے ہیں کہ دوسری شے معلول ومسبب اور پہلی شے علت وسبب ہے اور بیکلیہ قائم کر لیتے ہیں کہ گرمی وسوزش کا سبب آ گ ہے، تھنڈک اور برودت کا سبب برف ہے، موت کا سبب سکھیا ہے یا یوں کہیے کہ آگ کا خاصہ جلانا، برف کا خاصہ شنڈا کرنا، سکھیا کا خاصہ انسان کی زندگی کوختم کردینا ہے۔ معجزہ کے امکان سے چونکہ ان کے خیال کے مطابق ان آثار وخواص کا الكارياعلل واسباب كاابطال لازم آتا ہے يعنى بير ماننا پڑتا ہے كه آگ، مواور جلائے نہيں ،سمندر مواور غرق ند کرے،اس لیےوہ پیمقیدہ رکھتے ہیں کہ عجزہ فطعاً محال ہے۔

اسباب علل محض عا دی ہیں

لیکن ابھی ثابت ہو چکا کہ ہم جن کوآ ثارِ خاص یا اسباب ولل کہتے ہیں محض اس تجربہ پران کی بنیاد ہے کہ ہم نے ہمیشہ اس شے کوہوتے دیکھا ہے اور اس سے بیتو قع یا زیادہ سے زیادہ ظرن غالب بہ پیدا ہوتا ہے کہ آئندہ بھی جب بیشہ ہوگا تو اس کے بعد دوسری شے پیدا ہوجائے گی لیکن اس سے بہ یقین کس طرح تبدا ہوسکتا ہے کہ ہم نے جو پچھ مشاہدہ کیا ہے وہ پہلے بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے اور آئندہ بھی ایسا ہی ہوتا رہے گا اور جمان کے مشاہدہ کا بھی بہی بھیہ لکلا کرے گا۔ آج تک آگ کے متعلق اور جن آگوں کے متعلق ہور جن آگوں کے متعلق آئر جن آگوں کے متعلق اور جن آگوں کے متعلق آئر ہیں ہوتا ہوں کے تجربہ میں نہیں آگ کے متعلق جوآ ہو کے تجربہ میں نہیں آگی ہے اور ندا سے متعلق جوآ ہو گئر بھین پیدا کر لیتے ہیں کہ ان سب کا اثر جلانا ہی ہے اور نیز یہا عتاد کس مقدمہ سے اور ندا ہیں کہ آئر جلانا ہی ہے اور ندا ہیں کہ آئر جس آئی کے اس یقین پرقائم کر لیتے ہیں کہ آئر میشہ جلانا ہی رہے گا اور جب آپ کے اس یقین پرقائم کر لیتے ہیں کہ آئر میشہ جلانا ہی رہے گا اور جب آپ کے اس یقین پرقائم کر لیتے ہیں کہ آئری میشہ جلانا ہی رہے گا اور جب آپ کے اس یقین پرقائم کر لیتے ہیں کہ آئری میشہ جلانا ہی رہے گا اور جب آپ کے اس یقین پرقائم کر لیتے ہیں کہ آئری میں گا اور جب آپ کے اس یقین

يندن النبيال المنافظ ا

واعمّاد کے لیے کوئی دلیل قائم نہیں ہے تو چند آ گول کود کھے کر آپ اس تضیه کلید پر کیونکر نا قابل شکست یقین کی ممرلگاد ہے ہیں کہ دنیا کی بیا آگ جلاتی ہے اور ہمیشہ جلاتی رہے گی۔

# اسباب عادبه كاعلم صرف تجربه سے موتا ہے

غرض خواص و آثار اور اسباب وعلل کی نسبت علم انسانی کا جہاں تک احاطہ ہے وہ صرف یکسانی عمل اور تجربہ کا نتیجہ ہے ہم ایک شے بعد وہ سرک شے کو ہوتے ہوئے و کیھتے آئے ہیں، اس لیے بیاتو قع رکھتے ہیں کہ آئندہ بھی ایسا ہی ہوگا، اس کی مثال ہے ہے کہ ہم ایک شخص کو آغازِ عمر سے و کیھتے ہیں کہ وہ فلاں وقت سوتا ہے فلاں وقت جا گتا ہے ، سجد میں فلاں درواز وسے اندرداخل ہوتا ہے ، بھی کسی سے انتقام نہیں لیتا ہے ، سالہا مال کے مشاہدہ اور تجربہ کے بعد ہم اس کے متعلق بطریق طن غالب بید خیال قائم کر لیتے ہیں کہ اس وقت سال کے مشاہدہ اور تجربہ کے بعد ہم اس کے متعلق بطریق طن غالب بید خیال قائم کر لیتے ہیں کہ اس وقت سے جبیں اس لیے وہ اٹھا ہوگا ، استے نج کر استے منٹ ہوئے ہیں اس لیے وہ سوگیا ہوگا ، آج جب وہ نماز سے جائے گا تو فلاں درواز ہ سے اندر داخل ہوگا ۔ اس کا نام عادت ہے مگر کیا بھی کوئی اس جات ہیں جتل ہوگا کہ سالہا سال کے تجربہ کے بعد وہ یقینی دعوئی کر ہیٹھے کہ اس وقت اس کا سویار ہنا محالی قطعی ہے اس وقت اس کا جاگنا لائم ہے۔

### اسباب علل كاعلم بدلتار ہتاہے

ای طریق پراشیاء اور موجودات عالم سے عاد تا جو مختلف آ ثار و نتائج کا صدور ہوتا رہتا ہے، اس سے صرف بیٹا بت ہوتا ہے کہ ہم ان اشیاء اور موجودات سے ان آ ثار و نتائج کے دیکھنے کے عادی ہو گئے ہیں اور عاد ہ ایسا ہوتے ہیں کہ مثیل صحح عاد ہ ایسا کہ اس سے بہی آ ثار و خواص صادر ہوں گے۔ آپ بیکہ سکتے ہیں کہ مثیل صحح نہیں ہے انسان ایک صاحب ارادہ ہتی ہے، اس لیے اس کے انعال ، اس کے ارادہ کے ماتحت ہیں جن کو وہ جب ہول سکتا ہے دیگر غیر ذی روح اشیاء کے افعال ارادی نہیں ہیں ، بلکہ ضلقی ہیں اس لیے ان میں تغیر نہیں ہوسکتا لیکن بیدر حقیقت ایک قتم کا مغالطہ ہے آپ کے حرکات وافعال آپ کے اعضاء سے صادر ہوتے نہیں ہوسکتا لیکن بیدر دورے یفش مارد حقیقت ایک قتم کا مغالطہ ہے آپ کے حرکات وافعال آپ کے اعضاء سے صادر ہوتے قوت ارادہ آپ کے جامد اور بے جان مضعنہ گوشت اعضا سے اپنی حسب خواہش مختلف حرکات وافعال صادر کراتی ہے اس طرح روح اعظم کی قوت ارادہ اس بے جان عالم کا نئات سے اپنی خواہش کے مطابق مختلف افعال اور حرکات صادر کراتی ہے اس لیے ہم کو اسباب افعال اور حرکات صادر کراتی رہتی ہے اور چونکہ عوماً وہ اس کو ایک بی نہ جو پولاتی رہتی ہے اس لیے ہم کو اسباب افعال اور حرکات صادر کراتی ہے اس لیے ہم کو اسباب عالم کی قدر عطا ہوگیا ہے۔

اس عادت کا نتیجہ ہے کہ ہمارے ذہن کے اندر آگ اور گرمی ، برف اور ٹھنڈک کے درمیان ایک

خوداوہام کیا چیز ہیں؟ جاہل طبقوں اور وحثی تو موں میں بہت سے ایسے یقینیات ہیں جن کو آپ اوہام سے تعمیر کرتے ہیں مگران میں بیاوہام کیونکر پیدا ہوئے؟ ای تکرار تجربہ سے انہوں نے تی دفعہ دیکھا کہ جب صبح کا فلاں پرندہ بولا یا اڑا تو فلاں بات ہوگئی، چند بار کے دیکھنے سے ان کے ذہن میں بیر خیال رائخ ہوگیا کہ اس کا بیا تر ہے حالا نکہ معلوم ہے کہ اس پرندہ کے بولنے یا اڑنے اور اس بات کے ہونے کے درمیان کی قسم کا تلاز منہیں ہے، تاہم چونکہ ان کا یقین ان کے تجربے پر بنی ہے اس لیے اس کے خلاف باور کر انا ان کے لیے اثناہی محال ہے جتنا کہ آگ ورگری وسوزش کے ورمیان تلازم اور ان دونوں کے درمیان علت ومعلول پر اثناہی محال ہے جتنا کہ آگ ورگری وسوزش کے درمیان تلازم اور ان دونوں کے درمیان علت ومعلول پر عقیدہ رکھنے والوں کے لیے بیٹیل کہ آگ موجودہ ہواور اس سے گری وسوزش کا اثر ظاہر ندہو۔ جن ملکوں میں خچر نہیں ہوتے وہاں کے باشندے اپنے تجربہ کی بنا پر اس مسئلہ پر یقین کامل رکھتے ہیں کہ دومختلف النوع جانوروں میں باہم تو الدو تناسل نہیں ہوسکتا اور اگر اس کے خلاف ان کو یقین دلا نا چاہیں کہ گھوڑے اور گدھے جانوروں میں باہم تو الدو تناسل نہیں ہوسکتا اور اگر اس کے خلاف ان کو یقین دلا نا چاہیں کہ گھوڑ کے اور گلام کر باہم اس فرض کو انجام دیتے ہیں اور اس سے خچر نام ایک تیسری نوع تیار ہوتی ہوتا اس کے شامیم کر نے میں ان کو کو تو تیاں ہوگا لیکن کیا ان کا تامل ہندوستان و مصر میں مطابی واقعہ سمجھا جائے گا جہاں ہزاروں میں ان کو کہ جو دورہ کیا ہے۔

اسباب وعلل كاعلم تجربه سے ہوتا ہے

الغرض ہم جن کواصول نطرت ،نوامیس قدرت اور لاز آ ف نیچر کہتے ہیں وہ صرف روز مرہ کے مشاہدات

\_(حصة بوم)\_ سَنْهُ وَالنَّبِينَ اللَّهِ عادید کانام ہے، ہم ویکھتے آئے ہیں کہ درخت کس طرح أسكتے ہیں، جاندار موجودات كس طرح پيدا ہوتے ہیں، آ فتاب سطرح طلوع ہوتا ہے، پانی س طرح برستاہے،ان کودیجھے دیھے ہم اس قدرعادی ہو گئے ہیں کہ ہم ان کا اس طرح ہونا ضروری اور اس کے خلاف ہونا محال قطعی سجھتے ہیں، حالا نکد اس کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہم ویکھتے ہیں کہ ایک داندز مین میں ڈالا جاتا ہے، کچھ دنوں کے بعدوہ پھوٹیا ہے۔اس میں کوپلیں نکل آتی ہیں پھر وہ پودے کی شکل اختیار کرتا ہے شاخیں نکلتی ہیں اور بڑھ کر درخت ہوجاتا ہ،ایک قطرهٔ آب خون اورخون ہے گوشت بن جاتا ہے اس میں رکیس پٹھے اور ہڈیاں پیدا ہوجاتی ہیں،ول و د ماغ اور جگر وگر دہ اپنی اپنی جگہ پر بن جاتے ہیں پھر کہیں ہے اس میں روح آ جاتی ہے پھر اس آ مکینہ میں احساس وعقل جلوه آراہوتی ہے، ایک مدت متعینہ کے بعدوہ پیدا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، اس طرز پیدائش کو د کھتے دیکھتے حیرت زائی اوراستعجاب واستبعاد کی روح ہم سے بالکل فنا ہوگئی ہے اور ہم بھی ایک لمحہ کے لیے بھی غور نہیں کرتے کہ ایک جانداروذی عقل انسان کی صورت میں کیونکر بدل گیالیکن ہمیں سے یہ کہاجا تا ہے کرایک بے جان ککڑی جاندار سانب بن گئ اور عیسی (علیباً) نام ایک بچہ بن باب کے پیدا ہوگیا تو ہماری محدود عقل وتجربه کا پرغرورسرا نکارے بلنے لگتاہے یہ کیوں؟اس لیے کہ بھی ہم نے انیا ہوتا ویکھانہیں، آفتاب روز پورب سے طلوع ہوتا ہے اور بچھتم میں جا کرغروب ہوجا تا ہے، ہم کواس پرمطلق تعجب نہیں ہوتا اور نہ بیہ مستبعد معلوم ہوتا ہے اور جب یہ سنتے ہیں کہ قیامت کے دن آ فاب پورب کے بجائے پچھم سے نکلے گا تو ہم اس کوخلا فعقل کہتے ہیں، کیا پورب ہے اس کا نکلناعقل کے موافق تھا؟ اورتم آ فاب کواگر بورب سے نکلتے نەدىكھتے توخود بخو دعقلأ يەفىصلەكرىلىتے كەاس كوپورب ہى سے نكلنا چاہيےاورمغرب ہى ميں ۋو بنا چاہيے يىمومأ انسان کے ایک سر، دو آئکھیں، دو کان، دو ہاتھ اور دو پاؤں اور ہر ہاتھ پاؤں میں پانچ پانچ انگلیاں ہوتی ہیں۔لیکن تاریخ طبعی انسانی کی کوئی کتاب پڑھئے تو معلوم ہوگا کہ قدرت کے مستثنیات کی بھی کوئی انتہانہیں اور سینکٹروں ہزاروں بیجاس کےخلاف پیدا ہوئے ہیں،اب جس طرح آپ اس پراعتراض نہیں کرتے کہ انسان کے دوہی ہاتھ اور دوہی پاؤں کیوں ہوتے ہیں؟ اس پربھی اعتراض نہیں کر سکتے کہ اس بچے کے جار ہاتھ اور چار پاؤل کیول ہیں اورجس طرح آپ کواس پر جیرت نہیں ہوتی کہ آ دمی جی کرمر کیونکر جاتا ہے،الیے ہی اس پر حیرت نہ سیجئے کہ مرکر جی کیونکر جاتا ہے،ان دونوں میں صرف بیفرق ہے کہ ایک واقعہ کوآپ نے بار بار د یکھا ہےاور دوسر ہے کو بھی نہیں دیکھالیکن کسی چیز کا دیکھنا اور نہ دیکھنا کسی چیز کے ٹی نفسہ محال یاممکن ہونے پر رليل نهيس ہوسكتى۔

حاصل یہ ہے کہ ہم کو مجزات کے متعلق جواستبعاد نظر آتا ہے اس کی صرف یہ دجہ ہے کہ وہ ہمارے گزشتہ مشاہدات دنجر بات کے خلاف ہوتا ہے کیکن اس کا فیصلہ ہر شخص کر سکتا ہے کہ اس کے گزشتہ مشاہدات و تجربات

الغرض صفحات بالاسے بیام پایٹ ہوت کو پہنچ گیا کہ بنی نوع انسان کے اصل سرمایی مل علی و معلول میں جو پچھ ہے وہ صرف ان کے تجرب کی کمائی ہے اوراس کی بنا پر استدلال تمثیلی کے طور پر وہ ایک چیز کو چند بارد بکیر اپنے ذہن میں ایک حکم کلی پیدا کر لیتے ہیں ، مثلاً: ایک سیب کود یکھا، اس کی خوشبو کو سونگھا، اس کے مزہ کو چکھا، اب دوسراسیب ہمارے سامنے آتا ہے اس کی شکل وصورت اور رنگ کود کی کر اس کی خوشبو کو سونگھ کر ہم کہد دیتے ہیں کہ ہرسیب ہیں کہ یہ بھی سیب ہے اوراس کا مزہ ایسا ہوتا ہے اور پھر چند سیبوں کو دیکھ کر ہم بیتے کم کلی لگا دیتے ہیں کہ ہرسیب ایسا ہوتا ہے اوراس کا مزہ ایسا ہوتا ہے ۔ اس طرح ہم نے برف کود یکھا اس کی شکل وصورت، رنگ ومزہ ایسا ہوتا ہے اور اس کا میڈو سورت، رنگ ومزہ ایسا ہوتا ہے اور اس کا میڈو سورت، رنگ ومزہ دیا کہ سے بھی برف ہو اس کی دفتہ اس کے دیکھنے کا اتفاق ہوا، ہم نے ہر دفعہ بہلی برف کے مثل دیکھر سیکھ دیا کہ سے بھی کہ آپ کے بیتی تا اس کی شکل اور کار دباری دنیا کے لیے ان پر یقین کر کے جلب منافع اور کی مضار میں ان سے کام لیں اور یہی علیہ عادیکی حقیقت وصلحت ہے۔

علامهابن تيميه وعيلة كابيان كهاسباب علل تجربي بين

ہم نے جس پرواز پرمسکدعلیت کی تشریح کی ہے یہ کوئی نیا خیال نہیں ہے، علامہ ابن تیمیہ جیسٹی نے الروعلی المنطقین میں جا بجائی خیال کوظا ہر کیا ہے، چنا نچہ ہم یہاں اس کی تنخیص اس لیے درج کرنا چاہتے ہیں کہ مسئلہ پوری وضاحت کے ساتھ ناظرین کے سامنے آجائے۔'' کھانے کے بعد آسودگی، پینے کے بعد سیری بدیمی تجربیات میں ہے،اس طرح لذت وغیرہ کا احساس ہے کہ جب انسان اس کا احساس کرتا ہے تو

مِنْ إِنْ الْمِيْنَ الْمُرْفِقِ الْمُرْفِقِ الْمُرْفِقِ الْمُرْفِقِ الْمُرْفِقِ الْمُرْفِقِ الْمُرْفِقِ الْمُر اس کے بعد فور اُایک اثر یا تا ہے پھر جب بار باراس شے کے احساس کے بعد وہی اثر یا تا ہے تو سیمجھ لیتا ہے کہ یہی شے اس اثر کاسب ہے اس کانام تجربیات ہے۔قضائے کلیے کی اصل یہی تجربیات ہیں ،تفصیل یہ ہے کہ مثلاً جب ا کیشخص کسی خاص دوا کواستعال کرتا ہے اور یہ پا تا ہے کہ اس سے فلاں مرض دور ہو گیا، یا فلاں قتم کا نقصان ہو گیا تومرض کااس سے پیدا ہوجانایاز اکل ہوجانا تجربے، یہی حال دیگر آلام ولذات کا ہے جومشمومات مسموعات، مرئیات اورملموسات ہے حاصل ہوتا ہے کیونکہ جب اس کوسونگھایا دیکھایا سنتایا چکھتایا چھوتا ہے، پھرنفس میں جولذت كااحساس ہوتا ہے، وہ وجدانیات میں سے ہے جن كوحواس باطن سے دریافت كرتا ہے، ابنفس میں جواعتقادِ کلی قائم ہوجاتا ہے کہ اس جنس کے ہر فرد سے لذت حاصل ہوتی ہے اور جنس کے ہر فرد سے الم حاصل ہوتا ہے وہ من قبیلِ تجربیات ہے کیونکہ حواس ظاہرہ و باطنہ سے شے کلی کا حساس نہیں ہوسکتا ہے کم کلی کا جواعتقاد نفس میں قائم ہوجا تا ہے وہ حس اور عقل کے مجموعہ ہے ہوتا ہے اور اس کا نام تجربیات ہے،مثلاً: بیاعتقاد کہ کھانے اور پینے کی چیز وں ہے آ سودگی اورسیری پیدا ہوتی ہےاور زہر قاتل کے استعمال ہے آ دمی مرجا تا ہے اور بیاری پیدا کرنے والے اسباب ہے آ دمی بیار پر جاتا ہے اور اس بیاری کا فلاں اسباب و ذرائع سے استیصال ہوجا تا ہے، یکل کے کل قضایائے تجربیہ ہیں کیونکہ حس تو صرف جزئی اور شخصی چیزوں کا احساس کرتا ہے کیکن جب ایک شے سے ایک ہی احساس بار بار ہوتا ہے تو عقل ادراک کرتی ہے کہ اس مشترک امر کی وجہ سے جوان تمام افراد میں تھا یہ بات پیدا ہوئی اور یہ چیز فلال تنم کی لذت پیدا کرتی ہے اور اس شے سے فلال قتم کی تکلیف پیداہوتی ہے، یہی حال حدسیات کا ہے کدان کی جزئیات کا توعلم احساس سے ہوتا ہے کیکن تکرار ع عقل قدرمشترك كاندازه لكاليتى بمثلاً: جب جاندى روشى كانتلاف أفتاب ع مقابله كاختلاف ے دیکھتے ہیں،تو گمان کر لیتے ہیں، کہ چاند کی روشی آفتاب سے حاصل ہوئی ہے یا بیدد کیھتے ہیں کہ ثواہت کی حرکت میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا اور وہ سب ایک ساتھ حرکت کرتے ہیں توسمجھ لیتے ہیں کہان کا فلک ایک ہے،ای طرح جب سبع سیارہ کےاختلا ف حرکات کود کھتے ہیں توسیھتے ہیں کہ ہرسیارہ کا فلک دوسرے ہے مختلف ہے۔ "

قياس كى بحث مين علامه مدوح عيشيه سمتم بين:

''فلاسفہ نے مقینیات کو صرف چند قضایا میں محدود کردیا ہے، جن میں سے ایک حسیات ہیں، حالانکہ یہ معلوم ہے کہ حس سے ہرگز کسی عام اور کلی شنے کا ادراک نہیں ہوسکتا، اس لیے فقط حسیات سے کوئی قضیہ کلیہ عامہ نہیں بن سکتا جو بر بان یقنی کا کوئی جزوبن سکے، تمثیلاً اہل منطق کہتے ہیں کہ'' آگ جلاتی ہے'' حالانکہ اس قضیہ کی عمومیت اور کلیت کا علم تجربہ اور عادت سے ہوا ہے جو قیاس تمثیلی کی ایک قشم ہے اگریہ کہا جائے کہ اس کا علم اس طرح ہوا کہ آگ میں جلانے والی قوت موجود ہوتی ہے تو یا علم بھی کہ ہم آگ میں بے توت موجود ہوتی

🕻 الردعلي المنطقيين، ص:٣٣٨، ٣٣٧\_

سننهالنبي كه \_ (حصيهوم) 61 ہے،ایک حکم کلی ہے جواحساس سے نہیں دریافت ہوسکتا اوراگریہ کہا جائے کہ ضروری ہے کہ آگ کی صورت نوعیه میں بیقوت موجود ہواور جس میں بیقوت موجود نہ ہوگی وہ آ گ نہ ہوگی تو یہ دعویٰ اگر صحیح بھی ہوتو مفید یقین نہیں کیونکہ یہ قضیہ کو''جس شے میں بی توت ہوتی ہے وہ جلاتی ہے''اس میں تمثیل شمول، عادت اور استقرائے ناقص کو دخل ہے اور بیمعلوم ہے کہ جو تحض بید عولی کرسکتا ہے کہ آگ ہرشے کو جواس کے اندر برزتی مے جلادیت ہے۔ وہ علطی کرتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ میہ بھی ضروری ہے کہ اس شے میں جلنے کی قابلیت ہوور نہ ہرشے کوئییں جلاسکتی ،جس طرح کہ پھراوریا توت کوئییں جلاسکتی یا ان اجسام کوئییں جلاسکتی جن میں مانع آتش ووائیں لگا دی گئی ہوں ،خرقِ عادت کی بحث کا مقام دوسرا ہے، بہر حال قضایائے حید میں کوئی کلیہ ایہ نہیں ہے جس كانقص ند ہوسكے اور در حقيقت تضيه ، كليه حيد ہوئى نہيں سكتا كيونك قضيه ، حيد مثلاً " بير آ گ جلاتى ہے " اس میں حس صرف ایک خاص چیز کا ادراک کرتی ہے اور حکم کلی جوعقل لگادیتی ہے تو فلاسفہ یہ کہتے ہیں کہ نفس ان خاص افراد اور مثالوں کو دیکھنے کے بعد اپنے میں بیاستعداد پیدا کر لیتا ہے کہ اس کے اندریالہام پیدا ہوجائے کہ' ہرآ گ جلاتی ہے' یہی تھم کلی ہے تو بیمعلوم ہونا جا ہے کہ یبھی قیاس تمثیل ہے اور اس کی کلیت اورعمومیت پراس ونت تک وثو تنهیس کیا جاسکتا جب تک بینه معلوم ہوجائے کہ بیتکم تمام افراد میں مشترک ہاور بیای وقت تک ممکن ہے جب تمام افراد کا تجربہ کرلیا جائے پھر بھی قضایائے عادیہ میں ہے کوئی قضیہ الیانہیں ہے جس کا ٹوٹنا با تفاق عقلاً جائز نہ ہو بلکہ فلاسفہ تک خرق عادت کوجائز سیجھتے ہیں مگر وہ اس کے لیے فلکی طبعی اورنفسیاتی اسباب بیان کرتے ہیں اوران ہی متنوں اسباب کی طرف خرقِ عادت کومنسوب کرتے ہیں اور ال سے انبیا کے مجزات اولیا کے کرامات اور سحروغیرہ کو ثابت کرتے ہیں۔'' 🏕

ای قیاس کی بحث کے آغاز میں علامہ مروح لکھتے ہیں:

ص:۲۱۸، ۲۱۹ مطبوعه مؤسسة الرساله بيروت: ۱۳۹۸ هـ

''اوریمی حال تجربیات کا ہے، لوگوں نے عموماً تجربہ کیا ہے کہ پانی پینے سے سیری ہوتی ہے اور گلاکٹ جانے سے آدمی مرجاتا ہے اور ضرب شدید سے تکلیف ہوتی ہے۔ ان تمام تصنیوں کاعلم محض تجربہ کی بنا پر ہے کیونکہ حس نے ایک خاص سیری کا ادراک کیا ہے اور گلا کئنے سے ایک خاص شخص کومرتے دیکھا ہے اور مار نے سے تکلیف ایک خاص شخص نے محسوس کی ہے، اب میتکم کہ جو شخص الیا کرے گا یہ خاص اثر پیدا ہوگا تو یہ تضیہ کلیمس سے نہیں معلوم ہوگا بلکہ اس کے ساتھ حکم عقلی کالگاؤ بھی ہے۔ تجربہ سے جواثر معین میں معلوم ہوتا ہے کلیمس سے نہیں معلوم ہوگا بلکہ اس کے ساتھ حکم عقلی کالگاؤ بھی ہے۔ تجربہ سے جواثر معین میں معلوم ہوتا ہے اس کی نسبت ہے د کھنا ہے کہ اس شعین میں اور اس کے اثر معین میں ایک خاص تلازم ہے اور اس سے عادت مستمرہ کاعلم ہوتا ہے نہواں دونوں کے درمیان کسی منا سبت کا بھی شعور ہوجائے اور یہ نابت ہوجائے کہ جہاں وہ شے پائی جاتی ہے وہاں وہ اثر بھی پایا جاتا ہے وہاں وہ شے اور جہاں وہ شریایا جاتا ہے وہاں وہ شے الد دعلی المنطق ، مجموع فناوی ابن تیمیة ، ج ۹ ،

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



تجربیات کی بناشہادت اور رعایت اور تاریخ پرہے

غرض ان مباحث کا ماحصل ہیہے کہ اشیاء کے خواص اور موجودات کے اسباب کاعلم ہم کو محض تجربہ سے حاصل ہوا ہے،اب یہاں سے بحث پیدا ہوتی ہے کہ کیا تجربی یقین کے پیدا ہونے کے لیے بیضروری ہے کہ خود اس یقین کرنے والے نے اس کا تجربہ کیا ہو، ہم دنیا میں ہزاروں تجربی مسائل پریقین رکھتے ہیں ،مگران میں ہے بہت کم ہمارے ذاتی تجربہ میں آئے ہیں ،طبیعیات، کیمیائیات،طبیات، فلکیات، ارضیات کی ہزاروں باتیں میں جن پر ہم یقین رکھتے ہیں مگر ہمارے ذاتی تجربہ میں بہت کم آئی ہیں،اگر آپ یہ کہیں کہ گووہ ہمارے ذاتی تجربہ میں نہیں آئی ہیں، کیکن ان علوم کے ماہرین نے ان کا تجربہ کیا ہے اور ہم کوان کی شہادت کا اس لیے یقین ہے کہ وہ اپنے اپنے علوم میں کامل دستگاہ رکھتے تھے اور اپنے ذاتی تجربوں کو انہوں نے اپنی تصنيفات ميں لكھ ديا ہے تو گويا آپ نے تبول كرليا كدوسرول كے تج بيات بھى مفيد يقين ہيں، بشرطيك خودان تجربہ کرنے والے علما پر ان کو وثو ق ہواور ان کے تجربیات صحیح ومتندشہادتوں اور واسطوں سے آپ تک پہنچیں ۔ دنیا کے واقعات کاسب سے بڑا دفتر تاریخ ہے جوعہد ماضی کی ظلمت میں ہمارے لیے چراغے راہ ہے اوراس چراغ میں تیل کون برابرڈ التا جاتا ہے، کہ یہ بچھتانہیں؟ وہ راویانِ اخبار اور ناقلانِ حکایات ہیں جوایک عہد ہے دوسرے عہد تک اس کوروش کرتے چلے جاتے ہیں اگر بیسلسلہ روایت کہیں منقطع ہوجائے تو عہد ماضي كي د نيا بھي عالم مستقبل كي طرح تيره و تار ہوجائے ليكن تاريخ كي ہرشہادت آساني كے ساتھ قبول نہيں کر لی جاتی بلکہ اس کے لیے چشم دید گواہوں کا وجود ، ان کی صدافت اور راست شعار کی اور پھراس کے بعد پچ کے داسطوں کی سچائی اور راست گفتاری اور عدم فریب کے ثبوت کی بھی ضرورت ہے کیکن اگرییشرا کط پورے پورے ہوجا کیں تو روایات منقولہ کی صداقت میں کسی کوشک نہ ہونا جا ہے۔

فليفه اورسائنس بهي ايك قتم كي تاريخ بين

حقیقت میں فلسفداور سائنس بھی ایک قتم کی تاریخ ہیں ، فلسفہ تواشخاص یا جماعتوں کے نتنظم خیالات کی

<sup>🏚</sup> الرد على المنطقيين ، ص: ٩٠،٨٩ 🌼 ايضًا ، ص: ٩٢

سِنارُةُ النِّينَ الْمُعَلِينَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ ع 63 (حصة يوم) اورسائنس کا ئنات ، فطرت کے تجربی اکتشافات کی تاریخ ہے، فلسفد کی درسگاہ کا ہر پر وفیسر نہایت وثو ت سے سے مجتاب كاس مسلد مين يونان ،اسلام اور يورب كفلال فلال اساطين فلسفه كى بيرائيس مين؟ كيااس وثوق کی بنیاد صرف شہادت تاریخی برنہیں ہے؟ آغاز آفرینش سے لے کراس وقت تک دنیائے انسانی نے علم و التاف، تجربه ودانش كاجوسر ماييتم كياب كياه وبجوشهادت تاريخ كسك اورطريقه سے حاصل موا؟ يا موسكتا ہے؟ یا آیندہ ہوگا آپ یقین رکھتے ہیں کہ جسم بہتر بسیط عضروں سے مرکب ہے، ہائیڈ روجن اور آئسیجن یا نی کے دوجز میں سکھیا کے استعال ہے آ دمی مرجاتا ہے مگران میں سے ایک بات بھی آپ کے تجربہ میں نہیں آئی ہے،البتہ چونکہ سیح اور متند ذریعوں ہے آپ تک پیخی بیان اس لیے آپ ان کو باور کرتے ہیں، لندن اور پیرس کوآپ نے خوذہیں دیکھا نمیکن باایں ہمہ آپ کوان شہروں کے وجود میں شک نہیں ،گر کوہ قاف مے برستان کے وجود برآپ کو یقین نہیں ،اس لیے کہ پہلے دوشہروں کے وجود کی خبرآپ نے بہ کثرت لوگول ہے اورا پسے ثقة اور متندلوگوں سے سی ہے کہ آپ اس میں شکنہیں کرسکتے ، کیکن کوہ قاف کے پرستان کے عنی شاہدوں تک آپ کاسلسلہ روایت سیح اور متند ذریعہ نے ہیں پہنچا ہے،اس لیے آپ کواس کے وجود میں بہت حد تک شک ہے، اس طرح ہیئت وفلکیات کے اکثر مسائل، مثلاً: ستاروں کی حیالیں، خاص ستاروں کا طلوع وغروب وغیرہ کسی نہیں ہیئت دان اورفلکی کامشاہرہ ہے اور پھرصد یوں کے مشاہدات یکجا ہوکر آ پ کے سامنے ہیئت وفلکیات کا نا قابل انکار دفتر بن کر آتا ہے مگرغور سیجئے کداس دفتر بے پایاں کا ہرایک مشاہدہ بجوناریخی روایت وشہادت کے کسی اور طریقہ سے پہنچا ہے، یا پہنچ سکتا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ آ گ جلاتی ہے، برف مھنڈک پہنچاتی ہے، آ فآب روش ہے، پھر سخت ہے، کھانے سے سیری ہوتی ہے، چوٹ سے تکلیف ہوتی ہے،غرض تمام قضایائے تجربیہ جن پرعلوم وفنون کی بنیاد قائم ہےاور جن کی عمومیت وکلیت کا آپ کویقین یاظن غالب ہےان کی اس کلیت اور عمومیت کا یقین یا غلبظن صرف آپ ہی کے ذاتی تجربه پینی نہیں ہے بلکدان میں سے ہرقضیہ کی عمومیت اور کلیت کے بنانے میں آپ کے سوااور ہزاروں لاکھوں آ دمیوں اور بیمیون سلوں کے مشاہدات کو دخل ہے اور میر مشاہدات آپ تک تحریری یا زبانی تاریخی شہادتوں کے ذریعہ سے <u> پہنچے ہیں تب جا کروہ انسانی مسلمات میں داخل ہوئے ہیں۔</u>

تاریخی شہادتوں کے شرائطِ استناد

لیکن کسی تاریخی شہادت کے متندہونے پرآپ کچھ آیو دبھی عائد کرسکتے ہیں، مثلاً: یہ کہ اخیر رادی چیثم وید گواہ ہو، بینی یہ کہ وہ واقعہ کے وقت، مقام واقعہ پر حاضر ہواورخوداس کا بلاداسطہ ذاتی علم حاصل کیا ہو، وہ راست گفتار ہو، اس کا حافظہ محیح اور درست ہو، فرببی اور جھوٹا نہ ہو، اس طرح آغاز سلسلۂ روایت سے لے کر آخرتک جج کا ہر رادی بھی انہی صفات سے متصف ہو، جہاں تک ان صفات میں ترتی ہوگی واقعہ کے متعلق ن مسلمانوں کاعلم روایت مسلمانوں کاعلم روایت

اب سلمانوں کے علم اخبار، یاعلم قل وروایت یعنی اصول حدیث پرنظر ڈالیے تو معلوم ہوگا کہ بعینہ یمی اصول انہوں نے ہرروا پی شہادت کے قبول کرنے کے لیے مقرر کیا ہے، سلمدروایت کے ان اوصاف میں جس قدر بھی نقص ہوگا، اس جز و واقعہ کے علم وا ذعان میں بھی اسی قدر نقص ان کے نزو کیہ پیدا ہوگا۔ پیغیم اسلام علینیا کی طرف جس قدر بھی صبحے و متند مجزات منسوب ہیں، ان میں سے ایک بھی ایسانہیں ہے جس کی صداقت کو اس اصول پر پر کھنہ لیا گیا ہو، ہیوم نے اپنی معرکہ الا راء کتاب ''فہم انسانی'' میں جہاں مجزات پر صداقت کو اس اصول پر پر کھنہ لیا گیا ہو، ہیوم نے اپنی معرکہ الا راء کتاب ''فہم انسانی'' میں جہاں مجزات پر ان واقعات کے راوی اول ہیں ان میں سے کوئی واقعہ کا چھم دیدگواہ نہیں ہے کین ہیوم کو اگر اسلامی طرز روایت واصول و حدیث کی احتیاطوں سے آگاہی ہوتی تو بھی اسلام کے مجزات کی نسبت اس باعتباری کا اس کو موقع نہ مات گاہی ہوتی تو بھی اسلام کے مجزات کی نسبت اس باعتباری کا اس کو موقع نہ مات گاہی ہوتی تو بھی اسلام کے مجزات کی نسبت اس باعتباری کا اس کو موقع نہ مات گاہی ہوتی تو بھی اسلام کے مجزات کی نسبت اس باعتباری کا ایک ایک حرف گواہ ہو اوادان کی عقل، رزانت اور متانت رائے پر ان کے موقع نہ مات کو رجال کو نہ ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کی سے لئی راسی اور حفظ وہم پر اسائے رجال کی مہر یہ بہت ہیں پنج مراسلام علی ہیں جن کی سے لئی راسی اور حفظ وہم پر اسائے رجال کے اور ان کی مہر یہ شہت ہیں پنج مراسلام علی ہی ہوتی اسلام کے بھوٹی انہ کی اسبت کر سے گائی انسانی احتیاط سے کام لیت سے جھوٹی بات کی نسبت کر سے گائی جاتے ہے۔ نہ کے کھنا اور متندرواۃ بھی انہائی انسانی احتیاط سے کام لیت سے جہوٹی بات کی نسبت کر سے گائی ہیں ہوتے کے تھنا اور متندرواۃ بھی انہائی انسانی احتیاط سے کام لیت سے جموٹی بات کی نسبت کر سے گائی ہیں ہوتی کا نی جاتے ہیں جی کے تھنا اور متندرواۃ بھی انہائی انسانی احتیاط سے کام لیت سے خبر کو کھول کی کہ کی کی اس کی کہ کے تھنا اور متندرواۃ ہوتی انہائی انسانی احتیاط سے کام لیت سے اس کی کھول کی کی کھول کی کو کھول کی کی کھول کی کی کھول کی کی کھول کی کی کھول کے کھول کی کھول کی کھول کی کھول کی کھول کی کھول کی کھول کے کھول کی کھول کے کھول کی کھول کی

اگرروایت کے ہردور ہیں راویوں کی تعداد کثیر شریک ہوتواں کو خبر متواتر کہتے ہیں اوراگر ہردور ہیں گو تعداد کثیر نہ ہولیکن دویا تین سے زیادہ ہوں تو وہ مستفیض اور مشہور ہے اوراگر کسی دور میں ایک ہی راوی رہ گیا ہوتو اس خبر کو خبر احاد کہتے ہیں۔ معجزات نبوی منگائی کا مختلف طرق سے مروی ہیں اورای کے اعتبار سے ان کی صحت بیان کا درجہ ہے ہیں تج ہے کہ بعد کے لوگوں نے آپ منگائی کی طرف بہت سے ایسے مجزات منسوب صحت بیان کا درجہ ہیں ہیں لیکن ہمارے محدثین نے نہایت جاں فشانی اورا کیا نداری سے ان روایات کو معیار کردیے ہیں جو سے نہیں ہیں لیکن ہمارے محدثین نے نہایت جاں فشانی اورا کیا نداری سے ان روایات کو معیار پر پر کھ پر کھ کرا لگ کر دیا ہے اور اس کتاب کی جلداول کے مقدمہ میں تمام و کمال بحث موجود ہے۔ معجزات کے شوت پر بیطر نے استدلال گو بجیب ہے لیکن غلط نہیں ، دنیا میں ہر واقعہ کے ثبوت کا بھی طریقہ ہے اور وہی اس بب میں بھی کا رآ مد ہے ہیسی زبر دئی ہے کہ جس طرنے استدلال پر دنیا نے یقین کا مملی کا روبار چل رہا ہے اس

<sup>🦚</sup> صحيح مسلم، مقدمة الكتاب، باب تغليظ الكذب على رسول الله علي (٣٠٤، ٢ ، ٤ ، ٥ ـ

کواگر فد ہب استعال کرے تو مدعیانِ عقل کی جمینِ متانت پربل پڑ جاتے ہیں۔

نادیدہ واقعات پریقین کرنے کا ذریعہ صرف روایات کی شہادت ہے

و بیا میں جو دافعہ ظہور پذیر ہوتا ہے اس کے علم کے دوئی طریقے ہیں یا تو انسان اس واقعہ کے وقت موجود جو گایا موجود نہ ہوگا پہلی صورت میں اس کاعلم اس کے احساس ومشاہدہ پرموتوف ہے اور وہ روایت کے مام جھڑ وال سے بے نیاز ہے، جیسے کہ ان صحابہ کا اس مجز و کے متعلق علم جوان کے سامنے ظاہر ہوا اور دوسری صورت میں اس داقعہ کاعلم صرف روایت سے ہوسکتا ہے اور اس کے سواکوئی ذریعہ علم اس کے لیے دنیا میں موجود نہیں ہے، آپ کا فرض صرف اس قدر ہے کہ روایت کی اچھی طرح تنقید کر لیجئے اور جس طرح دنیا کے دوسر علی کاروبار میں واقعات پریفین کرنے کے ذرائع استعال میں ہیں اس باب میں بھی انہی کو استعال دوسر عملی کاروبار میں واقعات پریفین کرنے کے ذرائع استعال میں ہیں اس باب میں بھی انہی کو استعال سے کہ عظم احتال ہے کہ وہ آپ کے یقین کے سرراہ نہیں ہوتے۔

خبراحاد پربھی عملاً یقین ہوتا ہے

متواتر، مشہور اور مستفیض خبروں کو چھوڑ کر خبر اعاد تک پر آپ روزانہ یقین کرتے ہیں خطوط، تار،
اخبارات، آج کل کی زندگی کا جزو ہیں اور ان ہیں سے ہرایک پر آپ کو کائل و توق ہے، رائٹر ایجنسی کے
تارول اور شجیدہ اخباروں کے کالموں میں عجیب سے عجیب جیرت افزاواقعات وایجا دات وطبی علاجات عمو یا
بیان ہوتے رہتے ہیں اور لوگ ان کو تسلیم کر لیتے ہیں، آج تم تمام تجارت کا دارو مداران ہی تاروں پر ہے، یہ
شدید مالی خطرات کا موقع ہے مگر ہر ہیو پاری اور تا جر بخوشی اس خبر احاد کو یقین کر لیتا ہے اور اپنی تمام دولت اس
کی نذر کر دیتا ہے اور بھی پی عقلی مباحث اور شکوک نہیں چیش کرتا کہ ممکن ہے کسی نے غلط کہا ہو، ممکن ہے خلط کھیا
گیا ہو، ممکن ہے نامہ نگار جھوٹ بوت ہو تا ہو، میتمام احتمالات عقلی قائم ہو سکتے
ہیں مرحملی یقین پر ان احتمالات کا مطلق اثر نہیں پر تا۔

ہم شفاخانوں میں جاتے ہیں ادر عطاروں اور کمپونڈروں سے دوائیں لے کر باطمینانِ تمام ان کو استعال کرتے ہیں، حالانکہ معلوم ہے کہ ان شفاخانوں میں اسیر اور سکھیا دونوں کی بوتلیں پہلو بہ پہلور کھی ہیں، ممکن ہے کہ خوادوراس لیے کہ اس ہیں، ممکن ہے کہ خوادوراس لیے کہ اس ہیں، ممکن ہے کہ خوادوراس لیے کہ اس کے استعال سے احتر از لازم ہے مگر بھی بی خدشہ ہمارے حاشیہ خیال میں بھی نہیں آتا اور ہم بخوش اپنی جان کو خبراحاد کے بقین کی نذر کردیتے ہیں پھر مجزات اور فدہب ہی کے باب میں شہادت کے مسئلہ پرتمام عقلی احتالات اور شکوک کا از الد ضروری کیوں تصور کیا جاتا ہے۔



واقعات پریقین کے لیے اصلی بنیاد امکان اور عدمِ امکان کی بحث نہیں بلکہ روایت کے شوت اور عدم شوت کی ہے

آئ کل مغربی علم تاریخ اورفن روایت کا بڑا کارنامہ بیاصول سمجھا جاتا ہے کہ جب کوئی واقعہ بیان کیا جائے تو سب سے پہلے اس پرغور کرد کیا وہ ممکن بھی ہے؟ اور جب بیہ طے ہوجائے تو روایت کے دوسر سے پہلے وال پرغور کرنا چاہیے کیکن بی معلوم ہو چکا ہے کہ ہمارے تمام واقعی علوم، ہمارے تجر بداور روایات ہی پرپنی بہلوؤں پرغور کرنا چاہیے کیکن اور ناممکن ہونے کا فیصلہ مض مشاہدہ کی تحقیق پر ہی ہی ہے، اس لیے علم تاریخ اور بین ، اس لیے مکم تاریخ اور فن روایت کی بنیا داس کے امکان اور عدم امکان کی بحث پر قائم نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ ہمارے علمائے اصول فن روایت کی بنیا ہے صرف اس پر قائم ہے کہ آیا بیدواقعہ روایع تھے بھی ہے یا نہیں؟

جس درجه کا واقعہ ہو، اُسی درجہ کی شہادت ہونی جا ہے

ہم کواس اصول کی صحت سے انکار نہیں ہے کہ جس درجہ کا واقعہ ہواسی درجہ کی شہادت بھی ہونی چاہیے لیکن درجہ نام کمیت اشخاص سے زیادہ کیفیتِ اشخاص کا ہے۔ ایک واقعہ کو چند آ دمی بیان کرتے ہیں مگران کی راست گفتاری معرض بحث میں ہے لیکن ایک ایبا شخص اس کے خلاف اپنی روایت بیان کرتا ہے جس کی صدافت مسلم ہے، جس کی راست گفتاری کا بار بارتج بہ ہو چکا ہے، جس کی سمجھ، حافظہ اور وثوق کا ہم کو علم ہے اور جس کی دوسری اخلاقی صفات جن کا روایت پراٹر پڑتا ہے نہایت بلند ہیں تو ظاہر ہے کہ واقعہ کی حیثیت سے دوسری شہادت سے زیادہ قابل قبول ہے۔ راویوں کی ان صفات کی واقفیت کا روایا ہے اسلامیہ دوسری شہادت کے مقابلہ میں اسلامی روایات کے متعلق کوئی دعوئ نہیں کیا جاسکتا، اس لیے دنیا کے اور مذاہب اور قوموں کی روایات کے مقابلہ میں اسلامی روایات کی ایک خاص اہمیت ہے۔

معجزات دراصل تجربيات كے خلاف نہيں ہوتے

اس موقع پرایک اور مسئلہ کو بھی صاف کرنا ہے عام طور ہے مجزات کی شہادت کے متعلق بہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ مجزہ کی شہادت سینکٹروں ہزاروں شہادتوں کے خلاف ہوتی ہے، اس لیے وہ نا قابل یقین ہے بید حقیقت میں ایک قسم کا مغالطہ ہے، ہزاروں لا کھوں شہادتیں اس بات کی بے شک ہیں کہ آگ نے فلاں فلاں موقع پر آگ نے نہیں جلایا تو بیشہادت ان موقع پر جلایا، اب جو شخص ایک مجزہ کو بیان کرتا ہے کہ فلاں موقع پر آگ نے نہیں جلایا تو بیشہادت ان لا کھوں ہزاروں لا کھوں شہادتوں کے خلاف نہیں ہے، بلکہ ان سے الگ ایک واقعہ ہے اس روایت سے ان لا کھوں ہزاروں شہادتوں کی مخالفت اور انکار اس وقت لازم آتا کہ جن موقعوں کے متعلق بیکٹر التعداد شہادتیں اپنا مشاہدہ بیان کرتی ہیں ان کی بھی ترجیح کا سوال اس وقت پیدا ہوتا ہے مشاہدہ بیان کرتی ہیں ان کی بحک فرید ہوتا ہوتا ہے مشاہدہ بیان کرتی ہیں ان کی بخلاط کی جاتی ، دوشہادتوں کی با بھی ترجیح کا سوال اس وقت پیدا ہوتا ہے

67 8 8 (min)

جب دونوں ایک ہی خاص واقعہ کو مختلف بیجوں کے ساتھ بیان کریں اور یہاں بیصورت نہیں ہے، جن آگوں کے جا نے کے جلانے کے متعلق سینکٹر وں شہادتیں موجود ہیں ، مجرہ کاراوی ان کی تغلیط و تکذیب نہیں کرتا بلکہ ایک خاص آگ کی نبیت اپنامشاہدہ بیان کرتا ہے جس کے متعلق ان کو نفیا یا اثبا تا کوئی علم نہیں ، مثلاً: ایک طرف ایک شخص کی تنہایہ شہادت ہوتی ہے کہ بیغیم غالیہ اللہ کے ہاتھوں سے پانی کا چشمہ البلنے لگا، دوسری طرف سینکٹر وں ہزاروں کی تنہایہ تا ہوتی کے نبیس ایسا واقعہ نہیں ہوا تو بے شک اس موقع پر دوسری شہادت کو پہلی شہادت پر ترجے دی جاسکتی اور تمام مسلمان اس کے لیے تیار ہیں کہ اگر کسی مجزء نبوی کے متعلق اس تسم کی مخالف شہادت موجود ہوتو وہ اس مجرہ کا کو حصے مجز ات نبوی سائل کے فہرست سے خارج کردیں گے۔

معجزات كاثبوت روايتي شهادتيں ہيں

الغرض مججزہ کی شہادت کے متعلق اصل بحث یہ بین کہ بیمکن ہے یا ناممکن ہے بلکہ اصل بحث بیہ ہے کہ پیشہادت کس درجہ کی ہے؟ اور اس کے رواۃ کی صحیح البیانی کا کیا پاید ہے؟ اس کے لیے صحابہ کرام اور تا بعین عظام کی راستی، دیانت، صدق مقال اور ان کی اخلاقی زندگی کے دیگر پہلوؤں کے مطالعہ کی حاجت ہے اور یہی شے ہے جومجزات کی شہادت کو طاقتوریا کمزور بناسمتی ہارے موریبی ہمارے محدثین اور اہل اصول کا قانون شہادت ہے اور اسی طریق سے اہل السنة والجماعة مجزہ کو ٹابت کرتے ہیں۔ علامہ ابومنصور عبدالقادر بغدادی اشعری کیا۔ الفرق میں اہل سنت کا مسلک لکھتے ہیں:

وبهذا النوع من الاخبار (المستفيض) علمنا معجزة نبينا على انشقاق المقمر وتسبيح الحصافي يده وحنين الجذع اليه لما فارقه واشباعه الخلق الكثير من الطعام اليسير ونحوذلك من معجزاته.

المحسور من الطعام اليسير و فصودت من معجورات الله المحتبر الباء الله المثلاً: شق قمر، وستِ مبارك مين تكريوري كالتبيع بردهنا، شاخ خرما كاكريدوبكا كرنا اور تقور كهانے سے بهت سے لوگوں كوسير كرديناوغيره ـ "

خلاصةمباحث

كُرْشته صفحات مين جو بچه كها كما يا ہاس كاخلاصه حب ذمل سطروں مين كياجا سكتا ہے:

معجز ہ خرق عادت اور قاعد ہ علت ومعلول کی ارتقائی شکست کا نام ہے جس کواللہ تعالیٰ اپنے کسی پیغیبر کی سے نئی کی نشانی کے طور پرلوگوں میں ظاہر کرتا ہے۔

خرق عادت اور قاعد ؤعلت ومعلول کی تنگست ممکن ، بلکه واقع ہے۔

<sup>🏶</sup> كتاب الفرق، لابي منصور عبدالقادر بغدادي، ص:٣١٣، مصر



- کیونکہ عادات طبعی اورسلسلۂ ملل ومعلول کاعلم ہم کوتجر بہت ہواہے۔
- اور تجرب سے جوعلم حاصل ہو،اس کی کلیت اور عمومیتِ عقلی کا دعویٰ نہیں کیا جاسکتا ،اس لیےاس سے معجز ہ
   کے محال ہونے پراستدلال نہیں کیا جاسکتا۔
  - 🕲 تجربه کی بنیاد ذاتی مشامده یا دوسرے مشاہدہ کرنے والوں کی شہاوت پرہے۔
    - اس لیے مجزہ کا ثبوت ذاتی مشاہدہ کرنے والوں کی شہادت پیمنی ہے۔
- اسلامی روایات اور صحیح معجزات نبوی سُلَّاتِیْم کی شہادت اس قدر بلند ہے کہ دنیا کی کوئی تاریخی روایت
   اس کا مقابلے نہیں کرسکتی اور اس ہے مججزات اورخوارق عادت کا وقوعی ثبوت بہم پہنچتا ہے۔

### یفین معجزات کے اصولِ نفسی

اب تک جو پچھ کہا گیا ہے اس کا خطاب فلفہ اور منطق سے تھالیکن ظاہر ہے کہ کملی دنیا کا کاروبارارسطو کے بنائے ہوئے اصول دقواعد پراس کو چلارہا ہے بلکہ خالق فطرت اپنے وضع کردہ اصول دقواعد پراس کو چلارہا ہے واقعات کی صدت تعجب انگیز اور دوراز عقل ہوں، تا ہم انسانوں کی بردی تعداد، دلیل و بر ہان منطق کے بغیر صدق دل سے ان پر یقین رکھتی ہے، کی واقعہ پر یقین رکھنے کے لیے اس کا نہم انسانی میں آ جانا اور عقل و استدلال کی میزان میں اس کا پورا اتر جانا ضروری نہیں ہے ایک طبیعی فلفی سے لے کرعای تک مادہ کے وجود پر یقین رکھتا ہے، حالا نکہ استدلال سے اس کا وجود تا بہت نہیں کیا جا سکتا۔ بیروز مرہ کا مشاہدہ ہے کہ آیک واقعہ کی بھین رکھتا ہے، حالا نکہ استدلال سے اس کا وجود تا بہت نہیں کیا جا سکتا۔ بیروز مرہ کا مشاہدہ ہے کہ آیک واقعہ کی استدلال و بر ہان کے باوجود اس کے سلیم کرتے ہیں اور بعض ایے لوگ ہوتے ہیں کہ استدلال و بر ہان کے باوجود اس کے سلیم کرتے ہیں اور بعض ایک تو ت سے وہ خاموش بھی موجود اس کے دو ہو استدلال کی تو اس کے دل کو تیار نہیں ہوتی ، ایک جاعت یا ملک کے اندر کام کرتے ہیں ان کی سچائی اور خلوص وایش رکھتا تا ہوگوں کی رائے برابر نہیں ہوتی ، ایک جاعت جس زور وقوت سے ان کے صدق و خلوص وایش رکھتا تی ہوگوں کی رائے برابر نہیں ہوتی ، ایک جاعت جس زور وقوت سے ان کے صدق و دونوں کے سامنے ان کے اندر کام کرتے ہیں اور دو میں سے کوئی امال کا ایک ہی نقشہ پیش رہتا ہے مگر نتائج مختلف ہوتے ہیں اور دو میں سے کوئی اپنے دعویٰ پر کھلے دلاکن نہیں رکھتا اس لیے ایمان و کفر اور یقین و شک کے وجوہ منطقی طرز استدلال سے نہیں بلکہ زیادہ تر نفسیاتی اصول وقواعد سے ماخوذ ہیں۔

امام غزالي عبئية اوريقين اوراذعان كي صورتيس

امام غزالی میشتر نے الجام العوام میں اس مسئلہ پر تفصیل سے بحث کی ہے اللہ کہ واقعات کا اذعان اور یقین ہمارے اندر کیونکر پیدا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ'' عام مسلمانوں کوعلم کلام کی ضرورت نہیں ،لیکن اگر

<sup>🗱</sup> الجام العوام عن علم الكلام، ص: ٣٩، ٤٠ مطبع ميمنيه مصر: ١٣٠٩ هـ

کوئی یہ کہے کہ ہم کوخدانے اپنی تو حید وصفات وغیرہ پرایمان لانے کا تھم دیا ہے اور یہ باتیں بدیمی نہیں کہ ان کے لئے دلائل کی ضرورت نہ ہوائی طرح ہم کو پیغیر کی تصدیق کی ضرورت ہے اور یہ تصدیق مسئلہ مجزات پر غور وقکر کیے اور مجزہ کی حقیقت اور شرائط کے جانے بغیر ممکن ہی نہیں ، اس بنا پر علم کلام کی اشد ضرورت ہے تو امام صاحب اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ''عام مخلوق کو صرف ان چیزوں پر ایمان لا نا فرض ہے اور ایمان اس میں حادم کا نام ہے جس میں تر دداور شک نہ ہواس میں خطا او غلطی کا خیال اس کو نہ ہواس یقین جازم کے چھد درجے ہیں جو جھے ختاف طریقوں سے حاصل ہوتے ہیں :

- ① پہلا درجہ اس یقین کا ہے جوایے دلائل سے حاصل ہو، جن میں برہان کے تمام منطقیا نہ شرائط ایک ایک کرکے پائے جائیں اوران دلائل کے مقد مات کا ایک ایک حرف اچھی طرح جانچ لیا گیا ہو یہاں تک کہ کسی میں شک و شبدادر غلطی والتباس کا اختال ندر ہا ہواس اصول کے مطابق تو بہت کم لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جن کو یقین کا یہ مرتبہ نعیب ہو سکے بلکہ ہرز مانہ میں ایک دوآ دمی سے زیادہ اس معیار پر پور نے بیس اتر سکتے اگر نجات صرف اسی یقین پر مخصر ہوتو نجات پانے والوں کی تعداد بہت ہی کم ہوگی ، بلکہ انسانوں کے لیے دنیا کے واقعات پر یقین کرنے کی بہت کم گنجائش نکل سکے گی اور شاید ریاضیات کے علاوہ کہیں اور اس صورت کا یقین پیدا کرنا محال نہیں تو مشکل ضرور ہے۔
- © دوسراطریقہ بیہ ہے کہ ان مسلمات سے یقین حاصل ہو، جن کو عام طور سے لوگ مانتے ہیں اور ارباب عقل کے حلقوں میں وہ مقبول ومشہور ہیں جن میں شک کا اظہار کرنالوگ معیوب سیجھتے ہیں اور نفوس انسانی ان کے انکار سے اِباکرتے ہیں، ان مقد مات سے استدلال بعض لوگوں میں ایسا یقین جازم پیدا کرتا ہے کہ اس میں کمی متم کا تزلز ل راہ نہیں یاسکتا۔
- © تیسری صورت بیہ ہے کہ ان خطابیات کے ذریعہ سے بقین پیدا کیا جائے جن کولوگ عام بول حال اور علم کاروبار میں استعال کیا کرتے ہیں اور عادۃ ان کو صحیح سمجھتے ہیں اگر طبع انسانی میں ، خاص طور سے اس مسئلہ کی طرف غیر معمولی انکاریا شدید تعصب نہ ہواور سامع میں تشکیک ، مناظرہ اور خواہ تو اہر جدت کی عادت نہ ہواور اس کی طرف فطرت صالحہ اور سادہ اور صاف ہوتو اس طریقہ سے اکثر افراد انسانی کو یقین کی دولت باتھ آسکتی ہے اور اس لیے قرآن مجید نے اس طرز استدلال سے اکثر کا م لیا ہے۔
- چوشی صورت بہ ہے کہ جس شخص کی دیانت اور ایمانداری پریقین ہواور اُس پر کامل اعتقاد ہو، بکٹر ت لوگ اس کے مداح ہوں، یاتم خود اپنے ذاتی تجربہ کی بنا پر اس کی ہر بات کو سیح باور کرتے ہوتو اس کا کہنا تمہارے اندریقین پیدا کر دیتا ہے، جیسے اپنے بزرگوں اور استادوں اور مرشدوں کے بیان کالوگ حرف بحرف یقین کر لیتے ہیں، ایک برا شخص کسی کی موت کی خبر دیتا ہے تو پیشخص اس کو باور کر لیتا ہے، اس طرح اگر کسی شخص

صیوں کے میں اور نہ وقتو کی کا یقین ہوجائے تو وہ بلا پس و پیش اس کی ہر بات کو سیم سلیم کوکسی کی صدافت سچائی یا پاکیزگی اور زہدوتقو کی کا یقین ہوجائے تو وہ بلا پس و پیش اس کی ہر بات کو سیم سلیم کر لے گا، چنانچہ حفرت صدیق رفیات فیڈ (یا اور اکا برصحابہ رفیاتی کی آنجفرت میں گئی دلیل و بر بان کی وہ اس قتم کا تھا، اس لیے آپ میں گئی دلیل و بر بان کی حاجت نہیں۔

ک حصول یقین کا پانچوال طریقہ ہے کہ دوایت کی صورت حال کی ایسی دوسر ہے قرائن سے تقعد بی ہو ہو ہی جن سے گوایک مناظرہ پینداور ججت طلب شخص کی شفی نہ ہو گرعام اشخاص کی ان سے تعلی ہو جاتی ہے ، مثلاً:اگر شہر میں سے عام خبر پھیلی ہو گی تھی کہ امیر شہر بیمار ہے ، اس اثنا میں قلعہ سے گرید وبکا کی آوازیں بلند ہو کیں اورا یک شاہی غلام نے آکر روایت کی کہ امیر نے وفات پائی تو اس روایت کے تسلیم کر لینے میں عام لوگوں کو کوئی شاہی غلام نے آکر روایت کی کہ امیر نے وفات پائی تو اس روایت کے تسلیم کر لینے میں عام لوگوں کو کوئی شاہی غلام نے آکر وایت کی دارہ میں آپ بھیدوں عقلی احتمالات پیدا کر تے رہیں یہی سبب ہے کہ کتنے اعرابی تھے جنہوں نے ایک دفعہ آنچوں نے خضرت منافیق کے چہرہ مبارک کی طرف دیکھایا آپ کی دل آویر اور پر اثر با تیں سنیں یا آپ کے اخلاق کر بمانہ کو مشاہدہ کیا اور بے دلیل و بر ہاں آپ کی نبوت پر ایمان لے آگے پر اثر با تیں سنیں یا آپ کی نبوت کا جی جو تو سنا تھا لیکن اس دعوی کی صدافت نے ان کے دل میں پوری طرح گر خبیں کیا تھا، مگر جب اتفاق سے آپ کے دیدار کا موقع ملاتو قر ائن حال اور آثار قیافہ کے ذریعہ سے طرح گر خبیں کیا تھا، مگر جب اتفاق سے آپ کے دیدار کا موقع ملاتو قر ائن حال اور آثار قیافہ کے دریعہ سے باغلط )۔

چھٹا طریقہ یہ ہے کہ جوروایت بیان کی جائے اگر وہ سامع کے مزاح ، اخلاق اور خواہش کے مطابق اور مناسب ہوتو اس کے حیات اور مناسب ہوتو اس کے حیات میں نے جس اس کو بھی پس و پیش نہ ہوگا اس حصول یقین میں نے تو حسن اعتقاد کی ضرورت ہے اور نے قرائن و آٹار کی تائید کی یہ فطری اور طبعی مناسبت خود حصول یقین کے لیے کافی ہے ، (یہی سبب ہے کہ سابقین اسلام میں وہی صحابہ واضل ہیں جو فطرۃ نیک اور طبعاً رائتی پنداور جویائے حق ہے )۔

ا نہی مختلف طریقوں سے لوگ یقین واذعان کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرتے ہیں اور یہی طریقے غیبیات اور مجزات پر بھی یقین کرنے کے ہیں۔

معجز هاورسحر كافرق

ابسوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مجزہ ہے جس طرح عجیب وغریب امورصا در ہوتے ہیں سحرطلسم نیرنگ، شعبدہ سے بھی اس قتم کی باتیں دکھائی جاسکتی ہیں سحر وطلسم کے الفاظ اگر اس بیسویں صدی میں مکر وہ معلوم ہوں تو ان کے معنی مسمرائزم اور ہپنوٹزم کے سمجھ لیے جائیں ، ایسی صورت میں ایک پیٹیبر اور ساحر وشعبدہ باز اور مسمرائزم کے درمیان کیا فرق ہوگا؟ یہ سوال ہے جس پرعلم کلام میں بڑی بڑی بحثیں ہیں ،معتزلہ اور ارباب رينانوالين

ظواہر میں علامہ ابن حزم بیالیہ کا مید دعویٰ ہے ﷺ کہ مجرزہ کے علاوہ تحروطلسم وشعبدہ وغیرہ جو چیزیں ہیں وہ صرف فریب نظر ہیں کیکن مجزہ سے قلب حقیقت اور تبدیل خاصیت ہوجاتی ہے۔اشاعرہ تحروطلسم کی حقیقت کوتسلیم کرتے ہیں کیکن میہ کہتے ہیں کہ مجزہ سے جوظیم الشان عجا نبات سرز دہوتے ہیں مثلاً :سمندر کا خشک ہونا، چاند کاشق ہوجانا وغیرہ میہ چیزیں سحروطلسم کے زور سے نہیں ہوسکتیں ،حکمائے اسلام کا مسلک سے ہے کہ مجزہ اور سے میں فرق سے جی میں صرف کرتا ہے اور ساحرشر میں۔

لیکن حقیقت بیہ ہے کہ ان جو آبات سے اشکال کی اصلی گر نہیں تھلتی۔ ایک شخص اپنے دعوے کے جوت میں بظاہر ایک خارق عادت کر شمہ پیش کرتا ہے، اب اس پر بیہ بحث کہ بیددھوکا یا نظر بندی ہے یا رمز الہی ہے، یا معمولی کام ہے، یا عظیم الثان کارنامہ ہے، نہایت مشکل ہے کیونکہ ان اشیاء کے وقوع میں کوئی ظاہری امتیاز نمایاں نہیں ہوسکتا، نیز اس کا فیصلہ کہ بی قوت خیر میں صرف ہوئی یا شرمیں؟ یا بیہ کہ ضروری ہے کہ بی خوارتِ عادات محلِ خیر میں صرف ہوں یا محلِ شرمیں؟ اس کے علاوہ کوئی تیسری نہیں ہوسکتی بہت پچھ قابل بحث ہے عادات محلِ خیر میں صرف ہوں یا محلِ شرمیں؟ اس کے علاوہ کوئی تیسری نہیں ہوسکتی بہت پچھ قابل بحث ہے ایک مسمرین را پنی قوت سے بعض بھاریوں کو دور کر دیتا ہے اور اس سے غریبوں کا علاج کرتا ہے تو بی خیر اور نیکی کی چیز ہے تو کیا آ ہے اس کو مجمد یں گے؟

اصل ہے کہ مجرہ اور دیگر عجائب امور میں دوظیم الثان فرق ہیں ایک یہ کہ مجرہ و ہراہ راست خداکا فعل ہوتا ہے اور دوسر ہے ہے کہ مجرہ ہے وہ سے مقصود اعدائے دوحت الہی کی ہلاکت یا مبلغ رسالت کی تائید اور مونین صادقین کی جمایت اور برکت ہوتی ہے مض اعدائے دوحت الہی کی ہلاکت یا مبلغ رسالت کی تائید اور مونین صادقین کی جمایت اور برکت ہوتی ہے مض کھیل تماشا، شعبدہ بازی اور بازی گری اس کا مقصد نہیں ہوتی اورسب ہے آخری شے جوان دونوں کے درمیان حدفات نے کہ ساحر و بازی گروشعبدہ باز صرف تماشائے کرتب اور بجائیات دکھاتے ہیں اس کے ساتھ وہ اپنی زندگی کی پاکیز گی، ارادوں کی بے گئانی، دلوں کی طہارت اورصفائی، شریعت الہی کی تبلغ، قلوب کے تزکیدا درسید کاریوں کے قلع وقع کے نہ وہ مدعی ہوتے ہیں اور نہ بیخواص اور کارنا ہے ان ہے مخوان کی بوتے ہیں کئیں نہیا غیرہ ہوتے ہیں کئی نہیا غیرہ ہوتے ہیں کئی منادی کرتے رہتے ہیں قدم قدم پر خدا ان کی دعوت کی تائید کرتا ہے، ان کی صدائے حق خودان کی نبوت کی منادی کرتے رہتے ہیں قدم قدم پر خدا ان کی دعوت کی تائید کرتا ہے، ان کی صدائے حق موان خواص اور ملکوں میں روحانی انقلاب پیدا کردیتی ہے، ان کی سچائی، راتی اورصداقت پر ان کی سوائح حیات کا حرف حرف گواہ ہوتا ہے، وہ سونے چاند کی پنہیں بلکہ دلوں پر اخلاص وایارا اورصد ق وصفا کی مہرلگاتے ہیں۔ ایک ساحر اور مسمریز دخواص اشیاء میں انقلاب پیدا کرسکتا ہے مگر کا فرکومومن، بدکار کو عفیف، مہرلگاتے ہیں۔ ایک کوشی ہی بخت کونرم اور جاہل کو عالم نہیں بنا سکتا، وہ لو ہے کوزر خالص کی صورت میں بدل

<sup>🐞</sup> الفصل في الملل والنحل، الجزء الخامس، ص:٢ ومابعد، مصر

کی اور ماحروث کی اور التباس صرف نبی اور التباس صرف نبی اور ساحروشی استان اور التباس صرف نبی اور ساحروشنبی استا ہے لیکن کسی زنگ آلودہ دل کو جلانہیں دے سکتا ہے ظاہری اشتباہ اور التباس صرف نبی اور ساحروشنبی (جھوٹے پیغیبر) ہی میں نہیں ہے بلکہ دنیا کی ہر حقیقت اسی طرح اپنے مقابل ہے مشتباور ملی جلی ہوئی ہے ،صبر اور ہے میتی تو کل اور کا ہلی بخل اور کفایت شعاری ،سخاوت اور اسراف حق گوئی اور گتاخی ،شجاعت اور تہوران کے ڈانڈے باہم اس قدر ملے ہوئے ہیں کہ انسان کی قوت میمیز ہ بھی بھی دھوکا کھا جاتی ہے لیکن اہلی نظران دونوں حقیقت کی طاہری شکل وصورت گوا کی ہوگران دونوں حقیقت کی خصائص و آثار اس درجہ متفاوت اور متمائز ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے حدود اور فرق و امتیاز کو نور آ پہچان لیتے ہیں جب پیغیبرا پنا مجرہ اور جادوگر اپنا کرتب دکھاتے ہیں تو ظاہری جیرت زائی کے لحاظ ہے موام کے نزد یک ایک کھے کے لیے گو دونوں ایک ہوں ،گر جب حقیقت کا پردہ چاک ہوجا ہے اور دوسر انتحال کا مجمد ، پاکیزگی کا فرشتہ ،شریعت کا حامل ،گنا ہگاروں کا طبیب اور قلوب کا معالج ہوتا ہے اور دوسر انتحال تماش مجمد ، پاکیزگی کا فرشتہ ،شریعت کا حامل ،گنا ہگاروں کا طبیب اور قلوب کا معالج ہوتا ہے اور دوسر انتحال تماش گر ، یا شعبدہ بازیا مصنوعی حیلہ گراور نقال ۔

ایک عطائی اور طبیب حاذق اور ایک معمولی سپائی اور ایک بهاور جزل، ایک حرف شناس اور ماهر علوم، ایک مکار اور زاید، ایک مصنوعی اور حقیقی صوفی کے در میان شاید بھی عوام فرق نہ کر سکیس مگر جب ان دونوں کے آثار و خصائص اور علامات وقر ائن باہم ملائے جائیں تو ظلمت ونور کی طرح ان دونوں میں علائے فرق محسوس ہوجاتا ہے۔ مولانا کے روم نے اس فرق مراتب کو مثنوی میں نہایت عمدہ شبیبات کے ذریعہ سے ظاہر کیا ہے، فرماتے ہیں:
صدد ہزار اس ایس چنیس اشد باہ بیس فرق شاں ہفتاد سمالله راہ بیس صدد ہزار اس ایس چنیس اشد باہ بیس کی الکھوں ہم شکل چیزیں ہیں، کیکن ان میں کوسوں کا فاصلہ ہے۔''

هر الله و معورت گربهم ماندرواست آب تلخ و آب شیریس را صفاست "دونوں کی صورتیں اگر باہم مثابہ ہوں تو کھرج ح نہیں۔ میٹھا اور تلخ پانی دونوں کارنگ ایک ہی طرح صاف ہوتا ہے۔''

ہر دویک گل خوردہ زنبور و نحل لیک شدزان نیش و زیں دگر عسل
" مجر اور شہدی کھی ایک ہی پھول چوتی ہیں لیکن اس سے زہراوراس سے شہد پیدا ہوتا ہے۔ '
ہر دو گوں آ ہو گیا خور دندو آ ب نیں یکے سرگیں شدوزاں مشک ناب
" دونوں قتم کے ہرن ایک ہی گھاس کھاتے اور ایک ہی پانی پیتے ہیں مگراس سے میگی اور اس سے مشک پیدا
ہوتا ہے۔ ''

مثنوی مولا ناروم میں سیمفرع اس طرح ہے" ہردوگوں زنبور خور دند از محل " حکایت مرد بقال جلد ۱ ، ص:
 ۸ وکلیات مثنوی معنوی مولوی دفتر اول ، ص: ۲۱ "ك" ، "ص"

سِنهُ وَالنَّبِينَ ﴾ ﴿ اللَّهُ 73 ہر دو نے خورد ندازیک آب خور آں یکر خالبی و آن پر از شکر ''دونوں قتم کی نے ،ایک پانی سے پرورش پاتی ہیں، کیکن ایک مزہ سے خالی اور دوسرے سے شکر پیدا ہوتی ہے'' ایس خورد زائد سمه بخل و حسد وآن خورد آید سمه نور احد ''ایک آ دی غذا کھا تا ہے تواس سے بخل اور حسد پیدا ہوتا ہے اور دوسراوہی غذا کھا تا ہے تو اس سے خدائی نور پيراہوتا ہے۔'' این فرشته پاك و آن دیواست ودد ایس زمیں پاك ست وآں شورست وبد '' بیز مین سیر حاصل ہےاوروہ بری اور بنجر ہے بیمقدس فرشتہ ہے اوروہ شیطان اور جا نور'' درمیان شان بزرخ لایبغیان بحر تلخ وبحر شيرين درميان ''شیریں اور تکنخ سمندر ملے ہوئے ہیں ، مگران کے درمیان ایک حدفاصل ہے جس سے تجاوز نہیں کر سکتے۔'' بر محک سرگزنه دانی زاعتبار 🌣 زر قطب وزرنيك و درعيار '' کھوٹے اور کھر ہے سونے کی تمیز کسوٹی کے بغیر نہیں ہوسکتی۔'' دیده بکشای که گردی منتبه صالح وطالح به صورت مشتبه ''نیک اور بدکاری صورتیں ملتی جلتی ہیں آئکھیں کھولوتو تمیز ہوسکے گ'' طعم شیریں رنگ روشن چوں قمر بحر رانيميش شيرين چوشكر '' دریا کا آ دھا حصہ شکر کی طرح شیریں ہے مزامیٹھااور رنگ چاند کی طرح سپید ہے۔'' طعم تلخ و رنگ مظلم قير وار نیم دیگر تلخ ہمچو زہر مار ''دوسرانصف حصه سانپ کے زہر کی طرح ہے مزاکر وااور رنگ تارکول کی طرح سیاہ ہے۔'' اے بسا شیریں کہ چو شکر بود لیک زہر اندر شکر مضمر بود 🌣 "بہت ی الی چیزیں ہیں جوشکر کی طرح میٹھی ہیں کیکن اس کے باطن میں زہر چھیا ہے۔" او شناسد آب خوش از شوره آب جزكه صاحب ذوق شنا سد بياب ''صاحب ذوق کے سوااور کون بیجیان سکتا ہے وہی تمیز کر سکتا ہے کہ بیدیانی میٹھا اور بیکھارا ہے۔'' جزكه صاحب ذوق كاشناسد طعوم شهدرانا خورده کر دانی زموم

''صاحب ذوق کے سوا مزے کی تمیز اور کون کرسکتا ہے جب تک شہد کو نہ کھاؤ موم اور شہد میں کیونکر تمیز کر

<sup>🗱</sup> مثنوی مولا ناروم، ج۱یس: ۸:کلیات مثنوی معنوی مولوی ، دفتر اوّل بس:۲۲،۲۱\_

<sup>🗱</sup> مثنوی مولا ناروم ، ج ا تفسیر آمی کریمه مرج البحرین .....ص: ۲۸ 🚙

سحر رابا معجزہ کردہ قیاس ہر دورا برمکر پندار داساس "راس نے حرکومجرہ پرقیاں کیااور سیمجھا کردونوں کی بنیادفریب پرہے۔"
زر قلب و زرنیکو در عیسار بے محک ہرگزنه دانی ز اعتبار "تم کھوٹے اور کھرے سوئے کو کموٹی کے بغیر تمیز نہیں کر سکتے۔"

ہو کرا در جاں خدا بنہد محک ہو یقین را بار داند او زشک اللہ اسک کے '' ''خدانے جس کی روح میں کسوٹی رکھی ہے وہی یقین اور شک میں تمیز کرسکتا ہے۔''

چوں شود از رنج و علت دل سلیم طعم صدق و کذب راباشد علیم اللہ میں باری نیس ہوتی توہ صدق اور کذب کرے کو پہانا ہے۔''

اب صرف پیشبرہ جاتا ہے کہ جوقوت جیرت زاخوارق کی قدرت رکھتی ہے، اس کا رخ بھی نہایت آسانی کے ساتھ بدلا جاسکتا ہے، لینی ساحر بے تکلف اپنی ساحرانہ قوت کود نیا کے تزکیہ اخلاق واصلاح عالم میں صرف کرسکتا ہے اور اس ہے کوئی محال عقلی لازم نہیں آتا، لیکن امکان عقلی اور امکان واقعہ دو مختلف چیزیں ہیں یہ عقلا ممکن ہے کہ ہر خص بادشاہ ہوسکتا ہے، عالم عصر ہوسکتا ہے، کشور کشا ہوسکتا ہے مگر واقعا اور عملاً میں موقی قدرت ہر خص کو حاصل نہیں ہوتی ۔ اس لیے ساحر محض ایک تماشا گر ہوتا ہے، اس میں میہ قدرت ہی نہیں ہوتی کہ وہ اس قوت سے تزکیہ نفوس تطہیر اخلاق اور اصلاح عالم کا کام لے سکے، بہی وجہ ہے کہ آج تک کسی ساحر اور شعبدہ گرنے اصلاح عالم کا فرض ادانہیں کیا ۔ لیکن پینچبرا ہے مجزانہ کا رنا موں سے دنیا کو الث دیتا ہے، بدی کا نول کو ہٹا کرنیکی کے گل ور بیجان ہے اس خاکدان عالم کو سجاد بتا ہے۔

معجزه وليل نبوت موسكتام يانهيس؟

ای تقریرے یہ مسئلہ بھی حل ہوجاتا ہے کہ مجزہ ولیل نبوت ہے یانہیں؟ اشاعرہ کا جواب اثبات میں اور معتزلہ کانٹی میں ہے۔ اس مسئلہ پرسب سے زیادہ سیر کن بحث ابن رشد نے'' کشف الاولہ' ﷺ میں گ ہے۔ اور ثابت کیا ہے کہ مجزہ ولیل نبوت نہیں ہوسکتا کیونکہ منطقیا نہ حیثیت سے دعوی اور دلیل میں مناسبت کا ہونا ضروری ہے اور مجزہ اور نبوت میں کسی متم کی مناسبت نہیں پائی جاتی مثلاً: جب ایک شخص نبوت کا دعوی کرتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ خدا کی طرف سے قوم کے عقا کدوا عمال اور اخلاق کی اصلاح کے لیے مبعوث ہوا ہے لین جب اس سے دعوی کی تقد یق کے لیے دلیل طلب کی جاتی ہے تو وہ خشک چشمے کو پائی سے لبرین کردیتا ہے، چا ندکودونکڑے کردیتا ہے، الحقی کوسانپ بناویتا ہے، یہتمام واقعات اگر چہنہایت عجیب وغریب

<sup>🏶</sup> مثنوی مولانا روم، ج۱، ص:۸ حکایت مرد بقال۔

<sup>🥸</sup> ايضًا، ج٢، ص:١٦٥ باز الحاح كردن. 🌣 ص: ٩٢ وما بعد مكتبه محموديه جامع ازهر مصر.

ر الله المال المال

ہیں،لیکن ان دلائل کودعولی کے ساتھ کیا مناسبت ہے؟ وفض سمجرس کی شخص عرب سے

فرض سیجئے کہ ایک شخص دعویٰ کرتا ہے کہ وہ فلسفہ و ریاضی کا بہت بڑا ماہر ہے اور اس کے ثبوت میں انسان کو جانوراور جانور کوانسان بنا دیتا ہے تو اس واقعہ ہے اس کے فلسفہ اور ریاضی کا کمال کیونکر ظاہر ہوسکتا ہے؟ اشاعرہ اس كا جواب بيد سيتے ہيں كہ نبوت علم وثمل كے مجموعه كا نام ہے اور جو شخص نبوت كا دعويٰ كرتا ہے اں کی نسبت میں کمی جاتا ہے کہ دہ ان دونوں چیزوں میں کمال رکھتا ہے اور اس کمال کے اظہار کے لیے معجزه طلب کیاجا تا ہے اورانبیا میکھا کے معجزات اگر چیمختلف قتم کے ہوتے ہیں، تاہم ان کوصرف دونوع میں شار کیا جا تا ہےا خبار بالغیب اور تصرف فی الکا ئنات اور ان دونوں کو اجز ائے نبوت کے ساتھ ربط واتحاد ہے ا نشار بالغیب سے اس کے علمی کمال کا اظہار ہوتا ہے اور نصرف فی الکا ئنات سے اس کی مملی قوت ظاہر ہوتی ہے ایک اور مناسبت بیہ ہے کہ مجز ہ خرق عادت کا نام ہے اس میں کوئی نزاع نہیں کہ اشیاء اور حقائق کے خصائص اورعلل خدا کے امرونکم سے ہیں اب جوشخص ان خصائص علل کواپنے معجز ہ سے تو ڑ دیتا ہے وہ گویا اس بات کا . شوت دیتا ہے کہ جس برتر ذات نے ان اسباب وملل کو بنایا ہے وہی ان کوتو زسکتی ہے اور پیشکست وخرق چونکہ اس کے واسطہ سے ظاہر ہوا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ اس کا فرستادہ ہے، اس کی مثال یہ ہے کہ ایک اً ادشاہ اپنی رعایا کے پاس قاصد بھیجنا ہے رعایا پوچھتی ہے کہ اس بات کا کیا شبوت ہے کہتم بادشاہی قاصد ہو؟وہ اس کے جواب میں بادشاہ کی مہراورا گکڑی پیش کرتا ہے اگر چہ ظاہر ہے کہ قاصد کے دعوائے پیامبری کومہراور **انگوشی** سے براہ راست کوئی مناسبت نہیں <sup>ب</sup>لیکن بیمناسبت یوں ظاہر ہوجاتی ہے کہ بیر مہراورانگوشی باوشاہی کی ا نشانی ہے جوا کیے معمولی قاصد کے ہاتھ میں نہیں ہو سکتی اس ہے معلوم ہوا کہ وہ باد شاہ کی *طر*ف سے نشانی دے مرجیجا گیا ہے۔علم کلام کی کتابوں میں ایک عام مثال بیدی جاتی ہے کہ ہڑخض کومعلوم ہے کہ شاہی در باراور ۔ اُنہاوی کے رسوم وآ داب خاص ہوتے ہیں بادشاہ در بار میں معمولی فرش پرنہیں ، بلکہ طلائی ونقر کی تخت پر بیٹھتا ہےجلوس میں وہ پیادہ نہیں بلکہ سوار ہو کر نکلتا ہے ، ایک شخص بادشاہ کی طرف سے قاصد بن کر مجمع میں آتا ہے ، ا مجمع اس کوشاہی پیامبر تسلیم کرنے سے انکار کرتا ہے قاصد بادشاہ سے کہتا ہے کہا ہے بادشاہ!اگر میں حقیقتاً تیرا **فرستادہ ہوں تو رسم و عادت کے خلاف تو فرش پر جلوس فر ما اور پیادہ یا نکل ، بادشاہ اس کے مطابق در بار میں** گرش پرجلوس کرتا ہے اور بیادہ پاچلتا ہے بادشاہ کا بیٹل یقیناً اس بات کی تصدیق ہوگی کہ وہ شاہی قاصد ہے۔ اسی طرح دنیا کے اسباب وعلل اس دنیا میں خدا کی بادشاہی کے رسوم و عادات ہیں پیغیبراس بات کا مدعی ہوتا ہے کہ دہ خدا کی طرف ہے آیا ہے، کفاراس کے قاصدالٰہی ہونے سے اٹکارکرتے ہیں وہ کہتا ہے کہا ہے خدا! **گریں حقیقتا تیرا فرستادہ ہوں تو اینے رسوم و عادات کے خلا ف مجز ہ اورخرق عادت دکھا، وہ دکھادیتا ہے، پی**ر اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خدا کی طرف سے آیا ہے لیکن معجز ہ اگر دلیل نبوت ہے تومنطقی حیثیت سے بیکس

المنازة النبي المجي قتم کا استدلال ہے، ظاہر ہے اس کو بر ہان یقینی نہیں کہا جاسکتا ، تا ہم دلیل کا انحصار صرف بر ہانیات میں نہیں ہے بلکہ اس کی اور بھی متعد دشمیں ہیں اور معجز ہ ان مقد مات میں داخل ہوسکتا ہے۔ابن رشد نے کشف الا دلیہ میں مججز ہ کوخطابیات میں داخل کیا ہے، یعنی مجز ہ اگر چه نبوت پر بالذات بقینی طور پر دلالت نہیں کرتا ، تا ہم جب کوئی پنجیبرسلسلہ کا ئنات میں عجیب وغریب تصرف کرتا ہے تو اس کو دیکھ کر ہڑمخص اس کے کمال روحانی کا اعتراف کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ جو تخص ان عظیم الشان تصرفات کی قدرت رکھتا ہے وہ ضروراینے دعویٰ میں صادق ہوگا ان دونوں نتائج یعنی تصرف فی الکا ئنات اور اصلاح روحانی میں اگر چہ باہم کوئی تلازم نہیں ، تاہم عوام کی دلفری کے لیے بیکافی ہے۔ لیکن اس سے زیادہ سیحے بیا ہے کہ بیجدل ہے جس میں مسلمات خصم سے استدلال کیا جاتا ہےاور تاریخی حیثیت ہے مجزات کو قیاس جدل کہنازیادہ موزوں ہوگاز مانہ قدیم سے بیخیال عِلا آنا ہے کہ جولوگ پیغیبر ہوتے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی مانوق الفطرت قوت ضرورت ہوتی ہے اور وہی پیغیبر کو عام لوگوں سے متاز کرتی ہے اس بنایر جب کوئی پنجبر کسی قوم میں مبعوث ہوتا ہے تو اس موروثی اور مسلمہ عقیدہ کی بنا پرتمام لوگ اس ہے مجمز ہ طلب کرتے ہیں اور پیغمبر کومجبوراً دکھانا پڑتا ہے۔ پیمجمز ہ اگر چہا کی فلسفی کے لیے دلیل و ججت نہیں ہوسکتا، تاہم جولوگ پیشلیم کرتے ہیں کہ مجزہ دلیل نبوت ہے اوران ہی کے طلب و اصرار سے اس معجز ہ کا ظہور ہوا ہے ان کو اس کے ذریعہ سے ساکت کیا جاسکتا ہے اور وہ ان کے لیے دلیل ہوسکتا ہے۔ کیکن حقیقت پیہے کہ اشاعرہ اورمعتز لہ کے درمیان اس بحث میں خلط مبحث ہو گیا ہے،اشاعرہ کا پیہ کہنا کہ معجزہ دلیل نبوت ہے اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہوہ منطقی دلیل ہےمعتز لہ کااعتراض ای وقت درست ہوسکتا ہے جب اشاعرہ اس کومنطقی دلیل کہیں دلیل کا لفظ یہاں منطقی محاورہ میں نہیں بلکہ عام اور لفظی معنی (نشان) میں استعال ہوا ہے، اس بنا پر جب مجز ہسرے ہے دلیل منطقی ہی نہیں توبیة تلاش کہ وہ انواع دلیل کی کس قتم میں داخل ہے بےسود ہے، چنانچےا شاعرہ خود کہتے ہیں کہ عجزہ کی دلالت نبوت پر دلالت عقلیٰ نہیں بلکہ عادی ہے، شرح مواقف بحث معجزات میں ہے:

وهذه الدلالة ليست دلالة عقلية محضة كدلالة الفعل على وجود الفاعل ودلالة احكامه واتقانه على كونه عالماً بما صدر عنه فان الادلة العقلية ترتبط لنفسها بمدلولاتها ولا يجوز تقديرها غير دالة عليها وليست المعجزة كذالك سبل هي دلالة عادية كما اشاراليه بقوله وهي عندنا اي الاشاعرة اجراء الله عادته بخلق العلم بالصدق عقيبة: اي عقيب ظهور

المعجزاة 🗗

<sup>🏶</sup> شرح مواقف، حصه هشتم، ص: ۲۲۸، مصر

رصیوں کے دلالت فاعل کے علم پر ہے کیونکہ دلائل عقل کی دلالت وجود فاعل پریافعل کے استحام ونظم کی دلالت فاعل کے ساتھ مربوط استحام ونظم کی دلالت فاعل کے علم پر ہے کیونکہ دلائل عقلی اپنے مدلولات کے ساتھ مربوط ہوتے ہیں اور یہ فرض ناممکن ہے کہ وہ اپنے مدلول پر دال نہ ہوں اور مجزہ کی دلالت کی صورت الی نہیں ہے بلکہ مجزہ کی دلالت ، دلالت عادیہ ہے، جبیبا کہ صاحب مواقف نے اپنے ان لفظوں میں کہا ہے کہ یہ دلالت ہمارے (اشاعرہ) کے نزد یک اس بنا پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہی ہے کہ جبرہ مجزہ صادر ہوتا ہے تو صاحب مجرہ کی سچائی کاعلم وہ لوگوں کے دلوں میں عدا کردیتا ہے۔''

امام غزالى عن يه كتقرير

نبوت کے پچھآ ٹاروخواص ہیں اگر کسی شخص کی نسبت میہ شبہ ہو کہ یہ پنجیبر ہے یانہیں تو اس کاعلم صرف اس کے احوال کی معرفت سے ہوسکتا ہے میہ معرفت یا تو ذاتی مشاہدہ سے حاصل ہو، جیسی صحابہ کوتھی یا خیرِ متواتر سے اور من کر ہوجیسی اب عام لوگوں کو ہے، نبوت کے آٹار و کیفیات کی ذوق شناسی جس میں ہوتی ہے وہی (سینیڈ اُلیٹی اُلیٹی اُلیٹی اُلیٹی اُلیٹی اُلیٹی اُلیٹی کی طاب اور فقہ سے پھر واقفیت ہے اور ان کا ذوق رکھتے ہوتو جو خص فقیہ یا طبیب ہونے کا دعو کا کرتا ہے تم اس کے اعوال کود کی کراور اس کی با تیں س کر فور آیہ فیصلہ کرسکتے ہو کہ بیطبیب یا فقیہ ہے بیانہیں اور اس طرح تم امام شافعی ہوئی ہوئی کی فقاہت اور جالینوس کی طبابت کی تقدید نے بیس بلکہ اپنی ذاتی تحقیق سے کر سکتے ہوگو آج امام شافعی اور جالینوس کا وجو ذہیں مگر ان کے سوانے اور تقلید نے بیس کر اب بھی تم کہہ سکتے ہوگو آج امام شافعی فقیہ کامل اور جالینوس طبیب حاذق سے یا نہیں، اس طرح گو آخضرت مُنافعی تم کہہ سکتے ہوکہ امام شافعی فقیہ کامل اور جالینوس طبیب حاذق سے یا نہیں، اس طرح گو آخضرت مُنافعی تم کہہ سکتے ہو کہ امام شافعی فقیہ کامل اور جالینوس طبیب حاذق سے یا نہیں، اس طرح گو آخضرت مُنافعی تم کہہ سکتے ہو کہ امام شافعی فقیہ کامل اور جالینوس طبیب حاذق سے یا نہیں، اس طرح گو آرائ دور میان نہیں گر آپ کی سیرت مبار کہ آپ کی شریعت، آپ کی تعلیمات، آپ کے ارشا دات موجود ہیں جن ہے آپ کی نبوت کی تھدیق ہونے سے نہیں کیونکہ اگر ان خوار آن پر نظر ڈالواور دوسرے بیشار قر ائن اور شہادتوں کو ان کے ساتھ نہ ملاؤ تو ممکن ہے کہ یہ خطرہ بیدا ہو کہ یہ جادوگری اور نظر بندی ہے۔ ان نہیں کی دوسرے بیدا ہو کہ یہ جادوگری اور نظر بندی ہے۔ انہیں ہے۔ انہوں کو ان کے ساتھ نہ ملاؤ تو ممکن ہے کہ یہ خطرہ بیدا ہو کہ یہ جادوگری اور نظر بندی ہے۔ انہوں کی سے دوسرے بیدا ہو کہ یہ جادوگری اور نظر بندی ہے۔

امام رازی عثیبه کی تقریبه

امامرازی نے مطالب عالیہ میں نبوت اور متعلقات نبوت کی بحث سب سے زیادہ استیعاب سے کہی ہے ان کی تقریر کا ماصل یہ ہے کہ جولوگ نبوت کو سلیم کرتے ہیں ان میں دو جماعتیں ہیں ایک کا فدہب ہیہ ہے کہ نبوت کی دلیل معجز ہے، یہ جمہوراہل فداہب کا مسلک ہے، دوسرا فدہب ہیہ کہ سب سے پہلے ہم کوخود خور کرنا چاہیے کہ دلیل معجز ہے۔ اس کے بعد ہم ایک شخص کود مکھتے ہیں جو نبوت کے دعوی کے ساتھ لوگوں کو دین حق کی کہ صدافت ورائتی کیا ہے؟ اس کے بعد ہم ایک شخص کود مکھتے ہیں جو نبوت کے دعوی کے ساتھ لوگوں کو دین حق کی دعوت دیتا ہے اس کی دعوت مؤثر ہوتی ہے اور وہ لوگوں کو باطل پرستی سے ہٹا کرحق پرستی کی طرف لا رہی ہے تو ہم یہ نیس کر گیس گے کہ یہ چا پیٹھ ہر ہے یہ فدہ ہے۔ عقل سے قریب تر ہے اور اس راہ میں شکوک و شبہات کم ہیں۔

اس اجمال کی تفصیل ہے کہ انسانیت کا کمال ، قوت علمی وعملی کی تھیج ، تحیل اور تزکیہ ہے ، اس قوت کے لیاظ سے انسان ہیں ، دوسراوہ جو خود کامل ہے گر دوسروں کو بھی کامل کر دیتا ہے ۔ انسان ہیں ، دوسراوہ جو خود کامل ہے گر دوسروں کو بھی کامل کر دیتا دوسروں کو بھی کامل کر دیتا ہے ۔ بیا ہیں اس کمال ونقص کے ہزاروں متفاوت درجے اور مرتبے ہیں اور انہی کے لیاظ سے ان کی قوت اور مرتبے ہیں اور انہی کے لیاظ سے ان کی قوت اور مرتبے ہیں اور انہی کے لیاظ سے ان کی قوت اور مرتبے ہیں اور انہی کے لیاظ سے ان کی قوت اور مرتبے ہیں اور انہی کے لیاظ سے ان کی قوت علمی و تو ہیں اور معارف اللی بران کو عبور ہوتا ہے اور ان کی قوت علمی ہے ساتھ میں تصرفات کرتی ہے اور دینی مجزات کا مقصد ہے ، اس قوت علمی و معلی کے کمال کے ساتھ یہ نظر آتا ہے کہ وہ ان لوگوں کو جو ان دونوں میں بست اور ناقص ہیں اپنے فیض صحبت اور فیض تعلیم ہے کامل کر دیتے ہیں اور امراض قلبی کا وہ علاج کرتے ہیں تو یہی ان کی نبوت کی دلیل ہے۔ امام اور فیض تعلیم ہے کامل کر دیتے ہیں اور امراض قلبی کا وہ علاج کرتے ہیں تو یہی ان کی نبوت کی دلیل ہے۔ امام

<sup>🏕</sup> المنقدمن الضلال، ص: ٣٥، ٣٦، مصر

رازی مُواللَّهِ نَا اللَّهِ اللَّهُ اللْمُحْمِ اللْمُحْمِي اللْمُحْمِي اللْمُحْمِي الْمُحْمِي الْمُحْمِي الْمُحْمِي الْمُحْمِي الْمُحْمِي الْمُحْمِي الْمُحْمِي الْمُحْمِي اللَّهُ الْمُحْمَالِمُ الْمُحْمِي الْمُحْمِي الْمُحْمِي الْمُحْمِي

مولانا نے اس بحث کوعمدہ تشیبهات اور تمثیلات سے اس درجہ قریب الفہم بنا دیا ہے کہ تمام شکوک و شہبات دفع ہوجاتے ہیں،اس سے پہلے مولانا کے وہ اشعار لکھے جا بچکے ہیں جن میں یہ دکھایا ہے کہ نبوت کی شہبات دفع ہوجاتے ہیں،اس سے پہلی چیز حسن ذوق ہے آب شیریں اور آب شور بصورت وشکل اور رنگ و بودونوں تقدیق کے لیے سب سے پہلی چیز حسن ذوق ہے آب شیریں اور آب شور بصورت وشکل اور رنگ و بودونوں میں مگر مرف صاحب ذوق ان دونوں کا فرق محسوں کرسکتا ہے،ای طرح نبی اور متنبی گوظا ہری شکل وصورت اور دعوائے نبوت میں مکسال نظر آتے ہیں مگر صاحب ذوق ان دونوں کے آثار و خصائص سے فورا تمیز کر لیتا ہے۔

| '' فور کرد صاحب ذوق کے سوا اور کون بیجیان سکتا ہے؟          | جزكه صاحب ذوق بشناسد بياب    |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|
| وہی تمیز کرسکتا ہے کہ یہ پانی میٹھا ہے اور بیکھاری ہے۔      | اوشناسا آب خوش از شور آب     |
| صاحب ذوق کے سوا مزہ کی تمیز اور کون کر سکتا ہے؟             | جزكه صاحب ذوق بشناسد طعوم    |
| اگرشېدند کھایا ہوتو موم اور شہد میں تمیز کیونکر کر سکتے ہو۔ | شهدراناخورده کے دانی زموم    |
| اس نے سحر کومعجز ہ پر قیاس کیااور میں مجھا کہ دونوں کی      | سحررابامعجزه كرده قياس       |
| بنیا دفریب پر ہے۔                                           | سردو رابسر مكر پندارو اساس   |
| تم کھوٹے اور کھرے سونے کا فرق کسوٹی پر پر کھے               | زرقك بوزرنيك ودرعيار         |
| بغیز ہیں کر سکتے ۔                                          | بے محک ہرگز نے دانی ز اعتبار |
| خدا نے جس کی روح میں یہ سوٹی رکھی ہے                        | سركرادر جال خدابنهدمحك       |
| وہی یفتین اور شک میں تمیز کرسکتا ہے                         | بسريقيس راباز داند اوزشك ا   |
| جب آدمی کا دل بیاری سے پاک ہو                               | چوں شود از رنج وعلت دل سلیم  |
| تو وہ صدق و کذب کے مزہ کو پیجیان لے گا''                    | طعم صدق وكذب را باشد عليم 🍪  |

دوسری چیز طلب ہے، جب تک دل میں کسی چیزی طلب نہیں ہوتی اس کی طرف النفات نہیں ہوتا جس کا دل صدافت وراستی کا بھوکانہیں، وہ غذائے روحانی کا طالب نہیں اور جب دل میں طلب اور روح میں بے قراری پیدا ہوجاتی ہے،اس وفت وہ دلیل و بر ہان کے لفظی مباحث سے بہت بلند ہوجا تا ہے،کسی کواگر پیاس

| 80 % % P | سِندِهُ النَّبِيُّ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللللَّهِ الللللللللللللللللللللللللللللللللللل |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ہواور وہ تم سے پانی طلب کرے اور تم پانی کے گلاس کی طرف اشارہ کروکہ یہ پانی ہے تو کیا وہ تمہارے اس دعویٰ پردلیل مانگے گاکہ پہلے بیٹا بت کروکہ یہ پانی ہے نہیں بلکہ وہ بلادلیل نہایت شوق سے اپناہاتھ برصائے گا اور بانی بننے لگے گا۔

| desententententententententententententente       | *************************************** |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| ''جب کسی پیاسے کو کہو کہ جلد جاؤ                  | تشنه راچوں بگوئی رو شتاب                |
| ديکھو وہ پيالہ ميں پانی ہے۔                       | در قدح آب است بستان زود آب              |
| کیا کوئی پیاسا اس وقت یہ کہتا ہے کہ               | ہیچ گوید تشنه کیں دعویٰ است رو          |
| یہ فقط تمہارا دعویٰ ہے چلو ہٹو۔                   | ازبرم اے مدعی! مہجو ر شور               |
| یا کیا وہ یہ کہتا ہے کہ پہلے اس دعویٰ کی دلیل     | ياگواه و حجتي بنماكه اين                |
| لاؤ کہ یہ پانی ہے۔                                | جنس آب است و ازاں ماء معین              |
| یا جب شیر خوار بچہ کو اس کی ماں بلا کر کہتی ہے    | یا به طفل شیر مادر بانگ زد              |
| کداہے بچے! میں تیری ماں ہوں                       | كمه بيامن مادرم هان اح ولد              |
| تو بچہ یہ کہتا ہے کہ اپنی ماں ہونے پر دلیل        | طفل گوید مادرا حجت بیار                 |
| پیش کرو تب میں تمہارا دورھ پیوں گا۔               | تاكه باشيرت به گيرم من قرار             |
| جس کے دل میں حق کا مزہ ہوتا ہے اس کے لیے خود      | در دل سر امتی کز حق مزه است             |
| پیغیبر کا چہرہ اور پیغیبر کی آواز معجزہ ہوتی ہے۔  | رونے و آواز پیغمبر معجزہ است            |
| جب پیغیر باہر سے آواز بلند کرتا ہے تو             | چوں پیمبر از بروں بانگے زند             |
| امت کی روح اندر ہی اندر سجدہ کرتی ہے۔             | جان امت دردروں سجدہ کند                 |
| سبب میہ ہوتا ہے کہ دنیا میں اس کی آواز کی می کوئی | زانکه جنس بانگ او اندر جهاں             |
| آ واز روح کے کانوں نے اس سے پہلے نہیں بن تھی۔''   | از کسے نشنیدہ باشد گوش جاں 🏶            |
| - 4                                               |                                         |

تیسری چیزاتخاد جنسیت ہے مجرزات کامقصدعمو مامعارض کولا جواب اور خاموش کرنا ہوتا ہے، لا جواب کو خاموش کرنا ہوتا ہے، لا جواب کو خاموش کر کے تم خصم کوزیر کر سکتے ہو گراس کے دل میں شفی نہیں پیدا کر سکتے سیجے طریقہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں سے اِئی اور راستی کاعضر ہے وہ خوداینی ہم جنس شے کے حلب گاراور خریدار ہوتے ہیں۔

| (Military) Communication of the Communication of th |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| "در حقیقت معجزات ایمان کا باعث نہیں ہوتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | موجب ايمال نباشد معجزات     |
| بلکه اتحاد جنسیت کی بواس کے صفات کواپی طرف سیخی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | بوئے جنسیت کند جذب صفات     |
| معجزات تو مخالفت کو دبانے کے لیے ہوتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | معجزات از بہر قہر دشمن است  |
| اور اتحاد جنسیت کی بو دل کومتاثر کرنے کے لیے ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بوئے جنسیت سوئے دل بردن است |

🏶 مثنوی مولانا روم بیان آن دعویٰ، ج۱، ص: ۱۸۵ـ

|   | 81 | 38   | > |   |   | ( | ره | حقية | <del>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\</del> | سِندِهُ النِّبِيُّ |
|---|----|------|---|---|---|---|----|------|--------------------------------------------------|--------------------|
| 1 |    | <br> | ~ | _ | _ |   |    |      | 1                                                | -                  |

قہر گردو دشمن اما دوست نے اوبارتم دشمن کوزیر کرسکتے ہو گردوست نہیں بنا سکتے جس کو

دوست کے گرد د به بسته گردنے 🐞 زیری گردن بانده کرزیر کردوه دوست کوکر بوکرا ہے"

مجزات کا صدورا کثر ای طرح ہوتا ہے کہ معاندین میں بھی کر کہ پنجبر کاذب ہے،اس ہے کسی خرق عادت کا مطالبہ کرتے ہیں اور یقین کرتے ہیں کہ وہ اس کو پیش نہیں کرسکتا اوراس طریقہ ہے لوگوں میں اس کی رسوائی ہوگی اور اس کے دعویٰ کی بھکذیب ہوجائے گی لیکن اللہ تعالیٰ اس خرق عادت کوظا ہر کر دیتا ہے اور اس سے پنیبرکی رسوائی اورنضیحت کے بجائے اس کی صداقت اور راست بازی اور عالم آشکارا ہو جاتی ہے اور اس بناپر مجز ہ اس کے صدق پر ایک نشانی اور آیت بن جاتی ہے ، فرعون نے جادوگروں کو جمع کر کے جاہا کہ حضرت موی علیقا کورسوا کرے گریبی واقعہ حضرت موی علیقا کی کامیابی اور فرعون کی ناکامی کا سبب بن گیا اور سینئلز وں جادوگروں نے حضرت موٹی غایبٹلا کی دعوت پرصدائے لبیک بلند کردی، اس بنا پرمعا ندین کا وجود اعلان نبوت کی بلند آ ہنگی اور شہرت کے لیے ضروری ہے۔

'' خالفوں کا پیارادہ کہ طلب مجمزہ سے نیکو کاروں کو نغزشیں دیدیں منكران راقصداز لال ثقات ان کی ذلت اور معجزہ کے غلبہ و عزت کا باعث ہوگا ذل شده عرو ظهور معجزات ان کاارادہ اس طلب معجز و ہے پینمبر کی ذلّت تھی کیکن یہی قصد شان زال كارذل ايس بده تذلیل کا ارادہ پیمبروں کی عزت کا باعث ہوجاتا ہے عيسن ذل عسز رسسولان آمسده اگر کوئی بدکار پینمبر کا انکار نہ کرتا گسرنسہ انسکسار آمدے ازہسر بدے تو مجزه برمان بن کر کیوں نازل ہوتا معجزه برسال چرانازل شدر جب تک فریق دوم دعویٰ سے منکر اور خواہان تصدیق نہ خصم منكر تانه شد مصداق خواه ہوقاضی گواہ اور شاہد کب طلب کرتا ہے؟ کے کند قاضی تقاضائر گواہ ای طرح اے عقل مند! معجزہ بھی پینمبر کا گواہ ہے معجزه سمچون گواه آمد، زكي! جو مری کی تقدیق کے لیے سامنے آیا ہے بهر صدق مدعی درپیشگی جب كوئى ناشناس طعنه كرنا تھا طعنه چوں می آمداز سر ناشناخت تو خدا پینمبر کو مجزہ دے کر نوازش فرماتا تھا معجزه مي دادحق وبنواخت فرعون موسٰی عَلَیْتُلاً کے مقابلہ میں سینکٹروں حالیں جلا مكر آن فرعون سي صدتو شده جمله ذل او و قدمع اوشده مگران میں سے ہرایک خودای کی ذلت اور پیخ کئی کاباعث ہوئی اس نے اچھے برے برقتم کے جادو گر جمع کیے ساحران آورده حاضر نیک و بد تاکہ مویٰ کے معجزہ کو باطل کرے تىاكىە جىرح مىعجىزە موسىي كند

<sup>🦚</sup> مثنوی مولانا روم دربیان حکایت رنجوری، ج٦، ص:٥٨٠ـ

| 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      |                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| اور عصائے موئی کی قوت کو باطل اور رسوا کرے    | تاعصاراباطل ورسواكند    |
| اور لوگوں کے دلول سے اس کے اعتبار کو کھوئے    | اعتبار او زدلها بركند   |
| کیکن عین یمی سازش مویٰ کی صداقت کی نشانی ہوگئ | عین آن مکر آیت موسی شده |
| اوراس سے اس عصا کی قدرومنزلت اور بڑھ گی۔"     | اعتبار آن عصابالاشده    |

معجزہ سے مقصوداً گرمعاندین کو خاموش اور رسوا کرنے کے علادہ ان کے دلوں کو متاثر کرنا ہوتا تو اس کے لیے اس کی ضرورت نہ تھی کہ عصا کو سانپ بنایا جائے اور قمر کو دو مکڑے کردیا جائے اور اس کے ذریعہ سے قلوب کو متاثر کیا جائے ، ان جمادات و نباتات پر تضرف کر کے قلوب میں تضرف کرنے سے زیادہ صاف اور سید حمادات یہ بیتا کہ براہِ راست خود دلوں میں تضرف کیا جائے کہ وہ صدائے نبوت کے سننے کے ساتھ لبلیک سید حمادات یہ بیتا ہوتا ہے اور پیاراٹھیں ۔ معاندین کا معجزہ طلب ہوتا ہے اور اس کے ذریعہ سے قبول ایمان پر آ مادگی ظاہر کرتا ہے ، خودان کی بیطلب ، ان کے خمیر کی پستی اور قلب کی سابی کی دلیل ہے جن کے آ مئیند دل پاک وصاف ہوتے ہیں ، وہ بلا واسطہ جمادات و نباتات پیغیر سے براہ راست خوداس اثر کو قبول کرتے ہیں ، اس کے علاوہ معجزہ سے ہر شخص کو ہدایت نہیں ملتی ، اس کے لیے بھی استعداد کی ضرورت ہے ، دریا کی طراوت اور اس کے روح افز اہونے میں شک نہیں ، لیکن اس میں خشکی کے پرندزندہ خبیں رہ کتے۔

معجزه کاں بسرجما داتے اثر یاعصا یا بحریا شق القمر «معجزه جوب جان چیزوں پراڑ وتفرف کرتا ہے، مثلاً:عصا کا سانپ ہوجانا، سمندر کا پھٹ جانا، جاند کا دو عکر ہے و وانا'

گراشر بر جان زندبی واسطه متصل گردد به پنهان رابطه 

"اگروه مجره براه راست روح کومتاثر کری تواند را ندروح ساس کار ابط پیدا به و 

بر جمادات آن اشر بها عاریه است آن پنے رُوح خوش متواریا است 
"کین غیر ذی روح پراس کا اثر عاریخ به اور روح کے لیے پوشیده ہے۔" 

تا ازان جامد اثر گیر د ضمیر حبّی اثر پذیری کود کھ کرروح انسانی اثر پذیر بود" 

بر زند از جان کامل معجزات به ضمیر جان طالب چون حیات 

بر زند از جان کامل معجزات به ضمیر جان طالب چون حیات 

"کین مجره روح کائل کونود به واسط اور براه راست متاثر کرتا ہے اور طالب کے لیے زندگی ہوتا ہے۔" 
معجزہ بحر است و ناقص مرغ خالی مرغ خالی رفت دریم شد بهلاک 

معجزہ بحر است و ناقص مرغ خالی مرغ خالی رفت دریم شد بهلاک

سنبغ <u>النبخین</u> می کاردریا کی ہے اور ناقص کی خشکی کے پرندہ کی مخشکی کا پرندہ دریا میں جائے گا تو ڈوب جائے گا۔''

الغرض ناقصین اورمعاندین کے لیے جس طرح صدقِ نبوت کے دوسرے دلائل بے کارہوتے ہیں، معجزہ کی شہادت بھی بے کارہوتی ہے۔ معجزہ طلب فرقہ شاذ و نادر ہی دولت ایمان پاتا ہے کیکن وہ ہستیاں جو براہ راست پیغیبر کے وجود سے اثر پذیر ہوتی ہیں ،ان کوقبول اثر کے لیے معجزہ کے واسطہ کی حاجت نہیں ،ابوجہل معجزہ جمادات دیکھ کربھی کافر ہی رہااورابو بکر ڈھائٹھ معجزہ دل سے صدیق اکبرہوئے۔

ازستیره خواست بوجهل لعین معجزات از مصطفیٰ شاه بهین از ستیره خواست معزه طلب کیا۔"

معجزه جست از نبی ابو جهل سگ دیدو نفزودش ازان الا که شک دیدو نفزودش ازان الا که شک دیدو نفزودش ازان الا که شک در نمین نمید ابوان کویقین نمیدا بوان کویقین نمیدا بوان کویقین نمیدا بوان کارسی نمیدا بوان که شک کے سوال کویقین نمیدا بوان کارسی کا

لیک آں صدیق حق معجز نخواست گفت ایں رو خود نه گوید غیر راست 🗗 ایکن ابو کمرصد یق رفایش ایک کی سام محمد کرد کا ایکن ابول نے کہا کہ یہ چرہ نبوی مُنَایِشُمُ کے کے سواجھوٹ کہد کی نہیں کے نہا کہ ، کی نہیں کے نہا کہ دی نہیں کہ ، ک

## صحابه كوكيونكررسالت كايفين آيا

اب یہاں پہنے کرمفروضات اور نظریات کو جانے دیجئے واقعات کو لیجے ، آنخضرت سکا تیجا نے جب
آواز کا نبوت بلند کیا تواس آواز کی تا سُد کرنے والا کوئی دوسران تھا، عرب کا ذرہ ذرہ اس صدائے حق کا دشمن تھا،
آپ پشت ہا پشت کے خوکر وہ عادات کے ترک کی دعوت دیتے تھے، موروثی ند جب جولوگوں کی رگ و پ
میں سرایت کیے ہوئے تھا، آپ اس کی ندمت کرتے تھے، جن بتوں اور دیوتاؤں کے رعب وہیب سے وہ
میں سرایت کیے ہوئے تھا، آپ اس کی ندمت کرتے تھے، سرقہ ، ڈاکہ اوٹ مار، قل ، خوزین کی کیند، عداوت، سود،
کا نیچتے تھے، آپ ان کومنہ دم کرنے کا تھم دیتے تھے، سرقہ ، ڈاکہ اوٹ مار، قل ، خوزین کی کیند، عداوت، سود،
قمار، زنا، شراب، غرض وہ تمام افعال جوعرب کے خصائص بن گئے تھے، آپ ان کا قلع قمع کرنا چاہتے تھے،
علاوہ بریں آپ کے دست مبارک میں کوئی ظاہری مادی طاقت نہ تھی ، دولت وخزانہ نہ تھا، اس وعوت کو قبول
کرنے دالوں کے لیے بجو مصائب و بلا کے ، آپ کے پاس کوئی ظاہری قابل معاوضہ چیز نہ تھی ، ہرشخص کو معلوم تھا کہ اسلام کانام لینے کے ساتھ دہ اپ گھرسے برگانہ، اپنی جائیداد سے محروم اپنے خاندان سے نا آشنا، معلوم تھا کہ اسلام کانام لینے کے ساتھ دہ اپ گھرسے برگانہ، اپنی جائیداد سے محروم اپنے خاندان سے نا آشنا، معلوم تھا کہ اسلام کانام لینے کے ساتھ دہ اپنے گھرسے برگانہ، اپنی جائیداد سے محروم اپنے خاندان سے نا آشنا، معلوم تھا کہ اسلام کانام لینے کے ساتھ دہ اپنے گھرسے برگانہ اپنی جائیداد سے محروم اپنے خاندان سے نا آشنا،

🏶 مثنوی مولانا روم دربیان حکایت رنجوری، ج۲، ص:۵۸۳ 🌣 ایضًا ردکردن معشوق، ج٤، ص:۳۳۱ـ

النين المالية المالية

اپنے وطن مے مجور اور اکابر شہر اور رؤسائے قریش میں رسوا، بدنام اور ہر شم کی مصیبتوں کا ہدف اور نشانہ بن جائے گا، غریب مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ بے رحمیاں اور سفا کیاں کی جارہی تھیں وہ سب کے سامنے تھیں، بایں ہمدایک خلقت تھی کہ آستانہ محدی مثالی تی تاش میں چلی آتی تھی، عرب کے دور دور کے قبائل سے لوگ حجیب حجیب حجیب کر چہنچ تھے اور بعت کر کے واپس جاتے تھے اور آخروہ بھی جو سالہا سال تک آنحضرت سکا تی تھے اور بحد واحد اور احز اب و خند ت کے بانی تھے، وہ بھی ایک روز سر اطاعت جھکانے یر مجبور ہوئے۔

آخراس کے کیا اسباب سے ؟ اور کیونگر ان کو محدرسول اللہ منا الله منا الله کی رسالت اور صدافت کا یقین آیا۔
عیسائیوں کی طرح یہ کہنا آسان ہے کہ محمد منا الله ان کو کس نے لڑکر لوگوں کو مطبع بنالیا ، لیکن سوال بیہ ہے کہ ہزاروں جال نثارلانے والے کہاں سے اور کیونکر بیدا ہوئے؟ ان کو کس نے لڑکر مطبع بنایا؟ اب اگر اسلام لانے والوں کے اسباب پرغور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ ان میں سے ہرا کہ متحد متجہ کا یقین رکھتے ہیں لیکن ان کے یقین کے اسباب وعلل کی تلاش کیجئے تو معلوم ہوگا کہ ان میں سے ہرا کہ سخیہ کے یقین کے اسباب وعلی اور اذعان کے طرق اور ذریعے مختلف ہیں، ہزاروں صحابہ بڑی اُنڈی نے آپ منا اللہ کے مقد میں میں میں میں کے سیاب کا مقید بی مسال کی مان میں ہوا کہ صدافت پریقین کیا ،مگریہ تھد ہیں ، بدا میان اور میں ہوا کہ صرف میجز و ہی نبوت کی دلیل نہیں ہے بلکہ ہر طبیعت سے لیا ورفر اور کارگر ہوئی ہیں۔
سالح اور قلب سلیم کے لیے پنجمر کی صدافت کی مختلف دلیلیں مؤثر اور کارگر ہوئی ہیں۔

حضرت ابوبکر را گافتی صرف و عوائے نبوت کوئن کرایمان لے آئے جمض وعولی کی صدافت نے ان کو ہر دلیل و بر ہان سے بے نیاز کر دیا، حضرت عبدالرحمٰن بن عوف، حضرت عثمان، حضرت عبیدہ بن جراح الحکافیۃ یہ دکھے کراسلام لے آئے کہ ابو بکر را گافتی ساوانش منداس صدافت سے متاثر ہے، خدیجہ را گافتی ایمان لا کس، مگریہ کہہ کر آ ب منگر فیلی ایمان لا کس، مگریہ کہہ کر آ ب منگر فیلی اخلاق گران مایہ کا انسان جوغریوں کا مولی ، مقر وضوں کا ماو کی اور مسافروں کا ملجا ہے، کہہ کر آ ب منگر فیلی انسان کے بنجہ میں گرفتار نہیں ہوسکتا، حضرت انہیں غفاری اور حضرت عمر و بن عنبسہ سلمی والحق ہو کے کھا کہ اسلام لا کے کہ آ ب منگر فیلی مکارم اخلاق کا تھم دیتے ہیں، حضرت عمر ، حضرت طفیل بن عمر و دوی ، حضرت جبیر بن مطعم ، نجاثی شاہ جبش وغیرہ سینکٹروں اشخاص کلام ربانی سن کرحاقہ بگوش ہوگئے ، حضرت ضاد بن تعلیہ از دی بن مطعم ، نجاثی شاہ جبش وغیرہ بینکٹروں اشخاص کلام ربان سن کرحاقہ بگوش ہوگئے ، حضرت ضاد بن تعلیہ از دی نظمی کہ مناز کہ جبرہ نہیں ۔ ' حضرت ضام بن ثعلبہ رفائٹ کی سمداس طرح اسلام لائے کہ انہوں نے ب نظمی کہ کہ کو بھی مجہرہ نہیں ۔ ' حضرت ضام بن ثعلبہ رفائٹ کو تھم دلائی کہ تم کو بھی مجہ خدا نے بھیجا ہاور جب آ پ تکلفی کے ساتھ در بار نبوی میں آ کر آ مخضرت شاہ گائی کو تم دلائی کہ تم کو بھی مجہ خدا نے بھیجا ہاور جب آ پ تکلفی کے ساتھ در بار نبوی میں آ کر آ مخضرت شاہ گائی کو تم دلائی کہ تم کو بھی مجہ خدا نے بھیجا ہاور جب آ پ نے قدم کھائی تو وہ مسلمان ہو گئے ۔ پھ

<sup>🐞</sup> آگے بدوا تعات مفصلاحوالوں کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ ''ض''

ان دفن 5 کریس سولگ این بهودی پیمیانوں سرسنا کرتے تھے کہ ایک نی آخرالزمان کا

اوی وخزرج کے بہت ہےلوگ اینے یہودی ہمسابوں سے سنا کرتے تھے کہ ایک نبی آخر الزمان کا کلہور ہونے والا ہے، جب انہوں نے آپ کی تقریر سی تو پہچان لیا کہ بیدو ہی پیغیبر ہیں، فتح کمہ کے بعد سینکروں قائل اسلام لانے براس لیے مجبور ہوئے کہ خانہ لیل کسی جھوٹے پیغیبر کے قبضہ میں نہیں جاسکتا۔ ایک بورا قبیله صرف آپ کی فیاضی سے متاثر ہو کرکلمہ لا الدالا الله ریکار اٹھا، متعدد شعرائے عرب اور اصحاب علم صرف قرآن مجید کے اثر کود کی کر دل کو قابو میں ندر کھ سکے، متعدد قریثی جانباز جومعر کہ بدر سے مرعوب نہیں ہوئے تھے،مسلمانوں کے آ داب واخلاق کو دیکھ کراسلام لے آئے جملح حدیبیہ کے بعد ہزاروں مکہ کے آ دمیوں کو جب مسلمانوں سے بے تکلف میل جول کا موقع ملاتو وہ اسلام کی صداقت کے اعتراف پر مجبور ہوگئے، ابو سفیان جس کونه تومعجزات اورخوارق عادات متاثر کر سکے اور نه بدروخندق کی تلواریں اس کومرعوب کرسکیں ، نه ﴾ تخضرت مَثَاثَيْتُهم كارشته دامادي اس كِينخت دل كوزم كرسكا ، وه اس نظار ه كود كيم كراپيختمير كے اعتراف كونيه روک سکا کہ قیصر روم اینے تخت جلال پر بیٹھ کر مکہ کے بوریانشین پیغیبر کے پاؤں دھونے کی آرز در کھتا ہے۔ ثمامه بن ا ثال، ہندہ زوجہ ابوسفیان، ہبار بن الاسود، وحشی قاتل حمز ہ ڈالٹنٹ بیدد مکھے کرمسلمان ہو گیا کہ آپ سُلطینیکم وشمنوں کے ساتھ بھی کس محبت سے پیش آئے، قیصر روم صرف آپ کے چنداوصاف اور اسلام کے چند مناقب من كر اظهار حق بر ماكل موكيا- حضرت عدى بن حاتم والنفؤ قبيله طے كے عيسائى رئيس تھے، وہ آپ مَالْ الله عَلَم كوبادشاه مجه كريديدة ئے ، مكريهال انھول نے ديكھاكدايك لوندى آئى ہاورآپال كى حاجت روائی کو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کران کا دل اندر سے پکارا ٹھا کہ آپ بادشاہ نہیں پیغمبر ہیں۔ایسےلوگ بھی تھے، جوان روعانی واخلاقی معجزات کے مقابلہ میں مادی معجزات سے متاثر ہونے کی زیادہ قابلیت رکھتے تھے، قریش کے بہت ہے اوگ فتح روم کی پیشین گوئی کو پوری ہوتے دیکھ کراسلام لے آئے ، ایک سفر میں ایک قبیلہ کی عورت آپ مَنْ ﷺ کی انگلیوں سے پانی کا چشمہ بہتے دیکھ کرا ہے قبیلہ میں جا کر کہتی ہے کہ آج میں نے عرب کے سب سے بوے جادوگر کود یکھااور اس استعجاب نے پورے قبیلہ کومسلمان کر دیا، متعدد يهودي اس ليمسلمان هو كئے كەگزشتە انبياكى كتابول مين آنے والے پغمبرى جونشانياں بتائى گئى تھيں، وہ حرف بحرف آپ میں صحیح نظر آتی تھیں، متعدد یہودی علانے آ کر آپ کا امتحان لیا اور جب آپ نے ازروئے وحی ان کے جوابات صحیح دیے تو وہ آپ کی نبوت پرایمان لائے۔ایک شخص نے کہا کہ میں اس وقت آپ کوسچار سول تسلیم کروں گا۔ جب بیٹر مے کا خوشہ آپ کے پاس آ کر آپ کی رسالت کی شہادت دے اور جب یہ تماشان نے اپنی آتھوں ہے دیکھا تو مسلمان ہوگیا۔ 🏶 ایک سفر میں ایک اعرا بی نظر آیا، آپ نے اس کواسلام کی دعوت دی، اس نے کہا کہ آپ کی صداقت کی شہادت کون دیتا ہے۔ آپ سُلَا اَلَیْمَ اِ نَے فرمایا " ما منے کا درخت۔" اور یہ کہ کرآپ مُن اللہ اللہ نے اس درخت کو بلایا، وہ اپنی جگہے اکھر کرآپ کے پاس

🗱 جامع ترمذي، ابواب المناقب، باب في حنين الجذع: ٣٦٢٨-



کھڑا ہوگیا اور تین باراس کے اندر سے کلمہ تو حید کی آ واز آئی ، یدد کیو کروہ مسلمان ہوگیا۔ للہ سراقہ بن مالک جو ہجرت کے وقت آ تخضرت منا گئی آ اور حضرت ابو بکرصد بق ڈگاٹھئے کے تعاقب میں گھوڑا دوڑائے آ رہے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ آپ کی دعا ہے تین دفعہ ان کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں جنس گئے تو ان کو بھیان ہوگیا کہ اسلام کے اقبال کا ستارہ نقطہ اور چہ پہنچ کررہے گا، چنانچہ خطِ امان حاصل کیا اور بعد کومسلمان ہوگئے۔

جان امت در دروں سجده کند 🌣

بر ضمير جان طالب چوں حيات ا

چوں پیمبر از بروں بانگے زند برزند ازجان کامل معجزات

الله سنن دارمی، المقدمة، باب ما اكرم الله نبیه من ایمان الشجر: ۱٦ مصبح بخاری، كتاب مناقب الانصار، باب هجرة النبی مناقب الوم، بیان آن مناقب الانصار، باب هجرة النبی مناقب واصحابه الی المدینة: ٣٩٠٦ مناوی مولانا روم، بیان آن دعوی كه ..... ۲، ص: ۱۸۵ مناوی مولانا روم دربیان حكایت رنجوری، ج۲، ص: ۵۸۳

## دلائل ومعجزات اور عقليات ِجديده

نوشتہ مولانا عبدالباری صاحب ندوی ، سابق استاد فلسفہ جدیدہ ، عثانیہ یو نیورٹی ، حیدرآ باد۔ دکن ﴿ وَمَا تَعْفِیٰ الْأَیْتُ وَاللَّدُرُ عَنْ قَوْمِ لِلَّا یَوْمِنُونَ ۞ ﴾ (۱۰) یونس: ۱۰۱) ''جولوگ ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے آیات ونذر بے کار ہیں۔'' لیکن

در دل ہر کس که دانش را مزہ است روئے و آواز پیمبر معجزہ است (عارف وہ)

متکلمین و حکمائے اسلام نے عقلی حیثیت ہے معجزہ کے متعلق جو کچھ لکھا ہے وہ گزشتہ مباحث میں نظر
سے گزر چکا ہے۔ ''سیرت' کے اس حصہ کو اصلاً معجزات نبوی کی نقلی اور روایاتی حقیق سے تعلق تھا، تاہم
مناقد یم کلامی مباحث بھی ایک صرتک آ گئے ہیں، ذیل میں اس موضوع پرصرف عقلائے مغرب کی ترجمانی
کرنی ہے اور جدید تحقیقات و خیالات کی روشن میں جونتائج نکتے ہیں، ان کو پیش کرنا ہے۔

آغاز کتاب میں نبوت اور مجمز ہ کے مفہوم کی نسبت جو پچھ لکھا گیا ہے،سب سے پہلے اس پرایک نظراور ڈال لو۔

مفهوم نبوت

جس طرح رات کی تاریکی کے بعدون کی روشی کا آنا قانونِ قدرت ہے،ای طرح یہ بھی ایک سنت اللہ ہے کہ جب عالم انسانیت پرضلالت و گمرائی کی تاریکی چھاجاتی ہے تواس کے مطلع سے ہدایت وراہنمائی کانورطلوع کرتا ہے اوراگر چہ جس طرح ظلمت شب میں چھوٹے بڑے ستارے اپنی جھلملا ہٹ سے پچھنہ پچھ روشیٰ پیدا کرتے رہتے ہیں،ای طرح عام مسلحین ومجدوین کا سلسلہ بھی کسی نہ کسی حد تک ضلالت انسانی کی سیابی کو کم کرتا رہتا ہے، تاہم آفاب کی ضیا پاشی کا عالم ہی پچھاور ہوتا ہے، اس کے سامنے ستاروں کی جھلملا ہٹ بالکل ماند پڑجاتی ہے اور کروارض دفعتہ بقعہ نور بن جاتا ہے۔

سلسلة مصلحین کے ہاتھ میں صرف انسانی عقل وبصیرت کی نام ادیان وشرائع کی اصطلاح میں نبی پیغیبریارسول ہے،
عام صلحین کے ہاتھ میں صرف انسانی عقل وبصیرت کی مشعل ہوتی ہے لیکن مشکلو ہ نبوت سے جونو پر ہدایت
اُہما ہے اس کا سرچشمہ وہ "نور السموات والارض "ہوتا ہے، جس سے عام مادی آ تکھیں خیرہ ہوتی ہیں،
پیغیبر وہ بچھ دیکھتا ہے جوہم نہیں دیکھتے، وہ بچھ سنتا ہے جوہم نہیں سنتے ،اس کے احوال وکوا نف سے ہم نا آشنا
اوراس کے عقل وحواس سے بیگا نہ ہوتے ہیں، مختصر آپوں سمجھوکہ پیغیبر انہ خصائص کی اصلی روح عالم ناسوت
اوراس کے عقل وحواس سے بیگا نہ ہوتے ہیں، مختصر آپوں سمجھوکہ پیغیبر انہ خصائص کی اصلی روح عالم ناسوت
اوراس کے عقل وحواس سے بیگا نہ ہوتے ہیں، مختصر آپوں سمجھوکہ پیغیبر انہ خصائص کی اصلی روح عالم ناسوت
عالم روح، عالم مثال وغیرہ سے موسوم کرتا ہے۔

مامل رسالت اپنے ابنا عضن کو جود وقت دیتا ہے اور دنیا کو جو بیام پہنچا تا ہے، اس کی سچائی کی واضح ترین دلیل یا آیت، اگر چہ خود یہ بیام اور اس کے حامل کا مجسم وجود ہوتا ہے، تا ہم براقتفائ "لیطمئن قلبی " یا بلحاظ اتمام جمت اس داعی حق کے تعلق سے کچھا لیے واقعات ظاہر ہوتے ہیں جو عام حالات میں انسانی دسترس سے باہر نظر آتے ہیں اور ان کی توجیہ وتعلیل سے انسانی عقل اپنے کو در ماندہ پاتی ہے۔ حضرت ابراہیم عَالِیْلا کا عصا از دھا بن گیا، حضرت عیشی عالیہ اللہ بے باب کے پیدا ہوئے، آگ سرد ہوگئ ، حضرت موئی عالیہ الله کا عصا از دھا بن گیا، حضرت عیشی عالیہ اللہ بے باب کے پیدا ہوئے، آگ سرد موئی وقت نے چھم زون میں ''مسجد حرام'' سے لے کر'' مسجد اقصی وسدرۃ المنتہی'' تک کی سیر کر لی، ان واقعات کی توجیہ سے چونکہ عقل انسانی عاجز ہے، اس لیے ان میں ایک طرح کا غیب نظر آتا ہے اور جس شخص کے واقعات کی توجیہ سے بونکہ عشل نی واقعات کی تام بینات ، براہین یا زیاد ہر آبیات (یا آبیات بینات) ہیں، قرآن مجد ثین ان کو' دلائل نبوت' سے تعبیر کرتے ہیں اور حکما اور شکلمین کی اصطلاح میں انہی کو مجزات کہا جاتا

#### ترتيب مباحث

معجزات کی جونوعیت ہے اس کے لحاظ سے سب سے پہلی بحث یہ پیدا ہوتی ہے کہ آیاان کا وقوع ممکن بھی ہے یائیں کا دور عمل کا فقیہ وغیرہ سے تو جیہ معجزات کی جوکوششیں کی ہیں ان کا مدعا حقیقاً امکان ہی کو طابت کرنا ہے مگر حکمت وفل فقہ کے دور جدید ہیں امکان کے ساتھ ایک دوسری زیادہ اہم بحث شہادت کی پیدا ہوگئ ہے، نفس امکان سے تو اب شاید ہی کسی حکیم یافلنفی کو انکار ہو، البتہ یہ امکان اس قدر بعید الوقوع معلوم ہوتا ہے کہ یقین وقوع کے لیے عام واقعات تاریخی کے درجہ کی شہادت کا فی نہیں خیال کی جاتی ۔

بېركىف اس خاكەكى بناپرترتىب مباحث يەبوگى:

- 🛈 امکان معجزات 🍳 شہادت معجزات 🖫 استبعاد معجزات
  - فين معجزات ﴿ فايت معجزات \_

#### امكان معجزات

یوں تو یورپ میں معجزات پر بیسیوں مستقل کتا بیں تصنیف ہو چکی ہیں لیکن سے یہ ہے کہ اس بحث پر ہیوم یہ نے جو چنداوراق لکھے تھے، وہ سار سے طومار پر بھاری ہیں اور گوفلسفیا نہ نقطہ نظر سے اس موضوع پر بیہ سب سے پہلی تحریقی ، تاہم وقوع معجزات کے خلاف جو آخری حرب استعمال کیا جاسکتا ہے، وہ بھی ہی ہے، یہی وجہ ہے کہ ان اور اق پر کم و میش دوصدیاں گزر جانے پر بھی موافق و مخالف دونوں کے تم کی روشنائی انہی کے نقوش منانے یا جا گر کرنے میں صرف ہوتی رہی ہے۔

بيوم كااستدلال

ہوم کے استدلال کا ماحصل بیہ کہ

① انسان کے علم ویفین کا مدارتمام ترتج بہ پر ہے جس طرح آدی تج بہ سے بیجانتا ہے کہ آگ لکڑی کو جلاتی ہے اور پانی سے بچھ جاتی ہے، اس طرح تجربہ ہی کی بناپروہ اس کا بھی یفین رکھتا ہے کہ جب تک دروغ بیانی کا کوئی خاص سب نہ ہولوگ علی العموم ہے ہو لتے ہیں، یعنی جس چیز کی وہ روایت یا تصدیق کرتے ہیں وہ عام طور پر تحقیق کے بعد بھی خیج ثابت ہوتی ہے۔

﴿ بِنَسِبِت ہے کسی امرے متعلق گزشتہ تجربات کی شہادت توی یاضعیف ہوتی ہے، ای سبت سے

ہارے دل میں اذعان ،شک یا انکار کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور ہونی جا ہے۔

فرض کروکہ تمہارے محلّہ میں ساٹھ ستر برس کی عمر کا ایک بوڑھا فقیرر ہتا ہے، جس کوتم بچپن سے دیکھتے ہوکہ چیھتو سے لیٹے ہوئے بھیک ما نگ کرزندگی بسر کرتا ہے، پیری وفاقہ شی سے ہڈیوں کاصرف ڈھانچرہ گیا ہے، کل تک تم نے اس کواس حال میں دیکھا تھا، آج تمہارا ایک پڑدی آکر کہتا ہے کہ وہ بیچارہ بڑھا فقیررات کوم گیا یتم کواس سے بیان کے باور کرنے میں کوئی تال نہیں ہوتا کیکن بہی پڑوی اگرید بیان کرے کہ میں نے اس فقیر کونہایت قیتی لباس میں اعلی درجہ کی موٹر پرسوار واہٹ وے کی دوکان پر پچھ چیزیں خریدتے دیکھا تو تم کوخت اچنجا ہوگا اور اگر پڑوی کی صدافت کا غیر معمولی طور پرتم کو اعتبار نہیں ہے یا اور بہت سے معتبر لوگ اس کی تصدیق نہیں کرتے تو اس بیان کے قبول کرنے میں تم بہت زیادہ پس و پیش کرو گے۔ تیسری مورت یہ فرض کرو کہ اس پڑوی نے یہ بیان کیا کہ 'میں نے اس پیرفرتوت، پوست واستخوان فقیر کوآج دیکھا کہ ہیں چیس برس کا جوان رعنا ہے' اب تم اپنے پڑوی کو یا تو محص لاغی سمجھو گے بایہ خیال کرو گے کہ اس کو پچھ کہیں جیس کی بیارہ کوگا کیوں ؟

صرف اس کیے کہ اس قسم کی مثال انسان کے گزشتہ تجربات میں ایک بھی نہیں ملتی ،اسی بنا پراس کوخلاف - الد حدود و محاور در معروں کا ''نو کو ان کو نام کا اور کا ان کا کا اور کا مطابع موران فریر کی راعظیم

#Human under standing دونر جمدازص ۱۲۴ تا ۱۳۹۹ مطبع معارف برلیل اعظم من هدان استان کار این استان کار 90 % النَّانِينَا النَّالِينَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

فطرت یا خارق عادت قرار دیا جاتا ہے، جس کوتنگیم کرنے کے بجائے سیمچھ لینا کہیں زیادہ قرین قیاس ہے کہ راوی کودھوکا ہوایا وہ دانستہ جھوٹ بول رہاہے کیونکہ سچے سے سچ آ دمی کا جھوٹ بول دینا، یا عاقل سے عاقل انسان کا دھوکا کھا جانا بجائے خود ایک ناور الوقوع شے سہی، تاہم عدیم الوقوع نہیں ہے اور خرق عادت کے مقابل میں اس کا وقوع بہت زیادہ ممکن وقابل قبول ہے۔

معجزه اسی ضعف کے عدیم الوقوع یا قانون فطرت کے خارتی واقعہ سے عبارت ہوتا ہے ورنہ پھر وہ معجزه انہیں رہتا اس لیے کہ اگر میمض نا درالوقوع شے کانام ہوجس طرح کہ کسی آخری درجہ کے مدقوق کا صحت یاب ہوجانا یا ایک مفلس کا رات بھر میں دولت مند ہوجانا تو بیا لیے واقعات ہیں جن کی توجیہ کے لیے عام انسانی زندگی میں کچھنہ بچھتے ہیں، مثلاً :مفلس کے گھر میں کوئی دفینہ نگل سکتا ہے بخلاف اس کے معجزہ کی حقیقت ہی ہے کہ اس کی تعلیل و توجیہ عام تجربات کی دسترس سے باہر ہو۔ اس لیے معجزہ گویا بذات خود آپ اپنی تروید ہے۔

اس استدلال كوخود ميوم كالفاظ مين بھي من لينا جا ہے:

''دمجرہ ہام ہے قوانین فطرت کے خرق کا اور چونکہ یہ قوانین متحکم اور اٹل تجربہ پر بیٹی ہوتے ہیں ،اس لیے مجرہ ہ خواف اتناز بردست جوت ہے کہ اس سے بڑھ کر کسی تجربی بیوں ، فسورہی نہیں ہوسکا ، کیا وجہ ہے کہ ہم ان باقوں پر قطعی یقین رکھتے ہیں کہ تمام انسان فانی ہیں ، سیسہ آپ ہی آپ ہوا میں معلق نہیں رہ سکا ، آگ کڑی کو جلاتی ہے اور پانی سے بچھ جاتی سیسہ آپ ہی کہ بیامور قوانین فطرت کے مطابق ثابت ہو چکے ہیں اور اب ان کا تو ڑنا بغیر قوانین فطرت کے قوانین فطرت کے قوانین فطرت کے تو ڈی بیا کہ کہ بیامور قوانین فطرت کے تو ڈی بیان فطرت کے اندرواقع ہوتی ہے وہ بھی مجرہ ہیں ہوکہ بلامجرہ و کے ناممان ہے جو چیز عام قانون فطرت کے اندرواقع ہوتی ہوتی ہو وہ بھی مجرہ ہیں خیال کی جاتی ،مثلاً : یہ کوئی مجرہ و نہ ہوگا کہ ایک قطرت کے اندرواقع ہوتی ہے وہ بھی مجرہ ہوگا کہ کوئی مرد و نہ ہوگا کہ ایک الوقوع سہی لیکن پھر بھی بار ہا مشاہدہ ہیں آ چکی ہے ،البتہ یہ بجرہ ہوگا کہ کوئی مردہ زندہ ہوجائے کے ونکہ ایس سے نیموم ہوگا اور چونکہ کی کیونکہ ایس کے خلاف الوقوع سہی لیکن پھر بھی ہوتی ہوتی ہے ، البتہ بیم ججرہ ہوگا کہ کوئی مردہ زندہ ہوجائے کے اور ایسا ہوتی ہوتی ہوگا اور چونکہ کی خود کے خلاف ایس کے خلاف اس کے خلاف ایک ایس کے خلاف کے خلال کے خلال کے خلاف کے خلاف کے خلاف کے خلاف کے خلال کے

سند الم المراق المراق

غرض ہیوم کے استدلال اور اس کی تعریف مجز ہی روے اگر ایک طرف ہم اپنی میزان عقل میں کسی اللہ مارق عادت واقعہ کی شہادت وروایت کور تھیں اور دوسری طرف اس کے خلاف دنیا کے ہزار ہاسال کے مستمرو معتوار تجربہ کوتو ظاہر ہے کہ بیشہادت چا ہے کتنی ہی معتبر ووقع کیوں نہ ہوتا ہم اس متوار تجربہ کے ہم وزن کسی معالی میں نہیں تھہر سکتی لابذا انسانی شہادت کی کوئی کیت و کیفیت بھی مجز ہ کے یقین واثبات کے لیے کافی نہیں موسکتی ۔ حضرت مولی علیہ الله کا ایک مجز ہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنی جان کے دشمن اور اپنے سب سے بڑے مکر موسکتی ۔ حضرت مولی علیہ الله کا ایک مجز ہ یہ وہ کر مجز ہ کا کون دشمن و منکر ہوگا لیکن اس انکار کو جب اس کے موسب سے بڑھ کی روشن میں دیکھوتو نظر آتا ہے کہ قبول مجزات کی راہ میں عقل کی خود فر بی کا جو سب سے ذر پر دست طلسم حائل تھا اس کو ہیوم ہی نے تو ڑا اور ہمیشہ کے لیے بربا دکر دیا ہے جس کے بعد راستہ کے صرف فر بردکا نؤں کا ہمانا باتی رہ وہ جاتا ہے۔ چراغ تلے اندھرا، آدی بار ہا اپنے ہاتھ کی مشعل سے دوسروں کوراستہ وہوں کا ہمانا باتی رہ وہونہیں دیکھ سکتا۔

انسان کے ذہن میں جس قدر بیاعتقادرائے ہے، شاید ہی کوئی اور ہو کہ کا نئات کا ذرہ ذرہ مادی علی و انسان کے ذہن میں جس قدر بیاعتقادرائے ہے، شاید ہی کوئی اور ہو کہ کا نئات کا ذرہ ذرہ مادی علی انساب اور تو کی وخواص کی زنجیروں سے جکڑ اہوا ہے، چھوٹے سے چھوٹا واقعہ بھی اپنے ظہور کے لیے ایک اٹل اور غیر متغیر علت رکھتا ہے، ہر شے اپنے اندر کوئی نہ کوئی ایسی قوت یا خاصہ رکھتی ہے، جس سے اس وقت تک اس کا انفکا ک ناممکن ہے، جب تک بیخودا پئی ذات وحقیقت سے منفک نہ ہوجائے، بیناممکن ہے کہ میر اقلم میز کی گانفکا ک ناممکن ہے، جب تک بیخودا پئی ذات وحقیقت سے منفک نہ ہوجائے، بیناممکن ہے کہ میر اقلم میز کی گان کا غذیر جونفوش تم کونظر آ رہے ہیں ضروری ہے کہ ان کو کسی نہ کسی قلم نے کھینچا ہے، اسی طرح بہیں ہوسکتا

منهم انسانی، باب مجزات من ۱۳۳۲ m

انال کور خیت سے آم کا گھا رہا آئم کو خیت سے نال کا گھا رہا ہے کہ میت کی ان میں کو میت کے ان کے گھا

کہ انار کے درخت سے آم کا پھل، یا آم کے درخت سے انار کا پھل پیدا ہو، آم کے درخت سے ہمیشہ آم اور انار کے درخت سے ہمیشہ انار ہی پیدا ہوگا۔

غور کرو جبتم سے مید کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ اللہ کو آگ نہ جلاسی تو تم کواس کے باور کرنے میں کیوں پس و پیش ہوتا ہے، اس لیے کہ آگ جب تک آگ ہے جلانے کا خاصہ اس سے منفک نہیں ہوسکتا اس کو ابراہیم اور نمرود کی تمیز نہیں، اڑ دھا ایک جاندار مخلوق ہے جو تو لید مشل کے قاعد ہے سے اپنی ہی جیسی جاندار مخلوق سے وجود میں آتا ہے اس لیے یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ حضرت موٹی علیہ اللہ کا عصا کیوکر اڑ دھا بن گیا، انسان کا بچہ اپنے والدین کے بندھے ہوئے اور مشترک عمل تو الدو تناسل کا نتیجہ ہوتا ہے پھر یہ کیوکر مان لیا جائے کہ حضرت عیسی علیہ اللہ باپ کے بیدا ہوئے۔ دس قدم کی مسافت طے کرنے کے لیے بھی مان لیا جائے کہ حضرت عیسی علیہ اللہ باپ کے بیدا ہوئے۔ دس قدم کی مسافت زیادہ ہوتی ہے اس قدراس مان سے کہ کو اس کی میں زیادہ وقت لگت ہے، البذا یہ کیونکر یقین کیا جائے کہ پیغیمر اسلام مثل ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کے استعال کے طرفتہ العین میں ''مبحد حرام' سے ''ممبحد آتھی'' اور ''سدرۃ المنتہی'' سک کی سرکر لی ، زمین مادی کے استعال کے طرفتہ العین میں ''مبحد حرام' سے ''ممبحد آتھی'' اور ''سدرۃ المنتہی'' سے کہ کے سرکر لی ، زمین کے مارسے کی ایم کر ایس کی آبیات کا مشاہدہ کیا اور تمام انبیائے سابقین سے گفتگو فرمائی ، پھر یہ تمام مراحل استے وقفہ میں کیونکر طے ہو سکتے ہیں کہ واپسی پرکواڑی زنجر ہاں رہی ہواور بستر کی گرمی ہوز قائم ہو۔

سلسلۂ علل واسباب اوراشیاء کے افعال وخواص ہی کے اصول و تو انین کا نام حکما اور فلاسفہ کی اصطلاح میں تو انین فطرت ہے، جن کا خرق محال خیال کیا جاتا ہے، مثلاً: کشش ثقل ایک قانون فطرت ہے جس کا میں اقتضا ہے کہ جب تم ڈھیلے کو اوپر چھینکو گے تو وہ لوٹ کے ہمیشہ نیچ آئے گا فضا میں اس کا معلق رہنا ناممکن ہے، ہائیڈروجن اور آئسیجن دوعناصر کے ایک خاص مقدار میں ملئے کا خاصہ سے کہ پانی بن جاتا ہے جس کے خلاف بھی نہیں ہوسکتا۔

قوانين فطرت كى حقيقت

سکھیا کا ایک فکڑا لے کراس کوخوب الٹ ملیث کر دیکھو،اس کی ذات یاحقیقت میں کہیں کوئی ایسی شےمحسوں ہوتی ہے جس کی وجہ سےتم بلا تجربہ اس کوموت کی علت قرار دے سکوجس شخص نے سکھیا کبھی نہیں دیکھی یا اس کے اثر سے ناواقف ہے اس کوتم ہا آسانی کھلا سکتے ہو کیوں؟ صرف اس لیے کہاس کوخود سکھیا کے اندر کوئی ایسی شے نہیں نظر آتی جس سے بلاسابق تجربہ کے وہ اس کے زہر قاتل یا علت موت ہونے کاعلم ویقین حاصل كرسكي بيسوين صدى كے سائنس دان كے ليے بي حقيقت نا قابل انكار ہے كه پانى دو مختلف اجزايا عناصر سے مرکب ہے لیکن جب تک اس حقیقت کا تجربنہیں ہواتھا، ڈھائی ہزارسال تک حکمااور عقلائے عالم یانی کوایک مفرد و بسیط عضریقین کرتے رہے، حالانکہ یانی کی جوصورت وشکل کا ونڈس 🗱 کے سامنے تھی وہی طالیس ملطی 🥵 کےسامنے بھی تھی ،شکھیااورشکر کے بجائے اگر ہم کوسمیت اورشیرینی کا تجربہ پھر کی کنکریوں میں ہوتا تو ہم ان کواسی طرح مہلک (ہلاکت کی علت ) وشیریں یقین کرتے جس طرح آج شکھیا اورشکر کوکرتے ہیں۔ جان اسٹورٹ مل نے اینی مشہور کتاب' نظام منطق'' 🌣 میں اس کی نہایت عمدہ مثال دی ہے کہ

''آج ہے پچاس سال پہلے وسط افریقہ کے باشندوں کے نزدیک غالباً کوئی واقعہ اس ہے زياده تجربه كى قطعيت ويكساني يرمبني نه تفاجتنابيكه تمام انسان كاليه موته بين، اسي طرح تجهير زیادہ دن نہیں ہوئے کہ اہل بورپ کواس فطرت کی کیسانی کی ایک بالکل قطعی وغیر مشتبہ مثال سیجھتے تھے کہتمام ہنس سفید ہوتے ہیں 🗱 مزید تجربہ کے بعد افریقہ ویورپ والوں دونوں کو معلوم ہوا کہ بیدخیالات غلط تھے لیکن اس تجربہ کے لیے ان کو پانچے ہزار برس انتظار کرنا پڑا اور اس طومل مدت میں انسانی آبادی کے دو براعظم فطرت کی ایک ایسی بیسانی بریقین کرتے

رہے جس كاهيقية كوئى وجود نەتھا۔''

کا ئنات ِفطرت کی وسعت بیکرال کود کیھتے ہوئے آج بھی نوع انسان کے تجربہ برمِنی قوانین فطرت کی بساط اس سے زیادہ نہیں ہے ، جتنی کہ اس تجربہ کی تھی کہ تمام انسان کالے ہوتے ہیں اور تمام ہنس سفید۔ انیسویں صدی کے ایک مشہور فلسفی ڈاکٹر وارڈ نے اس حقیقت کو ایک مفروض مثال کے پیرایہ میں اس طرح بیان کیا کہ فرض کرو کہ

''افریقہ کے کسی صحرامیں ایک نہایت عظیم الثان سلسلۂ عمارت ہے جو حیاروں طرف ایک حیار د بواری ہے گھر اہوا ہے،اس کےاندرا یک خاص ذی عقل مخلوق آباد ہے جواس احاطہ ہے باہر نہیں جاسکتی، پیمارت ایک ہزار سے زائد کمروں پرمشمل ہے جوسب مقفّل ہیں اور کنجیوں کا

<sup>🗱</sup> جس نے یانی کوبسیط عضر کے بچائے آئسیجن وہائیڈر وجن سے مرکب ثابت کیا۔

<sup>🕸</sup> يونان كاپېلانكىنى جوپانى كومېدوعالم جانتاتقا۔ 🌼 🌣 سىنم آ ف لا جك كراب موم باب مونصل دوم ـ

<sup>💠</sup> وسط افریقہ کے آ دمی کا لے ہوتے ہیں اور پورپ کے بنس سفید ہوتے ہیں۔

وَيْنَا فِي الْفِيْدُ لِلْفِيْدُ الْفِيْدُ لِلْفِيْدُ الْفِيْدُ الْفِيْمُ لِلْفِيْمِ الْفِيْمُ الْفِيْمِ لِلْمُعِلِي الْمُعِلْمُ الْمُعِلِي الْمُعِلْمُ الْمِيْمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمِلْمِيْمِ الْمُعِلْمُ الْمِنْمُ لِلْمُعِلِلْمُ الْمِلْمِيْمِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي ال

پیتنہیں کہ کہاں ہیں، بڑی محنت وجبتو کے بعد کل پیس تنجیاں ملتی ہیں، جن سے إدهراُ دهر کے پیش کہ کہاں ہیں، بڑی محنت وجبتو کے بعد کل ہیں لہذا کیا اس بنا پراس احاطہ کے اندر رہنے والوں کو یہ حق ماصل ہے کہ وہ قطعیت کے ساتھ یہ دعویٰ کردیں کہ بقیہ ۵۷۵ کمرے بھی اس شکل کے ہیں۔

قوانین فطرت یا خواص اشیاء وعلاقہ تغلیل (علت ومعلول) کی مذکورہ بالاحقیقت اگر چداب حکمت (سائنس) وفلسفہ دونوں کے مسلمات میں داخل ہے کین اس حقیقت کوسب سے پہلے جس شخص نے اجا گر کیا۔ وہ مجزات کا منکر ہیوم ہی تھا،اس لیے خوداس کی زبان سے سنو کہ جس چیز کو وہ خرق عادت کہہ کرناممکن قرار دیتا ہے اس کے عدم امکان کا کیا وزن ہے۔

"جب ﷺ ہم اپنے آس پاس کی خارجی چیزوں پرنظرکرتے ہیں اور مختلف علتوں کے افعال کو تورہ در کیھتے ہیں تو ان میں ایک مثال ہی ایک نہیں ملتی جس کے اندر کسی قوت یا لزوم کا پیتہ چلنا ہو، نہ ان کی کوئی ایس صفت نظر آتی ہے جو معلول کو اس طرح علت ہے جکڑے ہوئے ہو کہ ایک و دوسرے ہے مستبط کرنے میں خطا کا کوئی امکان نہ ہو، ہم کو جو پچھ نظر آتا ہے وہ صرف اتنا ہے کہ ایک واقعہ کا ظہور دوسرے کے بعد ہوتا ہے بلیر ؤ کے ایک گیند میں ضرب لگانے سے دوسرے میں حرکت فلا ہر ہوتی ہے بس حواس فلا ہری سے جو پچھ نظر آتا ہے اس کی بساط اس قدر ہے اشیاء میں اس تقدم و تا خیر یا جمعیت کے پائے جانے سے ذبن کو نش تبعیت کے علاوہ کوئی اور احساس یا ارتبام باطنی نہیں حاصل ہوتا ہے سی شے کو پہلی دفعہ د کیھنے سے ہم بھی قیاس نہیں کر کتے کہ اس سے کیا معلول یا نتیجہ فلا ہر ہوگا حالانکہ اگر علت کے اندر کسی قوت یا انر جی کا پیٹے میں ذبن دوڑ انے سے چل سکتا تو بلاکس سابق تج بہ ہے ہم اس نتیجہ و معلول کی پیشین گوئی کر دیتے اور پہلی ہی نظر میں قطعی حکم لگا دیتے۔''

حقیقت امریہ ہے کہ کا نتات مادی کا ایک ذرہ بھی ایسانہیں ہے جس کی صفات محسوسہ کی بناپر ہم اس کے اندر کسی قوت کا سراغ لگا سکیس یا قیاس ہے بتلا سکیس کہ اس سے کوئی اور دوسری شے ایسی وجود پذیر ہو ہو تی ہے جس کو معلول کا لقب دیا جا تا ہے ،صلابت ،امتداد، حرکت یہ چیزیں بجائے خود مستقل صفات اور ایسے واقعہ کا نشان نہیں دیتیں جس کوان کا نتیجہ کہا جا سکے موجودات عالم میں ہر آن تغیر وتبدل جاری ہے ،ایک چیز دوسری چیز کے بعد برابر آتی جاتی رہتی ہے ہماری آنکھوں سے اوجھل بعد برابر آتی جاتی رہتی ہے ہماری آنکھوں سے اوجھل ہد برابر آتی جاتی کسی محسوس صفت میں اپنا کوئی نشان نہیں رکھتی ہم یہ واقعہ جانتے ہیں کہ آگ کے شعلہ میں گری یائی جاتی جاتی ہے گئیں ان دونوں (گرمی وشعلہ ) میں کیالزوم ہے اس کے قیاس سے ہمار اختیل قطعا عاجز ہے ۔ انہ یائی جاتی ہے جاتی ہے جس سے جاتی ہے جس سے جس

<sup>🐞</sup> بل کی منطق تماب موم، باب المفسل ۲۸، حاشید. 🌼 فنم انسانی باب یضل ایس: ۲۰ ـ

<sup>🕸</sup> فهم انسانی باب این اسلام 🕻 ایشنامی: ۷۸،۷۷\_



۳ رهم پر سے ۵۔ " روم مارک کی آن

''عام طور پرلوگوں کو فطرت کے پیش یا افتادہ اور مانوس واقعات وافعال کی توجیہ میں کوئی وشواری نہیں نظر آتی (مثلاً: بھاری چیز وں کا نیچ آجانا، درختوں کی بالید گی،حیوانات میں توالد وتناسل، یاغذاہےجسم کی پرورش وغیرہ کے واقعات ) بلکہ وہ بچھتے ہیں کہ ان صورتوں میں ان کو علت کی بذات خوداس قوت کاعلم واحساس ہے جس کی بنا پر بیا پیے معلول کوستکزم ہے اوراس لیے ظہورمعلول میں خطا کا امکان نہیں ، بات یہ ہے کہ تج یہ یا عادت دراز کی وجہ ہے ان کے ذہن میں ایک ایبا میلان ور جحان پیدا ہوجاتا ہے کہ علت کے سامنے آتے ہی اس متیجہ کا یقین ہوجاتا ہے جومعمولاً اس کے ساتھ پایا گیا ہے اور پیشکل مے ممکن معلوم ہوتا ہے کہ اس كے سواكوئي اور نتيجه ظاہر جوسكتا تھا،صرف اس صورت ميں جب كه غير معمولي واقعات وحوادث ظاہر ہوتے ہیں،مثلاً: زلزلہ، وبایا کوئی اور عجیب وغریب بات، توالبتة ان کی صحیح علت کا پیتنہیں لگتااور سمجھ میں نہیں آتا کہان کی تو جیہ وتشریح کیسے کی جائے اس مشکل میں پڑ کرلوگ علی العموم کسی ان دیکھی صاحب عقل وارادہ ذات کے قائل ہوجاتے ہیں اور سجھتے ہیں کہ بینا قابل تو جیہ نا گہانی واقعات اسی ذات کے پیدا کردہ ہیں لیکن فلاسفہ کی باریک بین نگاہ کونظر آتا ہے کہ روزمرہ کےمعمولی واقعات کی پیدا کرنے والی قوت بھی اس طرح نامعلوم نا قابل توجیہ ہے جس طرح كدانتهائي سے انتهائي غير معمولي واقعات كى چنانچ بہت سے فلاسفداين عقل كواس ير مجبورياتے ہيں كه بلا استثناتمام واقعات عالم كامبدأاى ذات كوقر ارديں جس كى طرف عوام صرف مجزات اور فوق الفطرت واقعات وحوادث کے ظہور کومنسوب کرتے ہیں (ان کے نزدیک) ہرمعلول کی واقعی و براہ راست علت فطرت کی کوئی قوت نہیں بلکہ ایک ہستی برتر کا ارادہ ہوتا ہے بلیرڈ کا ایک گیند جب دوسرے گیند سے تکراتا ہے تو خود خدا ایے اراد و خاص ہے اس کو متحرک کردیتا ہے اور بیارادہ ان عام قوانین کے مطابق ہوتا ہے جواس نے اپنی مثیت سے کا نئات پر تھم فر مائی کے لیے مقرر کر دیئے ہیں۔''

جب بیمسلم ہو چکا کہ قواندن فطرت کی بنیادتمام تر تجربہ پر ہے اور تجربہ کے نا قابل خطہ ونے کا بھی کسی حالت میں بھی دعویٰ نہیں کیا جاسکتا تو پھر ظاہر ہے کہ کسی شے کوخلاف فطرت یا خارقِ عادت کہہ کراس کو غلط یا ناممکن کیسے ثابت کیا جاسکتا ہے، چنا نچہ خود ہمیوم کا اپنے اسی اصول پر دعویٰ ہے کہ''جس شے کا تصور ممکن ہے وہ کسی تناقض کومستاز م نبیس ہوسکتی اور جو شےمستاز م تناقص نہ ہواس کوکسی جست و بربان یا عقلی دلیل سے غلط

ثابت نبيس كياجاسكتاً. "

الم انساني، باب، نصل اص :۲۲،۲۲

پروفیسر بکسلے جوفلفی سے زیادہ علیم (Scientist) ہے اور جس کی جگہ تھکما کی صفِ اول میں ہے اس نے ہوم کے اس قول کو اپنی تحریروں میں جا بجانقل کر کے اس کی نہایت شدت سے تائید کی ہے۔خود ہیوم کے نظر یہ مجزات پر بحث کرتے ہوئے ﷺ پہلے تو معجز ہ کے متعلق اس کی تعریف کی تغلیط کی ہے کہ' وہ نام ہے قوانین فطرت کے خرق کا''اور بتلایا ہے کہ مجزات کے معنی زیادہ سے زیادہ'' انتہائی حیرت انگیز واقعات'' ﷺ کے ہو سکتے ہیں، پھرای ضمن میں ہیوم کے فدکورہ بالاقول کوفٹل کر کے لکھا ہے کہ

''لیکن مجزہ کا تصور کیا جاسکتا ہے کہ یہ کی تناقض کومتلزم نہیں ہے، لہذا خود ہیوم ہی کے دعویٰ کے دعویٰ کے مطابق مجزہ کو کسی بر ہانی دلیل سے غلط نہیں ثابت کیا جاسکتا۔'' ہاایں ہمہ ہیوم خودا پے ہی اصول کے خلاف اور بالکل متناقض ایک دوسری جگہ لکھتا ہے کہ''مردہ کا زندہ ہوجانا مجزہ ہے کیونکہ ایسا پہلے بھی کسی زمانہ اور کسی ملک میں نہیں ہوا ہے۔''

اس ارتکاب تناقض کی تشریح کرتے ہوئے پروفیسر موصوف نے طنز اُ لکھا ہے کہ اگر ہیوم کے استدلال کی مہلمیت کو ہر ہند کر کے دیکھا جائے تو معنی یہ ہوں گے کہ جو چیز پہلے بھی نہیں واقع ہو کی وہ آئیندہ بغیر قوانین فطرت کے خرق کے واقع نہیں ہوسکتی۔''

مکسلے کا ایک نہایت دلچسپ مضمون''ممکنات و ناممکنات' ہے،اس میں بھی ہیوم اس کے پیش نظر ہے اورا بنی حکیمانہ ذمہ داری کے پورےاحساس و شعور کے ساتھ لکھتا ہے کہ گ

'وضیح معنی میں جر تاقض کے اور کسی بھی ایسی چیز سے میں واقف نہیں ہوں جس کو' ناممکن' کہنا حق بھی میں جر تاقض کا محکنات کا وجود ہے لیکن طبعی ناممکنات کا قطعاً کوئی وجود نہیں' مرائع مدور، حق بجانب ہو، منطقی ناممکنات کا وجود ہے لیکن طبعی ناممکنات سے ہیں، اس لیے کہ مدور موجود یا ماضی موجود، دومتوازی خطوط کا تقاطع' یہ چیزیں ناممکنات سے ہیں، اس لیے کہ مدور موجود یا یائی کوشراب بنادینا، بچہ کے بہا پیدا ہونا، مردہ کوزندہ کردینا، یہ چیزیں مفہوم ہالاکی روسے ناممکنات سے نہیں ہیں۔ ہاں اگر یہ دعویٰ کر سکتے کہ فطرت اشیاء کے متعلق ہمارے علم نے تمام ممکنات کا کامل احاط کرلیا ہے تو شاید یہ کہنا بجا ہوتا کہ آدی کے صفات چونکہ پائی پر چلئے یا ہوا میں اڑنے کے متناقض ہیں اس لیے یہ افعال اس کے لیے ناممکن ہیں لیکن یہ حقیقت روز روشن کی طرح ظاہر ہے کہ علم فطرت کی اختہا تک پہنچنا کیسا؟ ابھی تک ہم اس کی ابتدا اور ابجد سے کی طرح ظاہر ہے کہ علم فطرت کی اختہا تک پہنچنا کیسا؟ ابھی تک ہم اس کی ابتدا اور ابجد سے کی طرح ظاہر ہے کہ علم فطرت کی اختہا تک پہنچنا کیسا؟ ابھی تک ہم اس کی ابتدا اور ابجد سے کی طرح طاہر ہے کہ علم فطرت کی اختہا تک پہنچنا کیسا؟ ابھی تک ہم اس کی ابتدا اور ابجد سے ترین بیل ہم کو علم ہے باقی جو پھی واقع ہور ہا ہے یا ہو چکا ہے، اس کا ہم کو علم ہے باقی جو پچھو اقع ہور ہا ہے یا ہو چکا ہے، اس کا ہم کو علم ہے باقی جو پچھو اقع ہور ہا ہے یا ہو چکا ہے، اس کا ہم کو علم ہے باقی جو پچھو اقع ہور ہا ہے یا ہو چکا ہے، اس کا ہم کو علم ہے باقی جو پچھو واقع ہور ہا ہے یا ہو چکا ہے، اس کا ہم کو علم ہے باقی جو پچھو واقع ہور ہا ہے یا ہو چکا ہے، اس کا ہم کو علم ہے باقی جو پچھو واقع ہور ہا ہے یا ہو چکا ہے، اس کا ہم کو علم ہے باقی جو پچھو واقع ہور ہا ہے یا ہو چکا ہے، اس کا ہم کو علم ہے باقی جو پچھو واقع ہور ہا ہے یا ہو چکا ہے، اس کا ہم کو علم ہے باقی جو پچھو واقع ہور ہا ہے یا ہو پیل ہو پیکا ہے، اس کا ہم کو علم ہے باقی جو پچھو واقع ہور ہا ہے یا ہو پچکا ہے، اس کا ہم کو علم ہو باتھ کا دور ہو سے باتی جو پچھو واقع ہور ہا ہے یا ہو پیکا کی واقع ہور ہا ہے یا ہو پیکا ہو بیا ہو بیکا ہو بیا ہو بیکا ہو بیا ہو بیکا ہو بیا ہو بیا ہو بیکا ہو بیا ہو بیا ہو بیا ہو بیا ہو بیکا ہو بیا ہو بیکا ہو بیا ہو بیا ہو بی

اس کی کتاب 'نہوم' باب ک استعلق معجزات ) استعلق معجزات ) استعلی ہے جولفظ مستعل ہے (مرکبل )اس کے افغالی معنی بھی ''جور ناگلیز'' کے بیں۔ انگلیز'' کے بیان کے انگلیز'' کے بیان کی مقال کے انگلیز'' کے بیان کے انگلیز'' کے بیان کی مقال کے انگلیز'' کے بیان کے انگلیز' کے بیان کے انگلیز' کے انگلیز کے انگ

97) - Company ( ) -

والا ہاس کی نبیت ہم صرف ایک توقع قائم کر سکتے ہیں،جس کی بنیاد کم وہیش گزشتہ تجربہ کے صحیح سجھنے پر ہے،جس ہے ہم کوخیال ہوتا ہے کہ ستقبل ماضی کےمماثل ہوگا۔'' اس میں شک نہیں کہ بچھ دن میلے بعض گوشوں ہے اس متم کی آوازیں سنائی دیت تھیں، کہ کا ئنات کا ہر ڈرہ قانون کا پابند ہے اور وہم و بے عقلی انسان کی بدترین دشمن ہے اور عقل د حکمت بہترین دوست ہے لہذا مارا فرض ہے کہ جہاں کہیں عقیدہ معجزات کا پہتہ چلے اس پرحملہ کریں۔

لیکن بیہ باتیں قریباً چوتھائی صدی قبل کی ہیں، 🗱 <u>۱۹۲۷ء کے</u> بعد کوائٹم نظریہ کی بدولت سائنس میں جو مجونچال آیا ہے اس نے سائنس کی دنیا میں بھی اب ایسے بے باکاندو مدعیانہ فقروں کی گنجائش نہیں چھوڑی، فليفه مين توعلت ومعلول كے لزوم ووجوب كى بنيا دول كو بيوم كيا ، بيوم سے صديوں پہلے امام ابوالحسن اشعرى ہى نے کھوکھلا کردیا تھا، البتہ سائنس کی بنیاد ہی فطرت کی یکسانی یاعلیت کے اٹل قانون پر رکھی اور مجھی جاتی تھی، اس تتم ظریفی کوکیا کہیے کہ خود سائنسی تجربات واخبارات ہی کی راہ سے بیانل قانون نہ صرف مجروح ومتزلزل ہوگیا ہے، بلکہ ہرآ رتھرا پیڈنلین جیسے ا کابر سائنس کے نز دیک اس کو ہمیشہ کے لیے خیر یاد کہد دینا پڑا ہے، چند سال قبل دنیا کے سائنس کے تازہ ترین معلومات و خیالات پر'' ماڈرن ہلیف'' کے نام سے رسائل کا ایک

سلسله شالع مواتها، اسى كے جسته جسته بيا قتباسات بر هو:

'' کوائٹم نظر یہ نے بڑا زبر دست انقلاب بریا کر دیا ہے کہ مادی دنیا میں اب تک علل ومعلول کے قانون کی فرمانروائی کواٹل تصور کیا جاتا تھا، سارے طبعی واقعات وحوادث بالکلیہ جبری یا وجو بی توانین کے تابع یقین کیے جاتے تھے ،سلسلۂ علل ومعلولات میں کہیں کو کی خلل ورخنہ نہ تھا گرے ۲ء میں اس خیال ویقین کو بخت دھکا لگا اور ماہر بن طبیعیات نے ویکھا کہ علیت کے وجوب وکلیت کو مادی دنیا ہے رخصت کرنا پڑا اور سارے قرائن ای کےنظر آتے ہیں کہ وجوبي ياقطعي عليت كالمميشه كے ليے خاتمه ہوگيا، ابھي بالكل حال تك قانون عليت كوسائنسي تحقیقات کابالا تفاق بنیادی اصول قرار دیاجاتا تھالیکن اب اس اصول کوترک کر دینے کا سوال پیدا ہوگیا ہے کہ آیا کارخانہ فطرت میں ہرواقعار و خاکسی ایسے دوسرے واقعہ ہی ہے پیدا ہوتا ہے جس کوعلیت کہا جاتا ہے؟ یا اس کا اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ حوادث فطرت کی تہ میں کوئی الیں شے کارفر ماہے جس کواختیاریا آزادی ارادہ کہاجاتا ہے۔ ماحصل یہ کہاس وقت تک طبعی مظاہر کی خلیل کا نتیجہ میہ برآ مد ہوا ہے کہ ہم کو کہیں بھی وجو بی یا جبری قانون کی موجودگی کی شهادت نبیس ملتی - "

<sup>(</sup>Wonder of Life) كا ئات حيات ) از ديگل باب مجزات ـ

<sup>🕸</sup> معجزات برسیرت کاپیکزا آج (۴۵ء) ہے،۲۲ سال قبل لکھا گیاتھا۔ 🌣 بحوالہ جزئ آف فلائفی ہاہت ۳۳ء۔

اس کا مطلب بنہیں کہ تو اندین فطرت کا سرے ہے کوئی وجو زہیں بلکہ''ان' کی حیثیت اعداد وشار کے لیے تو اندین کی روجاتی ہیں کہ فلال شخص چالیس لیے تو اندین کی روجاتی ہیں کہ فلال شخص چالیس برس کی عمر میں مرجائے گالیکن اتنا جانتی ہیں کہ کسی بڑی جماعت میں استے فیصد آ دمی چالیس کے من میں مرجا کیں گے لیعنی افراد کاعمل نا قابل پیش بنی ہونے کے باد جود جماعت کی نسبت چیش بینی ممکن ہے بس قو اندین فطرت فقط اسی معنی میں موجود ہیں اور سائنسی پیشین گوئی یا چیش بنی ہوسکتی ہے۔ 4

بالفاظ دیگر قانون فطرت کی نوعیت دراصل قانون عادت کی ہے یعنی کسی خاص فرد کے بارے میں وجو باپیشین گوئی نہیں کی جاسکتی کہ وہ فلال عمر میں مرجائے گا البتہ عادۃ یہ معلوم ہے کہ کسی بری جماعت میں استے فیصد چالیس سال کی عمر میں مرجا نمیں گے مذہب کی زبان میں اس قانون عادت کو عادۃ اللہ ہے تعبیر کیا جاتا ہے جس کی بنا پڑمل فطرت کی میسانی یا قوانین فطرت کے فنس وجود کا اٹکارنہیں لازم آتا البتہ ان قوانین کا منتا یہ جس کی بنا پڑمل فطرت کی میسانی یا قوانین فطرت کے فنس وجود کا اٹکارنہیں لازم آتا البتہ ان قوانین کا منتا یہ ہے، بہرے، ہورے، بے علم واختیار مادہ کا اللہ وجوب ولزوم سے نہیں۔ بلکہ ایک علم واختیار والی ذات (اللہ تعالیٰ) کی عادت جاریہ ہے جو کسی حکمت و مشیت کے تحت بھی بھی اس عادت جاریہ کے خلاف بھی کرسکتی اور کرتی ہے یہی مجزہ ہے اور بقول مشہور سائنس دان ڈاکٹر کار پنٹر کے کہ قائل نہ جب سائنس وان کواس کے مانے میں وی کو بھی اس عادت کی موجود گی میں ان کرسکتا ہے ہم کو مجز ات کے خلاف آگر سائنس کے کسی ایسے نتو کی کاعلم نہیں جو معتبر شہادت کی موجود گی میں ان کے قبول کرنے ہے مانع ہو ۔ بھی

جب کار پنٹر کے زمانہ میں ہی سائنس کا کوئی ایسافتو کی معلوم نہتھا تو اب کوائٹم نظریہ کے بعد جب کہ کلام وفلسفہ کے نرے قیاسات سے گزر کرخودسائنس کی دنیا میں اور سائنس ہی کی راہ سے فطرت یاعلیت کے نام نہا دائل تو انین کا وجود اتنا مشتبہ ہوگیا ہے کہ مادی دنیا سے بظاہران کو ہمیشہ کے لیے رخصت کرنا پڑر ہا ہے تو اور بھی سائنس کا یا قوانین فطرت کے خرق کا نام لے کرکسی مجزہ کا انکار کس منہ سے کیا جا سکتا ہے لہذا بقول کا رہنظ ہی کے اصل سوال صرف یہ ہے کہ آیا اس قتم کی تاریخی شہادت موجود ہے پانہیں جس سے معلوم ہو کہ خالق فطرت بھی کردیا کرتا ہے۔' بھی

میصرف ممکن ہی نہیں ہے کہ خالق فطرت اگر جا ہے تو بھی بھی قوانین فطرت کے خلاف کرسکتا ہے بینی معمولی سلسلۂ علل واسباب ومعلولات کوتوڑ سکتا ہے بلکہ ایک اور نامور عالم طبیعیات پروفیسرڈ البیر ﷺ کا اعتراف میہ ہے کہ اس امر کی ہمارے پاس خاصی شہادت موجود ہے جس کوآ سانی سے نظر انداز نہیں کیا جاسکتا

پورانام (Out Line of Modern Belief) ہے، مرتبہ جے ڈبلیوان سولیوان (Sulivan) وافر گریہیں (Grierson) حصہ چہارم، باب۲ بصفحہ: ۲۸۔ ﷺ ویکھوٹرا تک پیلارڈ کی (The Miracle of unbelife)

<sup>🗱</sup> ایسناً۔ 🥻 ویکھواس کی کتاب Metter, Either, Notion (مادو، پھر ہرکت)۔

مساوی النام المراح وقوع پذیر ہوتے ہیں کہ ان کے تمام معمولی علل واسباب غائب ہوتے ہیں کہ ان کے تمام معمولی علل واسباب غائب ہوتے ہیں کہ اس کے بعض طبعی حوادث اس طرح وقوع پذیر ہوتے ہیں کہ ان کے تمام معمولی علل واسباب غائب ہوتے ہیں اجسام حرکت کرتے ہیں اور در انحالیکہ نہ کوئی شخص ان کو چھور ہا ہے اور نہ برتی یا مقناطیسی عوامل کا پتا ہے اس کی جھی شہادت موجود ہے کہ ایک نفس کا خیال دوسر نفس میں (بلاکی وساطت کے) پہنچ سکتا ہے اور جس شم کے واقعات کو مجر ہ سمجھا جاتا تھا ان کا وقوع اب غیر اغلب نہیں رہا ہے۔ بکسلے کواگر چواس بارے میں ہیوم سے شدید اختلاف ہے کہ مجر ہ نام قوانین فطرت کے خرق کا ہے۔ لیکن تصریحات بالاسے قانون فطرت کی جو حقیقت نابت ہوتی ہے اس کواگر وضاحت کے ساتھ سامنے رکھا جائے تو ہمارے نزد یک مجر ہ کی ہے تعریف چنداں قابل اعتراض نہیں رہ جاتی۔

- 🛈 قوانین فطرت عبارت بین قوانین عادت ہے۔
- ﴾ جوہم کو بذات خود اشیاء کے اندر معلوم نہیں بلکہ ان کی بنیادتمام تر گزشتہ تجربہ پر ہوتی ہے جس کے خلاف ہونا ہمیشہ ممکن ہے اور کسی اصلی استحالہ کو مستلزم نہیں۔
- البذا قوانین فطرت کے خلاف ہونا (یعنی ان کاخرق) بذات خودممکن ،عقلاً جائز ہے بدالفاظ دیگر کہ معجزہ عقلاً بالکل جائز دممکن ہے۔

### شهادت معجزات

امکان، وقوع کے لیے کافی نہیں

لیکن کسی امر کا صرف عقلاً جائز وممکن ہونا اس کے وقوع کی دلیل نہیں، بیعقلاً بالکل جائز وممکن تھا کہ اکبر ہندوستان کے ساتھ انگلستان کا بھی باوشاہ ہوتا، گر واقعنا ایسانہیں، کسی شے کے وقوع کو قبول کرنے کے لیے دوصورتیں ہیں: (۱) غیرمشتبہ مشاہدہ یا (۲) تشفی بخش شہادت، غیرمشتبہ مشاہدہ کی صورت میں کوئی شے بحث طلب نہیں رہ جاتی ،مثلاً:

سِندِ اللهِ المِلْمُوالمِلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

المنت ہم وہ بہت ہے ہو ہوں وہ یں ، سرت جابر رواعہ وہ یان ہے اندیں نے پالی دانا شروع کیا پہلے آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پائی انڈا پھر تمام طشت بھر گیا یہاں تک کے سب لوگ پانی پی کرسیراب ہو گئے اس کے بعد آپ نے اس کے اندر سے ہاتھ انکال لیا تو طشت بھرا کا بھرار و گیا۔' ، ا

اب اگر حضرت جابر ر النفوائي اصر واقعه کو پچشم خود مشاہدہ کیا اور ان کو اس میں کسی قتم کا کوئی اشتہاہ نہیں تھا تو خلام ہے کہ ان کو اس کے باور کرنے تھا تو خلام ہے کہ ان کو اس کے باور کرنے میں کیا تامل ہوسکتا تھا، البتہ ہا دے لیے اس کے باور کرنے میں سے بحث پیدا ہوسکتی ہے کہ بیدواقعہ فی نفسہ ممکن ہے یا ناممکن اور حضرت جابر دلی نفشہ کہاں تک قابل میں سے بحث پیدا ہوسکتی ہے۔ لہٰذا امکان مجزات کا مرحلہ طے ہو چینے کے بعد دوسری بحث شہادت مجزات کی پیدا ہوتی ہے۔

ہیوم کا فتو کی

ہیوم کاروایاتِ مِعجزہ کے متعلق اگر چہ آخری فتو کی یہی ہے کہ اس کے اثبات کے لیے انسانی شہادت کی کوئی کیت و کیفیت نہیں کافی ہوسکتی ، تا ہم نفس خارق فطرت و واقعات کے لیے اس کے نزدیک بھی انسانی شہادت کا ایک درجہ ایساموجود ہے جس کی بناپر ان کو قبول کیا جاسکتا ہے۔

''فرض کروکہ تمام زبانوں کے تمام صنفین اس پر شفق ہوں کہ کیم جنوی و ۱۱ سے سے کرآئے کھے دن تک برابر تمام روئے زمین پر تاریکی چھائی رہی یہ بھی فرض کروکہ اس خارتی عادت واقعہ کی روایت آج تیک لوگوں کی زبان پر ہے اور دوسرے ممالک سے جوسیاح آتے ہیں وہ ہے کم و کاست اور بلاشا نہ تناقض وہاں کے لوگوں کے یہی روایت بیان کرتے ہیں ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں ہمارے زمانہ کے حکما کا کام شک کے بجائے اس واقعہ کا یقین کرکے اس کی توجیہ اور اس کے ملل واسباب کی جبتی ہموں تعلی میں زور وانح طاط، فناونساد کی مثالیں اس کشرت سے ملتی ہیں کہ اگر کسی حادثہ سے اس کی جاہی گئرت سے ملتی ہیں کہ اگر کسی حادثہ سے اس کی جاہی ہو تا کمیں تو اس کے بارے میں انسانی شہادت قابل قبول ہوگی ہشر طیکہ یہ نہایت وسیع ،متواتر اور شفق علیہ ہو۔' چھو میں انسانی شہادت قابل قبول ہوگی ہشر طیکہ یہ نہایت وسیع ،متواتر اور شفق علیہ ہو۔' چھو میں انسانی شہادت قابل قبول ہوگی ہشر طیکہ یہ نہایت وسیع ،متواتر اور شفق علیہ ہو۔'' چھو

<u>ہیوم کا تعصب</u>

اب اگریمی واقعه کسی نبی کی طرف منسوب کر کے معجز ہ قرار دیا جائے تو ہیوم کے نزدیک اس پر یفین کرنے کے لیے کوئی انسانی شہادت قابل قبول نہ ہوگی ، کیوں؟ اس لیے کہ''اس قتم کی شہادت خودا بنی تکذیب ہے۔'' حتی کہ''جس معجز ہ کی بنا کسی انسانی شہادت پر ہو، وہ حجت واستدلال کے بجائے محض تمسخرا آگیز چیز ہے۔'' حتی کہ''جس معجز ات (صحیح مسلم، کتاب الزهد، باب حدیث جابر الطویل ۲۰۱۹)۔

🏚 فهم انسانی، باب ۱ ، ص: ۱٤٦\_

(سیند برفالین فی الیانی الیان

میلاً ن ہے اوراس لیے عجائب پرتی کے تمام بیانات کو بجاطور پراشتباً ہی نگاہ سے دیکھا جاسکتا ہے پھر مجزات اور فوق الفطرت باتوں کے خلاف ایک ہی توی قرینہ یہ ہے کہ ان کا اعتقاد زیادہ تر جاہل اور وحثی اقوام میں پایا جاتا ہے۔ ایک عقل مند آ دمی پرانے زمانے کی جیرت زاتار یخوں کو پڑھ کر یکاراٹھتا ہے کہ عجیب بات ہے کہ

اس قتم کے خارقِ عادت واقعات ہمارے زمانہ میں ظاہر نہیں ہوتے انہی وجوہ کی بناپر دعویٰ ہے کہ ندہب کے

نام سے جینے مجزات بیان کیے جاتے ہیں وہ سب کے سب محض خرافات ادرانسان کی اوہام پرست فطرت کا

و محکوسلامیں ۔

بلاشبہ شہادت کی جرح و تعدیل اور تحقیق و تقیع کے وقت یہ تمام امور قابل لحاظ ہیں لیکن کیا ان میں سے کوئی ایک شے بھی ایسی ہے۔ حس کی بنا پر محض مجرہ یا نہ جب کے نام آتے ہی ہیوم کا یہ ایسا نا قابل جمایت اور صرح تعصب تھا جس کے سلے صدائے تائید حکمت وفلسفہ کے شجیدہ حلقوں ہے نہیں اٹھ سکتی تھی اور اگر کسی مجزہ کی تصدیق شخا دس کے لیے صدائے تائید حکمت وفلسفہ کے شخرہ ہونے کی بنا پر کسی عاقل کو انکار نہیں ہو سکتا۔ مثلاً: ایک سفر میں 'صحابہ رہی اُنڈی بھوک سے اس قدر بے تاب ہوئے کہ اونٹیاں ذرج کرنی چاہیں گئین آپ شکا اُنڈی مرف اس کے داور بھیا کی اور اس پر تمام زادراہ و تھر کیا گیا ، اس منان کی مجموعی تعداد نے صرف اس قدر زمین کا احاط کیا جس پر ایک بحری بیٹھ کتی تھی اور اشخاص کی تعداد چودہ موتھی گئین تمام لوگوں نے سیر ہو کر کھا لیا اور اسے نوشہ دان بھر لیے۔' ج

كافى شهادت

اب اس روایت میں اگر ان امور کی کافی شہادت مل جائے کہ(۱) تمام زادراہ صرف ایک بکری کے میٹھنے بھر کی جگہ میں آگیا تھا(۲) اشخاص کی تعداد چودہ سوتھی (۳) سب لوگوں نے سیر ہوکر کھالیا (۴) اورا پنے اپنے تو شددان بھر لیے تو ہکسلے جیسے علیم وللسفی تک کواس روایت کے تسلیم کرنے میں کوئی تامل نہ ہوگا۔ چنانچہ اسی نوعیت کا ایک معجز ہ حضرت مسے علیمیلا کا انجیل میں فدکور ہے کہ پانچے روٹیوں اور مجھلیوں سے پانچے نمرار

<sup>🐞</sup> یہ تمام قریب تریب ہیوم ہی کے الفاظ ہیں جوتم کواس کے مضمون 'معجزات' میں جا بجاملیں گے۔ 🧱 دیکھو کتاب ہذا بیان عام

ن نین بڑھ النبون کی میں اسے مکوے نے رہے جن کو جمع کرنے سے بارہ ٹو کریاں بھر گئیں کا لیکن اس

ا دسیوں کا پیپے جر نیا اور پیزی ایسے تاثرے کی رہے بن اوجی کرے سے ہارہ تو کریاں جرسیں تھ سین اس مجزہ کے بادر کرنے کے بعد بکسلے مجزہ کے بادر کرنے کے بعد بکسلے نے کھوا سے کہا ہے کہ اس کے کہا ہے کہا ہے

ہ لکھا ہے کہ ''اگر بیٹا بت کیا جائے کہ(ا) کھانا شروع کرتے وقت روٹیوں اور مچھلیوں کاوزن کیا تھا(۲)

یا نج ہزار آ دمیوں میں میتقسیم کی گئیں بلااس کے کدان کی کمیت یا کیفیت میں کوئی اضاف ہوا ہو

(٣) تمام آدمی واقعًا پوری طرح آسودہ ہو گئے (٣) اوراس کے بعد ٹو کریوں میں جو کلڑ ہے

جمع کیے گئے،ان کاوزن کیا تھا تو پھرممکنات و ناممکنات کے بارہ میں میرےموجودہ خیالات

کچھ ہی ہول کیکن مذکورہ ہاا؛ سپار چیز ول کی تشفی بخش شہادت کے بعد مجھ کو ماننا پڑے گا کہ پچھلے خیالات غلط تھے اوراس مجر ہ کوممکنات فطرت کی ایک نئی اور خلاف تو قع مثال سمجھوں گا۔'' علیہ

یان کے معالی سے مرون کی براہ رسمان سرک سرک سرک اللہ اور میں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں گئے۔ غرض مجمز ہ منہ صرف فی نفسہ ایک ممکن الوقوع شے ہے بلکہ 'دشفی بخش شہادت'' کی بنا پراس کے وقوع کا

یقین بھی کیا جاسکتا ہے اس کے بعد یہ بحث رہ جاتی ہے کہ آیا ند ہی یا تاریخی کتابوں میں جو معجزات مذکور

ہیں ان کے یقین کرنے کے لیے د تشفی بخش'شہادت موجود ہے؟ اس سوال کا جواب ہیوم کوتو نفی میں دینا ہی جا ہے تھا لیکن یہاں پہنچ کر بکسلے بھی سپر ا قلندہ ہوجا تا ہے اور ہیوم کے جواب سے لفظاً ومعناً کامل طور پر ا تفاق

کرلیتا ہے۔ 🗗

''یہ ہے ہے کہ مجزات کے ناممکن ہونے کا دعو کا نہیں ثابت کیا جاسکا لیکن مجھ کو کوئی الی شے قطعانہیں معلوم جس کی بنا پر ہیں ہیوم کے اس وزنی فتو کی میں پچھ ترمیم کرسکوں کہ تاریخ کے سارے دفتر میں ایک بھی ایسا مجز ہمیں مانا جس کی تصدیق و تائید میں ایسے فہمیدہ، باہوش او تعلیم یا فتہ لوگوں کی کافی تعداد موجود ہوجن کے خود فریب مغالطہ میں پڑنے کا ہم کو اندیشہ نہ ہوجن کی راست بازی اس درجہ غیر مشتبہ ہو کہ کس مصلحت کی بنا پر دوسروں کو فریب دہی کا ان پر گمان نہ ہوسکے جو لوگوں کی نگاہ میں ایسی عزت وشہرت رکھتے ہوں کہ اگر ان کا جھوٹ کسل جائے تو ساری عزت ماں میں فروایت یا تصدیق کر جائے تو ساری عزت ماں میں فروایت یا تصدیق کر جائے ساتھ ہی جن واقعات کی وہ روایت یا تصدیق کر جائے تو ساری عزت ماں کہ ان کی میں ایسی میں جن واقعات کی وہ روایت یا تصدیق کر جائے بیت وہ ایسے علی الاعلان طریقے سے اور ایسے شہور مقام پر واقع ہوئے ہوں کہ ان کی ضروری ہیں ۔''

ہوم نے کہنے کوتو کہددیا کہ قبول مجزات کے لیے جس درجہ کی شہادت درکار ہے اس کا تاریخ کے دفتر

<sup>🏘</sup> يوحنابابِ٢،آيت:١٣\_٥ 🌣 مقالات بكسكه ،ج٥م،٣٠٣\_

<sup>🎁</sup> مقالات بكسليه، ج٢م ص: ٢٠٧\_

سندہ فالنہ بھی اللہ بھی اس دعوی کی جندہ میں کہیں پیتائی اللہ بھی اس دعوی کی چندہ میں کہیں پیتائیں مجزات کے عدم قبول کی کیا واقعا یہی وجہ ہے؟ اور کیا اس نے اپنے اس دعوی کی چندہ می صفحات آ کے بڑھ کرخود تر دیز نہیں کردی ہے؟ فرانس میں کوئی مشہور درگاہ ہے جس کے تقدس پر بقول ہیوم لوگ مدتوں فریفت رہے ہیں۔

''بہروں کو ساعت، اندھوں کو بصارت بل جانا اور بیاروں کا اچھا ہوجانا اس مقد س درگاہ کی معمولی کرامتیں تھیں جن کا ہرگلی کو چ میں چرچا رہتا تھا لیکن سب سے چرت انگیز اور غیر معمولی بات بیہ ہے کہ ان میں ہے بہت کی کرامتیں ایسے اشخاص کو تھم یا ٹالث بنا کران کے رو برو ثابت کر کے دکھائی گئی ہیں جن کی دیانت پر حرف رکھنا ناممکن ہے پھران پرایسے گواہوں کی مہرت در شدمسلم ہے، جس زمانہ میں ان کرامتوں کا ظہور ہواوہ علم کا زمانہ ہے اور جگہ بھی ایسی جو دنیا کا مشہور ترین خطہ ہے، اتنا ہی نہیں بلکہ بیہ کرامتیں چھاپ چھاپ کر ہر جگہ شائع کی گئیں باایں ہمہ یسوعی فرقہ تک کوان کی تکذیب یا پردہ دری کی مجال نہ ہوئی، حالا نکہ بیاوگ خود اہل علم تھے، مجسٹریٹ ان کی حمایت پر تھا اور ان خیالات کے جائی تھر بیتی ہے جاتے تھے، اب بیہ بتاؤ کہ کسی امری تو ثیق و تھر بیتی کے جاتے تھے، اب بیہ بتاؤ کہ کسی امری تو ثیق و تھر بیتی کے جاتے تھے، اب بیہ بتاؤ کہ کسی امری تو ثیق و شہر دقوں کے خلاف ہمارے پاس بجز اس کے اور کیا دلیل ہے کہ بیہ واقعات بذات خود شہادتوں کے خلاف ہمارے پاس بجز اس کے اور کیا دلیل ہے کہ بیہ واقعات بذات خود قطعا ناممکن اور سراسر خارق فطرت ہیں اور معقول لیند آ دمیوں کی نگاہ میں ان کی تر دید کے قطعا ناممکن اور سراسر خارق فطرت ہیں اور معقول لیند آ دمیوں کی نگاہ میں ان کی تر دید کے لیاس بہی ایک دلیل گائی ہے۔' بیٹ (اللہم احفظنا من شرور انفسنا)

ہیوم کا صریح تناقض

ایک ہی مضمون کے اندرا لیے زبردست فلسفی کی الی صریح تناقض بیانی جس قدر حرت افزاہاس کے منطق کا ساتھ نہیں ویتا۔ جربیاس کے قاکل ہیں کہ انسان اپ افعال میں مجبور محض ہے اور اس دعوی پر انہوں نے ائل سے اٹل دلائل قائم کردیے ہیں، تاہم دیھوکہ ۲۲ گھنے کی زندگی میں وہ خود کتنے کھے ان دلائل کی بنا پر آپ کو مجبور محض یقین کردیے ہیں، تاہم دیھوکہ ۲۲ گھنے کی زندگی میں وہ خود کتنے کھے ان دلائل کی بنا پر آپ کو مجبور محض یقین کرتے ہیں، ہیوم کے دلائل فلسفہ نے بے شک بیٹابت کردیا کہ دمجزہ فی نفسہ ناممکن نہیں کین پھر بھی دل سے یہ کھٹک نہیں نکتی کہ یہ دافعات (معجزات) بذات خود ناممکن اور سراسر خارق عادت ہیں۔ 'اور ان کی توثیق و تروید کے لیے بس یہی ایک دلیل کافی ہے، فرانس کی درگاہ کے متعلق جو کرامتیں مشہور ہیں ان کی توثیق و تقد ہیں کے لیے اس درجہ کی شہادت اس کوئل گئی جس کا چندصفحہ پہلے اس کے نزدیک تاریخ کے سارے دفتر

🏚 فهم انساني ، باب ١٠ ، فصل ٢ ، ص: ١٤٢ ، قائل توجيفقرات كوزير خطيس مؤلف بدائي كيا --

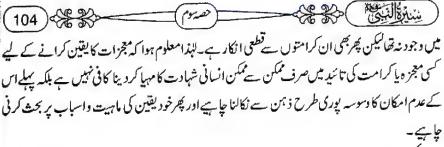

انتهائى استبعاد

او پراگر چہ ہم نے ہیوم کی اس تعریف میں چنداں مضا نقہ نہیں خیال کیا تھا کہ مجزات نام ہے خارق فطرت واقعات کا الیکن تم نے اقتباس بالا کے آخری زیر خط جملہ میں دیکھ لیا کہ'' خارق'' کا لفظ کس قدر گراہ کن ہے،خود ہیوم ہی کے فلفہ کی رو ہے مجزات کا بالذات ممکن ہونا قطعی طور پر محقق ہو چکا ہے، پھر بھی اس کی زبان قلم اس لغزش ہے اپنے کوئیس بچا سکتی کہ واقعات (مجزات) بذات خود قطعًا ناممکن اور سراسر خارق فطرت ہیں۔اصل ہے کوئیس ائتلافات کی بنا پر ہمارے ذہن میں بی غلط خیال بے طرح جاگزیں ہو چکا ہے کو فطرت ہیں۔اصل ہے کہ کنفسی ائتلافات کی بنا پر ہمارے ذہن میں بی غلط خیال بے طرح جاگزیں ہو چکا ہے کہ فطرت ہیں۔اس لیے کسی واقعہ کو خارق فطرت کہتے ہی اس کے ناممکن ہونے کا تصور ذہن پر مسلط ہوجا تا ہے۔

لہذا جب میختم طور پر ثابت ہو چکا ہے کہ خود معجزہ کی ذات میں عدم امکان داخل نہیں ہے بلکہ 'دشفی بخش شہادت''کی موجود گی میں اس کا یقین کیا جاسکتا ہے تو اس کو''خارق فطرت''کی گمراہ کن تعبیر کے بجائے بکسلے کے الفاظ میں زیادہ سے زیادہ انتہائی حیرت انگیز واقعہ کہا جاسکتا ہے کیکن انتہائی حیرت انگیز ہے بھی مناسب ترتعبیرانتہائی مستعدی ہوگی۔

# استبعاد معجزات

فطرت کی نیسانی

ایک عام خیال جواس'' حیرت انگیزی'' میں اضافہ کرتا ہے، یہ ہے کہ کارخانۂ فطرت کے تمام پرزے ہمیشہ اور ہر حالت میں یکسال ہی نتائج پیدا کرتے ہیں، حکما جب تک فطرت کی یک رنگی پرزور دیتے ہیں تواسی مغالطہ میں مبتلا نظر آتے ہیں حتی کہ لل کو اپنی'' منطق'' کے میں اس خیال کی تر دید کرنی پڑی کہ فطرت کی کارفر مائی ہمیشہ یکسانی پڑی ہوتی ہے، ہم خود خور کریں تو کچھ نہ پچھ مثالیں ایس سامنے آتی رہتی ہیں جن سے یہ مغالطہ دور ہوجانا چا ہے ابھی آج ہی اخبار پڑھتے دفت اس قسم کے دووا قیح نظر پڑے ۔

عورتوں کے علی العموم بہوقتِ واحدا کیک لڑ کا ہوتا ہے یا مبھی بھی دولیکن حاّل میں میکسکو (امریکہ) میں ایک عورت کے ایک ساتھ آٹھ کڑکے پیدا ہوئے۔ایک دوست سے اس واقعہ کا ذکر کیا تو اس نے کہا: کچھے

🗱 نظام منطق کتاب ۳، باب: ۳ م 😝 پدونوں واقع آج ۲۷ فروری ۱۹۲۲ء کے لیڈر میں نہ کور ہیں۔

مِنْ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ مِنْ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينِ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينِ الْمُعِلِقِينِ الْمُعِلِقِينَ الْمُ

عرصہ ہوا کہ برھا میں ایک عورت کے چھاڑ کے ہونے کی خبر شائع ہوئی تھی۔ طبعی دنیا کا عام تجربہ ہے کہ جب خون کی حرارت کے ایا ۴۸ ادر جے پر پہنچ جاتی ہے تو آدمی نہیں بچتا لیکن برشل میں انفلوائٹزا کی مریض ایک لڑک کا بخار ۱۱۰ ادر جے تک پہنچ گیا ، پھر بھی وہ اچھی ہوگئی اور زندہ ہے خود حیرت زدہ ڈاکٹر کی شہادت ہے کہ ''جب وہ پہلی دفعہ اس لڑکی کود کیفنے کے لیے بلایا گیا تو اس کی حرارت ۱۱ انگلی ، خیال ہوا کہ تھر ما میٹر میں کچونقص ہے ، دوسر انھر مامیٹر منظا کر لگایا تو پھر وہی ۱۱ ا۔ ڈاکٹر کو اب بھی یفتین نہ آیا اس میٹر میں کہ خوا میٹر منظ کر لگایا تو پھر وہی ۱۱ ا۔ ڈاکٹر کو اب بھی یفتین نہ آیا اس نے دو تھر مامیٹر اور منگوائے ، بالآخر یفتین کرنا پڑا کچھ علاج سے بخارا بنی معتدل حالت پر آگیا کہ لیکن رات کو پھر بڑھ گیا اور دوسرے دن شبح کو جب ڈاکٹر نے دیکھا تو ۱۱ اتھا ، حیرت کی انتہا نہ رہی ، بہر حال علاج سے فائدہ ہوا اور اب مریضہ خاصی روبصحت ہے۔''

تریکون متی (ٹرگنامیٹری) یا''مسامحۃ المثلثات' وغیرہ ریاضیات عالیہ کی وہ شاخیں ہیں جن کی کالجوں میں ریاضیات کالیہ کی وہ شاخیں ہیں جن کی کالجوں میں ریاضیات کے اعلیٰ مدارج میں تعلیم دی جاتی ہے۔ ۱۰ اابرس کے بچے جوعلی العموم زیادہ سے زیادہ اسکول کی چھی پانچویں جماعت میں پڑھتے ہیں ،ان کی ریاضی دانی بس حساب کے چندابتدائی قواعد تک محدود ہوتی ہے جولا کے غیرمعمولی طور پر ذہین و محتی اور جن کی تعلیم کا گھر پر معلم رکھ کر پچھ خاص اہتمام کیا جاتا ہے وہ بہت ترقی کرتے ہیں تو سالے ہیں ہیں تا ہے وہ بہت ترقی کرتے ہیں تو سالے ہیں کے عمر میں اسکول کی تعلیم پوری کریاتے ہیں۔

لیکن گزشتہ سال اکتوبر میں (۱۷ کا تار لیڈر) راج نرائن نامی ۱۱ برس کے ایک مدراس لڑکے کا معجزہ ریاضیات اسی عنوان سے ) یہ چھپاتھا کہ اس نے بلاکسی علم کی مدد کے اعلی الجبراء، تریکون متی تخلیلی ، اقلیدس (جامیٹری) وغیرہ ازخود حاصل کی ہے۔

ولادت من غالیگا (ب باب کے ) یا احیائے موتی سے بڑھ کر کس شے میں انتہائی استبعاد یا اعجاز ہوسکتا ہے کیکن سائنس کی تحقیقات نے (جس کے نزدیک انسان کی حقیقت حیوان عالم سے زیادہ نہیں ) حیوانات ہی کے اندراس کے نظائر بھی تلاش کر لیے ، چنا نچ بکسلے جیسے سائنس دان نے مجزات ہی کے شمن میں لکھا ہے کہ ''رہامریم عینیا اُ کے کنوار پن میں سے عالیہ اُ کا بیدا ہونا ، تو بین صرف ممکن التصور شے ہے بلکہ علم الحیات کی تحقیقات نے ثابت کر دیا ہے کہ بعض اصناف حیوانات میں بیروزانہ کا واقعہ ہے ، یہی عالی احیات کی تحقیقات نے ثابت کر دیا ہے کہ بعض اصناف حیوانات میں بیروزانہ کا واقعہ ہے ، یہی عال احیا ہے موتی کا ہے ، بعض جانور مرکز مومیات کی طرح بالکل خشک ہوجاتے ہیں اور عرصہ عال احیا ہی حالت میں رہے ہیں اور عرصہ بیک ای حالت میں رہے ہیں لیکن جب ان کو مناسب حالات میں رکھ دیا جاتا ہے ۔ تو پھر جان آ جاتی ہے۔' پھ

🗱 مقالات هکسلے، ج ٥، ص: ١٩٩٠



ایجادات سائنس

یہ تو سائنس کاعلمی و تحقیقی پہلوتھا، ایجادی واختر اعی پہلونے بھی اسے کم '' انتہائی جیرت انگیز'' اعجاد فی نمائیاں نہیں کی ہیں۔ لاسکی ذریعہ بیغام رسانی کی ایجاد سے پہلے یہ س قدر مستجد بلکہ ایک حد تک نا قابل تصور بات تھی کہ آپ بہبئی میں بیٹے ہیں اور آپ کا دوست لندن میں ، اور درمیان میں ہزار ہا میل سمندروں کی بات تھی کہ آپ بہبئی میں بیٹے ہیں اور آپ کا دوست لندن میں ، اور درمیان میں ہزار ہا میل سمندروں کی بنیائی حائل ہے، تار دغیرہ کوئی محسوس شے آپ دونوں کے مابین رابط نہیں پھر بھی چیم زدن میں آپ اس کوا پنا پنام کا بنجاد سے میں ایک منٹ میں ۱۰ سینٹر ہوتے ہیں ایک سکینٹر کے بھی ۱۱ جھے سے جو اور اس سولہویں جھے میں ایک مسافت طے کرسکتا ہے۔

حیرت پر حیرت ہیں ہے کہ آپ صرف پیغام ہی نہیں پہنچا سکتے ہیں بلکہ عال میں ایک فرانسی سائنس دان نے اس مجرد ہ کادعو کی کیا ہے کہ سبکی میں اپنے میز پر بیٹے بیٹے آپ ای لاسکی کے ذریعہ سے لندن ، پیرس، یا نیویارک میں چیک پر اپنے دستخط شبت کر سکتے ہیں قریب قریب یعنی سینکڑوں میل ، کے مقامات پر اس کے کامیاب تجربات ہو چکے ہیں۔ 4

تنويم

طبیعات کے ان کرشموں کود کھے چکنے کے بعد اب ذرانفیات کے اس شعبہ کی تحقیقات کوسامنے لا پیے جس کا نام بہنا ٹزم ہے، عربی میں اس کوتو یم مقاطیسی کہتے ہیں لیکن ہم صرف تنویم یا عمل تنویم کے الفاظ میں یہ ہیں۔

اس عمل کی کرامات ہمارے زمانہ میں ایک نہایت بلند پایم تحقی نفسیات پروفسیرولیم جیمس کے الفاظ میں یہ ہیں:

''عامل تنویم اپ معمول سے جو پھی تھی کہتا ہے اس کووہ یقین کر لیتا ہے اور جس چیز کا تعلم کرتا ہے اس کو بجالا تا ہے حتی کہ جو چیز یں معمولی حالت میں آدمی کے اختیار سے باہر ہوتی ہیں وہ بھی عامل کے تھم سے واقع ہو گئی ہیں۔ مثلاً: چھینک، چہرے کا سرخ یا زرد پڑجانا، حرارت خون کا کم یازیادہ ہو جانا، حرکت قلب میں تیزی یا سستی پیدا ہو جانا وغیرہ وغیرہ۔''
معمول کو یقین دلا سکتے ہو کہ وہ تخ ہوا جا رہا ہے یا آگ میں جلا جا رہا ہے، تم اس کوآ لوگلاؤ کے لیکن سے یقین دلا سکتے ہو کہ شقالو کھا رہا ہے تم اس کو میر نظر آسکتی ہے، تجھاڑ واس کے ہوا جو اس کے لیکن سے یقین دلا سکتے ہو کہ شقالو کھا رہا ہے تم اس کوشر نظر آسکتی ہے، جوان آدمی اپ کے نوشادر میں اس کوکالوگئی کی ہو محسوس ہو سکتی ہے کرسی اس کوشیر نظر آسکتی ہے، جوان آدمی اپ لیے خوابصورت عورت بن سکتی ہے، داستہ کا شوراس کوموسیقی معلوم ہو سکتا ہے، جوان آدمی اپ کے مفاصل کو بچہ، یا نیولین عظیم سیمنے لگ سکتا ہے۔ مریا داختوں کا درد دور کر دیا جا سکتا ہے۔ وجع مفاصل کو بچہ، یا نیولین عظیم سیمنے لگ سکتا ہے۔ مریا داختوں کا درد دور کر دیا جا سکتا ہے۔ وجع مفاصل کو بچہ، یا نیولین عظیم سیمنے لگ سکتا ہے۔ مریا داختوں کا درد دور کر دیا جا سکتا ہے۔ وجع مفاصل کو بچہ، یا نیولین عظیم سیمنے لگ سکتا ہے۔ مریا داختوں کا درد دور کر دیا جا سکتا ہے۔ وجع مفاصل

<sup>🐞</sup> معارف ج، واعده ۲۰ اگت: ۱۹۲۲ء۔ 🌣 انڈین ریویوبایت جنوری ۱۹۲۳م شخے کے

وغیرہ کے مریض کوا چھا کیا جاسکتا ہے۔ بھوک فٹا کردی جاسکتی ہے، یہاں تک کہ ایک شخص نے سمادن تک کھانا نہیں کھایا جس چیز سے تم چا ہوای چیز سے معمول بہرایاا ندھا ہوسکتا ہے، مثلاً: فلاں لفظ وہ نہ سنے لا کھاس کے سامنے چیخو نہ سنے گایا فلاں آ دمی کووہ نہ دیکھے اس کے سامنے کھڑ اگر دوہ نہ دیکھ سکے گا۔''

اس عمل کا اثر اس کیفیت کے بعد بھی قائم رہ سکتا ہے، مثلاً: جس مرض کے لیے تم عمل کرووہ بمیشہ کے لیے دور ہو مملکا ہے، مثلاً: جس مرض کے لیے تم عمل کرووہ بمیشہ کے لیے دور ہو مسکتا ہے یا فرض کرو کہ معمول سے تم ہیہ ہوو کہ آئندہ سال جنوری کی ۲۰ تاریخ کوج ۹ ہج اپنی پلنگ کے پاس ایک شیر کھڑا و کیھو گے ، سال بھر کے بعد نھیک اسی وقت پلنگ کے پاس معمول کوشیر دکھائی و کا گو گھل اس ایک شیر کھڑا و کی تربی کے بات ہیں لیکن اس کیفیت کا نمایاں طور پر شود کیم کے تجربات نیادہ تربی کی اس کیفیت کا نمایاں طور پر مطاری ہونے کے بعد کیے جاتے ہیں لیکن اس کیفیت کا نمایاں طور پر مطاری ہونا کا میانی تم کے لیے لازمی شرائط میں نہیں ہے بلکہ ڈاکٹر مول کا خیال تو یہ ہے کہ ایسے معمول نسبتاً کم موتے ہیں جن پر کیفیت نوم طاری ہوتی ہو ہو ساتھ ہی ہی بیر دکھنا چا ہے کہ اس عمل کا اثر افرادہی تک محدود نہیں بلکہ جماعتوں اور مجمعوں کو بھی متاثر کرسکتا ہے۔

ڈاکٹر البرٹ مول کا بھی نام لیا جاچکا ہے، اس جرمن فاضل کی کتاب' بینا ٹزم' اپنے موضوع پرسب
سے بہتر نہایت محققانداور متند خیال کی جاتی ہے، ڈاکٹر موصوف نے اس کتاب میں دکھلایا ہے کہ بہت سے
معجزات کی توجیہ نہایت آسانی کے ساتھ تنویم مقاطیسی سے کی جاسکتی ہے، معجزات ہی پر کیا موقوف ہے، سحر
وعلمیات تک کے صد ہا عجائب کے گر ہ کھل جاتی ہے اور جن واقعات پر عُقلا نے اوہا م واباطیل کی مہر ثبت کر دی
تھی وہ تو انین مادی کی طرح قوانین نفسی کے حقائق بن گئے ہیں۔

## معجزات شفا

بہت ہے مجزات وکرامات کا تعلق امراض کی الیم شفاسے ہے جوطب کے مادی وسائل علاج پر منی خبیں اوراس کے لیے مدعیان عقل کے ہاں اس کانام' 'وہم پرتنی' تھالیکن آج تنو بھی تحقیقات نے ایک نیااور نہایت کامیاب اصول علاج منکشف کردیا ہے جو عام مادی وسائل اور استعال اوویہ سے قطعامستغنی ہے اور اس بعدوا کے علاج سے بہر سے شنوا ہوجاتے ہیں پھیچھڑ ہے اور سل کے امراض میں شفا حاصل ہوتی ہے آئی ہے کہوں کی بیاریاں جاتی رہتی ہیں وجع مفاصل دور ہوجاتا ہے زخم جرآتے ہیں ﷺ کیااس کے بعد بھی انجیل

<sup>🐞</sup> دیکھوپردفیسرموصوف کی کتاب'' پزسپلس آف سائیکالوجی'' (اصول نفسیات) جلددوم، باب: ۳۷)۔

<sup>🕸</sup> وْاكْتُرْمُولْ كَى كَتَابِ ' بِينَا تَرْمُ ' صَفْحَة ١٩٩٩م مطبوعه ١٠٥٠غ

<sup>🤹</sup> ۋاڭىرمول كى كتاب ئېيانزم' مسخە ۳۵۵مىلبو يە ١٩٠٩ء ـ

المستان المنافظ النبطان الموسان المستان المست

عام تجربات

تنویمی تجربات کے علاوہ یوں بھی پچھ نہ پچھا سے پراسرار واقعات مشاہد و مسموع ہوتے رہتے ہیں، جن کی تو جیہ عام قوانین فطرت سے نہیں ہوتی اور جو بہت سے مجزات کے متعلق ہماری حیرت واستبعاد میں کی پیدا کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے صوبہ کے مشہورا گریزی اخبار''لیڈر'' نے پچھلے سال اپریل میں بردوان کا ایک عجیب وغریب واقعہ چھایا تھا جونامہ نگار کے الفاظ میں حسب ذیل ہے:

"بردوان میں ایک عجیب و پراسرار واقعہ پیش آیا جس نے لوگوں میں کافی سننی پیدا کردی ہے، لالد کندن لال کپوراکی گھتری زمینداراا ماہ حال کو الا بج شام کے وقت مرار متوفی چونکہ سور یہ بنسی گھتری تھا، اس لیے جب تک دوسرے دن صبح آ فقاب نہ نکل لیااس کی لاش جلائی نہیں گئی جلانے سے پہلے اس کے لڑک (انندلال) نے ایک خالی کمرہ میں جہال کوئی اور نہ تھا لاش کا فوٹو لیالیکن اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے دیکھا کہ اس کے فوٹو پر پانچ اور دھند کی تقویریں آ گئی ہیں، ان تصویروں میں سے دوکوتو خاندان کے لوگوں نے پیچانا تھا کہ متوفی کی پہلی بیوی اور لڑکی کی ہیں جن کو مرے ہوئے گئی سال ہو بچے ہیں باقی تین تصویریں جوزیادہ روثن نہ تھیں بیچانی نہ جاسکیں۔"

'' ٹائمس آ فسیلون''میں ایک اگریز پلانٹر (چائے کا کاشٹکار )نے اپنے قلیوں کی قربانی اور پوجا کے کی مشاہدات کھے تھے جواس کوعجیب معلوم ہوتے تھے ان میں یہ بھی تھا: ﷺ

ن المرائح على المرائح المرائح

النينة النيقالية المنافظة المن

"ایک شخص آگ کی سوراخ دار چی تھیلی پر کھ کرمندر کے گر درقص دطواف کرتا تھا اس نے جھے کو یقین دلایا کہ یہ چی اس کو بالکل گرم نہیں محسوس ہوتی تھی حالانکہ جب میں نے تجربۂ چی کی کے اس حصہ کو جواس شخص کی تھیلی پڑھی چھوا تو میری انگلی جل گئی ان کا بڑا پجاری کم وہیش ایک منٹ تک آگ میں ہاتھ ڈالے رہا اور کوئی اثر نہ ہوا اس طرح اور بھی کی قلیوں نے نہایت غیر معمولی حرکتیں کیں۔"

ان چیثم دید بجائب کولکھ کر پلانٹر نے ناظرین اخبار سے درخواست کی ہے کہ اگر کسی اورصاحب نے اس بخود میں میں کا فران کی کوئی تو جیہ وتشریح ہوں تی ہوتو کریں اس پرخود میں نائمس'' نے لکھا ہے کہ سیلون اور ہندوستان دونوں جگہ نہ ہی رسوم کے مواقع پر اس قتم کے واقعات اکثر میں کھنے میں آتے ہیں، مثلاً: کولہو میں تحرم کے موقع پرلوگ آگ میں چلتے ہیں، ہم کوئیس معلوم کہ ایسے واقعات کی اب تک علمی تو جیہ ہو تکی ہے، ایک نظریہ یہ ہے کہ لوگ اینے آپ پڑمل تنویم کر لیتے ہیں۔ \*

بہر حال تو جیہ ہوسکے یا نہ ہوسکے لیکن ایڈیٹر ٹائمس نے پلانٹر کے بیان کی تکذیب نہیں کی نہ کسی مزید شہادت کا مطالبہ کیا، کیوں؟ اس لیے کہ اس طرح کے واقعات اور بھی وقتا فوقتا بیش آتے رہتے ہیں جن کو سامنے رکھنے کے بعد پلانٹر کا بیان اتنا مستبعد نہیں رہتا کہ نفس نوعیت واقعات ہی کی بنا پر ان کی تغلیط و تر دید کردی جائے یا کسی غیر معمولی شہادت کا مطالبہ کیا جائے ۔ پھر کیا وجہ ہے کہ تم اس واقعہ کو غلط مجھو کہ حضرت ایراہیم علیقیا کو آگ نہ جلائی زیادہ سے زیادہ یہ ہوسکتا ہے کہ اس کی بنا پر تم ان کی نبوت کا اقر ارنہ کرولیکن نفس واقعہ سے انکار کا کیا حق حاصل ہے؟

#### ارؤيائے صادقہ

رؤیایاخواب کی شفی بخش عقدہ کشائی سے حکمت دفلسفہ کا ناخن اب تک عاجز ہے ، مختلف اصناف خواب کی توجیہ کے جیں بخودا کی خواب پریشان معلوم ہوتے ہیں لیکن قدرت اپنی گانوجیہ کے جیں بخودا کی خواب پریشان معلوم ہوتے ہیں لیکن قدرت اپنی گائی آفرینیوں کے لیے انسانی توجیہات کا انظار نہیں کرتی ہم کسی مبصر آدمی سے دریافت کرو، اس کو اپنی زندگی کے بہت سے ایسے خواب یاد ہوں گے جو واقعات مستقبل کی تمثیلی یا صریحی پیش بینی تھے میرے ایک فلسفی دوست کو اپنے خوابوں کی صحت کا اس قدر تجربہ ہے کہ جب کی شخص سے خواب میں ان سے بے لطفی ہوجاتی ہے قبیداری میں اس نتیجہ کے لیے وہ تیار رہتے ہیں اور اکثر پچھ ند پچھ بدمزگی کی نوبت آ ہی جاتی ہوجاتی ہوجاتی ہو کہ تا ہے ہی خواب بہت ہی کم یا در ہتا ہے اس قدر زیادہ وضاحت کے ساتھ یا در ہتا ہے اس قدر زیادہ صحح فلتا ہے ، روایا ہے کے دوزنا میے میں (۱۵ اپریل) ایک جگہ کہ تھا ہے کہ

<sup>🐞</sup> تنویم متناطیسی کی تحقیقات کی روے آ دی خودایے او پر بھی عمل کرسکتا ہے۔

نِنْ مُؤَوَّالَيْنِيُّ اللَّهِ "آج دو پهر کوسویا تو کیاخواب دیکھتا ہول کے" ج" کا خطآیا ہے، جس میں" س" کا جھی ایک

خط ملفوف ہے، اٹھنے کے بعد ڈاک آئی تو بیخواب بالکل واقعہ تھا، انتہا یہ کہ خطوں کا جومضمون خواب میں دیکھا تھا، وہی قریب قریب بیداری میں بھی پایا، حالانکہ مجھ کو'' ح'' کے خط کا کوئی میتن بیت '' در '' در نات شدن اسلم بھی بیت ''

انتظار نه تقاادر''س' كاخط تو حاشيه خيال مين بهي نه تقاـ''

پروفیسر بلپر کت اسیریا کے آٹار قدیمہ کا ایک مشہور ماہر ہے، اس نے دوبابلی کتبات کے متعلق ایک اشکال کوجو بیداری میں حل نہیں ہو سکا تھا،خواب میں حل کیا اور دہ بھی اس طرح کہ بابل کے ایک پرانے کا من نے خواب میں آگر اس کی راہنمائی کی ۔ \*

جب عام لوگوں کے بیرتجر بات ہیں تو پھراس میں کیا استجاب واستبعادرہ جاتا ہے کہ بعض نفوں قدسیہ (انبیا) کے تمام خواب رؤیائے صادقہ یا ایک طرح کا وحی والہام ہوتے ہیں، رسالت بناہ سُلَّ النِّیْرِ اُم پر وحی کی ابتدارؤیائے صادقہ (صالحہ) سے ہوئی تھی،اخبار بالغیب کی گرہ بھی بڑی صدتک رؤیائے صادقہ سے کھل جاتی ہے۔ حقیقی اسرار نبوت

اسرار نبوت میں سب سے زیادہ پراسرار مقام وہ ہے جہاں ابراہیم علیمیا کو خدا خود ندادیتا ہے ﴿
وَنَادَیْنَهُ اَنْ یَا اللّٰهِ عَلَیْمُ اللّٰهُ مُوسَلَّی تَکُلِیما ﴾
﴿ وَنَادَیْنَهُ اَنْ یَا اللّٰهِ مُوسَلِی تَکُلِیما ﴾
﴿ وَنَادَیْنَهُ اَنْ یَا اللّٰهِ مُوسَلِی تَکُلِیما ﴾
﴿ وَنَا اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَا اللّٰه کاشرف عطا ہوتا ہے اور جہاں محمد مَنَا اللّٰهِ اور خدا میں ﷺ ﴿ وَقَابَ قَوْسَیْنِ ﴾
﴿ (قَالَ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ کَا کَا اللّٰهِ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهِ کَا اللّٰهِ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهِ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهِ کَا اللّٰهُ کَلُولُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهِ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰ کَا اللّٰ کَا اللّٰ کَا اللّٰ کَا اللّٰ کَا اللّٰ کَا ہُولُولُ کَا اللّٰ کَا کُولُ کَا اللّٰ کَا اللّٰ کَا اللّٰ کَا اللّٰ کَا کُولُولُ کَا اللّٰ کَا کُولُولُ کَا اللّٰ کَا اللّٰ کَا اللّٰ کَا اللّٰ کَا اللّٰ کَا کُولُولُ کَا اللّٰ کَا کُولُ کَا اللّٰ کَا کُولُ کَا کُولُولُ کَا کُولُولُولُ کَا کُولُولُ کَا کُولُولُولُ کَا کُولُولُ کَا کُلُولُ کَا کُلُولُ کَا کُولُولُ کَا کُولُولُ کَا کُلُولُولُ کَا کُولُولُ کَا کُلُولُولُ کَا کُولُولُ کَا کُولُولُ کُلُولُ کَا کُولُولُ کَا کُلُولُولُ کَا کُلُولُ

حقیقی آیات ِنبوت کی عام مثالیں

عام مجزات کی نوعیت ہے چونکہ اس کی مثالیں جیسا کہ او پر معلوم ہو چکا ہے معمولی واقعات زندگی میں بھی ملتی ہیں۔ ہی ہیں، الہذا اسی نسبت ہے ہی ہوجاتی ہے گئی۔ رہتی ہیں، الہذا اسی نسبت ہے ان کے استبعاد میں بھی بہت کچھ کی ہوجاتی ہے گئیں ' وادی ایمن ' اور (سدرة انتہیٰ) کی واردات جواصلی مجزات اور مقام نبوت کی حقیقی ' آئیا ہا ہے کہ کی ناسوت میں نظر آتی جس سے عام انسانوں کو ان کی فہم میں مدو ملے، بے شک ﴿ إِنْوِیكَ مِنْ الْمِیْتِ الْكُنْوِی اَلْمُوْلِی اَلْمُوْلِی اَلْمُوْلِی اَلْمُولِی اِللَّمُولِی اِللَّمُولِی اِلْمُولِی اِللَّمُولِی اِللَّمُولِی اِللَّمُولِی اِللَّمُولِی اِللَمُولِی اِللَمُولِی اِللَّمُولِی اِللَمُولِی اِللَمُ اللَّمُولِی اِللَمُ اللَّمُولِی اِللَمُ اللَّمُ اللَّمُ اِلْمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اِلْمُ اللَّمُ اللَّمِ اللَّمُ اللَّم

<sup>🐞</sup> انسائيكوپيديابرنانيكامضمون "ؤريم" - 🥴 ياجرائيل مين "س" -

حصيهوم 🖢 مِنْ الْمَرْدُونَ اللَّهِ اللّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ ہے نہیں ہوسکتا تا ہم بہ قدراستعداد بچل طور کا ہلکا ساپرتو ذرات پر بھی بھی پڑ ہی جاتا ہے اور چشم بینا کی ہدایت کے لیے اتنا ہی بس ہے۔انبیائے مسلین طبیلا کے بعداولیائے مقربین کے ہاں ان تجلیات کی کافی شہادتیں ملتی ہیں لیکن عام انسانی سطح ہے چونکہ یہ درجہ بھی بہت بلند ہے،اس لیے اور پنچے اتر کر ہم کو اپنی سطح کی پچھ مثالیں تلاش کرنی چاہئیں۔ پروفیسرولیم جیمس جو ہمارے زمانہ کا سب سے نامور محقق نفسیات اور جس کا شار اکابرفلاسفہ میں ہےاس نے لوگوں کے ذاتی واردات ندہب یا ندہبی تجربه وشعور کے مختلف اصاف پر ٥٠٠ صفحات ہےزائد کی ایک کتاب کھی ہے۔ 🗱 اس میں بلاقید مشرق ومغرب، انبیا واولیا عوام وخواص علاو حکما سب کے تجربات ندہبی کی آپ بیتی واردات کو یکجا کیا اسی ذخیرہ میں سے ہم صرف عام انسانی سطح کے چند واقعات کا برتر سیب ویل استخاب کرتے ہیں۔سب سے پہلے جیمس نے اینے ایک بے تکلف اور نہایت ہی ذہین وزیرک دوست کے متعدد تجربات لکھے ہیں ،اس دوست کو بھی بھی رات کے وقت جب کہ پیکتب بینی میں مشغول ہے، یا خالی بیٹھا ہے ایسامعلوم ہوا کہ کمرے کے اندرکوئی موجود ہے پانگ کے پاس ہے، اپنی گودمیں اس کو د بار ہاہے، گووہ نہیں جانتا کہ بیکون ہے؟ یا کیا ہے؟ تاہم نفس اس کی موجودگی کا اس ہے کہیں زیادہ اس کویقین ہے جتنا کیدن کی روشنی میں کسی ذی روح کی موجودگی کا ہوسکتا ہے وہ اس کو کسی متشخص ذات یاانسان کی طرح نہیں دیکھ رہاہے پھربھی اینے تمام محسوسات ہے زیادہ اس کے حقیقی ، واقعی ہونے کااذعان ہے: ''اس کی موجود گی میں نہ کوئی ابہام والتباس ہے، نہ بیشعریا موسیقی کے وجد د کیف کا ساپیدا كرده كوئى جذبه ہے، بلكه يدايك توى شخصيت كى نهايت قريب موجودگى كاقطعى علم ويقين ہے اوراس کے چلے جانے کے بعدمیرے حافظ میں اس کی یادا کیے حقیقت کی طرح تازہ ہے، ہر چيز جوميں لکھتايا سنتا ہوں خواب ہوسکتی ہے ليکن پيواقعہ خواب نہ تھا۔' (صفحہ ۲۱،۲) بیدوست کوئی وہم پرست نہیں ہے بلکہ جیمس کواس بات پر حیرت ہے کہ وہ ان تجربات کو نہ ہبی رنگ میں

یددوست کوئی وہم پرست ہمیں ہے بلکہ:مس کواس بات پر جیرت ہے کدوہ ان مجر بات کو نہ ہبی رنگ میر کیول نہیں تعبیر کرتاءاس کے بعدا یک اور شخص کا بیان ہے:

''میری آنکھ بہت رات رہے گل گئی، ایسا معلوم ہوا کہ کسی نے جان ہو جھ کر جگادیا اور پہلے میں یہی سمجھا کہ کوئی شخص اندر گھس آیا ہے، میں نے پھر سونے کے لیے کروٹ بدل لی فوراً ہی محسوس ہوا کہ کمرے میں کوئی موجود ہے اور یہ کچھ بجیب احساس تھا کسی عام ذی حیات شخص کی موجود گی کانہیں بلکہ ایک روحانی وجود کا احساس تھا ممکن ہے کہ تم کواس پانسی معلوم ہوتی ہوئیکن میں دہ بیان کرتا ہوں جو مجھ پرگزری بجزاس کے کہ میں ایک روحانی وجود سے اس کو تعبیر کروں اور کوئی بہتر صورت مجھ کوا پنا حساس کے اداکر نے کی نہیں ملتی ، ساتھ ہی مجھ کوایک رید ہشت بھی محسوس ہوئی کہ کوئی مجیب وخوفناک واقعہ ظاہر ہوا جا ہتا ہے۔' (ص ۲۲)

🐞 اس کانام The Uireeties of Religious Exprerience تجربه ندیس کے اصناف پر دفیسر موصوف کا انتقال ابھی <u>۱۹۱۰</u> ویش ہوا ہے۔



ایک سائنس دان کے اعتر افات سنو!

سویٹز رلینڈ کے ایک شخص کی آپ بیتی ہیے کہ

"میں پوری طرح ضیح و تندرست تھا کسی قسم کی تھکن بھوک یا پیاس قطعانہ تھی طبیعت بالکل چاق اور شکفتہ تھی گھر سے جو خبر ملی تھی اچھی تھی غرض دورونزد کیے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہتی ہوشیار راہنما ہم لوگوں کے ساتھ تھا، رات میں جھکنے کا بھی مطلقا اندیشہ نہ تھا، مخضر طور پر اپنی اس حالت کو یوں ادا کرسکتا ہوں کہ میرا دل و د ہاغ اس دقت کامل تو ازن کی حالت میں تھا کہ یکا کیک مجھ کو اپنے اندراکی طرح کا ارتقامحوں ہوا اور یہ معلوم ہوا کہ خدا موجود ہوگیا اس کی رحت وقوت میر سے سارے وجود میں نفوذ کر رہی ہے، یہ کیفیت اس درجہ شدید تھی کہ ساتھیوں سے بہ شکل اتنا کہ سکا کہ آ کے چلومیر اانتظار نہ کرو، اب مجھ میں کھڑ ہے ہونے کی تاب نہی ، ایک پھر پر بیٹھ گیا اور آ تکھوں سے آ نسوؤں کا دریا امنڈ آیا، میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے کو پچوا ایک تھر اور میر سے جیسی گنا ہگار گاؤلوق پر اتنا ہؤار م وفضل فرمایا کہ زندگی ہی میں اپنے کو پچوا

ن اس حالت كوسائ ركة كروران آيات كوپر من ، ﴿ إِيَّاكَ نَسْتَعِينٌ ﴾ (١/ الفاتحة ٤) " فَقُرُوٓ الْكَ الله و " (١٥/ الذاريات: ٥) ﴿ وَمَا التَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ الله و " (١٥/ الانفال: ١٠)

کراپی ربوبیت کا کرشمہ دکھلایا، میں نے اس سے نہا بت الحاح کے ساتھ دعا کی کہ میری زندگی تمام
تراس کی رضاجوئی میں بسر ہوجواب ملا کہ بس قوروز بروز عاجزی و مسکنت کے ساتھ میری رضا پر
چلنے کی کوشش کراوراس کا فیصلہ مجھ خدائے قادروتوانا پر چھوڑ دے کہ اس سے بھی زیادہ شعور کے
ساتھ تو مشاہدہ حق کے قابل ہوا ہے یا نہیں؟ بیاحساس واٹر اس قدر گہرااورواضح تھا کہ میں نے
اپنے دل سے سوال کیا کہ کیا موئی غائیلا نے کوہ طور پر بچھاس سے بھی زیادہ وضاحت کے ساتھ
د کیصا تھا اس قدر بیان کردینا اور مناسب ہوگا کہ اس عالم وجد میں خداکی شکل وصورت اور رنگ و
بوسے متصف نہ تھا، نہ میں اس کی موجودگی کی کوئی خاص جگر محسوس کر رہا تھا۔'' (صفحہ ۲۲ ہے ۲۷)
جیمس نے تو اس قتم کے تجربات کا ایک انبار لگا دیا ہے لیکن ہم ایک طویل بیان کے دوجملوں کے
جیمس نے تو اس قتم کے تجربات کا ایک انبار لگا دیا ہے لیکن ہم ایک طویل بیان کے دوجملوں کے
اقتباس پر بس کرتے ہیں قیاس اور اخذ نتائج کے لیے امید ہے کہ یہی تین چار مثالیس کافی ہوں گی امراض
د ماغی کے ایک ماہرڈ اکٹر نے خود اپنا تجربہ کھوا ہے:

''اس کے بعد مجھ پرایک انتہائی فرحت وانبساط کی کیفیت طاری ہوئی جس کے ساتھ ہی ایک ایک اشراقی یا انشراحی حالت پیدا ہوئی جس کا بیان ناممکن ہے اس حالت میں دوسری چیزوں کے ساتھ اس بات کا بھی مجھ کو صرف یقین نہیں بلکہ عینی مشاہدہ ہوا کہ کا نئات ہے جان مادہ سے نہیں بنی ہے بلکہ ایک ذکی حیات وجود ہے مجھ کوخود اپنے اندرایک ابدی حیات کا احساس ہوا یہ کیفیت صرف چند سکینڈ تک رہی لیکن اس کی یا داور حقیقت کا احساس آج چوتھائی صدی گر رجانے پر بھی اس طرح تازہ ہے۔'' (صفحہ ۳۹۹)

ان مثالول کوسامنے رکھ کراپ مدحدیث پڑھو:

<sup>🀞</sup> پوری حدیث کے لیے دیکھوآ کے ذکرمشاہدات منداحدین خنبل، ج۵ بس:۲۳۳۔



اس میں کلام نہیں مکالمہ طور اور ماجرائے اسراء (معراج) کا مقام نہ کورہ بالا مثالوں سے اتناہی بلند ہوتا کہ این عالم از ال ہے جتنا کہ نبیا ﷺ کامقام انسانوں سے بلند ہونا چاہیے تاہم "عالم سے هست که این عالم از ال تحدیث اللہ مقام برتر کا دھندلا سانصور پیدا کیا جا سکتا ہے اور مارے معالے لیے ای قدر کافی ہے۔

### مقدمات ثلاثه

یقین معجزات کے لیے ہماری منطق استدلال کے تین مقد مات تھے، جن میں سے دوکوتو ہوم اور بکسلے نے بہتر تیب بورا ہوجا تا ہے، ان مقد مات ثلثہ کا خلاصہ بیہ ہے:

- 🛈 💎 معجزات بذات خودکوئی نا قابل تصوریا ناممکن الوقوع شےنہیں ہیں۔ (ہیوم)
- © زیادہ سے زیادہ ان کو''انتہائی حمرت انگیز''یا''انتہائی مستبعد''واقعات نے تعبیر کیا جاسکتا ہے،اس لیے (الف) انسانی شہادت کی بنا پر ان کو قبول کیا جاسکتا ہے (ب) البتہ''انتہائی حمرت انگیزی''واستبعاد کی وجہ سے بظاہران کو قبول کرنے کے لیے جوشہادت مطلوب ہے،اس کو بھی ہر لحاظ سے انتہائی حد تک قابل اعتبار مونا جائے ہے ( بکسلے )
- الیکن مجزات میں جس تسم کا ستبعادیا حیرت انگیزی پائی جاتی ہے اس کے شواہد چونکہ عام انسانوں کے مادی نفسی یا روحانی تجربات میں بھی ملتے رہتے ہیں جن کے قبول ویقین کے لیے لوگ کوئی غیر معمولی شہادت طلب نہیں کرتے۔

لہٰذایقین معجزات کے لیے بھی کسی غیر معمولی شہادت کی ضرورت نہیں ۔ صلب میں میں سر

اصلی بحث یقین کی ہے

لیکن سوال ہے ہے کہ ہیوم وہکسلے کی ناقص منطق ہے اگر کوئی شخص گراہ ہوگیا تھا تو کیا وہ اس منطق کا صرف تیسرا مقدمہ پورا کردیئے ہے داہ راست پر آجائے گا اور کیا اب صفحات بالا کے پڑھ لینے ہے بیجن وکا کوئی منکر ندرہ جائے گا محمولات ابلا کے پڑھ لینے ہے بیجن کا کوئی منکر ندرہ جائے گا مجھولات اندیشہ ہے کہ مخض ہے سیاہ نقوش ایک منکر کوبھی مومن نہ بناسکیں گے آپہیں گے کہ شاید استدلال ہی بودا ہے لیکن کیا دنیا کا کوئی قوی سے قوی استدلال بھی بفس اپنی قوت استدلال کی بنا پر کست کے سب کی کو بھڑات کا یقین دلاسکتا ہے؟ ارسطو بل اور ہیگل کا جومنطق کے ''اقا نیم ٹلف 'ہیں کیا ہے سب کے سب مل کر بھی کوئی ایسی منطق یا عقلی استدلال بیدا کر سکتے تھے جو بذات خود ہر عام وخاص کو مجزات کا یقین دلا دیتا؟ مل کر بھی کوئی ایسی منطق با تواب نفی ہیں ہے اور یقیناً نفی ہیں ہے تو پھر مجزات کے متعلق خالی امکان وقوع اور شہادت وقوع کی بحث چنداں اہم نہیں رہ جاتی بلکہ اصلی بحث یقین کی باہیت اور اس کے علل واسباب کی ہے۔

🗱 ارسطواورال على الترتيب تياى واستقر الى منطق كے امام بيں، جن كاتعلق اضافی حقائق وعلوم سے بےليكن بيگل ( جرمنی ) نے منطق

کے زمین وآ سان بی بدل دیے بعنی منطق کو مابعد الطبیعات بنا کراس کے ذریعہ هیقة مطلقہ کا سراغ نگا ناجیا ہا ہے۔



یقین کی ماہیت

لیقین کی فلسفیانہ ماہیت پرکوئی مفصل و مستقل بحث چھیڑا مقصود نہیں ہے، نہ یہاں چنداں اس کی ضرورت ہے، ہرخص جانتا ہے کفیس تصوراوراس کے یقین میں کیا فرق ہے۔ یہاں ہمارے مقصد کے لیے صرف اتنا جان لینا چاہیے کہ ریاضی کے تصورات مجردہ ﷺ کی طرح امور واقعیہ (واقعات) کے متعلق ہمارا یعین نا قابل تغیر یا اطلاقی نوعیت کا نہیں ہوتا بلکہ لذت والم ، چیرت واستجاب ، رخ وقم ، محبت ونفرت ارادہ و خواہش وغیرہ دیگر کیفیات نفسی کی طرح محض ایک اضافی وتغیر پذیروزئی کیفیت کی حیثیت رکھتا ہے، جس طرح کسی واقعہ ہے ہرخض کے فس میں کیفیات بالاکا پیدا ہونا یا کینال طور پر پیدا ہونا ضروری نہیں ہے، اس طرح ہم آ دمی کے دل میں اس واقعہ کا لیقین یا ایک ہی معنی میں یقین پیدا ہونا بھی لازی نہیں ۔ تاریخ کی بعض کتابوں میں ایک روایت ندکور ہے کہ استحد جلا یا گیا ۔ کہ چھو مہیدنتک مصر کے ہماموں کا ایندھن بنار ہا ، مکم کا فدائی اور حکمت و فلسفہ کا عاشق اس روایت کو پڑھ کر گف افوس مطنی گئا ہے اور ان اتنا افسوس کرتا ہے اس کے زویک قلعہ افسوس کے بربادی کتب خانہ اسکندر سے کی تباہی ہے اور نہ اتنا افسوس کرتا ہے اس کے زویک قلعہ انور پ کی بربادی کتب خانہ اسکندر سے کی تباہی ہے کہ بین زیادہ ماتم آئیز ہے لیکن کہی روایت اگر کسی صوفی عارف کی نظرے گزرے وقعہ کی جگداس کو انتہائی مسرت ہو سکتی ہے کہ ' تجاب اکبر' کا پہ' دفتر ہے معنی' عارف کی مشتوں تھا۔'' صد کتاب و صد ورق در خارکن'

تم نے ویکھا کہ ایک ہی چیز سے مختلف اشخاص پر مختلف بلکہ متضا وجذبات طاری ہوئے۔ جذبات کی طرح یقین وعدم یقین کے بھی متضا و اثر ات طاری ہوئے ہیں جن اہل یورپ کے دل میں مسلمانوں کی وحشت و جہالت کا تعصب رائخ تھا اور جن کی طبیعت تنقیص اسلام کی ہزشہادت کو قبول کرنے پر حریص تھی انہوں نے نہ صرف شہادت کی تحقیق تفتیش کے بغیراس خبر کا یقین کرلیا بلکہ اس کی روایتی ودرایتی تضعیف کے بعد بھی ان کا یقین قائم رہالیکن انہی اہل یورپ میں جوگروہ اس درجہ اسلام کے ساتھ عداوت نہیں رکھتا تھا کہ بعد بھی ان کا یقین قائم رہالیکن انہی اہل یورپ میں جوگروہ اس درجہ اسلام کے ساتھ عداوت نہیں رکھتا تھا کہ

ار معجزات کا تعلق چونکہ تاریخ اور وایت کے واقعات ہے ہند کہ ریاضی کی مجردات ہے، اس لیے ہم مجردات ریاضیہ کے علم ویقین کی مجوزات کا تعلق چونکہ تاریخ اور وایت کے واقعات ہے ہند کہ ریاضی کی مجردات ہے، اس لیے ہم مجردات ریاضیہ کے کہ کا انکار کی بونوعیت ہاں کی بحث طرح برات کی اس تعریف نہ ہو سکتے بلکہ مل جس مطرح برات کی اس تعریف سے کہ وہ نام ہے آ دھے گھوڑے اور آ دھے انسان کا بیٹیس لازم آتا کہ براق کا وجودیقتی اور واقعی ہے ای طرح دائر ہی اس تعریف سے کہ وہ نام ہے ای شرح وہ بھوڑ ہی ہے انتہا ہے کہ ل کے نزویک کو وہ نام ہے ایک شکل کا جس کے نصف قطر تمام برابر ہیں بیال زم نہیں آتا کہ واقعا ایسا کوئی وائر ہم وجود بھی ہے انتہا ہے کہ ل کے نزویک اس میں بھی کوئی تناقض نہیں کہ دواور تین مل کر چے ہو سکتے ہیں۔

النابغ الذي المعاملة المعاملة

اس کے جذبہ انصاف پیندی کوتعصب نے مغلوب کرلیا ہو، اس کو تحقیق کے بعد بیردوایت ہی سرے سے بے اصل ومضکہ خیز نظر آئی اس سے بھی بڑھ کریہ کہ ایک مسلمان مؤرخ جو کتب خاندا سکندریہ کے جلانے کو دامن اصل ومضکہ خیز نظر آئی اس سے بھی بڑھ کریہ کہ ایک مسلمان مؤرخ جو کتب خاندا سکندریہ کے جلانے کو دامن اسلام پر وحشت و جہالت کا ایک بدنما داغ سمجھتا تھا اور کسی طرح اس کا محبت اسلام سے لبریز دل اس سے قبول کرنے پر آمادہ نہ تھا اس کی تحقیقات نے اس دوایت کو نہ صرف دشمنوں کا صریح افتر او بہتان قرار دیا بلکہ الٹے خودان ہی افتر ایرداز دشمنوں کو اصلی مجرم خابت کردکھایا۔

ع جم الزام ان کودیتے تھے قصورا پنانگل آیا۔ 🗱

نظريات حكمت كايقين

یقین کی میرجذباتی واضافی حیثیت صرف واقعات تاریخ وروایت ہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ فلسفہ و حکمت (سائنس) کے نظریات و نظامات کا یقین بھی یہی حیثیت رکھتا ہے پروفیسر جیمس نے ''ارادہ یقین''اور'' جذبہ عقل پری '' ﷺ کے عنوان سے دونہایت دلچسپ مضمون لکھے ہیں ان میں اس نے دکھایا ہے کہ ہمارایقین کس قدر خواہش وارادہ یا جذبات کی اضافی کیفیات کا پابند ہے اور سائنس وفلفہ کی بنیاد جس عقل پرستی پر ہے وہ بھی دراصل ندہب پرستی یا عجائب پرستی کی نوعیت کا ایک جذبہ ہے۔

يكساني كاجذبه

ایک فلسفی یا تحکیم فلسفیانه یا تحکیمانه فکر تفخص میں کیوں اپناسر کھپاتا ہے؟ زیادہ تراس'' خواہش'' کی بناپر کہ عالم میں جوایک تشتت و پریشانی کثرت و پراگندگی نظراً تی ہے، کوئی ایسااصول یا قانون دریافت ہوجائے جواس کثرت و پراگندگی کو وحدت و یکسانی کے رشتہ سے مربوط ومسلسل کردے، اس قانون واصول کے عقلی یا تیجے ہونے کا کیا معیار ہے؟ صرف یمی کہ اس کے قبول و باور کرنے سے ہمارے دماغ کی جیرانی و پریشانی مغیم ہوجاتی ہے اور کارخانہ فطرت میں یکسانی و ہمواری کی موجودگی کا ایک خوش گوارولذیذ احساس یا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔

پیلنت که پراگندہ واقعات دراصل کسی ایک بی مخفی واقعہ کے مظاہر ہیں، اسی طرح کی لذت ہے جو کسی گویئے کو پراگندہ آ وازوں کے ایک نغمہ یا راگ میں نشخم کردیئے ہے حاصل ہوتی ہے کون شخص اس امر کی دفعر ہی کونیٹ مسیب کوزمین کے ساتھ وہی تعلق ہے جو چاند کو اس کے ساتھ ہے، غبارہ اسی قانون کے ماتحت او پر چڑھتا ہے جس کے ماتحت پھر نیچ گرتا ہے، اس یفین میں کس کے لیے لذت نہ ہوگی کہ پہاڑ پر

<sup>🕻</sup> ویکھورسائل تبلی مضمون کتب خانداسکندریہ،اب بیرضمون مقالات تبلی حصہ ششم میں شامل ہے، دیکھیے ص: ۱۵۱۔

Sentiment of Rationalism الگریزی میں ان دونوں مضامین کے نام علی التر تیب Sentiment of Rationalism ہے جود یگر مضامین کے ساتھ شاکع ہوئے ہیں افسوس کہ یہاں ہم بہ خوف طوالت ان سے زیاد و استفاد ونہیں کر سکتے لیکن جو انگریزی دان اصحاب یقین کی حقیقت ونوعیت کو انتجام کے میں ان کو مید دونوں مضمون ضرور پڑھنے جا ہیے۔

نظريات فلسفه كايقين

خیراہل سائنس یا حکما کوتو خودہی ہڑی حد تک اس امر کا اعتراف ہے کہ سائنس کے نظریات ونوامیس زیادہ تر اضافی ومفروضی حیثیت رکھتے ہیں لیکن فلاسفہ یا متالہیں ، جو حقائق عالیہ اور صدافت مطلقہ کے چہرہ سے پردہ اٹھانے کا دعوی رکھتے ہیں ان کے اصول ونظریات پر تو انسانی جذبات یا ذاتی میلا نات کا سایہ تک نہ پڑنا چا ہے تھا مگریہ س قدر حسرت انگیز منظر ہے کہ سب سے زیادہ فلسفہ ہی کے مذاہب ونظامات شخصی جذبات وفواہشات کا عسن نظر آتے ہیں! بلکہ بچ ہے کہ جتنے فلاسفہ استے ہی مذاہب جتی کہ ایک عام دلچسپ تقسیم کی روسے فلاسفہ کی دوقت میں بی قرار پائی ہیں کہ رونے والے (بکا کہ ) اور بیننے والے (ضحکیہ ) فلاسفہ جن کوزیادہ سنجیدہ اصطلاح میں علی التر تیب' تشریہ' اور' خیریہ' گلا کہا جا تا ہے ، یا اس کو' یا ہیہ' اور' رجا گئے' بھی کہہ سنجیدہ اصطلاح میں علی التر تیب' در با کہ تنظاف کا جن کہ وانے اور ہنے ، یاس ورجا امید و بیم وغیرہ کے ذاتی جذبات واحوال ہی ثابت ہوں گے ۔ دور جدید کا ایک زبر دست فلسفی شو بنہار جس کا شار فلسفہ کے اکا برائمہ میں ہے اور جوفلاسفہ کی رونی جاعت کا ایک نامور فرد ہے اس کا سارا فلسفہ ہی ہے کہ صدافت مطلقہ صرف ارادہ یا

جیس کامضمون' جذبہ عقلیت 'Sentiment of Rationality فیست ، جلدم بھی دیکھواصول نفیات ، جلدم بس: ۳۱۲ بحوالہ The Religious Aspect of Philosophy (فلسفہ کا فرہبی پہلو) مصنفہ پروفیسرروائس۔

<sup>🗱</sup> اراده یقین جن: ۱ طبع جدید: ۱۹۱۷ء 💎 🗱 انگریزی مین ان کالقب علی التر تیب Pessimists اور Optimists ہے۔

118)

ينداز النائي المراجع ا

خواہش ہےنہ کہ عقل یا فکراور بیارادہ چونکہ' ہے عقل' ہے،اس لیےاس کی کوئی غایت نہیں دنیا میں کوئی فلاح و حواہش ہےنہ کہ عقل و ہے مقصدارادہ کا ایک علونا یا تماشا ہے، خارجی عالم اسی ہے عقل و ہے مقصدارادہ کا ایک علونا یا تماشا ہے، خارجی عالم اسی ہے عقل و ہے مقصدارادہ کا ایک صور ہے۔ کر اعقل کی سب سے او نچی سطح پر بسنے والے ان فلا سفہ کے باہمی اختلافات بلکہ تضاو آرا کا بیعالم ہے کہ جتنے مندا تن با تیں، کوئی کہتا ہے کہ دنیا تمامتر عقل پر بنی ہے، کوئی مدی ہے کہ اس کا وجود سرایا ہے عقلی ہے، کوئی شخصی خدا کا ایقین رکھتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ خارجی دنیا کا وجود محض و خریب ہے کسی کو ذہن سے باہر خارجی دنیا کا او جود محض و خریب ہے کسی کی زبان پر ہے کہ خارجی دنیا کا اوجود محض و تم و فریب ہے کسی کی زبان پر ہے کہ ایک مستقل و قائم بالذات روح ہے کوئی پکارتا ہے کہ فس کے تغیر پذیر احوال کے سوا پچھنیں ہے، کسی کا وجود کی انسان کو مجبود محض یا تا ہے اور کوئی ہے کہ سلسلی کی انسان کو مجبود محض یا تا ہے اور کوئی

عقل انسانی کی انبی جیرانیوں کو دکھے کرآ دمی پکاراٹھتا ہے کہ کسی چیز کوتن کہنے کے صرف میم معنی ہیں کہ جب تم اس کوتن یقین کروتو حق ہے در نہیں ﷺ اور خصوصاً موجودہ زمانہ میں تواس سرعت و کثرت کے ساتھ نظریات اہل پڑے ہیں کہ ایک کو دوسرے سے زیادہ واقعی خیال کرنا قریباً ناممکن ہوگیا ہے، اس قد رمختلف ہندسات، اس قد رمختلف منطقیں اس قد رمختلف طبیعاتی و کیمیاوی مفروضات پیدا ہوگئے ہیں کھیجے ہے اصول کی نبیت بھی گمان ہوتا ہے کہ وہ کسی واقعیت کا پر تو ہونے کے بچائے محض انسانی ذہن کی ایجاد ہے۔ ﷺ مشاہدات کا لیقین

مختار کوئی جسد و عالم کی وحدت کا قائل ہے اور کوئی کثرت کا بظام مہمل ہے مہمل بات بھی تم کوایسی نہ ملے گی

تم سبحتے ہوگے، کہ علم ویقین کی بیاضا فی یا ذبخی نوعیت زیادہ سے زیادہ اصول ونظریات تک محدود ہوگی، باقی مشاہدات ومحسوسات جوان اصول ونظریات کا آخری مرجع ہیں وہ تو بہر حال کوئی اضافی شے نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کے متعلق زیدوعمر کی نوعیت یقین میں کوئی تفاوت ناممکن ہے لیکن تمہارا ہیے' ناممکن'' نہصرف' ممکن'' بلکہ واقعہ ہے۔

دن رات کے ان معمولی تجربات کا تو ذکر ہی کیا کہ ایک چیز جوالی آ دمی کوخوبصورت معلوم ہوتی ہے دوسرے کو بدصورت نظر آتی ہے، ایک کوخوش مزہ محسوس ہوتی ہے دوسرے کو بدمزہ ، آلات حس و مشاہدہ کی ساری دنیا عبارت ہے، رنگ و بو، آواز ومزہ ،سردی وگرمی شکل وصورت، طول وعرض ، (امتداد) پستی و بلندی ، دوری ونز د کی سے کیکن کیاان میں سے ایک شے کے متعلق بھی عامی ، حکیم اور فلسفی سب کا لیقین کیسال نوعیت رکھتا ہے۔ عامی آ دمی اپنے حواس کی ذرکورہ بالا ساری دنیا کوشوس خارجی حقائق یقین کرتا ہے لیکن حکیم یا

جس کا ہاور کرنے والا عاقل سے عاقل فلسفی نہ ملتا ہو۔

ارادهٔ گفتر Theories of Knowledge (نظریات علم) از پروفیسر واکرص: ۴۳۳ بحواله۔

<sup>🗚</sup> The Meaningof Truth (معنی صداقت ) س ۵۸

سنارة النبي المجي 119) سائنس دان کے نز دیک ان میں ہے کسی ایک کا بھی خارج میں کوئی وجودنہیں اور آج کل کے سائنس دان تو بار باراس حقیقت کو د ہراتے رہتے ہیں کہاشیاء دراصل وہ یا ولیی نہیں جیسی کہ ہمارے حواس کومحسوں ہوتی ہیں۔'' (ماۋرن بلیف صفحہ ۵۷) ذہن یا احساس سے باہر نہ کوئی رنگ ہے نہ بو، نہ کوئی آ واز ہے نہ مزہ ، کین حکمت کو چونکہ اپنی تحقیقات میں قدم قدم پر مادہ وقوت کے الفاظ دہرانا پڑتے ہیں اس لیے خالص حکیم کے دل میں مادہ پرتی کا ایک ایسا جذب ومیلان پیدا ہوجاتا ہے کہ باوجوداس اقر ارکے کہ 'مادہ' کسی نامعلوم شے کا نام ہے'' پھر بھی کسی نہ کسی مفہوم میں اس کے وجود خارجی کے یقین پراپنے کومجبوریا تا ہے بخلاف اس فلسفہ یا مابعد الطبیعیات کاعالم چونکہ حکیمانہ تعصبات سے بالاتر ہے،لہذا بے جھجک سرے سے دجود مادہ ہی کاانکار کر دیتا ہے، اس کے نز دیک بس جو پچھ وجود ہے وہ ذبن یانفس کا،مگریقین کی گردن دلائل ہے کب جھکتی ہے ممکن ہے کہ چند لمحات کے لیے حکیم یافلسفی عالم رنگ و بو یا مادہ کے وجود فی الخارج کے خلاف یقین پر قائم رہ سکتا ہو، کیکن بالآ خراس کو جبلت کی حکومت قاہرہ اس نقطہ پر واپس لا تی ہے جہاں سےغور وفکر نے اس کومنحرف کیا تھا اور شب وروز کی زندگی میں وہ عالم رنگ و بو کے وجود خارجی پراسی طرح اذعان رکھتا ہے جس طرح ایک عامی آ دمی ۔غرض یقین اپنی ماہیت کی رو ہے تمام تر صرف ایک نفسی میلان ہے جو نیملم کا یابند ہے، نہ جہل کا، جس کا انھمار نیعقل پر ہے، نہ بے عقلی پر، جونہ سے پرموقو ف ہے، نہ جھوٹ پر، وہ فلسفہ، حکمت بملم وعقل سب چیزوں ہے پیدا ہوسکتا ہےاور کس ہے بھی نہیں پیدا ہوسکتا اور جب پیدا ہونا چاہتا ہے تو کلیفر ڈ کے اس مشورہ کا منہیں و کھنا کہ'' حجموث پریفین کرنے ہے بہتر ہے کہ ہمیشہ یفین کے بغیرر ہو۔'' کیا عجیب بات ہے کہ یفین کی اس ماہیت پر بھی کہوہ دلائل کا کوئی منطقی متیجہ ہیں بلکہ محض ایک ذہنی میلان ہے خود اس شخص کی نکتہ رس نظر پڑ می تھی جویقین مجزات کاسب سے بڑا مخالف ہے چنانچہ 'ارشاٹیلین'' سوسائٹی کے ایک ممبر براڈ نامی نے ۳۔ یم سال ہوئے ہیوم کے نظریہ عجزات پرایک مضمون کے سمن میں خود ہیوم کے اصول کی بناپر لکھاہے: "ميوم كي يقين معجزه ساس ليا الكار ب كمعجزه كرشته متم تجربه ك منافى موتا ب مثلاً:

''ہیوم کے یقین مجرزہ سے اس لیے انکار ہے کہ مجرزہ گزشتہ مستمر تجربہ کے منافی ہوتا ہے مثلاً:

گزشتہ تجربہ یہ ہے کہ الف کے بعد ہمیشہ ب ظاہر ہوتا رہا ہے جس سے ہمارے اندرا یک قوی
لیقین پیدا ہوجا تا ہے کہ آئندہ بھی'' ب'' ہمیشہ'' الف'' کے تابع ہوگا، ایک ندہبی آدمی مجرزہ پر
اس لیے یقین کرتا ہے کہ اس کے اندر عجائب پرتی اور ایسی چیزوں کے یقین کا ایک فطری
میلان موجود ہے، جن سے ندہب کی تائیر ہوتی ہودونوں صورتوں میں یقین کا نفسیاتی سبب
ظاہر ہے، ہوم کا عدم یقین اس کے اس فطری میلان پرمنی ہے کہ جو پچھ پہلے ہوا ہے وہی
آئندہ بھی ہوگا اور مذہبی آدمی کا یقین اس کی عجائب پرتی اور ایسی چیزوں کے قبول کرنے کے

🕻 و کیموار سنا ٹیلین سوسائی (جمعینة ارسطاطالیسیه )لندن کی روداد بابت ۱۷<u>-۱۹۱۲ ع</u>س:۹۲\_

المنابع المناب

فطری میلان پرمنی ہے جن سے مذہب کی تائید ہوتی ہولیکن خود ہیوم کوتسلیم ہے کہ گزشتہ مستر تجربہ ہے آئندہ پر تضم لگانے کا ہم کوکوئی منطقی حق حاصل نہیں للبذا مذہبی آ دمی کا لیفین مجزات پر اور ہیوم کا یقین قوائین فطرت پر (جس کا نتیجہ مجزات کا عدم یقین ہے) منطق کی نگاہ میں دونوں بالکل کیسال حیثیت رکھتے ہیں دونوں صورتوں میں یقین نفسیاتی علت پرمنی ہے اور کسی صورت میں بھی کوئی منطقی علت ہوم نہیں پیش کرسکتا۔''

جب یہ معلوم ہو چکا ہے کہ یقین کی ماہیت صرف ایک طرح کا غیر منطقی میلان نفسی ہے تو اس کے اسباب کی جبتی منطق وفلسفہ کے دلائل میں بے سود ہے منطق یا فلسفیا نہ دلائل زیادہ سے زیادہ میلان یقین کی تقویت وتضعیف کا کام دے سکتے ہیں لیکن خوداس میلان کی تخلیق ان کے بس سے باہر ہے یہ میلان بذات خودا کی نفسیات (علم النفس) ہی کے اوراق میں مل سکتا خودا کی نفسیات (علم النفس) ہی کے اوراق میں مل سکتا ہے کم وہیش تمام علائے نفسیات نے یقین کی ماہیت واسباب پر بحث کی ہے لیکن ہمارے لیے یہاں علم النفس عام تفصیل طلب طرز بحث سے ہے کہ کرکسی قدر مختلف اور مختصر راہ زیادہ مناسب ہوگی۔

## نفسيات يقين

البتہ بنیاد بحث کے لیے استناد اکس معتبر شہادت کا سامنے رکھنا ضروری ہے، جس کے لیے عہد حاضر میں امریکہ کے سب سے بڑے استاد نفسیات پر وفیسر ولیم جیمس کا نام متند ترین ضانت ہوسکتا ہے، اس لیے پہلے ہم پر وفیسر موصوف کی کتاب'' اصول نفسیات'' کے باب احساس حقیقت (جلد دوم) سے اسباب یقین کے متعلق چند اصولی با تیں بلفظ بقل کرتے ہیں۔

① ''معالجات (تدابیر شفاطلی) کے بارے میں انسان کی زود اعتقادی اس قتم کے نفسی اسباب یعنی جذباتی (احوال) پر بنی ہے، جتی کہ جب کوئی محبوب وعزیز شخص خطرناک بیاری یا تکلیف میں مبتلا ہوتو نا گوار سے بھی زوداعتقادی کی راہ میں حائل نہیں ہوسکتی (خصوصاعورتوں کے لیے) جس شے میں پھی کھی اسمید و شفا ہواس کے کرنے ہے تملی حاصل ہوتی ہے لہٰذا جوعلاج بھی الیی حالت میں تجویز کیا جائے وہ آتش گیر مادہ کے لیے چنگاری کا کام دیتا ہے، طبیعت فوراً اس پڑ عمل کے لیے آمادہ ہوجاتی ہے، آدی اس علاج کا سامان کرتا ہے اور کم از کم ایک دن کے لیے اس کو یقین ہوجاتا ہے کہ خطرہ جاتا رہا لہٰذا معلوم ہوا کہ یقین تا فرینی کے بڑے اسباب امید وہیم وغیرہ کے جذبات ہیں جن کے احاطہ اقتدار میں ماضی مستقبل اور حال تیوں داخل ہیں۔' پی

ال کے بعدد دسر ہے شخہ پر ہے کہ

<sup>🗱</sup> اصول نفسیات، ج۲ بس: ۱۳۱۰،۱۳۱۰

النابع ال

© ''سب سے زیادہ یقین آفرین وہ نظریہ ہوتا ہے جو ہمارے محسوسات کی شفی بخش تو جید کے علاوہ الیمی چزیں ہمارے سامنے پیش کرتا ہو جوسب سے زیادہ دلچسپ ہوں اور جو ہمارے حاسہ جمال پرتن اور جذباتی و عمل نہ سب کے مصدف میں متاثہ کرتیں ہوں۔ "

عملی ضروریات کوسب ہے زیادہ متاثر کرتی ہوں۔'' ''

لیکن ہم کو یہاں نفسیات یقین کے متعلق اصل میں جس مختصر متن کی شرح کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ''ارادہ (خواہش)اوریقین (جس کے متی نفس اوراشیاء کے مابین ایک خاص تعلق کے ہیں )ایک ہی

نفساتی واقعہ کے دونام ہیں۔''

خواهش يقين

ارادہ اور یقین کے ایک ہونے کے معنی یہ ہیں کہ سی چیز کے یقین کے لیے لازمی ہے کہ پہلے دل میں اس کے یقین کارادہ یا خواہش پیدا ہو یقین ایک سم کی شفی ہے جب تک اس کے لیے طلب وشکی نہ موجود ہو یہ نہیں حاصل ہوتا، پانی چینے اور اس سے سیراب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے پیاس کے لیکن اکثر پیاس گاناہی پانی پی لینے کے لیے کافی نہیں ہوتا بلکہ شرط یہ ہے کہ اس کے چینے ہوئی رو سے والا خیال موجود نہو، مثلاً: پانی کا دشمن کے ہاتھ سے ملنا، اس کی ناپا کی کا شبہ یا کسی بیاری کے لیے اس کے مضر ہونے کا اندیشہ اس طرح نفس پیاس کے علاوہ بھی بھی تر فیبات کی موجود گی بھی پانی چینے پرآ مادہ کر دیتی ہے، مثلاً: گرمی کے موجم میں کی موجود گی بھی پانی چینے پرآ مادہ کر دیتی ہے، مثلاً: گرمی کے موجم میں کسی دوست کے بہاں صفائی ونفاست کے ساتھ کوری کوری صراحیوں میں شمنڈ اپانی رکھا ہوا ور ان کے آس پیاس لگ آتی ہے۔

موانع ومؤيدات يقين

یقین کی صورت میں ہم ان دونوں چیز وں کوعلی الترتیب خواہش یقین کے موافع اور مؤیدات سے تعبیر

کریں گے، جب کوئی چیز یقین واذعان کے لیے چیش کی جاتی ہے تو خواہش اور اس کے موافع ومؤیدات میں

ہاہم ایک نفسی معرکہ آرائی ہوتی ہے اور یقین یا عدم یقین کا فیصلہ اس معرکہ آرائی کے آخری نتیجہ پر مخصر ہوتا ہے

اگر خواہش یقین زیادہ توی ہے تو وہ بلامؤیدات کی اعانت کے موافع پر غالب آجاتی ہے اگر موافع زیادہ تو کی

ہیں تو وہ خواہش کو مغلوب کردیتے ہیں اگر موافع سرے سے نہیں موجود ہیں تو تنہا خواہش کافی ہو گئی ہے یا اگر موافع بہت ہی معمولی درجہ کے ہیں تو ضعیف سے ضعیف خواہش بھی اپنے مؤیدات کی مدوسے ان کوزیر کر لے

گی عقلی یا منطقی دلائل کوزیادہ سے زیادہ انہی موافع ومؤیدات کی صف میں جگہ کی ماسلی میں جگہ کی موافع اس موروز ہیں۔

اس معرکہ کے تینوں (خواہش) موافع اور مؤیدات کی حف میں جگہ کی موت ہیں۔

اب او پرا قتباس اول میں جیمس نے جومثال دی ہے،اس کوسا منے رکھ کرد کھو کہ یقین کے پیدا کرنے

🍇 الصّائص:۲۲۱

میں خواہش داراد ہ کو کیا دخل ہےاورمؤیدات دموانع کااس پر کیااثر پڑتا ہے؟ فرض کریں ہے گئے میں شخصے مہیں ہے ہوئے۔

فرض کرو کہ زید کے گھر میں ایک شخص مہینوں ہے مریض پڑا ہے، طبی علاج کوئی کارگر نہیں ہوتا، ایک دوست آ کر کہتا ہے کہ شہر میں ایک متی پر ہیز گاراور بے طبع ہزرگ ہیں جن کی دعا ہے بہتوں کو فائدہ ہوا ہے تم بھی انہی کی طرف کیوں ندرجوع کرو۔ طاہر ہے کہ زید کے دل میں اس مریض کے لیے شفا طبلی کی خواہش موجود ہے، اب اگراس کو ہزرگوں ہے بدعقیدگی (مانع) نہیں ہے، تو بے تکلف دوست کے مشورہ پڑ عمل کے لیے آ مادہ ہوجائے گا اور طبیعت میں کم از کم پھو دیر کے لیے شفا کی ایک امید بندھ جائے گی، جس کا نام میلان لیتین ہے، اب ہزرگ موصوف کے پاس پہنچ کروہ دیکھتا ہے، کہ اہل حاجت کا میلہ لگا ہوا ہے، پھران کے انتقا اور بے لوٹی کی پچھ مثالیں آ کھے کے سامنے آتی ہیں، لاز ما ان چیز وں سے زید کے میلان یقین کی اور تا ئیدو اور بوتی کے چھمثالیں آ کھے کے سامنے آتی ہیں، لاز ما ان چیز وں سے زید کے میلان یقین کی اور تا ئیدو تقویت ہوتی کے۔ وہ نہایت خت طور و مادہ پرست ہے، تو ایس حالت میں وہ دوست کے مشورہ پڑمل کرنے کی جگہ الٹے اس سے طرح طرح کی بحثیں کرنے پر آ مادہ ہوجائے میاں گا، دعا کے اثر کو قانوں فطرت کے منافی بتائے گا، اس کی شہادت پر جرح کرے گا، جولوگ ان برزگ کے پاس کا جدت کے کرجاتے ہیں، ان کواد ہام پرست کے گا اور اپنے اندرکوئی میلان یقین نہ میوس کرے گا۔

البت اگریمی مادہ پرست و بدعتیدہ زید ایک دولت مند آدی ہے، مریض خوداس کا اکلوتا، تو جوان اور ہونہارلڑکا ہے جواس کی دولت کا تنہاوار شاور خاندان کا ایک ہی چراغ ہے جس مرض میں اپ بوڑھے باپ کی تمام امیدوں اور آرز دول کا بیم کر نر مبتلا ہے وہ نہایت خطرناک ہے، ڈاکٹر اور اطباعلاج کرتے کر کتے تھک گئے اور جواب دے چکے ہیں ان حالات میں زید کی خواہش شفاطلی جس درجہ تو ی ہوگی ، معلوم ہے، انہی مواقع کے لیے کہا جاتا ہے کہ مصیبت میں خدایاد آتا ہے، اب زید کی ساری بدعقیدگی دھری رہ جائے گی ، دوست کا مشورہ اس کی مایوسیوں میں امید کی ایک جھلک ثابت ہوگا ، اس کی انتہائی طلب وقتی ، الحادومادہ پرتی کے تمام دلائل وموافع پرغالب آئے گی اور وہ بلا بحث و جمت دوست کے ساتھ ہوجائے گا اور جتنی ہی زیادہ امید و لیجنی ہو جائے گا اور جتنی ہی زیادہ امید و لیقین کے ساتھ ہوان بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوگا لیکن اگر نرید کے الحاد و بدعقیدگی کا جذب اتخاز بردست ہے کہ وہ اس کی قوی ہو گی ہو گی ہو گی ہی بزرگ کی ہو ہو اس کی قوی ہو گی گی ہو گیا ہو گی گی گی ہو گی گی ہو گی ہو گی ہو گی ہو گی ہو گی گی گی گی گی ہو گی گی ہو گی گی ہو گی گی گی ہو گی گی گی ہو گی گی گی گی گی گی

النابغ النابع المعالمة المعالمعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة الم

ھُرُوْنَ وَمُوسَى ﴿ ٢٠ / طَسِينَ ٧٠ اللَّهُ عَلَى الْمَعْنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ

نفسیات یقین کی شہادت واقعات سیرت سے

حضرت ابوذر غفاری رفاتین کے بھائی (انیس) سے کہا کہتم مکہ جاد اور دیکھو کہ بیخض آنجوں سے بھائی (انیس) سے کہا کہتم مکہ جاد اور دیکھو کہ بیخض آنجوں نے اپنے بھائی (انیس) سے کہا کہتم مکہ جاد اور دیکھو کہ بیخض آنجوں نے اپنے بھائی (انیس) سے کہا کہتم مکہ جاد اور دائیس کہ آئے اور واپس جا کر بیان کیا کہ وہ مکارم اخلاق کی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اس کی تعلیم و تلقین کیا ہے وہ شاعری سے الگ ہے۔ ان مؤیدات یقین کے بعد حضرت ابوذر رفیانی تعلیم دیتا ہے اور جو کلام پیش کرتا ہے وہ شاعری سے الگ ہے۔ ان مؤیدات یقین کے بعد حضرت ابوذر رفیانی نبوت کے لیے نہایت خطر ناک موافع موجود تھے، تا ہم رسول اللہ منافی ہوئی کی خدمت میں حاضری کے بعد ذوق ایمان کی تشفی نے اتنا جوش پیدا کردیا کہ عین حرم کے اندر حضرت ابوذر رفیانی نبایت بلند آ ہنگی سے اعلان کر کے کہا کہ (اشہد ان لاالے الا اللّٰہ و اشہد ان محمدا عہدہ و در سوله) اس اعلان کی بدولت جان پینی مشکل ہوگئے۔ \*\*

حضرت حمزہ و النّوَائِوَ کو آپ منگائیو کو آپ منگائیو کے سے صاص محبت تھی، آپ سے صرف دو تین برس بڑے تھے اور ساتھ کھیلے تھے وہ گوا بھی تک ایمان نہیں لائے تھے لیکن آپ کی ہرادا کو محبت کی نظر ہے دیکھتے تھے، دل میں نور حق موجود تھا، بالآخران بے رحماندایذ اول نے جود شمنانِ اسلام آئے خضرت منگائیو کے کہتیا تے تھے، اظہار اسلام پر بے تاب کر دیا۔ اظہار تو کر دیا لیکن گھر پر آئے تو متر دو تھے کہ ''آبائی دین کو دفعتہ کیونکر چھوڑ دوں تمام دن سوچتے رہے آخر غور وفکر کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ دین حق میں ہے۔' بھی موافع یقین موجود تھے لیکن دین حق کے قبول اور اس کے دائی کی حمایت کا جذبہ ان موافع سے قوی تر تھا۔ قیصر روم کے پاس جس وقت وائی اسلام منگائیو کی کا نامہ مبارک پہنچا اور قیصر و ابوسفیان میں باہم جو گفتگو ہوئی اس کے بعد گوقیصر کے شمیر میں ایک ان داتھا کہ وہ عرب میں بیدا ہوگا میں اگر وہاں جاسکتا تو خود اس کے پاوں دھوتا ، لیکن قیصر نے ابوسفیان سے جو گفتگو کی تھی امر مبارک پڑھے جانے کے بعد اور بھی خیال نہ تھا کہ وہ عرب میں بیدا ہوگا میں اگر وہاں جاسکتا تو خود اس کے پاوں دھوتا ، لیکن قیصر نے ابوسفیان میں ہم ہو چکے تھے نامہ مبارک پڑھے جانے کے بعد اور بھی بیدا ور بھی جو ان میں نور ایمان آچکا تھا کیان و قوت کی تار کی میں وہ روشن بچھ کر دو بارے اٹھادیا اور گواس کے دل میں نور ایمان آچکا تھا کین تار تی میں وہ روشن بچھ کر روگئی ۔ تھا تحت و تاج کی حرص دولت ایمان کی ترغیب سے قوی تائی و تو تھی کی تار کی میں وہ روشن بچھ کر روگئی ۔ تھا تحت و تاج کی حرص دولت ایمان کی ترغیب سے قوی تائی دیں تو تو تائی کی حرص دولت ایمان کی ترغیب سے قوی تائی دو تو تائی کی حرص دولت ایمان کی ترغیب سے قوی تائی دو تو تائی کی حرص دولت ایمان کی ترغیب سے تو تی تائی کی حرص دولت ایمان کی ترغیب سے تو تی تائی کی حرص دولت ایمان کی ترغیب سے تو تو تائی کی حرص دولت ایمان کی ترغیب سے تو تو تائی کی حرص دولت ایمان کی ترغیب سے تو تو تائی کی حرص دولت ایمان کی ترغیب سے تو تو تائی کی حرص دولت ایمان کی ترغیب سے تو تو تائی کی حرص دولت ایمان کی ترغیب سے تو تو تائی کی حرص دولت ایمان کی ترغیب سے تو تو تائی کی حرص دولت ایمان کی ترغیب سے تو تو تائی کی حرص دولت ایمان کی ترغیب سے تو تو تائی کی تو تو تائی کی تار کی تار کیان

<sup>🗱</sup> يه پوراداقعه پر صفے كالك ب، ديكھوسرة النبي مَنَافِيْزَ طبع بنداح دوم بس ٢٢٣٠..

<sup>🕸</sup> سيرة النبي مَنْ فَيْغِمْ طبع لبذا جلداول مِن ١٦٨٠ \_ 🐞 ايضا بورام كالمه بيزهو \_



خسر و پرویز کے تاریک ول میں قیصر دم کے برابر بھی ایمان کی روشنی نہتھی،اس پرطرہ یہ ہوا کہ عجم کا طریقہ بیتھا کہ سالطین کو جوخطوط لکھتے تھے،ان میں عنوان پر پہلے بادشاہ کا نام ہوتا تھا، بخلاف اس کے نامہ مبارک پر پہلے خدا کا نام اور پھر عرب کے دستور کے موافق رسول اللہ مُنافیقی کا نام تھا،خسر و نے اس کو اپنی تحقیر سمجھا اور بولا کہ میرا غلام ہوکر مجھ کو یوں لکھتا ہے پھر نامہ مبارک چاک کرڈ الا لیکن چندروز کے بعد خود سمجھا اور بولا کہ میرا غلام ہوکر مجھ کو یوں لکھتا ہے پھر نامہ مبارک چاک کرڈ الا لیکن چندروز کے بعد خود سم سلطنت تجم کے پرزے اڑے۔ اور ای میں اسلام سلطنت تجم کے پرزے اڑے۔ اور کا میں اسلام کے واقعات کی بنا پر مصنف سیرت نے اور کل دعوت میں اسلام لانے والوں اور ان کے خالفین کے جومشترک خصائص گنا ہے ہیں،ان سے بھی تمام تریقین کے انہی اصول و اسباب کی تا سکیر ہوتی ہے، جواو پر بیان ہوئے ہیں، تفصیل کے لیے خود سیرت (جلداول) کی طرف رجوع کرنا چا ہے یہاں اختصار کے ساتھ صرف ضروری خلاصہ کا اعادہ کیا جا تا ہے۔

اسلام لانے والوں کے خصائص مشترک۔

- ① اکثر وہ لوگ اسلام لائے جو پہلے سے تلاش حق میں سرگرداں اور فطرۃ نیک طبع و پاکیزہ اخلاق تھے، حضرت ابو کمر، حضرت صبیب اور حضرت ابو ذر رٹن کنٹنا وغیرہ کا شارا نہی طالبان حق میں ہے۔ (خواہش یقین)
- ابعض صحابہ ایسے تھے جواحناف کے تربیت یافتہ تھے، یعنی وہ لوگ جوز مانۂ اسلام سے پہلے بت پرسی ترک کر چکے تھے اور اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کا پیرو کہتے تھے۔ (موانع یقین کی کی)
- اکثر ایسے تھے، مثلاً: عمار، خباب، ابوفکیہ، صہیب ٹری گئی وغیرہ جن کو دولت و جاہ کے دربار میں جگہ بھی نہیں مل اکثر ایسے تھے، مثلاً: عمار، خباب، ابوفکیہ، صہیب ٹری گئی وغیرہ جن کو دولت و جاہ کے دربار میں جگہ بھی نہیں مل سمتی تھی (موانع کی کی)

قریش ہے بڑھ کراسلام کا کون دشمن ہوگالیکن ان کی مشنی کے کیا اسباب تھ؟

مکدکی جوعزت تھی کعبہ کی وجہ سے تھی قریش ہمسایگان خدا بلکہ آل اللہ یعنی خاندان الہی کہلاتے تھے جس کی صرف بیاوج تھی کہ وہ کعبہ کے مجاور وکلید بردار تھے۔عرب ایک مدت سے بت پرتی میں مبتلا تھا جلیل بت شکن کی یادگار ( کعبہ ) تین سوساٹھ معبودوں سے مزین تھی۔

اسلام کااصلی فرض اس طلسم کو بر با دکر دینا تھالیکن اس کے ساتھ قریش کی عظمت واقتدار اور عالم گیراثر کا بھی خاتمہ تھا، اس لیے قریش نے شدت سے مخالفت کی اور ان میں جن لوگوں کو جس قدر زیادہ نقصان کا اندیشہ تھا، اسی قدر وہ مخالفت میں سرگرم تھے۔

© قریش کوعیسائیوں سے بالطبع نفرت تھی لیکن اسلام اور عیسائیت میں بہت ی باتیں مشترک تھیں سب سے بریش کو خیال ہوا کہ

🏶 سيرة النبي طفيم جلد اول.

ٱتخضرت مُنْ لِيَنْ عَمِيها سَيت قائم كرنا جائة بين \_

- ایک بڑا سبب قبائل کی خاندانی رقابت تھی۔قریش میں دو قبیلے نہایت متاز اور حریف یکد گر تھے، بنوہاشم اور بنوامیہ۔آنخضرت مُنافیظ کی نبوت کوخاندان بنوامیہ اپنے رقیب (باشم) کی فتح خیال کرتے تھے، اس لیے سب سے زیادہ ای قبیلہ نے آنخضرت مُنافیظ کی مخالفت کی۔
- ① ایک اور بڑا سبب بیتھا کہ قریش میں بخت بداخلا قیاں پھیلی ہوئی تھیں، بڑے بڑے ارباب اقتدار نہایت ذلیل بداخلا قیوں کے مرکلب تھے، ابولہب نے حرم محترم کا غزال زریں چرا کر چھ ڈالا تھا، اخنس بن بٹریق نمام و کذاب تھا، نفنر بن عارث کو جھوٹ بولنے کی سخت عادت تھی، آنخضرت سنا پھیلے ایک طرف بت پڑی کی برائیاں بیان فرماتے تھے، دوسری طرف ان بداخلا قیوں پر سخت دار گیر کرتے تھے، جس سے ان کی عظمت واقتد ارکی شہنشاہی متزلزل ہوتی جاتی تھی، قرآن مجید میں پہیم علانیان بدکاروں کی شان میں آپیش نازل ہوتی تھیں۔

غرض اولاً توان قریش میں ایمان ویقین کی خواہش کا کوئی نشان نہیں ملتا ہٹا یا اگرنفس خواہش کچے موجود بھی ہوتی تو نہ کورہ بالاموانع اس قدرز بردست تھے کہ جب تک بینہ بٹادیے جاتے ،اس خواہش کاظہور ناممکن تھا۔ یقین کے متعلق اس ساری گفتگو کا ماحصل بے تھیر تا ہے کہ

- بذات خودیقین عام انسانی جذبات واحساسات بی کی طرح کا ایک نفسی میلان یا ذبنی کیفیت ہے فلسفه
   وحکمت ، بلکه ریاضی تک کے منطقی دلائل ہے جو یقین پیدا ہوتا ہے اس کی ماہیت بھی اس نفسی میلان سے زیادہ
   میلان نہیں ہے۔
- یقین کی بنیادعقلی و فقلی تمام چیزوں میں یقین کی نفس خواہش اور پھراس خواہش کے موانع ومؤیدات کا
   وزن ہے۔
- ان بنیادی اسباب یقین کی تعمیر تمام تر ان جذبات و معتقدات اور مزعوبات و مفروضات (علوم عقلیه ) ہے ہوتی ہے ہے ہیں ہے ہے ہیں ہے ہے ہے ہوڑات کے یقین و قبول کے لیے سوشم کے معتقدات کی نفس میں پہلے ہے موجودگی لازمی ہے۔

## غايت معجزات

معجزه منطقى دليل نهيس

اوپر آغاز کلام میں معجز ہ کا جومفہوم بیان کیا جاچکا ہے،اس ہے معلوم ہوا ہوگا کہ معجز ہ نبوت کی کوئی منطقی ولیل نہیں ہے،البتہ جو شخص ندہب کا قائل ہے،غیب پرایمان رکھتا ہےاوراس سنت الہی کا معتقدہے کہ بندوں

اس دلیل یا آیت کی جوغرض و غایت ہو سکتی ہاس کی نفسی حقیقت کو یوں سمجھو کہ ندہب کی بنیا دتمام تر اسرار وغیوب پر ہے،سب سے بڑا ہر ّ یا غیب بلکہ غیب الغیوب خود خدا کا وجود اوراس کی ذات ہے،حشر ونشر، جن و ملک، وحی والہام تمام چیزیں ایک عالم غیب ہیں، نبوت نام ہے اس عالم غیب کے ساتھ روا بط و علائق کا، معجز ہ میں بھی چونکہ ایک طرح کا غیب پایا جاتا ہے یعنی وہ عالم ظاہری کے سلسلۂ علل واسباب سے الگ معلوم ہوتا ہے، اس کا نفس قدر شااس یقین کی جانب مائل ہوجا تا ہے کہ جس ہوتا ہے، اس کا نفس قدر شااس یقین کی جانب مائل ہوجا تا ہے کہ جس برگزیدہ انسان سے مجز ہ ظاہر ہوا ہے وہ عالم غیب سے خاص تعلق رکھتا ہے۔

لیکن اگر کوئی شخص سرے سے ایمان نہیں رکھتا یعنی سرے سے خدا اور نہ آب ہی کا مکر ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے مجرہ تضدیق نبوت کی نہ کوئی دلیل بن سکتا ہے اور نہ آبت کی نبی کے صادق یا کا ذب ہونے کا تصفیہ تو اس کے بعد کی شے ہے کہ پہلے آ دمی کانفس اس امر کا قائل ہو کہ خدا کا کوئی وجود ہے اور وہ ہدایت خلق کے لیے انبیا کو بھیجتا یا بھیج سکتا ہے جو آ دمی نقطہ خط یا سطح وغیرہ مبادی اقلیدس ہی کا قائل نہیں اس کو متم اقلیدس کی کوئی شکل کیسے سمجھا سکتے ہوجس طرح علوم کی فرعی تفصیلات کے ماننے کے لیے پہلے ان کے مبادی کا مانالازمی ہے اسی طرح تفصیلات نہ جب پر یقین کرنے کے لیے پہلے نفس نہ جب کا یقین ضروری ہے۔

کا مانالازمی ہے اسی طرح تفصیلات کی تنقیح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ

'' جو خص کسی فوق الفطرت بستی اورانسانی معاملات میں اس کی مداخلت کا پہلے ہی ہے قائل نہیں ہے اس کے سامنے اگر کسی انسان کی نسبت فوق الفطرت یا خارق عادت باتوں کی روایت کی جائے تو وہ ان کو مجز ہ نہ مانے گام مجزات سے خود خدا کا وجود خابت نہیں کیا جاسکتا اس لیے اگر خدا کا اعتقاد پہلے ہی ہے نہ موجود ہوتو کسی فوق الفطرت ہستی کی مداخلت کے علاوہ مجز نما واقعات کی اور بھی تو جیہات ممکن ہیں، یہاں تک تو ہیوم کی دلیل بامعنی کہی جاسکتی ہے لیکن

سند برقالین کا وجود قطعی یا غالب طور پر مان لیا جائے جوموجودہ نظام فطرت کی خالق اگرایک ایسی ذات کا وجود قطعی یا غالب طور پر مان لیا جائے جوموجودہ نظام فطرت کی خالق ہوادراس لیے اس میں تغیر و ترمیم بھی کر عتی ہوج ہیوم کی دلیل بے معنی ہوجاتی ہے جب تم نے خداکو مان لیا تو پھر جس شے کواس کے ارادہ نے پیدا کیا تھا اس پر اس ارادہ کا براہ راست عمل واثر خواتخواہ کا فرض نہیں رہتا بلکہ ایک ہجیدہ ''امکان' بن جاتا ہے۔ کیونکہ اس صورت میں سوال کی نوعیت ہی بدل جاتی ہے اور خداکی مداخلت یا عدم مداخلت کا فیصلہ اس بحث پر میں سوال کی نوعیت ہی بدل جاتی ہے اور خداکی مداخلت یا عدم مداخلت کا فیصلہ اس بحث پر میں سوال کی نوعیت ہی بدل جاتی ہے اور خداکی مداخلت یا عدم مداخلت کا فیصلہ اس بحث پر میں سوال کی نوعیت ہی بدل جاتی ہے۔'' اللہ میں سوال کی نوعیت ہی بدل جاتی ہے۔'' اللہ میں سوال کی نوعیت ہی بدل جاتی ہے اور خدا کی مداخلت یا عدم مداخلت کا فیصلہ اس بحث پر میں اس کی سنت عمل کیا رہی ہے یا عقلا کیا رہنا چا ہے۔'' بیا

غرض مجزہ کو مجزہ سمجھ کراس کے یقین وقبول کی اولین شرط یہ ہے کہ آدمی پہلے غیب (خدااور مذہب) پر ایمان رکھتا ہواس کے بعدد یکھو کہ مجزہ کی مذکورہ بالا غایت اوراس پریقین کی اولین شرط کو پیش نظر رکھ کر وقوع مجزہ کی مختلف صور تیں یا توجیہات کیا ہو علی ہیں جزئی شقوق یا فرق احتمالات سے قطع نظر کر کے جن سے قدیم وجد یعلم کلام کا وفتر پر ہے،اصولی طور پر صرف وہ ہی دوصور تین نکتی ہیں جن کی جانب مل نے اقتباس بالا میں اشارہ کیا ہے۔ پہلی صورت: یہ ہے کہ خدانے کا رخانۂ عالم چلانے کے لیے پچھا صول وقوا نین مقرر کر دیے ہیں جن کے مطابق اس کل کا ہر پر زوانی اپنی جگہ پر کا م کرتا رہتا ہے اور ارادہ اللی اپنی اس سنت جاریہ میں تبھی کسی حالت میں تغیر وتبدل نہیں کرتا بقول اسپنوزا کے کہ' خداکی خدائی اور اس کی حقیقی عظمت و تھمت کا ظہار اس سے ہوتا ہے کہ عالم ایک بند ھے ہوئے غیر متغیر نظام کا پابند ہوقد رت خداوندی کے معنی بھی ہیں کہ کا رخانہ فطرت اسے از کی یائل قوا نمین کا تا بع ہے۔ ﷺ

اس احمال کی رو سے معجزہ کا وقوع بھی انہی از لی قوانین کی کسی نہ کسی ایس کارفر مائی کے ماتحت ہونا چاہیے جس کا کم از کم ظہور معجزہ کے وقت عام لوگوں کوعلم نہیں ہوتا ادراس لیے بھجزہ جو دراصل محض ایک فطری واقعہ ہوتا ہے بظاہر لوگوں کو معجز ہنظر آتا ہے مثلا: جس وقت تک عمل تنویم کے نشسی قوانیمن فطرت کا انکشاف نہیں مواقعا عصائے موسوی کا اڑ دھابن جانا معجزہ تھالیکن آج اس غسی قانون کے جاننے والوں کے لیے کرسی کا شیر بن جانا فطری واقعہ ہے اور عصائے موسوی کے اڑ دھا نظر آنے کی بھی اس سے تو جیہ کی جاسکتی ہے۔ لیکن اس قوجیہ سے میکی طرح نہیں نکلیا کہ حضرت مولی عالیہ قائم کے عہد میں بیوا قعہ معجزہ و نہ تھا، اس لیے کہ اس زمانہ تک

للہ دیکھو Three Essays on Religion فرہب پر تمین مضامین ) مطبوعه ایشیا تک پریس ص: ۹۸ نیز نظام منطق کیاب سوم باب ۵۳ شخص کا ب سوم باب ۵۳ شخص کا برے سے طارق ہی باب ۵۳ شخص کا باب ۵۳ شخص کے بعد مجرز کو قانون فطرت کا سرے سے طارق ہی خمیس کہاجا سکتا پھر کواور پھینکواور کوئی شے ج میں مانع یا عائق نہ ہوتو اس صورت میں اس کا زمین پراوٹ کرنڈ رانا ہوا میں معلق ر ہنا ہے شک طاف فطرت ہوگا کیکن اگراس کو تی میں کوئی روک لے تو زمین پر نہ گر نا بالکل خارق عادت نہ ہوتا کا بے ابتدام عجز و شفاف فطرت ہے اور نہ با احذب محمولی سلسلہ علل واسباب کا خانق ہے وہ بی اس موجود ہے۔

کیونکہ کل علت کی شرطاتو ہے کہ کوئی مانع نہ موجود ہواور یہاں موجود ہے۔

<sup>🗱</sup> اسپنوزاجد بدفلسفه کاایک نامورامام به میمواس کامجموعه تقنیفات Spinosa's Work جدادل سباب ۲ بحث میخزات ـ

معجزه کی وہ غایت جس کا ابھی او پرؤ کر آ چکا ہے اس واقعہ سے پوری طرح حاصل تھی یعنی اس میں ایک طرح کا غیب یا یاجاتا تھ اوراس کا وقوع عالم ظاہری کےسلسلملل واسباب سے الگ معلوم ہوتا تھا، لہذااس سے نبی کی تصدیق کا (جوعالم غیب ہے تعلق رکھتا ہے )نفس میں میلان پیدا ہوسکتا تھا جیسا کہ ساحروں کےنفس میں پیدا ہوا ،انہوں نے حضرت مویٰ علینام کے نبی ہونے کی تصدیق کی۔البینہ آج سہوا تعدالبرٹ مول یا ولیم جیمس *کے* سامنے بیان کیا جائے تو وہ اس کو بجائے معجز ہ کے صرف ایک فِطر کی واقعہ مجھنے کاحق رکھتے ہیں اس لیے اب اگر کوئی نبی یا ولی اپنی نبوت یا ولایت کی تصدیق کا میلان کسی معجز ہ یا کرامت کے ذریعہ ہے مول اور جیمس وغیرہ کے دل میں پیدا کرنا چاہے تو کوئی ایسی نشانی ظاہر کرنا ہوگی جس کی توجیہ ہے ان کا موجودہ علم اس طرح عاجز ہوجس طرح کہ انبیائے سابقین کے زمانہ میں ان کے معجزات کی توجیہ ہے اس وقت کاعلم عاجز تھایا بعض کی توجیہ ہے اب بھی عاجز ہے، مثلاً : حتی تمرئیکن اصل میہ ہے کیمل تنویم کے تجربات میں اگر تھوڑی می تیای وسعت اور پیدا کر لی جائے توشقِ قمر وغیرہ تقریباً ہوشم کےخوارق کی توجیہ ہوگتی ہے۔ کیونکہ اس ممل کا دارومدارتمامترعامل کی قوت اثر آفرینی اورمعمول کی اثریذیری برہے، پیفسی تا ثیروتا ثر کم وہیش ہرانسان میں موجود ہے جس کی ادنیٰ مثالیں ہم کوروز اندکی معمولی زندگی میں ملتی رہتی ہیں، ہماری زبان کی ایک عامیانمثل ہے کہ' خربوزہ کود کی کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔' جس کے یہی معنی ہیں کدایک آ دمی دوسرے آ دمی کے اوضاع واطوار سے اثریذیر ہوتا ہے، نیک صحبت کے فوائداور بری صحبت کے مضار کا بھیدیہی نامحسوں تاثر ہے، جس قدر سن تحض کی قوت ارادی یا قوت تا خیرز بردست ہوتی ہےاسی قدرزیادہ دوسروں براثر ڈال سکتا ہے۔ دنیا کے ا کابررجال کی کامیا بی کاایک بزارازیمی قوت رہی ہےان کے صرف کہنے کالوگوں پر جواثر پڑتا ہےوہ دوسروں کے دلاکل و براہین کانبیں پڑتا ،اس کی بہترین زندہ مثال گاندھی جی ہیں ،انہوں نے جس درجہ کے امراواعیان ملک سے چرخه کتوالیا ہے ادرا بنی سیدھی سادی گفتگوا درتح ریوں ہے جس طرح اس کی خوبیوں کا یقین ہزاروں لاکھوں انسانوں کے دل میں پیدا کردیا ہے وہ بڑی حد تک اس قوت کا کرشمہ ہے ورنہ ملک میں ان سے ز بردست خطیب ،انشایردازاورمنطقی پینکڑوں ملیں گےلیکن اثر آ فرینی کا پیحرو جادوکسی کی تقریریکسی کی تحریراور کسی کے دلائل میں نہیں ماتا ،غرض اثر آفرین 🗱 کی یہی قوت ہے جس کو عامل تنویم عشق ہے بڑھا کر کرسی کو شیراورجهاژ وکوحسینعورت بناد پیسکتا ہے۔

انگریزی میں اثر آفرین کے لیے (Suggestion) کی اصطلاح ہے جس کی پوری حقیقت کو تجر بات اور مثالوں سے بیجھنے کے لیے انگریز تی وال حضرات و اکثر سیدس کی دلچسپ کتاب''نفسیات اثر آفرین کا انسان حضرات و اکثر سیدس کی دلچسپ کتاب''نفسیات اثر آفرین The Psychology of suggestion کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔

النابغ النبيع ال

مرتبہ کہیں زیادہ اعلی وارفع ہوتا ہے اور اس لیے وہ ان سے بھی بدر جہا زیادہ عجیب تر وحیر العقول امور کا لیقین لوگوں کے دل میں پیدا کر دے سکتے ہیں، عامل تنویم اثر آفرین کے لیے پھونہ پھے ظاہری حرکات وسکنات یا الفاظ وخطاب کامخاج ہوتا ہے اور اس کا زیادہ تر اثر افر اد تک محد ودر ہتا ہے لیکن نبی کی اعلی اور روحانی توت تا ثیر کے لیے صرف باطنی ارادہ کافی ہوسکتا ہے۔ تا ثیر کے لیے صرف باطنی ارادہ کافی ہوسکتا ہے اور اس کا اثر افر ادسے بڑھ کر جماعت تک کو محیط ہوسکتا ہے۔ البتہ یہاں ایک وسوسہ دل میں پیدا ہوگا جس کا دور کر لینا ضروری ہے وہ یہ کہ بخر ہی اس توجیہ کو قبول کرنے کے معنی یہ ہوں گے کہ اس کی حقیقت ایک طرح سے سحر ، نظر بندی یا فریب حواس سے زیادہ نہیں ہے لینی جس محمد میں نہیں ہوتا۔ حقیقی شے کی صورت میں نہیں ہوتا۔

بعض وسوسول كاجواب

اوپر مجزہ کی جوغایت معلوم ہو چک ہے، اس کے لحاظ ہے اس وسوسہ کا صاف جواب تو یہ ہوگا کہ وہ غایت ہرنوع حاصل ہے، مجزہ فی نفسہ جاہے کوئی خارجی شے ہو یا محض وجن ، اصلی غرض صرف اتن ہے کہ جس فرد یا جماعت کے سامنے کوئی مجزہ پیش کیا جائے ، اس کے علم کے لحاظ ہے وہ اپنے اندر پھونہ پھوغیب رکھتا ہو، ہاں بطاہراس ہے بھی ایک اور تو کی مجزہ پیرا ہوتا ہے کہ اس صورت میں پھر نبی اور عالم تنویم یا ساحر میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ اس اشکال کا علی بھی ضمنا اوپر ہی گزر چکا ہے کہ مجزہ ، بجائے خود نبوت کی کوئی منطقی دلیل نہیں ہے بلکہ جس خص میں ظاہری وباطنی کمالات یعنی اصل خصائص نبوت واوصاف حمیدہ عام انسانوں کے مقابلہ میں فوق العادہ صدتک بجتم ہوتے ہیں اس کے حق میں مجزہ محض تائید میر نیادہ سے زیادہ ایک بڑا ساحر قرارد ہے گا جیسا کہ محرین خصائص و کمالات روحانی مؤثر نہ ہوں وہ بلاشہ نبی کو بھی زیادہ سے زیادہ ایک بڑا ساحر قرارد ہے گا جیسا کہ محرین خصائص و کمالات روحانی مؤثر نہ ہوں وہ بلاشہ نبی کو بھی زیادہ سے زیادہ ایک بڑا ساحر قرارد ہے گا جیسا کہ محرین خصائص و کمالات روحانی مؤثر نہ ہوں وہ بلاشہ نبی کو بھی ذیادہ سے زیادہ ایک بڑا ساحر قرارد ہے گا جیسا کہ محرین خصائص و کمالات روحانی مؤثر نہ ہوں وہ بلاشہ نبی کو بھی ڈیا تھی گائوا لھنی الماسے کہ ﴿ لَمُنْ اللّٰ اللّٰ عَلَیْ اللّٰ کہ اللّٰ وَیَقُونُ کُونُ اللّٰ عَلَیْ مُنْ اللّٰ اللّٰ کُونُ کُونُ اللّٰ ہوں گائوا لھنی گوئی ﴿ وَیَقُونُ کُونُ اللّٰ عَلَیْ مُنْ اللّٰ اللّٰ کُونُ کُونُ

کیکن اس وسوسه کا ( که تو جیه بالا کی بنا پرمعجز ه کی حقیقت کسی خار جی و واقعی وجود کی جگه محض ایک ذبنی یا خیالی وہم کی رہ جاتی ہے ) مختیقی جواب دراصل ہابعد الطبیعیات سے متعلق ہے جوتمام عقلی موشگا فیوں کی آخری عدالت مرافعہ ہے مگراس عدالت کا آخری فیصلہ ہرگزینہیں ہے کہ حقیقی یا واقعی وجود صرف خارجی چیزوں کا ہے بلکداس کے نزد یک تو یہی امرسرے سے مشتبہ ہے کہ خود خارج کا کوئی وجود ہے اور اساطین فلفہ کی ایک بوی جماعت (تصوریه) کامسلک بدہے کہ 'عالم تمام حلقہ دام خیال ہے۔' ، حقیقی وجود سرف روح ، ذہن یانٹس کا ہے باتی دریا پہاڑ ، چاند،سورج زمین وآسان جو کچھ دیکھتے ہویہ سبتمہارے ذہن ہی کے اندر ہیں مادہ اور عالم مادی محض ایک' وجم و گمان ہے۔ ' 🏶 اس جماعت نے عالم خارجی کی ایک توجید بیر کی ہے کہ جن چیزوں كوبهم موجودات خارجي بجحت بين وه صرف وبهن كے تصورات ميں جو خدا تهار الدر پيدا كرويتا الات ان راز کی طرف اکبرمرحوم نے باتوں باتوں میں اس طرح اشارہ کیا ہے کہ''جو پچھے ہے سب خدا کا وہم وگمان ہمارا'' البذاجس ذات ما قوت نے سارے ذہن میں عصائے موسوی اور نابت ومسلم قمر کا تضور پیدا کیا تھا اس نے اگر تھوڑی دیر کے لیےعصا کی جگدا ژ د ہااور قبرمسلم کی جَّلْتْق قمر کا نصور پیدا کرویا تو دونوں کے وجود کی حقیقت و نوعیت میں کیا فرق پڑا۔ سائنس جس کا جذبہ مادہ پرتی دلائل سے لا جوائی اورخود ماد وکو غیر مادی وغیر جو ہری کھنے کے باوجود مادیات کے وجود خارتی ہے کے قلم وست برداری پرراضی نبیں اوراس نا یعکبوت میں کسی نہ کسی طرح الجھار ہنا ہی پیند کرتا ہے وہ بھی کم از کم محسوسات کی نسبت تو یہ ماننے پر مجبور ہی ہے کہ رنگ و ہو، آ واز دمزه ،مردی وگرمی وغیره کاوجود صرف ایک دینی احساس یا تصور ہے جس کو ماده نامی کوئی'' نامعلوم شے'' ہمارے ذہن میں خلق کرویتی ہے اور جس کا ذہن ہے باہر کوئی وجود نہیں جب رنگ اور آ واز جس کو ہم اپنی آتکھوں سے دیکھتے اور کا نول ہے سنتے ہیں اس کے حقیقی وواقعی وجود کے سرف اپنے ہی معنی میں کہ ہم اس کا احساس وتصورر کھتے ہیں تو پھر کیا ضرورت ہے کہ عجزات کے وجود کوہم اس ہے زیاد جقیقی وواقعی ٹابت کرنے کی کوشش کریں۔

ايك اوراعتراض

بیتو وہ شبہات تھے جو جوجو ہ اور سحر و تنویم کی یکسانی یا معجزات کے محص ذہنی وجود کی بنا پر پیدا ہوتے تھے لیکن ایک ادراعنز اض معجز و کی تمام ان توجیہات پر وار و ہوتا ہے جن کی روسے یہ فطرت کے معمولی یا غیر متغیر قوانین اور علل واسباب ( چاہے و دفعس ہول یا طبعی و مادی ) ہی کے کسی نہ کسی ایسے مخفی عمل کا معلول کیا جاتا ہے جس کا ظہور معجز ہ کے اضافی ہونے کا ہے فرض کروکہ جس کا ظہور معجز ہ کے اضافی ہونے کا ہے فرض کروکہ

الله منبعد الطبیعیات کاس نازگ مسئد کی توقیقی کی شخبائش بیبال نہیں نکالی جاسکتی البتہ دور بعد پد میں تصوریت کے بانی اول بر کلے کا خطارد و میں نتقل ہو چکا ہے جولوگ فلسفہ کا ذوق رکھتے ہیں وہ تو اس کی اصل کتاب' مکالمات رسادی' کا مطالعہ کر کتے ہیں عام لوگ شاید فلسفہ برکلے ہے زیادہ فل مکیس کے (مطبوعہ دارالصنفین )۔

المنابع المناب

شق قمری علا فواہ تو یم کی طرح کوئی نفسی قانون ہو یا کیمیاوی جذب واتصال کی طرح جو چاند کے مخلف اجزا کو باہم ملحق کیے ہوئے ہے کوئی ایسا ادی قانون دفع وافتر اق ہوجس نے چاند کے دوئلر کے کردیے ہوں ان دونوں صورتوں میں شق قمر صرف ای وقت تلد مجزہ ہے جب تک کداس کے نفسی یا مادی قوانمین وعلل کا انگشاف نہیں ہوتا لاسکی پیام رسانی کے انکشاف سے پہلے اگر کوئی خض ہندوستان میں بیٹھ کرا یک سینڈ میں انکشاف نہیں ہوتا لاسکی پیام رسانی کے انکشاف سے پہلے اگر کوئی خض ہندوستان میں بیٹھ کرا یک سینڈ میں معمودہ یونی واقعہ معلوم کر لیتا تو یک مجودہ سے کا کوئی خورہ ایسانہیں پیش کیا جا سکتا جواس اختال اضافیت ہے ۔ بشبہ اس معنی کرکے کیونکہ انسان کاعلم ہی تمام تر اضافی ہے اگر اس کاعلم خطعی وختم طور پرتمام قوانین فطرت کا اعاطہ کرسکتا تو البت کسی حد تک مجرہ کی نبیت ہے مطالبہ بجا ہوسکتا تھا کہ ابدالا باد تک کسی قانون فطرت سے اس کی توجیہ نہ ہوئی بوت کے بیکن جب ہماراعلم ہی اضافی ہے ہوگوں مجرہ واحتال اضافیت سے کسے خالی ہوسکتا ہے؟ ایک مدی نبوت پیا جا بیک نبیت کے اکتفافات سے اس اعجاز کی توجیہ نہ ہوسکتا گی؟ البذا جو شے آئ مجرہ ہ ہو بالفرض کل وہ طبی یہ بیکت کے اکتفافات سے اس اعجاز کی توجیہ نہ ہو سے گی؟ البذا جو شے آئ مجرہ ہے بالفرض کل وہ طبی واقعہ فابت ہو جو اے تو بھی اس سے آئ اس کے مجرہ وہ ہونے پر کوئی اثر نہیں پڑ سکتا اور مجرہ وی غرض و عایت کو بیک ایک تو بیک تو بیان کی توجیہ نہ ہونے پر کوئی اثر نہیں پڑ سکتا اور مجرہ وی غرض و عایت کو بیورا کرنے کے لیے ای قدر کافی ہے۔ (ویکھواو پڑسنی)

ووسری صورت: یہ ہے کہ عام طور پر تو کارخانہ کا کنات ایک مقررہ سنت یا بند ہے ہوئے توانین ہی کے ماتحت چاتا رہتا ہے لیکن بھی بھی خدا اپنے مرسلین ومقربین کی تائید فیبی کے لیے اس'' سنت جاریہ' میں ماخلت اور تغیر و تبدل کو بھی جائز رکھتا ہے خواہ یہ تغیر و تبدل فطرت میں کسی نئے حذف واضافہ کی وساطت سے ہویا اس کا منشا براہ راست ارادہ اللی ہواور جس طرح اسپنوزا کے نزدیک خدا کی خدائی اس میں نظر آتی ہے کہ عالم ایک بند ھے ہوئے غیر متغیر نظام کا پابند ہو، اسی طرح بہت سے فلا سفدا پی عقل کو اس پر مجبور پاتے ہیں کہ ہر معلول کی براہ راست علت فطرت کی کوئی قوت نہیں بلکہ ایک بستی برتر کا ارادہ ہے۔ ان فلا سفہ کے نزد یک وقوع معجزہ کے لیے بھی ارادہ اللی کی براہ راست مداخلت ہی والا احتمال زیادہ قابل قبول ہوگا۔

اس صورت کے مختلف احتمالات

صورت مداخلت کےان احتمالات ثلثہ میں اگر چہکوئی قطعی تفریق ہر جگنہیں کی جا نکتی ، تاہم جوموٹا سا فرق کیا جا سکتا ہے اس کومثالوں ہے ہمجھ لینا چاہیے:

 عام قانون فطرت یہ ہے کہ انسان کا بچہ بلاا تصال جنسی نہیں پیدا ہوتالیکن اس اتصال جنسی ہے جو ماد ہ تولیدر حم مادر میں داخل ہوتا ہے اس کواگر خدا خودر حم کے اندر ہی پیدا کرد ہے جس طرح کہ اور بہت می رطوبات جسم میں پیدا ہوتی رہتی ہیں تو بلاا تصال جنسی لڑکا پیدا ہوسکتا ہے اور مداخلت خداوندی کی بیصورت فطرت میں رئیند فراکنیون کی کہا ہے ۔ ایک نے عارضی اضافہ کی وساطت برمنی ہوگی ممکن ہے کہ'' ولادت میچ غلائیلا'' میں ضدانے ای یہ اضلت کی ای

ایک نے عارضی اضاف کی وساطت پر بنی ہوگی ممکن ہے کہ ' ولادت سے علیہ اُلیا'' میں خدانے اپنی مداخلت کی اسی صورت سے کام لیا ہو۔

اس طرح اضافہ کے بجائے حذف کی مثال یہ ہوسکتی ہے کہ چاند کے مختلف اجزاجس کیمیاوی جذب و
 اتصال کی قوت سے آپس میں پیوستہ ہیں ان میں سے صرف اس حصہ قوت کو جو چاند کے صفین میں موجب اتصال ہے تھوڑی دیر کے لیے خدا حذف یا سلب کر لے جس سے ثل قمر کا معجز ہ ظاہر ہوسکتا ہے۔

تیسرااحمال یہ ہے کہ کی مادی واسطہ کا حذف واضافہ کیے بغیر براہ راست خدانے صرف ارادہ "کن فیکون"
 سے تمرکوش اور سے علیہ اگر دیا ہو۔

یبی آخری صورت عمیق انظر فلاسفہ و شکلمین اورا اہل حق کا فدہ ب بہلکہ تنویک احتال کی تو خود کلام مجید کی روسے گنجائش نہیں اس لیے کہ تنویم کا عمل اس سے عامل کے علم وارادہ کے تت ہوتا ہے اور مجزات میں انبیا علیہ اس کے علم وارادہ کو قطعاً وخل نہیں ہوتا ہی لیے وہ فر مائش و تعدی پر کس آیت یا مجزہ کو خود پیش کر سکنے سے مجز کا صاف اعتراف اوراس امر کا غیر مشکوک اعلان کرتے ہیں کہ آیات تو صرف اللہ ہی کے اختیار میں ہیں۔ ﴿ إِنَّهَا الْأَلْمَاتُ عَنْدُ اللّهِ ﴾ (۲/ الانسسام کا غیر مشکوک اعلان کرتے ہیں کہ اللہ کی مرضی و مشیت کے بغیر کوئی آیت یا مجزہ پیش کہ اللہ کی مرضی و مشیت کے بغیر کوئی آیت یا مجزہ پیش کہ اللہ کی مرضی و مشیت کے بغیر کوئی آیت یا مجزہ پیش کر سکے۔ ﴿ وَمَا کَانَ لِرَسُولِ آنَ یَا آئِی یا آئِی اللّهِ اللّهِ یَا اللّهِ عصا کو سانپ کی صورت کر سکے۔ ﴿ وَمَا کَانَ لِرَسُولِ آنَ یَا آئِی یا اُلٰہِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عصا کو سانپ کی صورت کر صورت میں ظاہر فرما کر خود اس سے کیوں ڈرتے اور پھر اس کے عصا بنا دینے کو اللہ تعالیٰ براہ راست ابنی طرف میں خور میں اس کو پھر ابھی چھڑی ہی بنا دیں گے۔ '﴿ وَکَا تُخَفُّ \* سَنُونِ مُنْ اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَلَى ﴾ ﴿ وَکَا تَخَفُ \* سَنُونِ مُنْ اللّهِ اللّهُ وَلَى ﴾ ﴿ وَکَا تَخَفُ \* سَنُونِ مُنْ اللّهِ اللّهُ وَلَى ﴾ ﴿ وَکَا تَخَفُ \* سَنُونِ مُنْ اللّهِ اللّهُ وَلَى ﴾ ﴿ وَکَا تُخَفُ \* سَنُونِ مُنْ اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَلَا تَخَفُ \* سَنُونِ مُنْ اللّهِ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا سَنُونِ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الل

باقی اور جینے اختالات اوپر بیان ہوئے وہ بھی بس اختالات وتا ویلات ہی کے درجہ میں ہیں بیکن تا ویل خواہ بعید ہی ہوتکذیب کے مقابلہ میں اہون ہے لہذا بے درحقیقت ایسے طفل مزاج عقل پرستوں پر اتمام جمت اور انکار و تکذیب کی راہ سے ان کو بچانے کے لیے ہیں جو بچوں کی طرح مضائی وعقل کا نام لیے بغیر کسی اعلی حقیقت کی طرف ملتفت ہی نہیں ہوتے اور جن کی عقل ،عقل کے نام سے آئی مرعوب ہے کہ خود عقل کی نارسائی تک بھی رسائی نہیں پاسکے ہیں۔ اصل بحث و توجہ کی بات ایک ہی ہے کہ سارے کا رخانہ فطرت کی نارسائی تک بھی رسائی نہیں پاسکے ہیں۔ اصل بحث و توجہ کی بات ایک ہی ہے کہ سارے کا رخانہ فطرت کی اساس و بنیادکوئی بے شعور و بے ارادہ مبدء ہے یا اندر باہر انفس و آفاق میں جو بچھ بھی ہے اور ہوتا ہے تمام تر بالذات و براہ راست کسی علم وارادہ والی ذات کی مشیت و قدرت کا ظہور ہے فلف اور فلسفیانہ عقل کے لیے ایک طرف تو یہ بات بہت پر انی ہو پچکی ہے کہ جہاں کہیں جو پچھ بھی ہے یا ہور ہا ہے وہ ایک ہی ہستی کی جلوہ ایک طرف تو یہ بات بہت پر انی ہو پچکی ہے کہ جہاں کہیں جو پچھ بھی ہے یا ہور ہا ہے وہ ایک بی ہستی کی جلوہ ایک طرف تو یہ بات بہت پر انی ہو پچکی ہے کہ جہاں کہیں جو پچھ بھی ہے یا ہور ہا ہے وہ ایک بی ہستی کی جلوہ ایک میں جو بی ہور ہا ہے وہ ایک بی ہستی کی جلوہ ایک بھی ہور ہا ہے وہ ایک بی ہستی کی جلوہ ایک بی ہور ہا ہے وہ ایک بی ہستی کی جات

ينام النابي المرابع ال

فر ہائی وکار فر ہائی کے مظاہر ہیں اور فلسفہ تصوریت کی روسے (جس کا جدید فلسفہ میں خصوصاً دور دورہ رہاہے ) بہت ای نوعیت کی ہے جس کوہم شاعرالذات نفس وروح یاانا والفوتعبیر کرتے ہیں ، باقی مادہ وطبیعت یا مادی و طبعی عوامل وقوا نین کی ساری تعبیرات واصطلاحات دفتر بے معنی ہیں۔

نئی بات جوسائنس اور سائنس دانوں کے نام سے مرعوب ذہنوں اور عقلوں کے لیے خصوصاً لائق توجہ ہے ہیہ ہے کہ مادہ کی بظاہر جس ٹھوس چٹان پر مادیت یاطبعی عوامل وقوا نین کی بوری عمارت کھڑی تھی ، وہ خودنگ طبیعیات ہی میں برف کی طرح بگھل رہی ہے۔''اب از لی وغیر فانی مادہ اور ٹھوس سالمات پراناافسانہ ہو بچکے ہیں قائم بالذات جوہر کی حیثیت سے مادہ کواب کوئی اساسی حقیقت نہیں تشکیم کیا جاتا وہ ابعملاً برقی توانائی (پابرقیات) میں گم ہوکررہ گیا ہے۔ 'کیکن خود برق پابرقیات کی انتہائی حقیقت کیا ہے؟ کوئی نہیں جانتا، یہی نہیں بلکہ مادہ کوکسی معنی میں موجود جاننے کے لیے عام انسانی ذہن ود ماغ کے لیے کم از کم اتنا سہارا نا گزیرتھا کہ وہ کسی جگہ (یامکان میں )موجود ہے کیکن نظریۂ اضافیت نے اس آخری سہارے کو بھی چھین لیا۔ " مادہ جو ہماری عام عقل وفہم کے لیے ایک موجود فی المکان اور قائم فی الزمان جو ہر تھااور کا ئنات نام تھا مادہ کے ڈھیروں ڈلوں یا ایسے مادی جوہروں کا جو خاص خاص قوانین کے مطابق زمان ومکان میں إدھرے أدھر مارے مارے پھرتے تھے۔اب جو بڑا انقلاب سائنس کے نقطہ نظر سے ہریا ہوا ہے وہ تھے معنی میں اس واقعہ کا نتیجہ ہے کہ مادہ اور زمان ومکان

سرے سے تین جدا گانہ حقائق ہی نہیں قرار دیے جاتے۔' 🌣

ایک عام آ دمی حریاں الفاظ میں اس کے سوا کیا سمجھ سکتا ہے کہ مادہ ندکسی جگہ ہے ندکسی وقت میں بعنی نہ سسی زمان میں تو پھر'' ہے' کے کیامعنی؟اضافیت کے اس شاہ کارکو پوری طرح سمجھانا اتواعلیٰ ریاضیات کے ماہرین ہی کا کام ہے، ہم عامیوں کو بھے یو چھئے تو ایسے مادہ کی نسبت جوز مان ومکان سے الگ یامستقل بالذات ہوکر کسی جگہ اور وقت میں یاز مان ومکان کے مظر وف کی حیثیت سے نہ پایا جاتا ہو بے ساختہ یہی کہنا یرتا ہے کدریاضیات نے تحلیل کرتے کرتے ہماری خارجی (یامادی) دنیا کوقریباً عدم تک پہنچادیا ہے۔ اور یہ تو بہر حال واضح ہوگیا ہے کہ کا ئنات کوکوئی مشین نہیں قرار دیا جاسکتا۔ پرانی مادیت دیوالیہ ہو چک ہے، یعنی وہ مادیت جوکا نئات، زندگی اور ذبهن سب کاایک مادی تصور رکھتی تھی۔ 🤁 اسی طرح سائنس وریاضی کے جھر وکول ہے بھی فلسفیانہ تصوریت ہی جھا نکنے لگی ہے حتی کہ

'' سائنس دانوں کوطبعی کا ئنات میں کسی اساسی خارجی بامعروضی حقیقت کی جستجو میں معلوم ہوا ے کہ کوئی خارجی حقیقت اگر سرے سے ہوبھی تو وہ کوئی ایسی نہایت ہی عجیب وغریب شے الضاً الضاً

🐞 ماذرن بليف \_مقدمه ص: ۱۵۱\_ 😣 ايضاً بص: ۱۳۳۰\_

موگی جو بھی خواب وخیال میں بھی نہ آتی تھی ،ایڈ کٹن نے نظریہ اضافیت کے ممن میں لکھا ہے

کداگر میں غلطی نہیں کرتا تو طبیعیات کی ایک دوسری جدید ترقی کو اُئم تھیوری تک پہنچ کر جم نے
خارجی حقیقت کی جبتو کے مقصد کو ترک کرویا ہے اور طبعی کا گنات کی ایسے عناصر میں تحلیل کرنا

پڑی ہے جو صراحة ذہنی (SUBJECTIVE) ہیں ،اگر خارجی دنیا کو جانے میں ہمارے

پڑی ہے جو صراحة ذہنی وجدا کرنا مشکل ہے تو خود ان (SELF KNOWING) شعور

کے مسلم میں جہال' نو بہن و خارج'' (یعنی جانے والا اور جانا گیا) حقیقۃ ایک ہوجاتے ہیں
اس کو جدایا متاز کرنا کہیں زیادہ مشکل ہوگا۔'' ﷺ

غرض فلفہ کے بعد سائنس میں بھی بوا کارخ جس طرح تصوریت یعنی اس خیال کی طرف جارہا ہے کہ ہماری کا نئات اوراس کی نیرنگیاں ہے شعور مادہ کی میکا تکی کارستانیاں نہیں بلکہ ذبہن وشعور کی کارفر مائیاں ہیں اورخالص سائنس دان نہ ہمی لیکن سائنس دان فلنی کی حیثیت سے سرجیمس، جیانس، ماکس، پلانک، شرود وگر آئیسٹا اُن وغیرہ جسے رجال سائنس کا تصوریت کی جانب رجان بڑھتا جارہا ہے اور کا نئات کا اساسی سرچشمہ شعور کو قرار دینے گئے ہیں جیسا کہ مرجیمس جیانس کا صاف اعتراف ہے کہ میرار جمان تصوریہ کے اسی نظریہ کی طرف ہے کہ اساسی و بنیادی حقیقت شعور ہے اور مادی کا نئات اس سے ماخوذ ہے۔

ندا ہب کا وجوداسی ذی شعورو ذی علم اساسی سرچشمہ کا ئنات کے سواکیا ہے اور جب ساری کا ئنات ہی کسی نہ کسی طرح اس کے علم وشعور سے ماخو ذیا اس کی گلوق ہے تو معجزات کے مادی یا میکا تکی عوامل وقوانین کی جبتو خود عقل کی روسے کوئی عقلندی کا کارنامہ ہے۔ ﷺ عقل ودانش کی بات تو بس وہی اکبرالہ آبادی کی ہے کہ سے تیرے الفاظ نے کر رکھے ہیں وفتر پیدا ورنہ کچھ بھی نہیں اللہ کی قدرت کے سوا

یقین معجز ہ کے شرائط

غرض یقین معجزہ کی اولین شرط خدا اورغیب کا یقین ہے اس کے بعد اپنے اسین علم و نداق کے مطابق تو جیہ معجزات کی جس طرح یہ '' پہلی صورت' 'ممکن ہے کہ وہ عام قوانین فطرت (خواہ فضی یا مادی) ہی کے سی مخفی عمل کا نتیجہ ہوں اس طرح مداخلت کی (خواہ براہ راست ہو یا بواسطہ حذف واضافہ )'' دو سری صورت' بھی تابل قبول ہے، انگلستان کے مشہور منطقی ولیم استال جیونس نے ایک نبیایت شخیم کتاب'' اصول سائنس' بھی کتاب ''اصول سائنس'' بھی تابل ہے کہ کے نام سے کہی ہے جس میں آخری نتیجہ بین کالا ہے کہ

''اُو پرعلم سائنس کی حقیقت ونوعیت کے متعلق جو بحثیں گز ری ہیں ان ہے ایک بتیجہ جونہایت

<sup>🕸</sup> ماۋرن بلیف مقدمه، ص:۸ - 🍪 ماۋرن بلیف بص:۵۲۰

<sup>🗱</sup> ان مباحث کی کامل وقت فی بخش تغصیل ان شاءالله فلسفه اسلام که ذیل میں بشرط صحت وحیات ملے گی۔

The Principal of Scienc € (عاشيه) طبع آخر ۱۹۱۳م ۱۲۷۵

المنافلاتين المرافلاتين المراف

صاف طور پر نکاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کارخانۂ فطرت میں مداخلت خداوندی کے امکان کو کسی طرح باطل نہیں تھہرا سکتے ،جس قوت نے کا نئات مادی کوخلق کیا ہے وہ میرے نزدیک اس میں حذف واضافہ بھی کر سکتی ہے اس تیم کے واقعات ایک معنی کر کے ہمارے لیے نا قابل تصور کیے جاتے ہیں پھر بھی یہ اس سے زیادہ نا قابل تصور نہیں ہیں جتنا کہ خود عالم کا وجود ہے۔''

مگر جو خض اس خالق کا ئنات توت ہی کا قطعاً متکر ہو، جوسرے سے غیب ہی پرایمان نہ رکھتا ہواور جو
آرنست ہیگل (جرئی کامشہور طیرو مادہ پرست) کی طرح خودخدا، روح ، حشر ونشر وغیرہ کو مجزدات (جمعنی او ہام و
خرافات) قرار دیتا ہواور جس کے نزد یک مجزدات کا یقین جہالت و ہر ہریت کی آخری نشانی ہو، جس کا فنا
کردینا ہی علم و تمدن کی فتح ہوگی ۔ ' علی تو ایسے آ دی کو آپ کی مجزدہ کا اس معنی میں کیو کریقین دلا سکتے ہیں کہ وہ
کی غیبی توت کا آفریدہ ہے یا جس شخص سے وہ ظاہر ہوا ہے، اس کے عالم غیب کے ساتھ رابطہ و تعلق (نبوت)
کی آیت یا نشانی ہے؟ یقین کی او برجو حقیقت بیان کی گئی ہے اس کے لیاظ سے مجزدہ کی بہوا ہوت آ ہوت کے
لیقین کرنے کے لیے طروری ہے کہ غیب پر ایمان ہوجس کے بغیر یقین مجردہ کی خواہش کا بیدا ہوتا ناممکن ہے پھر
بھی جس شخص کی نبیت کوئی مجردہ بیان کیا جاتا ہو یا جس سے بیظ ہر ہوا ہو، اس کی زندگی ﴿ وَاتَلَافَ لَسُکُلُی
عُورہ مِن مِن مِن اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علی معادم شرط سے ہے کہ فرعون و
خواہش یقین کے لیے مؤیدات کا کام دیں گی ) اور سب سے آخری کیکن سب سے مقدم شرط سے ہے کہ فرعون و
ابوجہل کی طرح دل میں خصومت وعناد، خودی وخود بنی ، ذاتی اغراض یا ہوا وہوس کے موافع یقین نہ موجود
ابوجہل کی طرح دل میں خواہش دیست کوئی موجود گی میں کوئی دلیل یقین مجزدات پر آمادہ نہیں کر سکتی بالکل اس طرح ان میا کی ایکس کے بی نہیں رکھ کی۔

موجود گی میں کوئی دلیل یقین مجزات سے بازمیس رکھ کی۔

میرے ایک دوست جن کا شار کم از کم مسلمانوں میں تعلیم جدید کے مشتی افراد میں سے ہ، آت سے چند برس پہلے مغربی عقل و حکمت کے شدید پرستار ہے اور وجود خدا کا ان سے اقر ارکرانا، اس لیے ناممکن تھا کہ وہ بل کی منطق اور بکسلے و بیگل کی تحقیقات سے نہیں ثابت ہوا تھا۔ قرآن میں ان کے نزدیک علم النفس کے بیسیوں دقائق مرعی سے اور اس کا پیش کرنے والا پینمبر اسلام (غایشلا) سکنرر، اسپزر، سقراط، و نپولین وغیرہ قائد بین عظام و صلحین عالم کی صف اول میں اپنی جگہر کھتا تھا، تا ہم اگر آیات قرآنی کو بہ حیثہ ہت کا الله ان کے سامنے تلاوت کیا جا تا یا پینمبر اسلام غایشلا کی مکارم اخلاق سے معمور زندگی کوآپ من بین بینمبری کے شوت میں بیان کیا جا تا تو وہ ''جواب جا بلان' کی باتمکین ''خاموثی' یا زیادہ سے زیادہ ایک ' خندہ تو تھیر' کی میزاوار تھی ظاہر ہے کہ بدعقیدگی کے اس عالم میں روایات مجزہ کی حقیقت اس سے زیادہ کیا تشہر سکتی ہے کہ وہ

<sup>🐞</sup> دیکھورینگل کا کتاب Wonders of Life (عجائبات حیات) باب معجزات۔

النابع النابع المعالمة المعالمعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة الم

محض اپنے رواۃ کی خوش اعتقادیوں یا جاہلانہ کا ئب پرستیوں کا مجموعہ ہیں۔لیکن ادھران کی اس درجہ حیرت انگیز کایا پلٹ ہوئی ہے کہ عقلیات مغرب کاساراطو ماران کے نزدیک "صد کتاب و صد و رق در نارکن" سے زیادہ کا ستحق نہیں ہے قرآن کریم ' دقائق نفسیہ' کی جگہ' تقائق اللہیہ' کا منبع ہن گیاہے'' سیرت نبویہ مُنافیہ ہم اوراونٹ کی نفسیاتی تحقیقات سے رطب اللمان رہتی تھی کا ایک ایک حرف نبوت پر شاہد عدل ہے جوزبان جیمس اوراونٹ کی نفسیاتی تحقیقات سے رطب اللمان رہتی تھی اس کو انتہائی لذت اب صرف بزرگان دین کے مناقب، کشف و کرامات اور مسائل تصوف کے ذکر میں ملتی ہے جی کہ دوراول کے' ناصح احباب' کو اب خودان پر' خوش اعتقادی' کا گمان ہونے لگا ہے۔

اس قلب ماہیت کا نتیجہ سے ہے کہ انبیائے عظام عینیا کا تو ذکر ہی کیا ملک کی موجودہ تحریک ''ترک موالات'' کے بانی کی ذراغیر معمولی اخلاق ہے آ راستہ زندگی بھی ان کوروحانی کمالات ہی کا پرتو نظر آتا ہے انتہا یہ کہ ان کی ذراغیر معمولی اخلاق ہے آ راستہ زندگی بھی ان کوروحانی کمالات ہی کا پرتو نظر آتا ہے انتہا یہ کہ ان میں ایک مشہور واقعہ بعض درخوں سے روئی جیسی ایک چیز کا نکانا تھا میر سے بید دوست بھی اس کو تا ئیر غیبی کی ایک نشانی سمجھنے میں شریک تھے میں نے کہا کچھلوگ اس روئی کو کسی کیٹر ہے کی رطوبت بتلاتے ہیں ۔ کہا ،اس سے کیا ہوتا ہے خدانے اس وساطت نے کہا کچھلوگ اس روئی کو کسی کیٹر ہے کی رطوبت بتلاتے ہیں ۔ کہا ،اس سے کیا ہوتا ہے خدانے اسی وساطت سے کہا کہوگی ۔ شرائط یقین وغایت مجزات کے مقد مات بالاکوسا منے رکھ کراب ذرار یکتان عرب کے اس امی انسان کی زندگی ، دعوت اور تعلیمات پر ایک سرسری نظر کرو، جس نے ساڑھے تیرہ صدی ادھر کوہ صفا پر کھڑے ہوگرا پی نبوت کا اعلان کیا تھا۔

اس قدی صفات انسان کی امانت و دیانت نے ہم وطنوں کی طرف ہے اس کے لیے امین کالقب حاصل کیا تھا اس کی راست گوئی دوست و مثمن سب کو یکساں تسلیم تھی ، حضرت خدیجہ رفی تھیا جن کو پہیں برس تک آپ مثل تھیا جن کے دوست و مثمن سب کو یکساں تسلیم تھی ، حضرت خدیجہ رفی تھیا جن کر دوجیت کا شرف حاصل رہا ، وہ ایک موقع پر آپ کوتسلی دیتی ہیں کہ اس خدا کی فتم! خدا آپ کو بھی مملین نہ کرے گا ، آپ صلہ رحم کرتے ہیں ، مقروضوں کا بار اٹھاتے ہیں ، غریبوں کی اعانت کرتے ہیں ، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں ، حقیبتوں میں لوگوں کے کام آپ ہیں۔ گا تے ہیں ، مصیبتوں میں لوگوں کے کام آپ ہیں۔ گا تے ہیں۔ گا

النابغ النبي المنابغ ا

ہے بازنہ آؤں گا۔' 🗱 نتیجہ وہی ہوا جو ہونا چاہیے تھا یعنی حق کامیاب ہوالیکن کیا اس کامیا بی ہے وا گی مقانیخ نے خودکوئی فائدہ حاصل کیا ہے؟

مبور نبوی کے حن میں آپ منافیظ کے سامنے مال غنیمت کے انبارلگ جاتے تھے کا مگرخوداس انبار کو تھے۔
کوشیم کرنے والے شاہ کو نین منافیظ کی زندگی بیتی کہ آپ کھال کی چٹائی یا خالی زمین پر آ رام فرماتے تھے۔
کاشانہ نبوت گوانو ارالی کا مظہر تھا، تا ہم اس میں رات کو چراغ نہیں جلتا تھا۔ کا کئی دن تک فاقہ سے شکم مبارک پر دودوو تین تین پھر بندھے ہوتے ۔گھر کا کام کاج خود کرتے ۔ کپڑوں میں پیوندلگاتے ،گھر میں خود جھاڑود ہے ، دودھ دوھ لیتے ، بازار سے سودالاتے ، جوتی پھٹ جاتی تو خودگائے لیتے ، اونٹ کو اپنے ہاتھ سے باندھتے ، اس کو چارہ دیتے ، غلام کے ساتھ مل کر آٹا گوندھتے ۔ کا حضرت فاطمہ ڈٹائٹا آپ کی محبوب ترین باندھتے ، اس کو چارہ دیتے ، غلام کے ساتھ مل کر آٹا گوندھتے ۔ کا حضرت فاطمہ ڈٹائٹا آپ کی محبوب ترین باندھیں جن کی عام خاگی زندگی بیتی کہ چکی چینے سے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے ، بار بار مشک میں پائی اور ہاتھ کے چھالے بھر نے سید پر گئے پڑ گئے تھے ، بار بار مشک میں پائی انہوں نے آپنے خضرت منائٹ کا تی ہے ایک لونڈی ما گی اور ہاتھ کے چھالے دکھائے تو تھائے کا روبار کے لیے ایک لونڈی ما گی اور ہاتھ کے چھالے دکھائے تو سے نے صاف انکار کردیا کہ پیفراویتائ کا حق ہے۔ ج

ا تنائی نہیں کہ آپ منافیظ و نیاوی عیش و آرام ہے دست بردار تھے بلکہ دشمنان دین طرح طرح کی ایذا کمیں پہنچاتے تھے گالیاں دیتے تھے۔ گو' رحمۃ للعالمین' کا ہاتھ ان کے تق میں بھی ہمیشہ صرف دعائی کے لیے اشتا تھا اوران کے ساتھ نیکی ہی کا حکم فرماتے تھے۔ راہ میں کا نظ بچھا دیتے تھے، نماز پڑھنے میں جسم مبارک پرنجاست ڈالتے تھے۔ ایک دفعہ آپ حم میں نماز پڑھ دہ ہے عقبہ بن معیط نے آپ کے گیے میں مبارک پرنجاست ڈالتے تھے۔ ایک دفعہ آپ گھنوں کے بل گر پڑے۔ ایک میسب پچھھالیکن دعوت حق ، نوع انسان کی ہدایت اور فلاح و بہود کی تعلیمات کا کام بلاشا ئیہ تزلزل جاری تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کواپ فرستادہ خدا ہونے کا اذعان ، ہروفت اس کی نصرت ومعیت پراعتادادر بالآخر باطل کے زبوق اور حق کے غلبہ فرستادہ خدا ہونے کا اذعان ، ہروفت اس کی نصرت ومعیت پراعتادادر بالآخر باطل کے زبوق اور حق کے غلبہ کا اس طرح یقین تھا جس طرح تم کورات کی تار کی کے بعد طلوع صبح کا یقین ہوتا ہے کفار کی دشنی اور ایذا کر سانی ہے تھا۔ آپ منافیظ فرمات ہوگا۔ ''کا نور شرح کا بیشین ہوتا ہے کفار کی دشنی اور ایذا کر ''عمر مرا میری تنہائی کا خیال نہ سیجھاتے ہیں کہ ''جان پدر!اس کام سے ہاتھ اٹھالو۔ 'آپ منافیظ فرمات ہیں کہ ''کفار قریش بدنیتی (قتل کی کے ساتھ آپ کے تعاقب میں نظار ہیں مناز ورجس میں آپ شخفی ہیں اس کے مراتھ کی ہیں اس کے قریب ہینچ گے ہیں کہ ''رفیقہ نی الغاز' (حضرت ابو بکر ڈالٹوٹز) نے گھرا کرعرض کی کہ یارسول اللہ منافیظ کر شراب تھر قریب ہینچ گے ہیں کہ 'رفیقہ نی الغاز' (حضرت ابو بکر ڈالٹوٹز) نے گھرا کرعرض کی کہ یارسول اللہ منافیظ کے شریب ہینچ گے ہیں کہ در اپنچ جھک کرا ہے پاؤں کی طرف دیکھیں تو ہم پرنظر پرنجائے گی۔''آپ منافیظ کی ۔''آپ منافیظ کا کہ کا میں کو کر جائے گی۔''آپ منافیظ کی ۔''آپ منافیظ کیا گھرا کرعرض کی کہ یارسول اللہ منافیظ کے درائے کے جو کہ کرائے گوئیل کی کو کروں کی کہ کی کہ کرتھ کی ۔''آپ منافیظ کیا گھڑا کی کوئیل کی کوئیل کی کے درائے کے جو کرک کی کوئیل کیا گھڑا کی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کے کوئیل کی کوئی

<sup>🕻</sup> سرة النبي مَنْ يَشِيَّعُ طبع بْدَ احصه اوّل ، ص: ١٦٤ . 💮 سيرة النبي مَنْ يَشِيَّعُ طبع بْدَ احصه دوم ، ص: ٩٠٩ ـ

母 ایشار 特 ایشار 特 ایشار 特 ایشار

سِنْ وَالْنِينَ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُلِي المُلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِيَ

کیا تشفگان ایمان کے لیے خود بیصدام عجز ہنیں ہے؟ اور کیا جن لیوں سے بیصدانگلی تھی ان کوکوئی د کیھنے والا کاذب تصور کرسکتا تھا؟ اس کااثر تھا کہ حضرت عبداللہ بن سلام جالٹھ؛ پکارا مٹھے کہ

(ليس هذا بوجه كذاب) ''ييجمو ـ ثُـ كامنيمن ـ بــ ' 🚯

یہ مندر کے صرف چند قطرے متے اور اگر چانسان کا ناقص قلم پیغیبراندسیرت کے تمام خطو و خال کو کامل طور پر نمایاں نہیں کرسکتا، تاہم'' سیرۃ النبی خل پیغیبراندسیوں میں (جہاں سے یہ چند منتشر قطرات ماخوذ ہیں) انسانی ہاتھ سے جو ناتمام مرقع تھے سکا ہے، ای سے تم ہوی صد تک اندازہ کر سکتے ہو کہ کسی پیکر بشری کے اندر ﴿ وَاللّٰکَ لَکُنّٰ کُلُونِی عَظِیْمِ ﴿ ﴿ ١٨ / القلم : ٤ ) کی اس' جامعیت کبریٰ' کاظم ور بجائے خودا تنا برااعجاز ہے، جس سے بڑھ کرکونی مجرزہ نہ طلب کیا جاسکتا ہے۔ درنہیش کیا ہے، نہ کیا جاسکتا ہے۔

الی ا عجاز جسم جامع بستی کے متعلق جوصاحب شمشیر ونگین بھی ہوا در گوشد شین بھی ، بادشاہ کشور کشا بھی ہو اور گدائے ہے نوابھی ، فر ماز وائے جہان بھی ہوا در جہ گر دان بھی ، مفلس قانع بھی ہوا ورغنی دریا دل بھی ، جس کی زبان ہمہ وقت ذکر الہی اور تبیج وہلیل میں مصروف ہو، جس کے پاؤل رات رات بھر نماز میں کھڑے رہنے ہے آ ماس کرتے ہوں۔ اگر کوئی ایسا واقعہ بیان کیا جائے جو خدا اور غیب پرایمان رکھتا ہے۔ لیکن جو شخص کو اس کے یقین وقبول میں کیا تال ہوسکتا ہے جو خدا اور غیب پرایمان رکھتا ہے۔ لیکن جو شخص کو اس کے یقین وقبول میں کیا تال ہوسکتا ہے جو خدا اور غیب پرایمان رکھتا ہے۔ لیکن جو شخص کی طرح خدا اور غیب ہی کا منظر ہو یا فرعون کی طرح خود الجزائ ہو گئا آن جگھ ڈالا علی گئی اور ۱۹۷ انداز عات ۱۶۲) یا جس کے قلب کو ابوجہل وابولہ ہی کی طرح کا رکھی نے ساہ کر رکھا ہو اس کے سامنے بڑے سے بڑا معجزہ جیش کرنے بہتھی زیادہ جو اس کی طرح کا منظر کے اس کے داور غیب کی نے ساہ کر رکھا ہو اس کے سامنے بڑے سے بڑا معجزہ بھی کرنے بہتھی زیادہ جو اس کے طرح کا منظر کی خود کی نے ساہ کر رکھا ہو اس کے سامنے بڑے سے بڑا معجزہ بھی کرنے بہتھی زیادہ جو اس کے سامنے بڑے ہی کہ الفید : ۲)

یبی راز تھا کہ سرت نبویہ شانی نیا ہے سارے دفتر میں بہشکل ایک آدھ ایسا واقعہ ماتا ہے کہ مجزات کی ہنا پڑا گول نے رسالت کی تصدیق کی ہو بلکہ عہد رسالت کے بزاروں ایمان لانے والے وہی ہیں جن کے دل ٹیں ایمان کا مزہ تھا اور جن کے لیے''روئے وآواز ہیمبر'' ہی اصل معجزہ تھا گوآئ خطا ہری روئے وآواز ہم سے مستور ہے نیکن معنوی آدمی قرآن اور حقیق ''روئے ہیمبر'' سیرت طیبہ ابدالا باد تک ذوق ایمان رکھنے والوں کے لیے مجزد فرانی کرتی رہے گی۔ (مُنَا لَّنَا عُلِمَا)

<sup>🏕</sup> سيرة النبي سولية عن بدا العدالال بس: ١٩٨١ - 🌣 سيرة النبي مُؤلِينَةً طبع بالداحسة وم بس: ٢٠٨ -

<sup>🤀</sup> ترمذي: ١٢٤٨٥ وي ما چا: ١٣٣٥ مستد احمد ، ٥١/٥٥ ـ



كزشة مباحث كالب لباب يدب كه

- مجزہ نام ہے پیغبرانداوصاف ومکارم اخلاق کے جامع انسان کے تعلق سے کسی ایسے واقعہ کے ظہور کا جس کی کم از کم ہوت ظہور عامل واسباب سے تو جیبہ نہ ہوسکے۔
- ایسے واقعات بذات خود عقلا ناممکن نہیں ، ان کی حیثیت زیادہ "انبالی حیرت انگیز" یا مستجد واقعات کی ہوتی ہے ، اس لیے بظاہر ان کو قبول کرنے کے لیے بھی نہایت غیر معمولی شہادت کی ضرورت نظر آتی ہے۔
   آتی ہے۔
- الیکن دراصل بیاستبعاد اییانهیں ہوتا جس کی کانی مثالیں عام زندگی میں بھی نہلتی ہوں اور جن کے قبول
   لیے کسی غیر معمولی شہادت کا مطالبہ نہیں کیا جاتا۔

لبذایقین مجزات کے لیے بھی معمولی درجہ کی قابل اعتمادشہادت کافی ہو عتی ہے۔

- گریقین صرف شهادت وغیره خارجی چیزول سے نہیں پیدا ہوتا بلکہ اس کا دارومدارزیادہ تریقین کی خواہش اور اس کے موافع ومؤیدات پر ہے جس کا تعلق بڑی صد تک خودیقین کرنے دالے کے گزشتہ معتقدات ومزعومات سے ہوتا ہے۔
  - یقین مجزات کی خواہش کا پیدا ہونا موقوف ہے۔" ایمان بالغیب پڑ"
- اگرغیب پرایمان ہے اور فرعون وابوجہل کی طرح عناد وتعصب کے موافع موجود نہیں ہیں تو ساتھ ہی ساتھ ہی ساتھ انہیا کی نبوت کی رندگی اپنے احوال واخلاق کے لحاظ سے بجائے خوداس کی نبوت کی مؤید ہے تو معجز ہ (ہمعنی خارق عادت) کا کیاذ کر ہے خود پنجمبر کی آواز واصوات ہی معجز ہ ہے۔

۔ در دلِ ہر کس که دانش را مزہ است روئے و آواز پیمبر معجزہ است



# آيات ودلائل اورقر آن مجيد

انبيا غييظم اورآ يات ودلائل

گزشته صفحات میں جو پچھ پھیلایا گیا ہے وہ انسانی افکار و خیالات کی جہاں تک دسترس ہے، اس کی تشریح ہے، کین مسلمانوں کے نزدیک ہدایت وارشاد کا اصلی سرچشمہ قرآن مجید ہے، اس لیے آیات و دلائل کی نبست اخیر فیصلہ اس کی عدالت میں ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں اکثر انبیا علیظ کے سوانح و حالات کے شمن میں ان آیات اور مجزات کا بھی بیان ہے جوان کوخداکی بارگاہ سے عطا ہوئے تھے جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ میں ان آیات و دلائل انبیا علیظ کے سوانح کا ضروری جزوی ہیں، خصوصاً حضرت موی اور حضرت عیسی علیظ کے مجزات سب سے زیادہ تفصیل اور تکرار کے ساتھ قرآن میں بیان ہوئے ہیں کہ نزول قرآن مجید کے وقت انہی دونوں انبیا علیظ کی احتیں عرب میں موجود تھیں اور ان ہی کے سامنے اسلام اپنے دعووں کو بیش کرر ہاتھا۔

قرآن مجید میں جن انبیا عَیْجًا کا تذکرہ ہاں میں سے کم وہیش حسب ذیل انبیا عَیْجًا کے آیات و دلائل بیان ہوئے ہیں، حضرت نوح، حضرت لوط، حضرت صالح، حضرت ہود، حضرت شعیب، حضرت زکریا، حضرت یونس، حضرت موی حضرت عیسی عَیْجًا اور حضرت محدرسول الله مَنَّا اَیْدَ مَنَّا اِیْجَا اِیسِ اِیسِ جن کے حضرت ایسے انبیا بھی ہیں جن کے مضرت ایس حضرت اسلیل کے ذکر سے قرآن خاموش ہے، مثلاً: حضرت اسلیل، ذوالکفل اور السمع عَیْجًا اُن وغیرہ کیکن اس خاموش سے بینیں تابت ہوگا کہ ان کوکسی قسم کی نشانی اور دلیل عطانہیں ہوئی تفی مجے بخاری اور حجے مسلم میں ہے کہ آپ مَن اَنْ اِیْرِ مَایا:

((مَا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ نَبِيٌّ إِلَّا أَعْطِى مِنَ الْأَيَاتِ مِثْلَةُ أُوْمِنَ أَوْ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُّ)) \* ((مَا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ نَبِيٌّ إِلَّا أَعْطِى مِنَ الْأَيَاتِ مِثْلَةُ أُوْمِنَ أَوْ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُّ)) \* ('مَرْبِي) كَالِي الْمِانِ لائے ـ''

البتہ انبیائے کرام مینیل کے حالات پر نظر ڈالنے سے بیظا ہر ہوتا ہے کہ غیر معمولی آیات و دلائل انہی انبیا علیل کا مرحمت ہوئے جن کو سخت و شدید معاندین اور منکرین کا سامنا کرنا پڑا اور ضرورت بھی انہی کو تھی کہ ان کے عنادوا نکار کاوہ ان کے ذریعہ سے جواب دے سکتے ، باقی وہ انبیا علیل جوابی جماعتوں میں صرف تجدید واصلاح کے لیے مبعوث ہوئے ان کواس قتم کے دلائل کی حاجت نہتی کہ ان کی جماعتوں نے ان کی دعوت کے مقابلہ میں عنادوا نکار کا ظہار نہیں کیا تھا۔

قرآن مجيداورا صطلاح آيات ودلائل

قرآن مجیدنے انبیائیلام کے ان معجزات کوعموماً آیت لعنی نشانی کے لفظ سے تعبیر کیا ہے:

ن بخارى، كتاب الاعتصام، باب قول النبي سُخَيْقُ بعثت بجوامع الكلم: ٧٢٧٤؛ مسلم، كتاب الايمان، باب وجوب الايمان، باب وجوب الايمان، برسالة نبينا محمد مُخْتَعَمُّ الى جميع الناس ونسخ الملل بملته: ٣٨٥ بوالفاظ مُحْ بَعَارى كَ بين.

المِنْ الْمِنْ الْمُؤْلِثُونِ اللَّهِ اللَّهِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل

﴿ فَكُمَّا جَأْمَهُمْ مُوْسَى بِأَلْيَتِنَا بَيِّنْتِ قَالُوْ الْمَا لَهُ ذَاۤ إِلَّا سِعُدٌ مُّفُتَرَى ﴾ (۲۸/القصص: ٣٦)

"جب موى عَلِيِّلِ ان كے پاس مارى آيات لے كرآئے تو انہوں نے كہا كه بيتو صرف مصنوى جادو ہے۔ "

﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّلُوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُبَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ اليَّ مُفَصَّلَتِ ﴾ ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّلُوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُبَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ الدَّبَانِ اللهِ اللهِ الدَّبَانِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

'' تو ہم نے فرعون کی قوم پرطوفان ،ٹڈ ی، جوں ،مینڈک ادرخون کی تھلی ہوئی آیتن جیجیں۔'' فرعون حضرت موسیٰ علینیلا سے کہتا ہے:

﴿ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِأَيةٍ فَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِقِيْنَ ﴿ فَٱلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مَمُ الصَّدِقِيْنَ ﴿ فَٱلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّ مِينٌ فَيْ ﴾ (٧/ الاعراف: ١٠٧،١٠٦)

''اگرتم کوئی آیت لے کرآئے ہوتو اب لاؤاگرتم سیچے ہو،موسٰی نے اپنی لاٹھی ڈال دی تو وہ دفعتۂ سانپ بن گئی۔''

کفار مجر وطلب کرتے ہیں تواس کے جواب میں ارشاد ہوتا ہے:

﴿ إِنَّهَا ٱلَّالِيتُ عِنْدَاللَّهِ ﴾ (٦/ الانعام: ١١٠) "آيتين توخدانى كے پاس ميں "

﴿ إِنَّهَا الَّالِيْكُ عِنْدَاللَّهِ ﴾ (٢٩/ العنكبوت:٥٠) "آيتي توخداى كي پاس بين-"

كفار كہتے ہيں:

﴿ فَلْكَأْتِنَا بِأَيْدِ كُمَّا أَرْسِلَ الْأَوْلُونَ۞ ﴾ (٢١/ الانبيآء:٥)

" چاہيك وه مهارك پاس كوئى آيت لائس جيسے پہلے پيغير جھيج كئے۔"

حضرت صالح عَالِيْلِا السِيم عجزه كي نسبت كهتے ہيں:

﴿ وَيُقَوْمِهُ فِيهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ اللَّهِ ﴾ (١١/ هود: ٦٤) "اوراكو كوابيضداكي اوْمُني آيت ب-"

لفظآ يت اور معجزه كي حقيقت

آیت کے معنی ''نشانی ''اور'' علامت' کے ہیں اللہ تعالی نے انسانوں کوعلم واحساس کے جوذرائع عطا کیے ہیں وہ حقیقت میں صرف آیات وعلامات کی شناخت اور یاد ہے ، دنیا میں جس قدر چیزیں ہیں تم ان کوکس طرح جانتے اور پہچانتے ہو؟ صرف آیات وعلامات سے ،کلیات سے لے کرجزئیات تک جو پچھ ہم کوخارج سے علم حاصل ہوا ہے وہ محض نشانیوں کو دیکھ کر ۔ ہم جانتے ہیں کہ بی گھوڑا ہے ، بیانسان ہے ، بیدر دخت ہے ، بیس سیب ہے ، بیانگور ہے کیکن ہم کیونکر جانتے ہیں؟ اس طرح کہ ان چیزوں کی جو محضوص نشانیاں ہیں وہ الگ سیب ہے ، بیانگور ہے کیکن ہم کیونکر جانتے ہیں؟ اس طرح کہ ان چیزوں کی جو محضوص نشانیاں ہیں وہ الگ الگ ہمارے ذہن میں محفوظ ہوگئی ہیں اور اب انہی کی مدد سے ہم کہتے ہیں کہ یہ فلاں چیز ہے ہم پہچانتے ہیں۔ الگ ہمارے ذہن میں محفوظ ہوگئی ہیں اور اب انہی کی مدد سے ہم کہتے ہیں کہ یہ فلاں چیز ہے ہم پہچانتے ہیں۔



کہ بیزید ہے، بیعرو ہے، بیمبراعزیز ہے، بیمبراگھرہے، بیمبراگھوڑ اہے گریہ تمام شناختیں آیات وعلامات ہی کی مدد سے ہیں اگر دنیا میں ہرشے کی مخصوص آیات وعلامات مٹادی جا کیں تو ہم یقینا کسی چیز کو نہ شناخت کر سکتے ہیں، نہ بہجان سکتے ہیں۔

یمی آیات وعلامات کی جان پیچان اور شناخت ہے جوحیوان وانسان اور عقل مندو ہے وقوف میں فرق پیدا کرتی ہے، جس میں ان آیات وعلامات کی شناخت، تمیز اور یا دکی قوت جس قدر زیادہ ہوگی اسی قدراس کی عقل ووانائی کا کمال زیادہ ہوگا، ہماری منطق کا تمام تر استدلال بجر آیات وعلامات کے اور کیا ہے؟ ہم اپنے جس دعویٰ پر جودلیل قائم کرنا چاہتے ہیں وہ انہی آیات وعلامات کی مدد سے کرتے ہیں بلکہ ہمارے تمام تر تجرب اور مشاہدے بلکہ طبیعیات، کیمیات، نباتات، حیوانات، ارضیات، ہندسیات، ریاضیات وغیرہ جو پچھ اور جس قدرعلوم بھی ہیں وہ صرف علامات شناسی کا مجموعہ ہیں جن سے ہم براہ راست جزئیات کاعلم حاصل کرتے ہیں اور پھر ہم ان سے کلیات تیار کر لیتے ہیں۔

غرض ہمارا تمام ترفن استدلال دراصل ان ہی آیات وعلامات پرموتوف ہے اگر اشیاء کی علامات و
آیات محوکر دی جائیں تو نہ ہم کسی چیز کو پچپان کئیں گے اور نہ کسی دعویٰ پرکوئی دلیل قائم کر سکیں گے ہم علت ہے
معلول پر اور معلول ہے علت پر استدلال کرتے ہیں گرا نہی آ ٹاروعلامات کے ذریعہ ہم کو تجربہ سے معلوم
ہوگیا ہے کہ بید شے جب پیدا ہوتی ہے تو اس کے ساتھ بیآ ٹارو آیات ظاہر ہوتے ہیں اب بھی ہم اس طرح
استدلال کرتے ہیں کہ 'نیے شے بیدا ہوگئی ہے ، اس لیے اس کا فلاں نشان اور اثر بھی ضرور پیدا ہوا۔'' بیعلت سے معلول پر استدلال ہے اور بھی ہم اس طرح استدلال کرتے ہیں کہ 'فلاں نشان اور علامت ظاہر ہے اس لیے وہ وہ وہ دیراور کے دور سے حرارت کے وجود پر اور کے جس کے وجود سے حرارت کے وجود پر اور کیسی حرارت کے وجود پر اور کیسی حرارت کے وجود یہ اس کرتے ہیں۔

ہم کسی غیرآ بادمیدان میں پہنچ جاتے ہیں، وہاں ہم کوایک شاندار تمارت نظرآتی ہاگر چہم نے اس عماری عمارت کے بنانے والوں کونہیں ویکھا ہے، گراس ممارت کو دیکھ کر ہم کو یقین ہوجاتا ہے کہ یہ کسی معماری صنعت ہے۔ایک جنگل میں ایک جھونپڑے کے اندرایک تنہا زخی پڑا ہے گر ہم ویکھتے ہیں کہ اس کے زخم صاف ہیں مرہم پڑ تھیک ہے، اس کے آ رام وآ سائش کے تمام سامان قرینہ ہے رکھے ہوئے ہیں، ہم نے گو اس کے تماردارکونہیں ویکھا گرآس پاس کے علامات وآ فاریتاتے ہیں کہ اس بیمار کا کوئی تیماردار ہے اور وہ نہایت رحم و مہر بانی سے اس کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ایک محض آ کر کہتا ہے ' میں طعبیب ہوں' اس کے پاس جومریض آ سے بیں وہ اس کے نیک سے تیمار کر ہے ہوئے نہیں دیکھا گراس کے نیس کو طب کی تحصیل کرتے ہوئے نہیں دیکھا گراس کے آ فاروعلامات کود کھے کراس کے دوئی کی تقمد ہی کرستے ہیں، یہی ہمارافنِ استدلال ہے اور دیکھا گراس کے آ فاروعلامات کود کھے کراس کے دوئی کی تقمد ہی کرستے ہیں، یہی ہمارافنِ استدلال ہے اور

(143) \$\frac{1}{2} \tag{\frac{1}{2}} \tag{\frac{

ای پر ہمارے تمام حصولی ملوم کی بنیاد ہے۔

## آيات الله

قرآن مجيد من آيت كالفظائ معنى من اس كثرت سے آيا ہے كہم يہاں ان كااستقصا بھى نہيں كر كتے ،صرف منفرق مورتوں سے چندآيات يہاں نقل كرتے ہيں ، جن سے منہوم كى تشر تك ہوجائے كى : ﴿ إِنَّ فِي السَّمَ لِمُونِ وَالْدَرُضِ لَالْتِ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُ مِنْ وَآتِهِ اللَّهُ لِقَوْمِ يُوْقِدُونَ ﴿ وَالْحَيْلِ وَاللَّهَ لِرِ وَمَا آئُولَ اللَّهُ مِنَ السَّمَا عَمِنْ يِرْقِ فَا كَتَالِهِ الْأَرْضَ بَعْنَى مَوْقِهَا وَتَصْرِيْفِ الرِّيْلِ وَاللَّهَ لِي وَمَا آئُولَ اللَّهُ مِنَ السَّمَا عَمِنْ يَرْقِ فَا كَتَالِهِ الْأَرْضَ بَعْنَى مَوْقِهَا وَتَصْرِيْفِ الرِّيْلِ وَاللَّهَ الْمِي يَعْقِلُونَ ﴿ وَمَا اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ وَالْمُلّةُ وَلَالْتُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُؤْنَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللل

"آ سانوں میں اور زمین میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں بیں اور تمہاری پیدائش میں اور زمین میں اور رات زمین میں ہور اسے خطح میں ان میں ان کے لیے جو یقین کرتے میں نشانیاں میں اور آ سان سے خدا جوروز ئی برساتا ہوا ورجس سے زمین کومرنے کے بعد زندہ کرتا ہواوں کے لیے نشانیاں میں ، یہ آمیش میں جن کو ہم سے ای کی نشانیوں کے ساتھ پڑھ کرتم کوساتے میں تو پھر خدا اور اس کی نشانیوں کے بعدوہ کس چیز پر ایمان لا کیں گئے۔

﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوِتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ النَّلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ النَّيْ تَخْدِى فِي الْبَحْدِيبَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا آنْزَلَ اللهُ مِنَ السَّمَا عِمِنْ مَا عِفَا مِدِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَ فِيها مِنْ كُلِّ دَابَةٍ \* وَتَصْرِيْفِ الرِيْجِ وَالتَحَابِ الْمُحَتِّرِ بَيْنَ السَّمَا عِ وَالْاَرْضِ لَانْتِ لِقَوْمِ يَعْقَلُونَ \* ﴿ ٢/ الله وَ ١٦٤٤)

'' بے شک آ مانوں کی اور زمین کی پیدائش اور رات دن کے الت پھیراور ان کشتیوں میں جو دریا کے اندر انسانوں کو فائدہ پہنچانے والے سامان لے کرچنتی ہیں اور خدا آ مان سے جو پائی برسا تا ہے جس سے وہ زمین کومرنے کے بعد زندہ کرتا ہے اور زمین میں جو چو پائے اس نے پھیلار کھے ہیں اور ہواؤں کومختلف میتوں میں چلانے میں اور ان بادلوں میں جو آ سان وزمین کے بچھیں مخر ہیں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔''

﴿ وَهُوالَّذِيْ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءٌ ۚ فَاخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَاَخْرَجْنَا مِنُهُ خَفِرًا تُخْدِجُ مِنْهُ حَبَّا مُّتَرَاكِيًا ۚ وَمِنَ النَّغْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَّجَنَّتٍ مِّنْ اَعْنَاْبٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهَا وَغَيْرَ مُتَشَاهِهِ \* أَنْظُرُوْ اللَّ ثَمَرَةٍ إِذَا آثْمَرَ وَيَنْعِهِ \* إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ المنازة النبية النبية المنازة النبية ا

لَايْتٍ لِقَوْمِ يُتُوْمِنُونَ ۞ ﴾ (٦/ الانعام: ٩٩)

''اوروہی خداجس نے آسان سے پائی برسایا پھر ہم نے اس سے ہر چیز کی نشو ونما کو ظاہر کیا پھراس سے سبزے بیدا کیے، جس سے ہم تہ بہتہ دانہ نکالتے ہیں اور کھجور جن کے خوشے نیچے لئکے ہوتے ہیں اور انگوروں کے باغوں کو اور زیتون وانارکواس نے پیدا کیا جو باہم ملے جلے ہوتے ہیں اور ان میل بھی ہوتے ہیں، ان کے پھلنے اور پکنے کودیکھوان چیزوں میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔''

﴿ هُوَالَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسَكُنُوْا فِيهُ وَالنَّهَارَمُبُصِرًا ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ۞﴾ (١٠) يونس: ١٧)

''اس نے تمہارے لیے رات بنائی کہتم اس میں آ رام کرواور دن کواس نے روش بنایا اور اس میں ان کے لیے جو سنتے ہیں نشانیاں ہیں۔''

﴿ وَمِنُ الْيَةَ أَنُ خَلَقُ لَكُمُ مِنَ انْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِتَسَكُنُواْ النَّهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُودَّةً وَرَحْمَةً وَانَّ السَّلَاتِ وَالْاَرْضِ وَمِنَ الْيَةِ خَلْقُ السَّلَاتِ وَالْاَرْضِ وَمِنَ الْيَةِ خَلْقُ السَّلَاتِ وَالْاَرْضِ وَالْحَدِينَ وَمِنُ الْيَةِ مَنَامُكُمْ وَالْوَرْضِ وَمِنُ الْيَةِ مَنَامُكُمْ وَالْوَلِيَ فَيْ ذَلِكَ لَالِتِ لِلْعَلِينِينَ وَمِنُ الْيَةِ مَنَامُكُمْ وَالْمَالُمُ وَالْمَالُمُ وَالْمَالُمُ وَالْمَالُمُ وَالْمَالُمُ وَالْمَالُمُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

(٣٠/ الروم:٢١\_٢٥)

'' اور خدا کی نشانیوں میں سے بہ ہے کہ اس نے خود تمہاری ہی جنس سے تمہارے جوڑے بنائے کہتم کو ان کے پاس سکون اور قرار حاصل جواور تم دونوں کے لیے لطف و محبت پیدا کردیا۔ اس میں سوچنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں اور اس کی نشانیوں میں سے زمین وآسان کی پیدائش اور تمہاری زبانوں کا اور رگوں کا ایک دوسرے ہے الگ ہونا ہے اس میں جانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں اور اس کی نشانیوں میں رات اور دن کو تمہاری نیند ہے اور تمہارااس کی مہر بانی (روزی) کی تلاش کرنا ہے اس میں ان کے لیے جو سنتے ہیں، نشانیاں ہیں اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ تم کو بحل دکھا تا ہے جس میں خدا کا خوف اور رحمت کی امید دونوں ہیں اور آسان سے پانی برساتا ہے پھر اس کے ذریعہ سے زمین کو اس کے مرف امید دونوں ہیں اور آسان سے پانی برساتا ہے پھر اس کے ذریعہ سے ذمین کو اس کے مرف

النابغ ال

یہ ہے کہ آسان اور زمین اس کے حکم ہے قائم ہیں۔'' حرب وال سیکنا ور سربری راسوں میں مصروب

﴿ وَمِنْ أَلِيتِهِ الَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالنَّامُسُ وَالْقَبَرُ \* ﴾ (٤١/ نصلت :٣٧)

''اوراس کی نشانیوں میں سےرات دن سورج اور چاند ہیں۔''

یہ آیات اللہ بعنی خدا کی نشانیاں، خدا کے وجود اور اس کے صفات کمالیہ کی علامات ہیں جس طرح ویرانہ کی ممارت معمار کے وجود کو اور ایک زخمی کی مرہم پئی اور اس کے آرام و آسائش کا اہتمام، شاردار کے رحم و کرم کے صفات کو ظاہر کرتا ہے، اسی طرح اس عالم کی یے عظیم الشان محارت جس کی جیست آسان اور صحن زمین ہے ایک خالق و صانع کے وجود کو بتاتی ہے اور زمین کے اندر و باہر ابر، بارش، دن، رات، چاند، سورج، درخت، میوے پھل، غلہ کے اقسام وغیرہ زمین کے جانداروں کی زندگی کے سامان آرام و آسائش اس خالق و صانع کے رحم و کرم ، عطا و بخش اور دیگر اوصاف کمال کو نمایاں کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ خالق کو اپنے تمام مخلوقات کے ساتھ ایک خاص تعلق اور اعتما ہے، کفر انہی کے دلوں میں پرورش پاتا ہے جوان آیات الہی میں غور و فکر نہیں کرتے اور ان کی جلوہ گری سے حقیقی جلوہ آرا ہستی کو سیجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔

﴿ وَيَلْكَ عَادُكْ بَحَدُوْا بِأَلِيتِ رَبِّهِمُ ﴾ (١١/ مود:٥٥)

"اورىيعادكاقبىلە بىجىس نے اپنے پروردگاركى نشانيوں كاا نكاركيا\_"

﴿ أُولَيْكَ الَّذِينَ كُفَرُوا بِأَيْتِ رَبِّهِمْ ﴾ (١٨/ الكهف:١٠٥)

"يوه لوگ ميں جنهول نے اپنے پروردگار کی نشانيوں کا افکار کيا۔"

﴿ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كُذَّا يُوْا بِأَلِتِ اللهِ ﴾ (١٠/ يونس ٩٥٠)

''اوران لوگوں میں نہ ہوجنہوں نے خداکی نشانیوں کو جھٹلا یا۔''

﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِثَنَّ كُذَّبَ بِأَلْتِ اللَّهِ ﴾ (٦/ الانعام:١٥٧)

''اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جس نے خداکی نشانیوں کو جھٹلایا۔''

جس طرح یه آیات الهی عام بنده اور خدا اور خالق و مخلوق کے تعلق اور رابطہ کو نمایاں کرتی ہیں، اسی طرح الله تعالیٰ کسی خاص بنده ہے اپنے تعلق اور رابطہ کو اپنے مخصوص علامات و آیات کے ذریعہ سے نمایاں کرتار ہتا ہے۔

① انبیا ﷺ قوموں کے تاریک ترین زمانوں میں نوراللی کی مشعل ہاتھ میں لے کر تنہا مجمعوں کے اندر آئے ہیں، لوگ اس نورکو بجھانا چاہتے ہیں اور تینج و ننجر سے مشعل کے تھامنے والے دست و باز و کو ذخی کرنا چاہتے ہیں، لوگ اس نورکو وہنے کے بجائے رفتہ رفتہ اپنے دائر ہ نورانی کو وسیع کرتی جاتی ہے اور بالآخر سطح ارض



﴿ يُرِيْدُوْنَ لِيُكُلْفِئُوا نُوْرَ اللهِ بِأَفُواهِهِمْ وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُوْرِةٍ وَلَوْكَرِةَ الْكَفِرُوْنَ۞هُوَ الَّذِيْنَ أَرُسَلَ رَسُولَةَ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَيِّ لِيُظْهِرَةُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْكَرِةَ الْمُشْرِكُوْنَ۞ ﴾

(۲۱/ الصف:۸'۹)

''وہ چاہتے ہیں کداپنے منہ سے خدا کے نور کو بجھادیں اور خدااپنے نور کو پوراروش کرنے والا ہے گو کا فراس سے خوش نہ ہوں اس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سپائی کا نہ ہب دے کر بھیجا ہے، تا کہ وہ اس کو ہر نہ ہب پر غالب کر دے گوشرک اس سے ناراض ہوں۔'

پاوجودتمام معاندانه کوششوں اور مخالفانه جدوجهد کے اس نورالهی کا پھیلتا جانا خوداس بات کی شہادت ہے کہدہ خدا کی طرف سے ہے اوراس مشعل گیردست و بازومیں خدا کی غیر مرکی توت کام کررہی ہے۔''

﴿ وَمَا رَمِّيْتَ إِذْ رَمِّيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهُ رَلَى الله الله (٨/ الانفال:١٧)

''اورتم نے وہ مٹھی بھر کنگریا نہیں بھینکیں بلکہ خدانے بھینکیں۔''

قدم قدم پرتائيدات الهي اس كاساته ويتي بين:

﴿ إِنَّا تَحْنُ نَزُّلْنَا الدِّكْرُ وَإِنَّا لَهُ لَحْفِظُونَ۞ ﴾ (١٥/ الحجر:٩)

''ہم نے اس تھیجت کوا تارااور بے شک ہم ہیں اس کی حفاظت کرنے والے۔''

پیغیبر کے صحیفہ زندگی کا صفحہ صفحہ ہر شم کے اخلاقی داغ سے پاک ہوتا ہے، اس کی سچائی اور راستہازی عالم آشکار ااور دوست و دشمن سب کے نز دیک بے عیب ہوتی ہے۔ حضرت صالح علیتیا کی نسبت کا فروں نے گواہی دی:

﴿ لِلْمُلِعُ قَدُ كُنْتَ فِينَا مَرُجُوًّا قَبْلُ هٰذَآ ﴾ (١١/ هود:٢٦)

"اے صالح! پہلے تم ہے بڑی بڑی امیدیں تھیں۔"

حضرت شعیب عابیدا کی مخالفت کے باوجودان کواقر ارکرنایدا کدوہ برے عبادت گزار ہیں:

﴿ لِشُعَيْبُ أَصَلُوتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ تَتُرُكَ مَا يَعْبُدُ الْإَوْنَا ﴾ (١١/ مود: ٨٧)

''اے شعیب! کیا یہ تمہاری عبادت گزاری تم کو کہتی ہے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں جس کو ہمارے باب دادا یو جے تھے''

آ تخضرت مَنْ ﷺ اپنی شہادت میں خوداینی زندگی کوپیش کرتے ہیں:

﴿ فَقَدُ لِيثُتُ فِيكُدُ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ \* أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴿ ١٠١/ يونس:١٦)

''میں نے تمہارے درمیان مدت تک عرکز اری ہے کیاتم سیحتے نہیں۔''

 سب ہے آخر یہ کتبلیغ و دعوت میں دین الہٰی کی نصرت اور اشاعت میں مخاففین کی شکست اور ہزیمت میں صلحا کو مزید ایمان اور تسکین کے حصول میں عجیب وغریب مافوق فہم نشانات ظہور پذیر ہوتے ہیں، جن کو عرف عام میں معجزات کہتے ہیں۔

غرض یہی وہ امور ہیں جوخالق اور داعی حق کے درمیان رابطہ خاص اور علاقہ مخصوص کونمایاں کرتے ہیں اور جن سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ وہ فرستادہ الہی ہے۔

آیات ودلائل کی دوشمیس، ظاہری اور باطنی

تفصیل بالا سے بیرواضح ہوتا ہے کہ آیات اور نشانات دوقتم کے ہوتے ہیں، ایک ظاہری اور مادی اور دوسری باطنی اور روحانی ، ظاہری اور مادی آیات و دلائل تو وہ خوارق ہیں جن کولوگ عام طور پر مجزات کہتے ہیں، مثلا: مردہ کا زندہ کرنا، عصا کا سانپ بن جانا، انگلیوں سے پانی کا چشمہ ابلنا، بیار کواچھا کرنا وغیرہ ۔ باطنی اور روحانی آیات و دلائل مدی نبوت کی صدافت، معصومیت، تزکیہ، تا ثیر تعلیم ، ہدایت ، ارشاد و فلاح اور تائید ہال نظر اور حقیقت شناسوں کے لیے یہی باطنی آٹاروآیات نبوت کی حقیقی نشانیاں ہیں، باقی ظاہری نشانیاں صرف سطحی اور ظاہر بین نگاہوں کے لیے ہیں جو ہر چیز کوان ظاہری آئکھوں سے دیکھر پہچانتی ہیں۔

نبوت كى باطنى نشانيال واقعات كى روشى ميس

ہم نے نبوت کی ظاہری اور باطنی دونشانیاں قرار دی ہیں اور باطنی نشانیوں کو ظاہری علامات پرتر ججے دی ہے اور یہ بتایا ہے کہ حقیقت شناس صرف باطنی نشانیوں کے طلب گار ہوتے ہیں، آگے چل کرہم بتا کیں گے کہ قرآن مجید بھی ان ہی کونبوت کی اصلی علامات قرار دیتا ہے، یہاں واقعات کی روثنی میں بیدواضح کرنا ہے کہ عہد نبوی طاقیۃ کی ہیں بھی جولوگ اہل نظر ہے، وہ انہی علامات کی تلاش کرتے تھے، چنانچیان لوگوں کو بھی جھوڑ و جنہوں نے بالآخر نبوت کی تصدیق کی اس عہد کے ان یہود یوں اور عیسائیوں کو دیکھوجنہوں نے گوکسی سبب جنہوں نے بالآخر نبوت کی تصدیق کی جرائے نہیں کی گروہ اندرونی طور سے متاثر ہو چکے تھے۔

بنی اسرائیل سے بڑھ کرعرب میں علامات الہی کا راز دان کوئی اور نہ تھا سینکڑوں یہودی مشککانہ آنخضرت منگائیڈیم کی خدمت میں آئے ،امتحانات لیے، تجربات کیے، مگران کا امتحان وتجربہ کیا تھا؟ یہ تھا کہوہ آپ منگائیڈیم کے اخلاق کی آز مائش کرتے تھے، صحف انبیائے بنی اسرائیل کے سوالات دریافت کرتے تھے، آپ کی تعلیمات کا گہرامطالعہ کرتے تھے، ان میں ہے کی نے آ کرآپ سے خارق عادت مجرہ کا مطالبہ ہیں کیا کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ یہ تماشے بظاہر اور لوگ بھی دکھا سکتے ہیں اور یہ خوارق نبوت کی باطنی اور اندرونی علامات نہیں ہیں، آنے والے نبی کی بشارتیں اور صفتیں تو را قاور آنجیل دونوں میں نہ کورتھیں لیکن ان میں سے کسی میں منہ کورت کی بلکہ تو را قامین میں میں منہ کورتھیں لیکن ان میں اس

يندين المنافظة المناف

کے اوصاف یہ بتائے گئے تھے کہ وہ فاران سے طلوع ہوگا ، دس ہزار قد وسیوں کے ساتھ آئے گا ،اس کے ہاتھ میں آتشیں شریعت ہوگی ، وہ غریبوں اور مسکینوں کا مددگار ہوگا اور بدکاروں کو جنگی مرد کے ما تند ہلاک کرے گا، وہ عبادت گزار اور خدا کے احکام کا مطبع ہوگا ،مختون قوم (عرب) میں پیدا ہوگا۔ انجیل نے بتایا تھا کہ وہ آسلی کی روح ہوگا ، وہ سے عالیماً کی نامکمل تعلیم کی پیکیل کرے گا ،خدا کی زبان اس کے منہ میں ہوگی۔

سینکڑوں یہودونصاری آپ متا اللہ اللہ علیہ اس الدی اللہ اللہ اللہ اللہ عام علی اور فرہی ہاتوں کی نبوت کا امتحان کے پر چہ میں مادی مجزات کا سوال شامل نہ تھا بلہ عام علی اور فرہی ہاتوں کی نبیت استضار تھا قرآن مجید نے ان کے دوسوالوں کو دہرایا ہے: ﴿ وَیَسْتَلُونَكَ عَنْ فِی الْقَرْنَیْنَ اللّهُ وَیْنَ الْقَرْنَیْنَ اللّهُ وَیَ اللّهُ وَیْنَ اللّهُ وَیْ اللّهُ وَیْنَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَیْنَ مُولِ اللّهُ وَیْنَ اللّهُ وَیْنَ اللّهُ وَیْنَ اللّهُ وَیْنَ اللّهُ وَیْنَ اللّهُ وَیْنَ اللّهُ اللّهُ وَیْنَ مُولًا اللّهُ وَیْنَ اللّهُ وَیْنَ اللّهُ وَیْنَ اللّهُ اللّهُ وَیْنَ مُنْ اللّهُ اللّهُ وَیْنَ اللّهُ وَیْنَ اللّهُ وَیْنِ اللّهُ وَیْنَ اللّهُ وَیْنَ اللّهُ وَیْنَ اللّهُ وَیْنَ اللّهُ اللّهُ وَیْنَ اللّهُ وَیْنَ اللّهُ وَیْنَ اللّهُ وَیْنَ اللّهُ اللّهُ وَیْنَ وَلْمُ اللّهُ وَیْنَ اللّهُ وَیْنَ وَلْمُ اللّهُ وَیْنَ وَلِمُ اللّهُ وَیْنَ اللّهُ وَیْنَ وَلِمُ اللّهُ وَیْنَ وَلِیْ اللّهُ وَیْنَ وَلِی اللّهُ وَیْنَ وَلِمُ اللّهُ وَیْنُ وَایْنَ اللّهُ وَیْنَ وَلِیْ اللّهُ وَیْنَ وَایْنَ اللّهُ وَیْنَ وَلِی اللّهُ وَیْنُ وَایْنَ وَیْنَ وَیْنَ وَیْنَ وَیْنَ وَیْنَ وَیْمُ مُلّ مِیْنُ اللّهُ وَیْنُونُ وَیْمُ مُلّ مِیْنُ وَایْنُونُ وَیْمُ اللّهُ وَیْمُ وَایْنُ

﴿ يَسْتُلُكَ آهُلُ الْكِتْبِ أَنْ تُتَوِّلُ عَلَيْهِمْ كِيْبًا مِنَ السَّمَاءِ ﴾ (٤/ النسآء:١٥٣)

"اہل کتاب جھے فرمائش کرتے ہیں کہ توان پر آسان سے کتاب اتارے۔"

لیکن حقیقت سے کہ یہ یہودیوں کی مجمزہ طبی نہتی بلکہ چونکہ توراہ کے متعلق ان کا یہ خیال تھا کہ اس کی چندلوطیں خود اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے لکھ کر حضرت موکی عَالِیَا اِلَّا کودی تھیں، اس لیے وہ اس تخیل کے مطابق قر آن کے منجانب اللہ ہونے کے لیے اس کے نزول کو بھی اس طرح چاہتے تھے۔ اب اس عہد کے عیسائیوں کولو، قیصر روم کے دربار میں جب قاصد نبوی پہنچا تو ابوسفیان کو (جواس وقت آنخضرت مَا اللَّهُ اِلْمَا کے متعلق جوسوالات کے، وہ حسب ذیل ہیں:

قيصر: مرعى نبوت كاخاندان كيسامي؟

ابوسفیان: شریف ہے۔

قيصر: اس خاندان ميس كسى اورنے بھى نبوت كا دعوىٰ كياہے؟

ابوسفيان: تبيس-

قيصر: اس خاندان ميس كوئى بادشاه گزراہے؟

النابغالين المرابع الم

ابوسفيان: تهيس-

قیصر: جن لوگول نے اس کا فد ہب قبول کیا ہے، وہ کمزور ہیں یاصاحب اثر؟

ابوسفیان: کمزورلوگ ہیں۔

قيمر: اس كے پيروبر هرب بين يا گفت جاتے بين؟

ابوسفیان: برصے جاتے ہیں۔

قیمر: مجمعی تم لوگول کواس کی نسبت جھوٹ کا بھی تجربہ ہے؟

ابوسفیان: همی تک تونهبیں کیمن اب جومعامدہ ہوا ہے دیکھیں وہ اس پر قائم رہتا ہے یانہیں۔

قيمر: تم لوگول نے اس سے جنگ کی ہے؟

ابوسفيان: بال-

قيصر: نتيجه کيار ہا؟

ابوسفیان: مستمبھی ہم غالب رہے بھی وہ۔

قيصر: وه كياسكها تاب؟

ابوسفیان: کہنا ہے ایک خدا کی عبادت کرد کسی اور کوخدا کاشریک نہ بناؤ ،نماز پڑھو، پاک دامنی

اختیار کرو، سچ بولو،صلهٔ رحم کرو۔

اس گفتگو کے بعد قیصر نے کہا کہ'' تم نے اس کو شریف النسب بتایا، پیغیبر ہمیشہ اچھے خاندان سے پیدا ہوتے ہیں۔ تم نے کہا کہ اس کے خاندان میں کی اور نے نبوت کا دعو کا نہیں کیا، اگر ایسا ہوتا تو میں ہجھتا کہ سے خاندانی خیال کا اثر ہے۔ تم تسلیم کرتے ہو کہ اس خاندان میں کوئی بادشاہ نہ تھا اگر ایسا ہوتا تو میں ہجھتا کہ اس کو بادشاہت کی ہوں ہے، تم مانتے ہو کہ اس نے بھی جھوٹ نہیں کہا، جو خض آ دمیوں سے جھوٹ نہیں بواتا وہ خدا پر کیونکر جھوٹ باندھ سکتا ہے؟ تم کہتے ہو کہ کمز وروں نے اس کی بیروی کی ہے، پیغیبر ول کے ابتدائی بیرو ہمیشہ خریب ہی لوگ ہوتے ہیں، تم نے تسلیم کیا کہ اس کا نہ بہتر تی کرتا جاتا ہے، سچے نہ بہب کا یہی حال ہے کہ برصتا جاتا ہے۔ تم تسلیم کرتے ہو کہ اس نے بھی فریب نہیں دیا، پیغیبر بھی فریب نہیں دیے۔ تم کہتے ہو کہ وہ ماند تا ہے۔ تم تاہم کی بدایت کرتا ہا تا ہے۔ تم تاہم کے دوروں میں نیغیبر بھی فریب نہیں دیا، پیغیبر بھی فریب نہیں دیے۔ تم کہتے ہو کہ وہ ماند تاہم کے دوروں کے اور آگر یہ بچے ہو کہ وہ میں نیغیبر بھی فریب نہیں دیا۔ بیغیبر بھی نہیں دیا۔ بیغیبر بھی فریب نہیں دیا۔ بیغیبر بھی فریب نہیں دیا۔ بیغیبر بھی نہیں بھی نہیں دیا۔ بیغیبر بھی نہیں بھی نہ بھی نہ بھی نہ نہ بھی نہ بھی نہیں بھی نہ بھی نہ بھی نہ بھی نہ بھی نہ بھی نہ بھی ن

باوجود طول کلام کے ہم نے بیرتمام آیات سوالات و جوابات یہاں نقل کردیے ہیں، غور کرویہ تمام سوالات صرف پیغیبر کے حقیقی آثار وعلامات ہے متعلق ہیں، ان میں ایک سوال بھی ایسانہیں ہے جن میں بیہ ندکور ہوکہ بید مکہ کامدی نبوت کوئی مجز و بھی چیش کرتا ہے؟ حالانکہ اگر نبوت کی حقیقی علامت خوارق عادت ہوتے

<sup>🐞</sup> صحيح بخاري، كتاب بده الوحى، باب كيف كان بده الوحى إلى رسول الله على ٢٠٠٠



حضرت جعفر را النائون نجاشی کے دربار میں اسلام پرتقر برکرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ ایہ الملك اہم لوگ ایک جابل قوم سے، بت پوجت سے، مردار کھاتے سے، بد کاریاں کرتے سے، ہمایوں کوستاتے سے، بعائی بھائی بھائی پرظلم کرتا تھا، قوی لوگ کمزوروں کو کھا جاتے سے، اس اثنا میں ہم میں ایک شخص پیدا ہوا جس کی شرافت اور صدق و دیانت سے ہم لوگ پہلے سے واقف سے، اس نے ہم کواسلام کی دعوت دی اور بیسکھایا کہ ہم پھروں کو پوجنا چھوڑ دیں ، سے بولیں ،خوزیزی سے باز آئیں، بتیموں کا مال نہ کھائیں ، ہمایوں کو تکلیف نہ دیں ،عفیف عورتوں پر بدنا کی کا داغ نہ لگائیں ، نماز پڑھیں ، روزے رکھیں ، زکو قو دیں ، ہم ان پر ایمان نہ دیں ،عشرک اور بت برسی چھوڑ دی اور تمام اعمال سے باز آئے۔

نجران کے عیسائی علاجب آن مخضرت مثل این خدمت میں آئے تو انہوں نے قرآن کی آئیسیں، مسلمانوں کی روحانی کیفیتوں کا مشاہدہ کیا، حضرت عیسی علیہ اللہ کی نسبت اسلام کا فیصلہ دریافت کیا، اس کے بعد آنحضرت مثل این ام مسلمانوں کی روحانی کیفیتوں کا مشاہدہ کیا، حصل ابق ان سے مباہلہ کرنا چاہا گرانہوں نے منظور نہیں کیا اور آئیس میں کہا کہ اگر میدواقعی پیغیبر ہے تو ہم تباہ ہوجائیں گے، بالآخر سالانہ خراج پرصلح کرلی، اللہ و کیھوانہوں نے اسلام کی تعلیمات کا ہر طرح امتحان کیا لیکن دعویٰ کے ثبوت میں انہوں نے ظاہری نشان نہیں ما نگا۔

اب خاص عرب کے حقیقت شناس افراد کا مطالعہ کرو آنخضرت منگائیڈیم کی نبوت کی ان میں سے ہزاروں اشخاص نے تصدیق کی جن کے فضل و کمال، عقل و ہوش اور فہم و ذکا پران کے حالات و واقعات گواہ ہیں مگر ان میں ایک بھی ایسا نہ تھا، جو باطنی علامات کو دیکھے لینے کے بعد ظاہری نشانیوں کا طلب گار ہوا ہو، مسلمانوں میں سیب سے پہلے حضرت خدیجے ڈھٹھ اسلام لائیں، چنانچہ آغاز و جی ہی میں آنخضرت منگائی آئے نے مسلمانوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجے ڈھٹھ اسلام لائیں، چنانچہ آغاز و جی ہی میں آنخضرت منگائی آئے کے حسر حضرت خدیجے ڈھٹھ اسلام الکام کا تذکرہ فرمایا تو وہ ایمان لے آئیس مگر کس اثر ہے؟ اس کی توضیح اس سے ہوتی ہے کہ جب آپ منگائی آئے آئے شنا ضائے بشریت ان سے اپنے خوف جان کا تذکرہ کیا تو اسے دورا بیاد

والله ما يخزيك الله ابدا انك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرى الضيف وتعين على نوائب الحق - المعدوم وتقرى الضيف وتعين على نوائب الحق - المعدوم الرق وارول كابوجيد "الله كاتم إ غدا آپ كوبه رسوانه كرك كا، آپ صلدرم كرتے بيں، قرض دارول كا بوجيد الله الله يهن ، غريبول كى مددكرتے بين، مهمانوں كوكھانا كھلاتے بيں، حق كى مصيبتوں پرلوگوں

شند احمد، ج ۱، ص: ۲۰۳،۲۰۲ ت الله صحیح بخاری، کتاب المغازی، باب قصة اهل نجران: ۱۶۳۸ صحیح بخاری، باب بدء الوحی: ۳ــ



حضرت ابوذر و النفواد کو جب آنخضرت مَنْ النفوائي کی بعثت کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے اپنے بھائی سے کہا کہ ذراات شخص کے پاس جا کر دیکھو جو دعویٰ کرتا ہے کہاس کے پاس آسان سے خبر آتی ہے، وہ مکہ آئے ادر تحقیق حال کر کے واپس گئے اور حضرت ابوذر والنفوائے سے جا کر کہا:

رأيته يامر بمكارم الاخلاق وكلامًا ماهو بالشعر\_🏶

''میں نے اس کودیکھا، وہ مکارم اخلاق کا تھم دیتا ہے اور ایک کلام پیش کرتا ہے جوشعز نہیں۔'' اس قتم کے بیسیوں واقعات ہیں جن سے حقیقت حال کی تشریح ہوتی ہے اور جن کی تفصیل ہے''سیر ق النبی مُنافیظِم'' کی گزشتہ جلدیں بھری پڑی ہیں۔

قرآن مجيدا ورنبوت كى باطنى علامات

یہ تمام بیانات در حقیقت قرآن مجید کی ان آیتوں کی تشریح ہیں، جن میں نبوت کی حقیقت اور اس کے اصلی آثار وعلامات بتائے گئے ہیں:

﴿ يَآهُلَ الْكِتْبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَفِيْرًا قِبَاۤ أَكُنْتُمُ تُخْفُوْنَ مِنَ الْكِتْبِ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرِةٌ قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللهِ نُورٌ وَكِتْبٌ مُّيِئْنَ ۚ يَهُدِى بِهِ اللهُ مَنِ اللَّهَ رِضُوانَهُ سُبُلَ السَّلْمِ وَيُغْرِجُهُمُ مِّنَ الطَّلْلَاتِ إِلَى النُّوْرِ بِإِذْنِهِ وَيَهُدِ يُهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمِهِ ﴾

(٥/ المآئدة:١٥ - ١٦)

''اے یہودونصاری! تمہارے پاس ہمارارسول آچکا جوتمہاری کتاب کی بہت ہی ہا تیں جن کوتم چھپاتے ہوصاف صاف بیان کرتا ہے اور بہت ہی با توں سے درگز رکرتا ہے، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس روشنی اور قر آن آچکا خدااس کے ذریعہ سے ان کو جواس کی خوشنو دی کے پیرو ہیں سلامتی کے راستے دکھا تا ہے اور ان کو اپنے حکم سے وہ اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے اور ان کو سیدھارات بتا تا ہے۔''

﴿ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتَلُوا عَلَيْهِمْ أَيْتِهِ وَيُزَّكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبَ وَالْحِلْمَةُ الْ

(Y:4eazel/77)

''خودان امیوں میں ہے ایک رسول معبوث کیا جوان کوخدا کی آیتیں سنا تا ہے،ان کو پاک و صاف کرتا ہےاور کتاب وحکمت کی ان کوتعلیم ویتا ہے۔''

﴿ رَسُولًا قِنْ أَنْفُسِهِ مُ يَتُلُوا عَلَيْهِمُ أَيْهِ وَيُزَّكِّيهُمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبَ وَالْحِلْمَةَ \* ﴾

🖚 صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل ابي ذر:٦٣٦٢



(٣/ آل عمران:١٦٤)

''خودامیوں میں سے ایک رسول مبعوث کیا جوان کوخدا کی آیتی سنا تا ہے،ان کو پاک وصاف کرتا ہےاور کتاب وحکمت کی تعلیم دیتا ہے۔''

﴿ الرَّسُولَ النَّدِيِّ الْأُنْقَ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكُنُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْلِيةِ وَالْإِنْجِيلُ الْمُمُوهُمْ الْرَسُولَ النَّوْلِيةِ وَالْإِنْجِيلُ الْمُمُوهُمُ عَنْهُمْ الْمَعْرُونِ وَيَنْقُمُ مَا لَكُنَّكُم وَيُحِلُّ لَهُمُ الطّيِّبَاتِ وَيُحْرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبْلِثَ وَيَضَمُّ عَنْهُمْ

إِصْرَهُمُوالْأَغْلُلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ اللَّهِ ١٥٧ الاعراف ١٥٧)

''اسامی فرستادہ النی اور پیغامبر کی پیروی کرتے ہیں جس کووہ تو راۃ واجیل میں لکھا پاتے ہیں، وہ ان کواچھے کام کا تھم دیتا ہے اور برے کام سے روکتا ہے اور پاک چیزوں کوان کے لیے حلال اور نا پاک چیزوں کوان برحرام کرتا ہے اور (رسم ورواج) کے جو بو جھاور بیڑیاں ان پر حلال اور نا پاک چیزوں کوان برحرام کرتا ہے اور (رسم ورواج) کے جو بو جھاور بیڑیاں ان پر کی ہوئی تھیں وہ ان سے دور کرتا ہے۔''

﴿ يَأَتُهَا النَّبِيُّ إِنَّا ٱرْسَلْنَكَ شَاهِدًا وَمُبَيِّرًا وَنَذِيْرًا ۗ وَدَاعِيًّا إِلَى اللهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنيئيًا ﴾ (٣٣/ الاحزاب: ٤٥، ٤٥)

"اے پیغمبر! ہم نے تھے کو اپنا گواہ اور (نیکو کاروں کو) خوشخبری سنانے والا اور بدکاروں کو درانے والا اور بدکاروں کو درانے والا اخدا کی طرف اس کے حکم سے پکارنے والا اور دوشن چراغ بنا کر بھیجاہے۔"

الغرض نبوت کے اصلی آثار وعلامات یہ ہیں کہ وہ آیات اللی تلاوت کرتا ہے، زنگ آلودہ نفوس اور سیہ کارقلوب کو جلادیتا ہے، لوگوں کو کتاب وحکمت اور اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، اچھی ہاتوں کو پھیلاتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے، وہ طیبات کو حلال اور خبائث کو حرام کرتا ہے، وہ قوموں کے بوجھ کو اتارتا ہے اور ان کے پاؤں کی بیڑیوں کو کاٹ ڈالٹا ہے، وہ خداکا گواہ بن کراس دنیا میں آتا ہے، لوگوں کو خداکی طرف دعوت دیتا ہے، نیکو کاروں کو بیٹر یوں کو کاٹ ڈالٹا ہے، وہ خداکا گواہ بن کراس دنیا میں آتا ہے، لوگوں کو خداکی طرف دعوت دیتا ہے، نیکو کاروں کو بیٹر یوں کا جراغ بن کر چمکتا ہوں دیتا ہے، بدکاروں کو عذا ب اللہ سے ڈراتا ہے اور اس ظلمت کدہ عالم میں وہ ہدایت کا جراغ بن کر چمکتا

ہے۔قریش آنخضرت مُنگافیاً مے معجزہ کے طالب ہوتے ہیں اس کے جواب میں ارشاد ہوتا ہے:

﴿ وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُونَ لَوُلَا يُكِلِّمُنَا اللهُ أَوْ تَأْتِيْنَا أَيَةٌ ۖ كَذَٰلِكَ قَالَ اللّذِيْنَ مِنْ تَبَيْهِمُ مِثْلَ قَوْلِهِمْ \* تَشَابَهَتْ قُلُونُهُمْ \* قَدْبَيَّتَا الْأَيْتِ لِقَوْمِ يُوْفُونَ ﴿ لِآَا السَّلْنَكَ بِالْحَقِّ بِشِيْدًا وَنَذِيْدًا \* وَلَا تُسْئِلُ عَنْ أَصْعَبِ الْجَعِيْمِ ﴿ ﴾ (٢/ البقرة:١١٩،١١٨)

''اورجن کو علم نہیں وہ کہتے ہیں کہ خدا خودہم ہے باتیں کیوں نہیں کرتایا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی ، ان سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح کہا تھا، دونوں کے دل ایک ہی قتم کے موسکے ، ہم نے تو نشانیال ان لوگوں کے لیے جو یقین کرتے ہیں کھول کر رکھ دیں (اے

محمد مَنَا اللَّهُمْ ) ہم نے جھرکوسپائی دے کرنیکوکاروں کوخوشخبری سنانے والا اور بدکاروں کوڈرانے والا ہنا کر بھیجا اور ( جن کواب بھی بینشانیاں باور ندا تعمیں )ان دوز خیوں کی تم سے باز پرس نہ ہوگی۔''

کفار پنجیبری صدافت کی نشانی چاہتے ہیں،اس کے جواب میں ارشاد ہوتا ہے کہ اس کی صدافت کی روشی تو اس کا سرتا پا وجود ہے اور اہل یقین کے لیے اس کی سچائی کی تمام نشانیاں ظاہر کروگ گئی ہیں،اس کی حقانیت نیکو کاروں کو خوشخبری سنانا، بد کاروں کو ڈرانا اور سننبہ کرنا اور اس سے انقلاب انسانی اور نتائج روحانی کا ظہور پہنوداس کی صدافت کی تھلی نشانیاں ہیں:

﴿ وَقَالُوْالُوْلِا أَنْزِلَ عَلَيْهِ النَّ مِنْ رَبِّهِ \* قُلْ إِنْكَا الْأَيْتُ عِنْدَ اللهِ وَإِنَّهَ آَنَا نَذِيْدٌ مُّعِيْنُ ﴿ اَوَ لَكُوْالُوْلُوا لَوْلَا أَنْوَلُوا عَلَيْهِ مَ اللهِ عَلَيْهِمْ \* ﴾ لَمُ تَلِّفِهِمْ \* ﴾

(۲۹/ العنكبوت: ٥١،٥٠)

''اوروہ کتے ہیں کہاس پیغمبر پراس کے پروردگاری طرف سے نشانیاں کیوں نہیں اتریں، کہد دے کہ نشانیاں تو خدا کے پاس ہیں اور میں تو کھلا ڈرانے والا ہوں۔ان کا فروں کو یہ نشانی کافی نہیں کہ تھے پرہم نے کتاب اتاری جوان کو پڑھ کرسنائی جاتی ہے۔'

لین خود په دعوت اللي اور پیغام ربانی آیت دنشانی ہادراہل بصیرت کے لیے یمی مجز ہے:

﴿ أَوَكُمْ يَكُنْ لَّهُمُ إِيَّةً أَنْ يَتَعْلَمَهُ عُلَمْؤًا بَنِي إِسْرَآءِيلُهُ ﴾ (٢٦/ الشعرآء:١٩٧)

'' کیاان کافروں کے لیے بینشانی کافی نہیں کہ بنی اسرائیل کے عالم لوگ اس کو جانتے ہیں۔'' است

یعنی پنیبراسلام مَثَالِیَّا کامعجز و یہ ہے کہ ایک اُمی ہوکر وہ ایک ایس کتاب اور ایس تعلیم پیش کرتا ہے جس کی صدافت کوعلائے بنی اسرائیل جانتے اور سجھتے ہیں ، کیا یہ مجز ہ جہلائے قریش کی تبلی کے لیے کافی نہیں

ہے کہ بوے بوے علماس کی سچائی کے ول سے معترف ہیں:

﴿ وَقَالُوا لَوُلَا يَأْتِيْنَا بِأَيَةٍ قِنْ رَّبِّهٖ ۗ آوَ لَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةٌ مَا فِي الصُّعُفِ الْأُولِ۞ وَلَوْ أَنَّا ٱهْلَكُنْهُمْ بِعَدَاكِ قِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوارَبَّنَالُوْلَآ ٱرْسَلْتَ النِّيْنَا رَسُولًا فَنَتَّيَعَ الْيَك

(186,184,18)

''اوروہ کہتے ہیں کہ پیغیبراپ پروردگار کی طرف ہے کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں لاتا کیاان کواگلی کتابوں کی گوائی نہیں پیچی اوراگر ہم ان کواس سے پہلے ہلاک کردیتے تو یہ کہتے کہا ہے ہمارے پروردگار! کیوں تونے ہمارے پاس کوئی پیغیبرنہیں بھیجا کہ ہم تیری نشانیوں کی پیروی کرتے۔'' الناف الناف

یعنی گزشته انبیا پینیلم کی تنابوں میں آنے والے پیغیبری جوصفات اورنشانیاں مذکورتھیں، پیغیبراسلام مَثَاثِیْمُ کا ان کا مصداق کامل ہونا یہی سب سے برمی نشانی ہے یا اس آیت کا دوسرا مطلب یہ ہوسکتا ہے کہ یہ کفار بار باریمی کہتے ہیں کہ مجز ہ دکھا و ، مجز بے تو آنہیں دکھائے جانچکے ، کیا بیہیں معلوم کہ گزشتہ تو میں مجزات و کی کربھی جب ایمان نہ لائیں تو ان کیا حشر ہوا کفار کا سوال تھا کہ

﴿ وَيُعُولُ الَّذِينَ كَفَرُواْ الْوَلَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّهُ مِنْ رَّبِهِ ﴿ ﴾ (١٣/ الرعد:٧) " (الرعد:٧) " (الرعد:٧) " (الرعد:٧) " (الريغبر براس كے خداكى طرف سے كوئى نشانى كيون نبيس الرى - "

اس کے جواب میں خدانے ارشادفر مایا:

﴿ إِنَّهَا آنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمِ هَادٍهَ ﴾ (١٣/ الرعد:٧)

''اے محمد (مُثَاثِیْم )! تو صرف ڈرانے والا ہےاور ہرقوم میں ایک ہادی گزراہے۔'' سرمان جات معاضوں ہیں ہیں۔

مقصودیه که نبوت کی حقیقت معجز نہیں بلکہ انذاراور ہدایت ہے۔

ظاهري آيات اورنشانات

لیکن اس کے معنی بینہیں ہیں کہ انبیا عین اللہ کا ہری آیات اور مادی نشانات سے خالی ہوتے ہیں، تمام انبیائے کرام عین اللہ کی سیرتیں بیک زبان اس کی تصدیق کرتی ہیں کہ باطنی آیوں کے ساتھ ان کو ظاہری حصہ بھی ملتا ہے، قرآن مجید نے اکثر انبیا عین اللہ کے سوانح و واقعات کے شمن میں ان کے ظاہری آثار و دلائل کو بھی بتفصیل بیان کیا ہے، بلکہ کہنا ہے ہے کہ بیے مادی اور ظاہری نشانات نبوت کی اصل حقیقت سے خارج ہیں کو بھی بتفصیل بیان کیا ہے، بلکہ کہنا ہے ہے کہ بیے مادی اور ظاہری نشانات نبوت کی اصل حقیقت سے خارج ہیں کہی سبب ہے کہ متعدد مقامات پر قرآن مجید نے کفار کی مادی نشانیوں کی طلب میں آپ منافیظ کی طرف سے سالفاظ کے:

﴿ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بِشَرًّا رَّسُولًا ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ بِنِي اسْرِ آئيلَ: ٩٣) "مين توصرف ايك انسان پيغير بهوں \_"

ظاہری نشانا ہے صرف معاندین طلب کرتے ہیں

کیکن نبوت کے ظاہری اور عامیانہ آٹار وعلامات یعنی خارق عادت مجزات صرف وہ فرقہ طلب کرتا ہے جس کے دل کی آئیسیں اندھی ہوتی ہیں اور جوتعصب وعنا داور جہل کے باعث حق کے مانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، چنا نجیا نہیں ہوتا، چنا نجیا نئیل کے حالات پر غور کروتو معلوم ہوگا کہ مجزات کی طلب نیکو کاروں نے نہیں کی ،حضرت موکی عَالِیْلاً کو مجز ہ بنی اسرائیل کے مقابلہ میں نہیں بلکہ فرعون کے مقابلہ میں دیا گیا، حضرت مناہلہ میں اس کے عواریوں نے نہیں بلکہ یہودیوں نے معجز ہ طلب کیا، آئحضرت مناہلہ کیا، حضرت مناہلہ کیا، محضرت مناہلہ کیا، حضرت مناہلہ کیا ہور وی اور کے انہیں علکہ یہودیوں نے مجز ہ طلب کیا، آئحضرت مناہلہ کیا ہوں ہے، قرآن ابو کہر وعمر رہا تھی ہے، قرآن ابو کہر وعمر رہا تھی ہے، قرآن ابو کہر وعمر رہا تھی ہے، قرآن

الناف المناف الم

مجیدنے اس حقیقت کی بوری تصریح کی ہے اور طلب معجز ہ کے سوال کو ہمیشہ کفار کی طرف منسوب کیا ہے:

﴿ وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلا يُكِلِّبُنَا اللهُ أَوْ تَأْتِيْنَا آيَةٌ ﴿ ﴾ (٢/ البقرة: ١١٨)

'' اور جن کو کتاب الہی کاعلم نہیں (لیمنی کفار قریش) کہتے ہیں کہ کیوں خدا ہم سےخود باتیں

نہیں کرتایا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔'' معمد معمد مقال میں استعمال کیوں نہیں آتی۔''

﴿ وَقَالُوْالُولَا نُولِ عَلَيْهِ أَيَّهُ ﴾ (٦/ الانعام:٣٧)

"اور کفارنے کہا کہ اس پیغیر پرکوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئے۔"

﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفُرُوا لَوْكَا أُنْوِلَ عَلَيْهِ أَيَّهُ مِنْ رَبِّهِ ﴿ ﴾ (١٣/ الرعد: ٢٧)

"اوركفاركمت بين كماس پنجبر ركوئي نشاني كيون نبين اترتى ـ"

﴿ وَقَالُوْا لَوْلِا يَأْتِيْنَا بِأَيْدِ قِنْ رَّبِّهِ ۗ ﴾ (٢٠/ طه:١٣٣)

'' اور کفار نے کہا کہ یہ پیمبر اپنے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں اور ''

دیکھوکہ ہرآ یت میں کفارہی کامعجزہ طلب کرنا ظاہر کیا گیا ہے۔

كفاركابيه عجزه طلب كرنانفي معجزه كي دليل نهيس

کفار کے اس بار بار کے اصرار سے کہ پیغیمرہم کو مجزہ کیوں نہیں دکھاتے بعض نادان یہ بیجھتے ہیں کہ پیغیمر اسلام شائیڈ نے نے ان کوکوئی مجزہ نہیں دکھایا، اگر وہ کوئی مجزہ د کھے بھتے ہوتے تو بار بار مجزہ کے لیے اصرار کیوں کرتے ؟ لیکن یہ استدلال سرتا پا غلط ہے، ان کونس مجزہ ہا نگنے پر بھی بلکہ مادی اور ظاہری مجزہ پر مصر ہیں، چنا نچہ پر تنبیدگی گئے ہاور بتایا گیا ہے کہ نشانیوں کے ظاہر ہونے کے بعد بھی یہ عناد سے طلب مجزہ پر مصر ہیں، چنا نچہ ان تمام مقامات میں جہاں کفار کی اس طلب مجزہ کا ذکر ہے یہ نصر کے موجود ہے اور انہیں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ ان خوارق سے انہیں تسلی تنار و علامات کی طرف توجہ کریں کہ سعادت مند دلوں کی تسلی ان ہی ہے مکن ہے :

﴿ وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعُلَمُونَ لَوْلا يُكِلِّمُنَا اللهُ اوْ تَأْتِيْنَا ۚ أَيَةٌ ۖ كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبُلِهِمُ وَقَالَ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلْمُ عَنْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا

وَّنَذِيْرُا الوَّلُ اللَّكُ عَنْ أَصْعُبِ الْجَحِيْمِ ﴿ ﴾ (٢/ البقره:١١٩:١١٨)

"اور جونہیں جانے وہ کہتے ہیں کہ کیوں خدا ہم سے خود با تیں نہیں کرتایا ہمارے پاس کوئی آتی ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی ای طرح کہا تھا دونوں کے دل ایک سے ہوگئے ہیں، ہم نے نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو یقین کرتے ہیں کھول کرر کھ دی ہیں، اے

المنظالين

پیغیمرا ہم نے بچھ کوسچائی دے کر، نیکو کاروں کوخوشخبری سنانے والا اور بدکاروں کوڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے اور (جن کو بینشانیاں باور ندآ ئیں )ان دوز خیوں کی تم سے باز پرس ندہوگی۔'' اس آیت کر بمد میں صاف موجود ہے کہ ہم نشانیاں کھول کر بتا چکے ہیں کیکن ان نشانیوں سے وہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں جواہل یقین ہیں اور جو ہرامر میں شک کرتے ہیں ان کا علاج صرف دوزخ ہے، دوسری آیت میں ہے:

﴿ وَقَالُوْا لَوُلَا يَأْتِيْنَا بِأَيَةٍ مِّنْ رَبِّهِ \* أَوَ لَمُر تَأْتِهِمْ بَيِّنَهُ مَا فِي الشَّحُفِ الْأُولِي ۚ وَلَوُ أَكَّا ٱهْلَكْنَهُمْ بِعَدَاكِ مِّنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبِّنَا لَوْلَا ٱرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّعِمُ الْيِك ﴾

(178:174:46/70)

''اور کہتے میں کہ یہ پینمبرایخ پروردگاری طرف ہے کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں لاتا؟ کیاان کے پاس گزشتہ کتابوں کی گواہی نہیں پینچی؟ اگر ہم اس سے پہلے کسی عذاب سےان کو ہلاک کردیتے تو وہ کہتے کہ اے ہمارے پروردگار! کیوں ہمارے پاس کوئی رسول تو نے نہیں بھیجا کہ ہم تیری نشانیوں کی پیروی کرتے۔''

اس آیت میں بھی مجزات ظاہر ہونے کے بعد مزید مجزات کی طلب پر گزشتہ قوموں کے واقعات کی طرح جوا گل کتابوں میں ندکور ہیں، متوجہ کیا گیا ہے کہ دیکھ لو! دنیا میں ان کا کیا حشر ہوا جنہوں نے مججزوں کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں قبول کیا۔

مجزات تو بہر حال کسی نہ کسی آنی زمانداور مخصوص وقت میں ظاہر ہوتے ہیں اور پھر دنیا کے دوسرے حوادث کی طرح فنا ہوجاتے ہیں اس بنا پراگر ہر معاند کے سوال پر پیغیر مجز ہ ہی دکھا تارہے تو یہ سلسل شاید بھی ختم نہ ہوا در پیغیبر کی زندگی صرف ایک تماشا گر کی حیثیت اختیار کرلے اس لیے ظاہری مجز ہ طلب کرنے والوں کو دائی اور سلسل مجز ہ کی طرف ملتفت ہونے کی تاکید ہوتی ہے:

معاندین کومعجزہ ہے بھی تسلیٰ ہیں ہوتی

نفسات انسانی کا خاصہ ہے کہ جب کسی کی طرف ہے اس کے جذبات مخالفانہ ہوتے ہیں تو وہ اس کی

کی بات کو حسن طن پر محمول نہیں کر تا اور اس کو اس کی ہرشے کے اندر شر ، خبث اور بدی نظر آتی ہے ، جل ہے جل اور اضح ہے واضح ہر بان بھی اس کے دل کے رہا اور قلب کے شک کو دو رنہیں کر سے ، معاند بن جو انہیا پانپہل اور واضح ہر بان بھی اس کے دل کے رہا اور قلب کے شک کو دو رنہیں کرتے اور ان کے کھلے اور بد بھی اور واضح ہر بان خلی ہے معاند بن جو انہیا پانپہل کرتے اور ان کے کھلے اور بد بھی وہ اپنیا کہ معلی تعلقیات کو باور نہیں کرتے اور ان کے کھلے اور بد بھی وہ اپنیا کہ موٹ اخلاج کو وکوں کو بھی تسلیم کرنے کے لیے آ ماد ہنہیں ہوتے اور ہر قسم کی دلیلوں کو بین لینے کے بعد بھی وہ اپنیا کہ موٹ لا علاج کرتے موٹ نہیں بد گمانی سے بدیقین ہوتا ہے کہ ہماری ہی طرح کا ایک مدمی انسان بھی ایسی بھی وہ وہ بھی کو کی خارتی عادت امر پیش نہ کرے گا اور اس طرح اس کی رسوائی عالم چیز پر قدرت نہیں رکھتا ، اس لیے وہ بھی کو کی خارتی عادت امر پیش نہ کرے گا اور اس طرح اس کی رسوائی عالم آخری جست کے طور پر ان کے سامنے مجز ات اور خوارتی عادت بھی پیش کر وہ بی میں گے لیکن قدرت اللی معانداند روح ان کے دلوں میں پیغیبروں کی جات اور خوارتی عادت بھی پیش کر وہ بی میں ان کو دیکھ کہ بھی معانداند وہ ان کے دلوں میں تو ٹیل میں بیغیبروں کی اعتبر زئیس پیدا ہونے وہ بی اور برگمانی آئیس بی بیاتی ہے کہ گو اس خارتی عادت بھی تی اور برگمانی آئیس بی بیاتی ہے کہ گواس خارتی عادت کے برگمان فرق محسوں نہیں بلکہ بیشیطانی عمل اور محر و جادو کی گوت سے بیدا ہوا ہے اور چونکہ بظا ہر مجز ہ اور محر وشعبرہ میں کوئی فرق محسوں نہیں بیک مین تا ہر ایک کے ہوا ب قوت کا کر شرخیز ہے دکھائے مگر ہرایک کے ہوا ب قار نہیں بی سنتا پڑا کہ تم جاد وگر ہو:

﴿ لَمُذَا لِيعَرُّ مُّهِ يُنَّ فَى ﴿ ١٣/ النمل: ١٣ ) " يُرتُو كَلَا جادوبٍ ـ "

﴿ إِنْ هَٰذُنِ لَلْعِلْ ﴾ (٧٠/ ظله ٦٣) "بيموي اور بارون (عَلِيلام) يقيناً جادوكر بين ـ"

حضرت مویٰ غایشلا کے معجز ہ عصا کو دکھ کرمصر کے جاد وگر سجدے میں گر گئے اور حضرت مویٰ غایشِلا کی پنجمبری برایمان لے آئے مگر فرعون بہی کہتاریا:

﴿ إِنَّهُ لَكِينِ كُمُ الَّذِي عَلَّكُمُ السِّحْرَ ﴾ (٢٠/ ظه:٧١)

" يموى عَلَيْلًا تم سب كابرا جاد وكر ہے جس نے تم كو جاد وسكھايا ہے۔"

توراۃ میں یہ واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ حضرت موی علیہ النا فرعون کو جب کوئی معجزہ وکھاتے تھے تو ہر معجزہ کے بعد فرعون کے دل کی تختی علی حالہ باتی رہ جاتی تھی، چنانچی توراۃ میں تقریباً ہر معجزہ کے بعد یہ نہ کور ہے۔ ''لیکن فرعون کا دل شخت رہا اور اس نے ان کی نہیں' ﷺ انجیل کے بیان کے مطابق حضرت عیسی علیہ اللہ است سے زیادہ معجزات وکھائے لیکن خود انجیل میں نہ کور ہے کہ تقریباً ہر معجزہ کے بعد حاضرین کی دوجہا تی تھی ہوجاتی تھی کہ دیے خدا کی طرف سے ہوا ور

<sup>🏶</sup> توراة كتاب الخروج\_

النَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا دوسری کہتی تھی کہ یسوع کے ساتھ شیطان رہتا ہے تب یہودیوں کے بیج ان باتوں کے سبب اختلاف ہوااور بہتوں نے ان میں سے کہا کہاس کے ساتھ ایک دیوتار ہتا ہے اور وہ مجنون ہے۔' 🏶 تم اس کی کیوں سنتے ہو اوروں نے کہا، یہ باتیں اس کی ہیں جس میں دیو ہے کیا دیواندھے کی آئکھیں کھول سکتا ہے۔ 🗱 ایک دفعہ حضرت عیسیٰ غایناً نے ایک گو نگے کواچھا کیالوگ جبرت زوہ رہ گئے لیکن فریسی یہودیوں نے کہا: بید دیوؤں کے سردار کی مدو سے دیوؤں کو نکالتا ہے۔ 🦚 حضرت عیسلی عَالِیَّلِا نے اپنے معاندین کے جواب میں کہا: ''تم کہتے ہوکہ میں دیوؤں کوبعل زبول (ایک دیوتا کا نام ہے) کی مدد سے نکالتا ہوں۔ 🧱 حضرت عیسیٰ علیبیّا آ نے متعدد د فعدلوگوں ہے کہا کہ' تم معجزات دیکھتے ہو گرایمان نہیں لاتے'' یوع (عیسی مَالِیَلاً) نے یہ باتیں کہیں اورایے تیک ان سے (فریسی یہودیوں ہے) چھپایا اوراگر چہ اس نے ان کے روبروا سے معجز ہے دکھائے پر وہ اس پر ایمان نہ لائے 🤃 '' تب ان شہروں کوجن میں اس کے بہت ہے معجز بے ظاہر ہوتے ، ملامت کرنے لگا کیونکہ انہوں نے توبہ نہ کی تھی '' 🚯 کفار قریش آنخضرت منافیاً کم محجزول کے طالب ہوتے تھے گر جب مجزے و کیھتے تھے تو کا ہن اورجاد دگر کہنے لگتے تھے۔ 🏶 عرب میں پیشین گوئی کا بمن کیا کرتے تھے، آنخضرت مُثَاثِیَمُ کی پیشین گوئیوں كود كي كرمعاندين في آپ سُلُ فَيْلِم كوكابن كاخطاب ديا تها،اس ليقرآن مجيد تكها: ﴿ فَهَا أَنْتَ بِنِعُمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ ﴾ (٥١/ الطور: ٢٩) ''اے پیٹمبرا تواہنے پرودگار کے فضل سے کا ہن نہیں ہے۔'' ﴿ وَلَا يِقُولِ كَأْهِنِ اللهِ ١ (٦٩) الحاقة: ٤٢) " (اوريكى كابن كى بات نيس بـ ـ " ٱنخضرت مَثَاثِيْنِكُمْ كِمْعِمْزات اورخوارق كوده ديكھتے تھے اوران كوجاد و كااثر سمجھتے تھے۔ ﴿ ثُمَّ أَذْبُرُ وَاسْتَكْبُرُ ۗ فَقَالَ إِنْ هَٰذَاۤ إِلَّاسِعُرُّ يُؤْثَرُ ۗ ﴾ (٧٤/ المدثر:٢٢، ٢٢) '' پھر پیٹے پھیر کر چلااورغرور کیااور کہا کہ بیتو جادو ہے جوا گلے وقتوں سے چلاآ تا ہے۔'' کفارایک دوسر کے ومنع کیا کرتے تھے کہ ٹھر (مُؤَینُیْنِ ) کے پاس نہ جایا کرو کیونکہ وہ جادو کیا کرتے ہیں: ﴿ هَلُ هٰذَآ إِلَّا بِشَرٌ مِتْ لُكُمْ ۚ أَفَتَأْتُونَ السِّعْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ۞ ﴿ ١١/١٧ الانبيآء:٣) " بیٹھ تو تمہاری ہی طرح آ دمی ہیں کیاتم جادو کے پاس آتے ہواورتم دیکھ رہے ہو۔" ﴿ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوْ اللَّحِقِّ لَتَا جَآءَهُمُ للهُ السِّعُرُّ مُّبِينٌ ٥٠ ﴾ (٢٦/ الاحقاف:٧) ''حق کے منکرین کے یاس جب حق آیا توانہوں نے کہایاتو کھلا جادو ہے۔''

<sup>🗱</sup> يوحناكي انجيل، باب: ١٩ـ١٩ 🔃 🥵 متى كي انجيل، باب: ٣٤ـ٩

<sup>🅸</sup> لوقاکی انجیل: ۱۸،۱۱ 🗱 یوحناکی انجیل: ۳۷،۱۳ 🌣 متی کی انجیل: ۱۰،۱۱ 🕏

<sup>🅸</sup> متى كى انجيل: ١١،١١ - 🕻 صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، مناقب ابي ذر: ٦٣٦١ ـ

159)

ٱتخضرت مَا لِيَنْظِمْ نِے جِبْ مِجْزِ وَثُقِ القَمْرِ وَكَهَا مَا تُو كَفَارِ نِے اس كُوبِهِي حاد وكہا:

﴿ إِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَهَرُ ۞ وَإِنْ يَرُوْا إِنَّهَ يُغْرِضُوْا وَيَقُولُوْا سِعْرٌ مُّسْتَحَرُّ۞ ﴾

(٤٥/ القمر: ١ ، ٢)

''نزدیک آگئی قیامت اور جاند بھٹ گیا اوراگر وہ کوئی بھی نشانی دیکھیں تو منہ پھیرلیں اور لہیں کہ بیتو جادو ہے جو ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا ہے۔''

دوس مے مجزات کود مکھ کروہ یمی کہتے رہے کہ مجد (مَثَاثِیْنَام ) تو حادوگر ہے:

﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلِ مِّنْهُمُ أَنْ أَنْذِ إِلنَّاسَ وَبَقِي الَّذِينَ أَمَنُوٓ الَّتَ لَهُمْ قَكَ مَرِصِدُقِ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖ قَالَ الْكُفِرُونَ إِنَّ هٰذَالْلَعِرْ مُّبِينٌ ۞ ﴾

(۱۰/ يونس:۲)

'' کیالوگوں کواس پرتعجب ہے کہ ہم نے ان میں سے ایک پروی اتاری کہ لوگوں کو ڈرااوران کو جوایمان لائے بشارت دے کہان کے بروردگار کی بارگاہ میں ان کی بڑی یائے گاہ ہے کافر کہتے ہیں کہ رہ تو کھلا جادوگر ہے۔''

معاندین کومعجز ہ ہے بھی ایمان کی دولت نہیں ملتی

چونکہ معاندین کوحق وباطل کی تمیز کی قوت نہیں ہوتی اور یقین کی سعادت ہے وہ محروم ہوتے ہیں ،اس لیے بڑی ہے بڑی نشانی بھی شک وشبہ کے گرواب ہے ان کو باہز ہیں نکال سکتی، وہ بھی اس کو بخت وا تفاق کا متیجہ بھتے ہیں، بھی اس کوسحر و جادو سمجھ کراس کی تکذیب کرتے ہیں، بھی فریب ادر توت شیطانی کا ان کو دھوکا ہوتا ہے،اس لیے معجزات ہے بھی ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی ، جت کے لیے ایک دفعہ عجز وان کو دکھایا گیا تو ان کا شہر رفع نہیں ہوا پھرمبجر ہ طلب کرتے ہیں تو قر آن کہتا ہے کہ اب بھی ان کی تسلی نہ ہوگی ، چنا نحہ سور ہ انعام کی ابتدامیں اللہ تعالی نے ان تمام مراتب کو بیان کردیا ہے:

﴿ وَهَا تَأْتِيهُمْ مِّنْ أَيَةٍ مِّنْ أَلِتِ رَبِّهِمُ إِلَّا كَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ۞ ﴿ ١/ الانعام: ٤) "اور خدا کی نشانیوں سے کوئی نشانی ان کے پاس نہیں آتی لیکن یہ کہ اس سے روگردانی کرتے ہیں۔''

﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتْبًا فِي قِرْطَاسِ فَلَهُ ۖ وَهُ بِأَيْدِيْهِمْ لَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوٓ إِنْ لَهٰذَ إِلَّا سِعْر مَّيِينَ ٥ ﴾ (٦/ الانعام:٧)

''اے پینمبر!اگر ہم تھھ پرایس کتاب بھی آسان سے اتاریں جوادراق میں لکھی ہو کہ وہ اس کو ا پنے ہاتھوں سے چھوئیں تو وہ جو کا فر ہن یہی کہیں گے کہ یہ فقط ایک ساحرانہ تماشا ہے۔''

النَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

﴿ وَإِنْ يَرَوْا كُلُّ أَيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا ۚ حَتِى إِذَا جَآءُوْكَ يُجَادِلُوْنَكَ يَقُولُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْآ إِنْ هٰذَآ إِلَّا ٱسَاطِيْرُ الْأَوَلِيْنَ۞ ﴾ (٦/ الانعام: ٢٥)

'' اوراگر وہ تمام نشانیاں بھی دیکھ لیں گے تو وہ ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ جب وہ تیرے پاس آتے ہیں تو تجھ سے جھگڑا کرتے ہیں اور کافر کہتے ہیں کہ بیتو صرف اگلوں کی کہانیاں ہیں۔''

﴿ وَقَالُوْالُوُلِآ أَنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكَ \* وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِى الْاَمْرُثُمَّ لايُنْظَرُونَ۞ وَلَوْجَعَلْنَهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَهُ رَجُلا وَّلْلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَّالْلِسُونَ۞﴾ (٦/ الانعام: ٩،٨)

''اور کہتے ہیں کہ اس پیغیبر کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، کہدد ہے کہ اگر فرشتہ اتارا جاتا تو ان کو پھر مہلت نددی جاسکتی اور بات پوری ہوجاتی اگر ہم رسول کا ساتھی کسی فرشتہ کو بناتے تو اس کوبھی انسان ہی کی صورت میں بناتے تو پھر وہی شہبے ان کے دلوں میں ہم پیدا کرتے جواب بیکررہے ہیں۔''

﴿ وَلَوْ اَنَّنَا نَزَّلْنَا اِلنَّهِمُ الْمَلْمِلَّةَ وَتَطَّبَهُمُ الْمَوْلُ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوْا لِيُوْمِنُوۤالِلّا اَنْ يَشَآءَ اللهُ وَلَكِنَّ اَكُثَرَهُمْ يَجْهَلُوْنَ۞﴾ (١/ الانعام:١١١)

''اورا گرہم ان کے پاس آسان سے فرشتے بھی اتار کر بھیجیں اور مردے بھی ان سے باتیں کریں اور ہر دیے بھی ان سے باتیں کریں اور ہر چیز ان کے سامنے لا کھڑی کردیں تو وہ ایمان نہ لائیں گے کیکن سے کہ خدا کی مشیت ہولیکن اکٹرلوگ جانتے نہیں۔''

آ مخضرت مَنْ اللَّيْمَ کوفر طشفقت سے یہ خیال بار بارآتا تھا کہ یہ رؤسائے قریش ایمان کی دولت سے محروم نہ رہنے پائیں خدانے فرمایا کہ ان کوحقیقت میں براہ راست نبوت کا انکار نہیں بلکہ ان کونبوت سے اس لیے انکار ہے کہ ان کو اولا نفس خدا پر یقین نہیں یہ بظاہر نبوت کی نشانیوں کوطلب کرتے ہیں مگر واقعہ یہ ہے کہ ان کو خدا کی نشانیاں بھی تسلیم نہیں ایسے لوگوں کی قسمت میں ایمان کی سعادت نہیں ،ان کے لیے مجر سے بیکار میں یہ سعادت نہی کوملتی ہے جوحق کے طالب ہیں اور حق کی باتوں کو سنتے ہیں:

﴿ قَدُ نَعْلُمُ إِنَّهُ لَيَحُرُنُكَ الَّذِي يَعُوْلُونَ فَإِلَّهُمُ لَا يُكَدِّبُونَكَ وَلَكِنَ الظَّلِيثِينَ بِالْبِ اللهِ
يَجْعُدُونَ ﴿ وَلَقَدُ كُلِّبَتُ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُنِّبُوا وَأُودُوا حَلَّى الْتَهُمُ
يَحْمُونًا ۚ وَلَا مُبَرِّلَ لِكِلِلْتِ اللهِ ۚ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِنْ تَبَلِى الْمُرْسَلِيْنَ ﴿ وَإِنْ كَانَ كَبُرُ
عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ السَّمَعُونَ آنُ تَبْتَنِي نَفَقًا فِي الْاَرْضِ اوْسُلَمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيهُمُ

النَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

کیکن معجزه دیکھنے پربھی ان کےقلوب کواطمینان حاصل نہ ہوگا کیونکہ اس شک وشبہ کا منشامحض عناد ہے۔ حق طلی نہیں اگرحق طلبی مقصود ہوتی تو پہلی ہی دفعہ دیکھ کروہ ایمان لے آتے:

﴿ وَاقْسَمُوْا بِاللهِ جَهْدَا أَيْمَانِهِ مُلَيِنَ جَاءَنَهُ مُ أَيَةٌ لَيُوْمِنُنَ بِهَا " قُلُ إِنَّهَا الْأَلْتُ عِنْدَاللهِ وَمَا يَهُ عِكُمُ وَانْقَلْتُ اللهِ وَمَا يَغُمِنُوا بَهَ يَعُمُونَ ﴿ وَنُقَلِّبُ اَفَرِدَتَهُمُ وَابْصَارَهُمُ لَكَا لَمُ يُؤْمِنُوا بِهَ اللهُ وَلَا كَذَا لَهُ اللهُ وَالْمَلَلَكَةَ وَكَلَّمَ هُمُ الْمُوثُ وَكُو النّا لَا يَعْمَلُونَ وَلَوْ النّا لَكُولُونَ اللهُ وَالْمِنَ الْمُلْمِلُهُ وَكُلَّمَ اللهُ وَالْمِنَ اللهُ وَالْمِنَ الْمُرْهُمُ وَحَمَدُنَا عَلَيْهِمُ كُلَّ شَيْءٍ قَبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا انْ يَتَاعَ اللهُ وَالْمِنَ الْمُرْهُمُ وَحَمَدُنَا عَلَيْهِمُ عُلْكَ مَعْمُ اللهُ وَلَكِنَ الْمُرْهُمُ وَلَا اللهُ وَالْمِنَ الْمُرْفِقُونَ اللهُ وَلَكِنَ الْمُولِ عَلَيْكُ اللهُ وَالْمِنَ الْوَلْمِنُ وَالْمِنِ وَالْجِنِ يُومِى مَعْمُهُمُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَكِنَ الْمُولِ عَلْمُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا عَلَيْكُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَا مُعْلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّ

"اور بیکافرخداکی بڑی بڑی بڑی سمیس کھاتے ہیں کہ اگرکوئی نشانی ان کے پاس آ جائے گی تو وہ اس پر ایمان لے آئیں گے کہددے کہ نشانیاں تو خدا ہی کے پاس ہیں اور تمہیں کس نے بتایا کہ بینشانیاں دیکھے کر ایمان لائیں گے بیدا یمان نہیں لائیں گ (نشانی کے بعد) ہم ان کے دلوں کو (اینے دیکھنے پر اعتبار کرنے ہے) پھیر دلوں کو (دھول یقین ہے) اور ان کی آئھوں کو (اینے دیکھنے پر اعتبار کرنے ہے) پھیر دیتے ہیں جس طرح کہ یہ پہلے اس پر ایمان نہیں لائے اور ہم ان کوان کی اس سرکشی کی حالت

النابع النابع المالية المالية

میں چھوڑ دیں گے کہ بھٹکتے رہیں اگر ہم ان کے پاس فرشتے بھی اٹار کر بھیجیں اور مرد ہے بھی اٹھ کران سے باتیں کریں اور ہر چیز ہم ان کے سامنے بھی کردیں تو وہ ایمان لانے والے نہیں، مگر جو جاہے اللہ، لیکن ان میں اکثر نادان ہیں اور ہم نے اسی طرح ہر نبی کا معاند انسانوں اور جنوں سے بنایا ہے جو ایک دوسرے کو دھوکے کی نمائشی باتیں سکھایا کرتے ہیں (اسی عناد کے باعث وہ نشانیوں کونہیں مانتے)''

اگر رفع جت کے لیے ان کو معجزہ و کھایا بھی جاتا ہے تو حیلہ جوئی کرکے کہتے ہیں کہ گزشتہ انہیا کو جسے معجزے دیے گئے۔ معجزے دیے گئے، جب تک وہی معجزے ہم کونہ دیے جائیں ہم ایمان نہ لائیں گے: ﴿ فَکْمِیَا اِیْمَا اِیْمَا اُلْہِ اِلْہُ وَکُوْنَ ۞ ﴾ (۲۱/ الانہیاء: ٥)

ر تعلیری بایدو می اروس او وقوی کی ۱۲ ۱۲ ۱۲ دسیانه ۱۰) ''حیاہیے کہ جمارے پاس کوئی نشانی لائے جیسے پہلے لوگ پینیسر بنا کر بھیج گئے۔''

کیکن فرض کرو کہ وہی معجزات دکھائے جا کیں تو ان کی حیلہ جوطبیعت ان ہے کہ بسلی پائے گی ، وہ فور أ بیہ کہہ دیں گے جیسا کہ انہوں نے بار ہا کہا ہے کہ بیمحض ساحرانہ کرشمہ ہے اور ہماری آ تھوں کومحور کر دیا گیاہے:

﴿ وَقَالُوْا يَأَيُّمَا الَّذِي نُولَ عَلَيْهِ الدِّكُرُ اِنَّكَ لَهَجْنُونَ ۚ لَوْمَا تَأْتِيْنَا بِالْهَلَإِلَةِ إِنْ كُفْتَ مِنَ الصَّدِقِيْنَ ﴿ مَا نَكُولَ اللَّهِ اللَّهِ الْمَلْكَةِ إِلَا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوَا إِذَا مَّنْظِينُنَ ﴿ وَمَا يَأْتَكُ مُن نَوْلَ الدِّكُرُ وَمَا يَأْتِيهُمْ مِن ثَوْلَ الدِّكُرُ وَمَا يَأْتُهُمْ مِن وَكُولُ الدِّي الدِّكُولِ اللَّهُ اللْمُعْمُولُ وَاللَّهُ اللْمُعْمُولُ اللْمُعَالِلْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللللْمُعْمُولُ اللْمُعْمُولُ الللْمُعْمُولُ اللللْمُ الللْمُعْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللللْمُلِمُ الللْمُعْلِقُ اللللْمُ اللللْمُعَالِمُ اللللْمُعُلِمُ اللللْمُ الللللْمُعِلَى اللللْمُ الللْمُ اللْمُعْمُولُ اللللْمُعَلِمُ ا

''اورکافر کہتے ہیں کہ اے وہ جس پر نسیحت اثری ہے بھی پر کوئی جن سوار ہے، کیوں تو فرشتوں کو ہمارے پاس نہیں لے آتا اگر تو سیا ہے، خدا کہتا ہے ہم فرشتوں کو دنیا میں حق کے ساتھ اتار تے ہیں، اگر فر شتے اتار دیے جائیں تو پھران کافروں کو مہلت ندی جائے گی اس نسیحت کو ہم نے اتار اسے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ ہم نے بھی سے پہلی قو موں میں بھی پینیم بھیج اور ان میں سے کسی کے پاس کوئی پینیم برنے گیا لیکن انہوں نے اس سے مسٹحر کیا اسی طرح ہم کنہ گاروں کے دلوں میں بھی اور ان میں نہوں نے اس سے مسٹحر کیا اسی طرح ہم کنہ گاروں کے دلوں میں بٹھا دیتے ہیں وہ اس پر ایمان نہ لائیں گے یہ اکلوں سے رسم ہوتی آئی ہے ادر اگر ہم ان پر آسان کا کوئی دروازہ بھی کھول دیں اذروہ اس میں چڑھ بھی جائیں تو ہی کہتے رہیں گے کہ ہماری آتا کھوں کومتو الا بنایا گیا ہے بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔''

النابغ النابع ال

عاصل بیر کہ ان معاندین کے شکوک وشبهات کا تو برتو بادل مجزات اور آیات کی روشیٰ سے بھی نہیں چھٹا ، آنخضرت مَثَلَ ﷺ کی تو آپ کوانہوں نے مجنون کا چھٹا ، آنخضرت مَثَلُ ﷺ نے جب پہلے پہل اسلام کی دعوت ان کے سامنے پیش کی تو آپ کوانہوں نے مجنون کا خطاب دیا قرآن مجید نے ان کی تر دید کی:

﴿ مَا ٱلْتَ بِيعُمُ قِرَبِكَ يَجْنُونِ فَ ﴾ (١٨/ القلم: ٢)

''تواپنے پروردگار کی عنایت ہے مجنون نہیں۔''

اس کے بعد آپ سُلُ ﷺ نے ان کے سامنے مجزات اور آیات پیش کیے کہ کہیں مجنون سے بھی بیا فعال صادر ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے آپ کومجنون کے ساتھ' کا ہن' اور' جادوگر'' کہا:

﴿ فَهَا آنْتَ بِنِعُمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ قَلَا تَجُنُّونِ ﴿ ﴾ (٥٢/ الطور ٢٩٠)

''تواپنے پروردگار کی عنایت سے نہتو کا بن ہے اور نہ مجنون ۔''

﴿ قَالَ الْكُفِرُونَ إِنَّ لِهٰذَا لَلْحِرٌ مُّعِيثٌ ۞ ﴿ ١٠/ يونس ٢٠)

" كافرول نے كہا كەربۇ كھلا ہوا جادوگر ہے۔"

آپ سُکُانِیُکُمْ نے ان کے اس الزام کے جواب میں اپنی تعلیمات وتلقینات کو پیش فرمایا کہ کا ہن و جادوگرعلم وحکمت کا بیٹرزاننہیں رکھتے لیکن پرعنادقلوب کواس ہے بھی تسلی نہ ہوئی اور کہا کہ علم وحکمت کے اسرار انہیں کوئی سکھا تا ہے:

﴿ وَقَالُوْا مُعَلَّمٌ تَجِنُونٌ ٥ ﴾ (٤٤/ الدخان ـ : ١٤)

''اور(ان معاندوں نے ) کہا کہ بیسکھایا ہوا مجنون ہے۔''

الغرض انسانوں کے افہام ت<sup>قفہ</sup>یم اور ہدایت وراہنمائی کے جواسلوب اور طریق ہو سکتے تھے وہ سب ان کے سامنے پیش کیے گئے مگر انہیں شک وشبہ کی شکش سے نجات نہ کی ۔

بایں ہمہانبیا مَلِیّلاً مومعاندین کو مجزات دکھاتے ہیں اور وہ اعراض کرتے ہیں

معاندین کی اس پیهم طلب اور اصرارے خیال ہوسکتا ہے کہ اگر ان کو کوئی معجز ہ دکھایا جائے تو وہ شاید ایمان لے آئیں کی اس پیهم طلب اور اصرارے خیال ہوسکتا ہے کہ اگر ان کوئی معجز ہ دکھیے پھر ایمان کے آئیں کہ ایسانہیں ہوا، انہوں نے معجزات دیکھیے پھر بھی اپنے انکار واعراض پر نہایت استقلال کے ساتھ قائم رہے، حضرت موکی علیاً آئیا نے فرعون کو بار بار معجز ہ دکھایا لیکن اس کا انکارا بمان سے متبدل نہ ہوا جیسا کہ تو را قاور قرآن دونوں میں بہ تکر اربیان ہوا ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

﴿ فَلَهَا جَآءَهُمْ بِأَلِيتِنَآ إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ۞ وَمَا نُرِيْهِمْ مِّنْ أَيَةِ إِلَّا هِيَ ٱكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا لَا عَلَهُمْ يِلَا عَهُمُ يَرْجِعُونَ۞ وَقَالُوْا نِآلَيُّهُ اللَّحِرُادُحُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ \*

النينة النينة المنافظة المنافظ

اِتَنَا اَمْهُ تَدُونَ ﴿ فَلَتَا كُمُنُونَا عَنْهُ وَ الْعَدَابُ اِذَاهُ وَيَنَكُونَ ﴾ (٤٣) الزخوف : ٤٧ تا ٥٠)

" جب موی غلیظ جاری نشانیاں لے کر فرعون کے پاس آیا تو وہ بہنتے ہیں اور ہم آئہیں کوئی
نشانی نہیں دکھاتے ہیں ، لیکن یہ کہوہ پہلی نشانی سے زیادہ بڑی ہوتی ہے اور ہم نے ان کو بڑے
عذاب میں گرفتار کیا کہ شاید وہ رجوع کریں اور انہوں نے موئی غلید لیا ہے کہا: اے جادوگر!
اینے خداسے ہمارے لیے دعا کر جیسا کہ اس نے تجھ سے تیری دعاؤں کے قبول کرنے کا وعدہ
کیا ہے کہوہ ہم سے بیعذاب دور کردے ہم راہ راست قبول کے لیتے ہیں جب ہم نے ان
سے عذاب ہمادیا تو وہ اپنا وعدہ تو ڑ ڈالتے ہیں۔"

اس موقع پرایک نکتہ خاص خیال کے لائق ہے، یہ حکایت حضرت موی عَالِیَّا کے قصہ کا ایک مکڑا ہے جو زمانہ ماضی کا ایک واقعہ تھا، جس کوتمام ترصیفہ ماضی سے ادا ہونا چاہیے تھالیکن اس میں تین جگہ اللہ تعالیٰ نے صیغہ مضارع کا استعمال کیا ہے جو واقعہ حال وستقبل کے بیان کے لیے مقرر ہے:

- 🛈 جب موی عَالِیُّلِا ہماری نشانیاں لے کر فرعون کے پاس آئے تو وہ ہنتے ہیں۔
- ادرہم انہیں کوئی نشانی نہیں دکھاتے ہیں لیکن وہ پہلی نشانی ہے بڑی ہوتی ہے۔
- ③ پہلے انہوں نے وعدہ کیا کہ اگر موی علیہ آلا کی دعا قبول ہوگئی تو ہم ایمان کے آئیس گے لیکن جب دعا قبول ہوکراس کا اثر ہوا تو دہ اپناوعدہ تو ڑ ڈالتے ہیں۔

اس موقع پرصیغه مضارع کے استعال سے بینکتہ پیدا ہوتا ہے کہ گوید واقعہ خاص فرعون کے ساتھ پیش آیا گریڈ خصوص حضرت موٹی غلیثیا ہی کے فرعون کے ساتھ نہیں بلکہ ہرعہد کے فرعون اور ہر پیغیبر کے معاندین کی نفسی کیفیت یہی ہوتی ہے کہ جب ان کے پیغیبر خدا کے احکام اور نشانیاں لے کے ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ صدائے خندہ تحقیر بلند کرتے ہیں کیکن خدا ان کونشانیوں پرنشانیاں دکھا تا جاتا ہے، تا ہم ان سے ان کی تسکین نہیں ہوتی اور دوسری کوئی نشانی ما تکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگرید نشانی ہم کو دکھا دی گئی تو ہم یقینا ایمان لے نہیں ہوتی اور دوسری کوئی نشانی ما تکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگرید نشانی ہم کو دکھا دی گئی تو ہم یقینا ایمان لے آئیں گئی تو ہم یقینا ایمان کے ایمان کے ایمان کے ایمان کے ایمان کی سعادت سے محروم دیتے ہیں۔

حضرت صالح عَلَيْنِا کی امت نے حضرت صالح عَلَيْنِا سے ایک نشانی طلب کی ، انہوں نے کہا یہ اوفئی تہاری نشانی ہے ، جو ایک دن میں ان کے چشمہ یا کنوئیں کا تمام پانی پی جاتی تھی اور دوسرے دن ان کے جانوروں کو پانی مات تھا لیکن اس نشانی کو دکھ کر کہ اونٹی تمام چشمہ یا کنوئیں کا پانی پی جاتی ہے ، انہیں تسکین نہ ہوئی اور اس اونٹنی کو مارڈ الانتیجہ یہ ہوا کہ اس کی پا داش میں وہ ہلاک کردیے گئے ، سور ہُ شعر آ ء میں ہے:
﴿ مَا اَلْتَ اِلْاَ بِسُرٌ مِنْ مُلْنَا ﴾ فَأْتِ بِاٰکِةِ إِنْ كُفْتُ مِنَ الصّٰدِقِیْن ﴿ قَالَ هٰذِهٖ مَافَةٌ لَهَا شِوْدٌ ﴾

165 8 8 (950)

وَّلَكُمْ شِرْبُ يَوْمِ مَّعُلُومِ ۚ وَلَا تَمَسُّوْهَا لِسُوّعٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَظِيْمِ ۞ فَعَقَرُوْهَا فَاكُمْ شُوْمَا كَانَ آكُثُرُ هُمْ مُّغُمِنِيْنَ ۞ ﴾ فَأَصْبَعُوْ الْدِمِيْنَ ۞ فَأَضَبَعُوْ الْدِمِيْنَ ۞ فَأَضَاكُمُ الْمَدَ مَا كَانَ آكُثُرُ هُمْ مُّغُمِنِيْنَ ۞ ﴾ فَأَصْبَعُوْ الْدِمِيْنَ هُ أَنْ هُمُ الْعَدَابُ السَّدِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُعْلَمُ الْ

''اے صالح! تم ہماری ہی طرح آ دی ہو، اگرتم اپنے دعویٰ میں سے ہوتو کوئی نشانی لاؤ، صالح نے کہا یہ اور تنہارے لیے ایک مقرر دن کا نے کہا یہ اور تنہارے لیے ایک مقرر دن کا پانی پینا ہے اور اس کے ساتھ کوئی برائی نہ کروور نہ ایک بڑے دن کا عذاب تم کو آ کے گا تو انہوں نے اس کی کونچ کا ب ڈالی پھر نادم ہوئے تو عذاب نے آئیس آ گھیرا۔ اس واقعہ میں بڑی نشانی ہے، صالح عالیہ ایک کوم کے لوگ آکٹر مؤمن نہ تھے۔''

عہدمجمہ ی منظافیظ کے فرعونوں اور معاندوں کی نفسی کیفیت بھی بہی تھی کہ ان کونشانیاں دکھائی جاتی تھیں، گرانہیں عناد کی کور باطنی کے باعث ان سے تسکین نہیں ہوتی تھی ، چنانچہ کفار قریش کے حال میں قرآن مجید کا بیان ہے:

﴾ ﴿ وَمَا تَأْتِيْهِمْ مِّنْ أَيَةٍ مِّنْ أَلِتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوْا عَنْمَا مُغْرِضِيْنَ۞ فَقَدْ كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ لَتَا حَآءَهُمْ ۚ فَسُوْفَ يَأْتِيْهُمُ ٱنْبَوَّا مَا كَانُوْا بِهِ يَشْتَهُوْرَوُنَ۞ ﴾

(٦/ الانعام: ٤ ، ٥)

'' ان کے پاس خدا کی نشانیوں میں ہے کوئی نشانی نہیں آتی لیکن وہ اس سے اعراض کرتے ہیں، حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے اس کو جھٹلایا تو عنقریب جس چیز کا نداق اڑاتے ہیں، اس کی حقیقت ان کومعلوم ہوگا۔''

ایک موقع پرقرآن مجید نے اس واقعہ کو بیان کیا ہے کہ جب محمد رسول الله منگانی کیا ہے صدق نبوت کی کوئی نشانی ظاہر ہوتی ہے تو معائدین قریش کہتے ہیں کہ ان نشانیوں سے ہم کو تسکین نہ ہوگی، جب تک گزشتہ پیغمبروں کی طرح خود ہم کو بھی وہی نشانیاں نددی جائیں، لینی نبوت کے تمام آثار و کیفیات خود ہم پر طاری نہ ہوں، تا کہ ہم کودھوکا اور فریب کا شبہ ندر ہے، خدانے کہا، بینبوت ہرا یک کا حصہ نہیں:

﴿ وَإِذَا جَاءَتُهُمُ اللَّهِ قَالُوْاكُن تُؤْمِنَ حَتَى نُوْتَى مِثْلَ مَا أُوْتِي رُسُلُ اللَّهِ ۖ ٱللهُ ٱعْلَمُ حَيْثُ يَعُولُ مِثْلَ مَا أُوْتِي رُسُلُ اللَّهِ ۗ ٱللهُ ٱعْلَمُ حَيْثُ يَعُمُ كُلِيلًا عَلَمُ مَيْثُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

''اور جب ان کفار قریش کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اس وقت تک نہ مانیں گے جب تک ہم کوبھی وہ کچھند یا جائے جوخدا کے پنیمبروں کو دیا گیا ہے،خدا بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی پیغا مبری کامنصب کس کوعطا کرے۔''



اس لیے بالآخرمعاندین کی طلب معجزہ سے تغافل برتاجا تا ہے

ان تمام منازل کے طے ہونے کے بعد بالآخر معاندین پر جحت تمام ہوجاتی ہے اور پھر طلب مجوزہ کے لیے ان کے بیم اصرارالحاح اور طلب کی کوئی پر وانہیں کی جاتی اور صرف عذاب اللہی کی آخری نشانی ان کے لیے باقی رہ جاتی ہے ، انجیل کے مطابق حضرت عیسی علیتیا نے تمام انہیا علیتیا سے زیادہ مجزات اور نشانیاں دکھا کیں ، تا ہم فریسی یہودیوں کو مجزہ کی تشکی باقی رہ گئی اور ہر ملاقات میں انہوں نے مجزہ کی نئی فر مائش کی۔ دکھا کیں ، تا ہم فریسی یہودیوں کو مجزہ کی تشکی باقی رہ گئی اور ہر ملاقات میں انہوں نے مجزہ کی کئی فر مائش کی۔ '' تب فریسی نکلے اور اس (حضرت عیسی علیتیا) سے جحت کر کے اس کے امتحان کے لیے کوئی آسان سے نشان جاب '' مرقب ۱۵۔۱۱)

حضرت عيسى عَلَيْتُلا فِي آهر دبھر كرفر مايا:

''اس زمانہ کے لوگ کیوں نشان جا ہتے ہیں تم سے کہتا ہوں کہ زمانہ کے لوگوں کو کی نشان نہ دیا جائے گا۔'' (مرض ۱۲\_۱۱)

ا یک د فعہ حضرت عیسیٰ عَلِیْتَاِا نے ایک گونگے کواچھا کیا بعضوں نے کہا کہ

'' بیبعل زبول دیوتا کی مدد سے ایسے عجیب کام کرتا ہے اور اور وں نے آ زیائش کے لیے اس سے ایک آسانی نشان مانگا۔'' (لوۃ ۱۱۱۱)

حضرت عيسى عَالِيَّلِاكِ في ان كے جواب ميں فر مايا:

''اس زمانہ کے لوگ بُر ہے ہیں، وہ نشان ڈھونڈتے ہیں، پر کوئی نشان ان کو نہ دیا جائے گا مگر پونس نبی کانشان '' (لوقا:۱۱۔۲۹)

الله تعالى في معاند بن قريش كے جواب ميں اس تكته كا ظهار فرمايا:

﴿ وَمَا مَنْعَنَّا أَنْ تُرْسِلَ بِاللَّايْتِ إِلَّا أَنْ كُذَّبَ بِهَا الْأَوْلُونَ \* ﴾ (١٧/ بني اسرآئيل: ٥٥)

"اور ہم کونشا نیول کے جھیجے سے صرف اس امرنے بازر کھا کہ پہلول نے ان کو جھٹلایا۔"

قرآن مجيديس جارياني مقام پرندكورے كم عهد محدى مَنْ اللَّيْظِ كےمعاندين نے كها:

﴿ لَوُلَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ أَيَهُ مِنْ رَبِّهِ ﴿ ﴾ (١٣/ الرعد:٧)

''محمد مَنَا قَيْرَا براس كے خداكى طرف ہے كوئى نشانى كيوں نہيں اتارى جاتى۔''

اس کے جواب میں ان کو نبوت کی اصلی حقیقت ، انذار ، تبشیر اور ہدایت کی طرف متوجہ کیا گیا اور خرق عادت کی کسی مزید نشانی کے دکھانے سے تغافل اور احتر از برتا گیا۔عیسائی معترضین قرآن مجید کی ان آیتوں کو پیش کر کے کہتے ہیں کہ''محمد (منگالیٹیم) نے مجمزہ دکھانے سے اس لیے انکار کیا کہ ان کو خدا کی طرف سے کوئی مجمزہ نہیں ملاتھا۔''اگران آیتوں سے یہ استنباط سیجے ہے تو انجیل کی جوآیتیں ہم نے او پرنقل کی ہیں، ان کا کیا مطلب ہوگا؟ کیا حضرت عیسیٰ عَلینِیا کا فریسیوں کومعجز ہ دکھانے سے انکار کرنا بھی یہی نتیجہ ظاہر کرتا ہے کہ نعوذ باللہ ان کوکوئی معجز ہ خدا کی طرف سے نہیں ملاتھا؟

معجزه کے انکاریا تاخیر کے اسباب

اصل بیہ کداللہ تعالیٰ نے اپنی کا نئات روحانی کوبھی ایک نظام اوراصول کے تحت رکھاہے،اس بنا پر ہم کوضرورت ہے کدان مصالح اوراسباب کا پیۃ لگا کیں جن کی بنا پر باوجود قدرت اوراشد ضرورت کے مجزات سے کلیت انکار کیا گیا ہے یا ان کے ظہور میں تاخیر ہوتی ہے۔قرآن مجید کے امعان مطالعہ سے ان اسباب کو ذیل کی صورتوں میں محدود کیا جاسکتا ہے۔

معجزات کے ذریعہ سے جولوگ ایمان لاتے ہیں،ان کا ایمان محض جبری، تقلیدی اور بالواسط ہوتا ہے، وہ لوگ اپنے دل میں انبیا کے محاس تعلیم کا کوئی خاص ذوق نہیں پاتے ،صرف معجزات کی قوت اور مجوبگی ان کو متحیر اور مبہوت کردیتی ہے، حالا نکہ انبیا علیہ اللہ کی تعلیم کا سب سے بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کی جماعت میں ایسے افراد شامل ہوں جو شریعت کے رمز شناس اور اس کے اسرار و حکم سے ذوق آشنا ہوں۔ یہی حالت ہے جس کو قرآن می جمید نے دمز' اور انشراح قلب سے تعبیر کیا ہے:

﴿ فَكُنْ يُرِواللَّهُ أَنْ يَهُلِيهُ يَشُرَحُ صَدْرَةُ لِلْإِسُلَامِ ؟ ﴿ ﴿ الانعام:١٢٦)

''جس كوخدامدايت دينا چا ہتاہے،اس كے سينه كوقبول اسلام كے ليے كھول ديتاہے۔''

اس می کے لوگوں کے لیے مجزات کی ضرور سنہیں ہوتی ،ان کے لیے آفاب و ماہتاب آسان و زمین ،

دن اور رات غرض دنیا کا ایک ایک ذرہ مجزہ ہوتا ہے اور خدا کے وجود ، خدا کی وحدا نیت اور پیغیمر کی نبوت پر

بلاوا سطہ دلالت کرتا ہے ،ان کے لیے صرف تفکر اور بصیرت کی ضرور سے ہوتی ہے ، یہی گروہ ہے جس پر زیادہ

ہوا داخیا بالیتا ہی ایک کو رہا طن فرقہ اور بھی ہوتا ہے جس پر نظام فطرت کے دوسر سے شواہد و آیات کی طرح مجزات کا

بلاقا ہل ایک کور باطن فرقہ اور بھی ہوتا ہے جس پر نظام فطرت کے دوسر سے شواہد و آیات کی طرح مجزات کا

بھی کوئی خاص اثر نہیں پڑسکتا ، انبیا علیظ م کو ابتدائے بعثت سے انہی دوگر وہوں سے سابقہ پڑتا ہے اور چونکہ

فطر ہ ایک مجزات سے بے نیاز ہوتا ہے اور دوسر سے پر مجزات کا کوئی اثر نہیں پڑسکتا ، اس لیے ان دونوں

گروہوں کے لیے مجزات ہی بیار ہوتے ہیں اور اس بنا پر انبیا علیظ مان کے پیش کرنے سے انکار کرتے ہیں ۔ اس کا کا کوئی داخت نگار کرتے ہیں ۔ اس

﴿ قُلِ انْظُرُوْا مَا ذَا فِي السَّمْوٰتِ وَالْأَرْضِ \* وَمَا تُغْنِي الْأَيْتُ وَالتَّذُرُ عَنْ قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ۞ ﴾

(۱۰/ يونس: ۱۰۱)

'' کہہ کہ دیکھوؤ سان وزمین میں کس قدر نشانیاں ہیں اور نشانیاں اور ڈراوے تو اس قوم کے

المراجع من شهر دراران شهر المراجع المر

ليے پچھ بھی مفير نہيں جوايمان نہيں لا نا جا ہتى۔''

﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوُلَا ٱنْزِلَ عَلَيْهِ أَيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ۗ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَهَآءُ

وَيُهُدِئِ إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ اللَّهِ مِنْ أَنَابَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عد: ٢٧)

"اور کفار کہتے ہیں کداس پرخدا کی طرف سے کوئی مجزہ کیوں نہیں اتر تا کہ خداجس کو چاہتا ہے۔ " گمراہ کرتا ہے اور جواس کی طرف رجوع کرتا ہے، اس کو ہدایت کرتا ہے۔ "

بعض دفعہ معاندین الیی نشانیوں کے طلب گار ہوتے ہیں جن کے بارکے تھل ، قوت انسانی کے دوش و باز ونہیں ہو سکتے ، خدا کا خود انسانوں کے سامنے آنا، خدا کا خود ہرانسان سے باتیں کرنا، فرشتوں کا نظر آنا، آنا سان سے کوئی جسم کتاب اتارنا بازیگری کی طرح پیغیبر کا آسان پر چڑھنا، کفار کی طرف سے جب اس قتم کے معجزات طلب کیے جاتے ہیں تو انبیا علیہ آپاکہ کو ہمیشدا نکار کرنا پڑتا ہے اور اس انکار کا منشا خود مشرین کی فطرت ہے:

﴿ يَسْكُلُكَ أَهْلُ الْكِتْبِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتْبًا مِّنَ السَّمَآءِ فَقَدُ سَأَلُوْا مُوْسَى أَكْبَرُ مِنْ فَلِكَ فَقَالُوْ آارِنَا اللهَ جَهْرَةً فَأَخَذَ تُهُمُ الطّبِعَةُ يظلُمِهِمْ ﴾ (١/ انسآء ٢٥٠)

دید فقانوا این اللہ جھرہ فاخل تھمرالصیف ہے میں گئی از کر النساء ۱۵۴) ''تم سے یہود کہتے ہیں کہان کے اویر آسان ہے ایک کتاب اتار دو، کیکن ان لوگوں نے تو

موی سے اس ہے بھی بڑا سوال کیا تھا بعنی ان لوگوں نے کہا تھا کہ بمیں خدا کو کھلم کھلا دکھا دو

اس ظلم کا جوانہوں نے اپنے اوپر کیا یہ نتیجہ ہوا کہ بچل کی کڑک نے ان کو دیا دیا۔''

﴿ وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكِلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِيْنَاۤ أَيَّةٌ ۖ كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ

مِثْلُ قَوْلِهِمْ مُنَاكَالِهَتْ قُلُوبُهُمْ ﴿ ﴾ (٢/ البقره ١١٨٠)

'' اور جن لوگوں کوعلم نہیں وہ کہتے ہیں کیوں خدا ہم سے با تیں نہیں کرتا یا کوئی نشانی ہارے پاس نہیں لاتا ،ای طرح ان سے پہلے لوگوں نے بھی کہا، دونوں کے دل ایک سے ہیں۔'' ﴿ لَوُمَا تَأْتِيْنَا بِالْمَلَيْكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الطّٰدِقِيْنَ۞ مَا نُنَوِّلُ الْمِلَيْكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوْآ ا

اِذَامُنظرِيْنَ ﴿ (١٥/ الحجر: ٨،٧)

'' کیول نہیں فرشتوں کو ہمارے پاس لے آتے اگرتم سیچے ہو (خدا کہتا ہے) ہم فرشتوں کو نہیں اتارتے لیکن حق کے ساتھ اگروہ ان کا فروں کے سامنے اتریں تو پھران کومہلت نہ دی جا سکے گی۔''

عادیت کی ترتی کے زمانہ میں تمام فضائل ومحاس کا مرکز صرف دولت، جائداد، مال واسباب ہوتے ہیں،
 یبی وجہ ہے کہ عام لوگ اخلاق و عادات ، تمدن ومعاشرت، رسم ورواج غرض تمام چیزوں میں امراکی تقلید

النابغالنين المحالية المحالية

کرتے ہیں کیکن انبیا ﷺ ہمیشہ اپنی معاشرت، اپنی وضع ، اپنے لباس غرض اپنی ایک ایک اداسے بیر ثابت کرتے ہیں کہ فضائل کامنبع صرف روح ہے اور زخارف دنیوی ہے ان کوکوئی تعلق نہیں۔

ای بناپر جب منکرین انبیا نینیا کی سے اس قتم کے معجز ات طلب کرتے ہیں جوامرا کے ساتھ مخصوص ہیں تو انبیا نینیا کے عمومان کا افکار کرنا پرتا ہے:

﴿ وَقَالُوْا مَالِ هٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَبْدِى فِي الْاَسُوَاقِ \* لَوُلَا ٱنْدِلَ اللَّهِ مَلَكَ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيْرًا فَ اَوْ يُلُقَى اللَّهِ كُنْزُ ٱوْ تَلُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا \* وَقَالَ الظّٰلِمُونَ اِنْ تَتَبَعُونَ الْآرَحُلُا مَنْهَا \* وَقَالَ الظّٰلِمُونَ اِنْ تَتَبَعُونَ الْآرَحُلُا مَنْهُا \* وَقَالَ الظّٰلِمُونَ اِنْ تَتَبَعُونَ الْآرَحُلُا مَنْهُ وَأَوْلَ الْمُلْلِمُونَ اِنْ مَانَ اللّٰهِ مَانَ اللّٰهِ مَانَ اللّٰهِ مَانَ اللّٰهِ مَانَ اللّٰهِ مَانَ اللّٰهِ مَانَ اللّٰهُ مُؤْرًا ﴿ وَهُ إِلَيْهِ مَانَ اللّٰهِ مَانَ اللّٰهِ مَانَ اللّٰهِ مَانَ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَانَ اللّٰهُ مَانَ اللّٰهُ مَانَ اللّٰهُ مَانَ اللّٰهُ مَانَ اللّٰهُ مَانَ اللّٰهُ مِنْهُ اللّٰ مَنْهُ اللّٰهُ مَانُولُ اللّٰهُ مَانَ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْهُ اللّٰهُ مِنْهُ اللّٰهُ مِنْهُ اللّٰ مَنْهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْهُ اللّٰذِي اللّٰهُ مِنْهُ اللّٰمُ اللّٰهُ مِنْهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰذِي اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّلُولُونَ اللّٰهُ اللّٰ

''اوران لوگوں نے کہا کہ یہ پینمبر کیوں کھا تا ہے اور کیوں بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، کیوں اس پرایک فرشتے نہیں اتر تا جواسکے ساتھ لوگوں کوڈرائے یا اس پرکوئی خزانہ کیوں نہیں اتا راجا تا یا اس کے پاس کوئی باغ کیوں نہیں ہے، جس سے وہ کھائے اور ظالموں نے کہاتم صرف ایک الشخص کا ایا تاع کرتے ہوجس برکسی نے جادوکر دیا ہے۔''

آیت بالا سے یہ شی ظاہر ہوتا ہے کہ اس انکار کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کفار کاعام خیال یہ تھا کہ خدا کی طرف سے جو قاصد بن کر آئے اس کو مرتبہ بشریت سے بالاتر ہونا چاہیے اور اس کو بے انتہا خدائی قدرتیں حاصل ہونی چائیں، اس بنا پر جب اس قتم مے مجز ہے طلب کیے جاتے ہیں جن سے اس ظن فاسد کی تائید ہوتی ہے تو انبیاان سے انکار کرتے ہیں:

﴿ قُلْ لِآ اَقُولُ لَكُمْ عِنْدِى خَزَآبِنُ اللهِ وَلاَ آعْلَمُ الْغَيْبَ وَلاَ آقُولُ لَكُمْ إِنِّى مَلَكَ الْ اَتَّبُعُ الاَّمَا يُوْخِي إِنَّى ﴿ ﴾ (٦/ الانعام: ٥٠)

'' کہدمیں یے نہیں کہتا کہ میرے پاس خدا کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب کی باتیں جانتا ہوں اور نہ میں نے بیکہا کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف وحی کا اتباع کرتا ہوں۔''

﴿ متحدیٰ به مجرات یعنی وه مجرات جو کفار کے مطالبہ پرصادر ہوتے ہیں، ان کی تاخیر کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ایسے مجرات پر ایمان نہ لانے کے بعد پینیم کو ہجرت کا حکم ہوتا ہے اور منکرین کا گروہ ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ چنا نچہ اس کی مثالیں قوم نوح ، نمر و داور فرعون ہے لے کر قریش تک کی تمام تاریخیں پیش کرتی ہیں اور قرآن کریم نے اس کو بتقر تح بیان کر دیا ہے۔ حضرت صالح عالیہ ایک امت نے ان سے نشانی طلب کی ، خدا نے کہانشانی تمہیں دکھائی جائے گی لیکن اس کے بعد بھی ایمان نہ لاے تو تمہاری ہلاکت یقین ہے:
﴿ وَمَا مَنعَنَا أَنْ قُرْدِ اللَّ بِالْأَلِيتِ إِلْا آنْ گذّت بِهَا الْا وَلُونَ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مَنْ اللّٰ اللّٰ مَنْ اللّٰ اللّٰ مَنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مَنْ اللّٰ ال

النينة فالنيك المحالية المحالي

''ادرہم نے نشانیاں بھیجنااس لیے موقوف کیا کہ اگلوں نے ان کو جھٹلایا اور ہم نے ثمود کو اونٹنی کی نشانی دی ہمجھانے کو اور پھراس کا حق نہ مانا اور نشانیاں جوہم بھیجتے ہیں تو ڈرانے کو۔'' لیکن جس طرح افراد کی موت و حیات کا ایک زمانہ ہے، اس طرح قو موں کی ہلاکت و ہر بادی کی ایک خاص مدت متعین ہے:

﴿ وَلِيْكُلِّ أَمْكُوٓ أَجُكُ ۚ ﴾ (٧/ الاعراف: ٣٤ ، ١٠/ يونس: ٤٩)" برقوم كاليك زمانه مقرر ہے۔" اس ليے اس تيم محمجزات كے ظہور ميں اس مدت معينه تك كے ليے تاخير كى جاتى ہے اور پيغمبراور معاندين دونوں اس كے منتظرر ہے ہيں :

﴿ وَيَقُوْلُونَ لَوُلَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ أَيَةٌ مِّنْ رَّيِّهِ ۚ فَقُلْ إِنَّهَا الْغَيْبُ بِلَٰهِ فَانْتَظِرُوْا ۚ إِنِّي مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ۚ ﴾ (١٠/ يونس: ٢٠)

''اوروہ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں اس پرخدا کی طرف سے کوئی نشان نہیں اتر تا؟ کہہ کہ غیب صرف خدا کے ساتھ مخصوص ہےتم لوگ اس کے ظہور کا انتظار کرومیں بھی تمہار سے ساتھ منتظر ہوں ۔''

یمی سبب ہے کہ جن انبیا علیہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا مظہراتم بنایا ان کے ہاتھوں ہے تحدی اور مطالبہ کے مجروں کے صدور میں تا خیر برتی جاتی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ اللہ کے متعلق انجیل کی آبیتی گزرچکی ہیں کہ یوں تو ان سے بیمیوں مجز سے سرز وہوتے تھے مگر تحدی اور مطالبہ کے مجزہ سے انہوں نے بالعموم انکار کیا کہ وہ بنی اسرائیل کو تباہ و برباز نہیں و کیمنا چاہتے تھے، یہاں تک کہ حوار بین نے جب زیادت ایمان اور ترقی ایمان کے لیے مجزہ کی فرمائش کی تو خدانے جواب دیا:

﴿ إِنِّى مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ ۚ فَمَنْ يَكُفُرُ بِعُدُ مِنْكُمْ فَإِنِّى أَعَذِّبُهُ عَذَابًا لَّا أَعَذِّبُهُ آحَدًا مِّنَ الْعَلَمِينَ ۚ ﴾ (٥/ المآنده: ١١٥)

''میں بیآ سانی خوان تم پرا تارسکنا ہوں لیکن اس کے بعد اگرتم میں ہے کسی نے افکار کیا تو میں اس کوالیا سخت عذاب دوں گا کہ دنیا میں کسی کونید یا ہوگا۔''

غرض کا نئات روحانی کا یہی اصول پیش نظر تھا، جس کی وجہ سے آنخضرت منگالیّی کا رکے مطالبہ کی پردانہیں کرتے تھے، کیونکہ آپ منگالیّی جانتے تھے کہ ان کے مطالبہ اورتحدی کے مطابق معجز ہ آنے کے بعدان کو پھر فرصت نہ دی جاسکے گی اور وہ برباد ہوجا کیں گے۔ چنانچہ معاندین قریش آنخضرت منگالیّی ہے یہ مجز ہ طلب کرتے تھے کہ فرشتوں کو ہماری آنکھول کے سامنے لے آؤ، خدانے کہا کہ اگر وہ سامنے آئیں بھی تو طلب کرتے تھے کہ فرشتوں کو ہماری آنکھول کے سامنے لے آؤ، خدانے کہا کہ اگر وہ سامنے آئیں بھی تو انسانوں کی صورت میں آئیں گے اور تم کو پھر وہی شہدرہ جائے گا، علاوہ ازیں قانون اللی میں بی آخری جبت ہا گرفر شے اتر آئے اور اس سے بھی تمہاری تسلی نہ ہوئی تو پھرتم کو اس مطالبہ کے معجز ہ کے بعد مہلت نیل

النابع المنابع المنابع

سکے گی اورتم ہلاک وہر باد کردیے جاؤگے:

﴿ لَوْمَا تَأْتِيْنَا بِالْمَلْمِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصِّدِقِيْنَ ۞ مَا نُنَزِّلُ الْمَلْمِكَةَ اِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوٓا

إِذَاهُنْظُونِينَ⊕﴾ (١٥/ الحجر:٨٠٧)

'' کیوں تم فرشتوں کو ہمارے پاس نہیں لے آتے اگر تم سچے ہوخدا کہتا ہے فرشتوں کوحق کے ساتھا تارتے ہیں،اگروہ اتریں تو پھرتم کواس وقت مہلت نیدی جاسکے گی۔''

© معاندین عموهٔ پغیبروں کوجھوٹا جان کرید مطالبہ کرتے ہیں کہ جس آخری مجز اندعذاب کی تم دھمکی دیتے ہو، وہ آخر کسب آئے گا اور وہ جلد کیوں نہیں آتا؟ چونکداپنی نافہتی سے ان کو یقین ہوتا ہے کہ یہ مجز اندعذاب ظاہر نہ ہوگا ،اس لیے وہ اس کا مطالبہ بار بار کرتے ہیں، تا کہ لوگوں میں پغیبر کی بھی ہواور ہماری طرح اور لوگ بھی اس کو کا ذب سلیم کریں۔ چنا نچے قرآن میں بار بار ہر قرن کے کا فروں کے اس مقولہ کو دہرایا گیا ہے اور اس کا جواب دیا گیا ہے۔ حضرت شعیب عالیہ آگیا کی امت نے کہا:

﴿ وَإِنْ تَظُنُّكَ لَمِنَ اللَّذِيثِينَ ﴿ فَأَشْقِطْ عَلَيْنَا كَسَفًا مِّنَ السَّمَآءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِقِيْنَ ﴾ (٢٦/ الشعرة: ١٨٧٠)

''اور ہمارے خیال میں تم جھوٹے ہواگر سچے ہوتو ہم پر آسان کا ایک مکڑا گرادو۔''

لیکن اس کے لیے خدا کے ہاں ایک قانون مقرر ہے:

﴿لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجُلَّ الِدَاجِلَءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُوْنَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ ﴿ قُلُ أَرَءَيْتُمُ اللَّهُ اللَّلَّا الللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ

'' ہرقوم کا ایک وقت مقرر ہے تو جب اس کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو پھر نہ ایک گھڑی وہ دیر کر سکتے ہیں اور نہ جلدی، کہہ دے اے پیغبر! بھلا دیکھوتو اگر خدا کاعذاب را توں رات یا دن کو آپنچ تو یہ گنا ہگار جلدی کر کے کیا کرلیں گے؟ کیا جب آنے والا واقعہ آجائے گا تب تم ایمان لاؤگے، اب ایمان لاتے ہو؟ حالانکہ تم تو اس کی جلدی کر رہے تھے۔''

عقيدهٔ معجزات كي اصلاح

قرآن مجید کے مطالعہ سے بیر حقیقت واضح اور نمایاں ہوجاتی ہے کہ اس کی نظر میں ان ظاہری معجزات کی چندال وقعت نہیں، وہ لوگوں کو ہمیشہ اصل روح نبوت کی طرف متوجہ کرتا ہے اور اس کے خاص اسباب ہیں،اسلام دنیا میں دین الہی کی تکمیل اور گزشتہ مذہبی اغلاط کی تھیج کے لیے آیا تھاان ظاہری معجزات نے گزشتہ قوموں میں بہت سے فاسد عقید سے پیدا کردیے تھے جن انبیا نیکی اور بزرگوں سے بکٹرت معجزات صادر الناز النازية النازية المنازية المنازية

ہوئے ان میں الوہیت اور خدائی کا عضرت کیم کیا گیا اور اس طرح تو حید اور نبوت کی اصلی حقیقت جس پردین اللی کی بنیاد ہے متزلزل ہوگئی اس لیے قرآن مجید نے نہایت وضاحت اور نبایت صفائی اور نبایت تصریح کے ساتھ ان غلطیوں کا پردہ چاک کیا اور دنیا میں تو حید اور نبوت کی اصل حقیقت اس استواری اور مضبوطی کے ساتھ قائم کردی کد آئندہ فساد اور سوئے عقیدہ کے سل وطوفان سے اس کوگر ندی نینے کا خطرہ باتی نہ رہا۔

① سب سے پہلے اس نے بید تقیقت واضح کی کہ نبوت اور ظاہری مجزات میں کوئی تلازم نہیں اور بیآ ثارہ دلائل اصل نبوت سے خارج اُمور ہیں۔ نبوت کے اصل لوازم وحی، مخاطبہ اللی ، تزکیہ ، انذار ، تبشیر تعلیم اور ہدایت ہیں، جبیا کہ ان کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے، اس بنا پر جب معاندین نے مجزہ کا مطالبہ کیا ہے تو قرآن مجیدنے اکثر اس کے جواب میں نبوت کی اصلی حقیقت کی طرف ان کو متوجہ کیا ہے:

﴿ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكِلِّمُنَا اللهُ أَوْ تَأْتِيْنَا أَيَّهُ ۖ كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّمُّلَ قَوْلِهِمْ ۚ تَثَابَهَتُ قُلُوْيُهُمْ ۚ قَدْ بَيَّنَا اللّٰهِ لِقَوْمِ يُوقِئُونَ ۞ اِثَا ٱرْسَلْنَكَ بِالْحَقِّ بِشِيْرًا وَنَذِيْرًا ۗ وَلَا تُسْنَلُ عَنْ ٱصْلِي الْجَعِيْمِ ۞ ﴾ (٧/ البقرة: ١١٩،١١٨)

''اورجن کوعلم نہیں وہ کہتے ہیں خدا خود ہم سے کیوں باتیں نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی ،ان سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح کہا تھا ، دونوں کے دل ایک ہی تتم کے ہوگئے ، ہم نے تو نشانیاں ان لوگوں کے لیے کھول دی ہیں جو یقین کرتے ہیں ، اے محمد (مُنَافِیْظِ)! ہم نے جھوکو سے اُن دے کرنیکو کاروں کوخوشخری سنانے والا اور بدکاروں کوڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے جن کواب بھی بینشانیاں نہ نظر آئیں تو ان دوز خیوں کا حال جھے سے نہ پوچھا جائے گا۔''

﴿ وَقَالُوْالُوْلَا أُنْذِلَ عَلَيْهِ أَلْتَ مِنْ رَبِهِ \* قُلْ إِنّهَا الْأَلْتُ عِنْدَاللّهِ وَالْهَا آنَا نَذِيْدٌ مُّوِيدُنْ ﴿ اللّهِ وَاللّهَ آنَا أَنْذِلْدُ مُلِيدُهُ مُولِينَ ﴿ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَاكِونَ : ١٠٥٠) لَمُ يَكُفِهِ مُ النّا أَنْذَلْنَا عَلَيْكُ الْكِتْبَ يُتُلْ عَلَيْهِمْ \* ﴿ (٢٩/ العنكبوت: ١٥٠٥) ' اوروه كَتِمْ بِينَ كُواسِ بِينَ اور مِن تَو كُلُ وُرافِ والا موں كياان كافروں كويہ نشانى دے كونشانياں تو خدا كے پاس بين اور مِن تو كھلا وُراف والا موں كياان كافروں كويہ نشانى كافى نين كرم في تحمير كتاب اتارى جوان كو پر هرسانى جاتى ہے۔' وَلَا اللّهِ فِي اللّهُ اللّهُ إِنْ عَلَيْهُ إِلَيْهُ مِنْ رَبِّهِ \* إِنْكَا آنْتُ مُنْذِرٌ وَلِكُلّ تَوْمِ هَادِهُ ﴾ ﴿ وَيَقُولُ اللّذِيْنَ كُفُرُ وَالْوَلَا آنُولَ عَلَيْهِ أَيْهُ مِنْ رَبِّهِ \* إِنْكَا آنْتُ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ تَوْمِ هَادِهُ ﴾

(۱۲/ الرعد:۷)

''اور کا فرکتے ہیں کہ اس پر کوئی نشان اس کے پروردگار کی طرف سے کیوں نہیں اتارا جاتا، اے محمد (مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ )! تو تو ڈرانے والا ہے اور ہرقوم کا ایک ہدایت کرنے والا ہوتا ہے۔'' النابع النابع المعاملة المعامل

© قرآن مجید نے نہایت وضاحت اور تکرار کے ساتھ اس حقیقت کا اعادہ کیا ہے کہ ہمارا پیغیبر بشر اور خالص بشر ہے، اس میں الوہیت کا کوئی شائر نہیں ہے اور اس لیے وہ اپنی طرف سے خدا کے تکم کے بغیر پچھ نہیں کرسکتا:

﴿ قُلْ إِنْهَا آَنَا بَكُرٌ مِتْفَلَكُمْ يُولِ لِي اللّهِ ﴾ (١٨/ الكهف: ١١٠ ، ٤١/ خمّ السجدة: ٢) "د مين بهي تمهاري طرح ايك آ د مي هول، (البته) مجھ يروحي كي جاتى ہے۔ "

کفار قریش کاخیال تھا کہ پغیبر کے ساتھ فرشتوں کا پراہونا چاہیے، بھی بھی خود خدااس کے سامنے آکر نمایاں ہو، اس کے لیے سونے چاندی کامحل ہو، عجیب وغریب اقسام کے باغ اس کے قبضہ میں ہوں، ہمارے سامنے وہ آسان پرج ڑھے اور وہاں سے ہمارے لیے کتاب اتار لائے:

﴿ وَقَالُوْا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَغُمُر لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ﴿ اَوْتَكُوْنَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَخِيلٍ ﴿ وَقَالُوْا لَنَ مَا تَعَنِي فَتَغَيِّرَ الْأَنْ مَنْ لَكَ مَنْ اللَّهَ مَا أَوْتُلُونَ لَكَ مَنْ اللَّهَ مَا وَتُنْفِقُ إِللَّهِ وَالْمَلْمِلَةِ فَمِيلًا ﴾ وَالْمُلْمِلَةِ فَمِيلًا ﴿ وَلَنْ تُوْمِنَ لِرُقِيتِكَ وَالْمُلْمِلَةِ فَمِيلًا ﴾ والمُلْمِلَة فَمِيلًا فَا لَا مَنْ اللَّهُ مَا يَعْلَمُ اللَّهُ مَا لَوْ مِنْ لَا يُعْلَقُونَ لَكَ مَنْ اللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَا لَهُ مَا اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا أَلَّا مُعْمَالِمُ مَا اللَّهُ مِلَّا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا ا

"اور کافروں نے کہا کہ ہم تم پراس وقت تک ایمان ندلا کیں گے جب تک ہمارے لیے زمین سے ایک چشمہ نہ بہا دویا تمہارے قبضہ میں تھجورا درانگور کا ایک باغ نہ ہوا در پھرتم اس کے بچ میں نہریں نہ بہا دویا جیسا کہا کرتے ہو، آسان کو نکڑے کر کے ہم پرندگرا دویا خدا اور فرشتوں کو میامن بنا کر لے آؤیا تمہارے لیے سونے کا ایک گھر نہ ہوجائے تم آسان پر نہ چڑھ جاؤا در وہاں تمہارے آسان پر چڑھے کا لیقین اس وقت تک ہم کوند آئے گا جب تک وہاں سے کوئی ایک کتاب نداتار لاؤجس کوہم میڑھ سکیں۔"

انسب كے جواب ميں قرآن مجيدا ب مَالَيْقِام كوسكما تاہے:

﴿ قُلْ سُبُعٰنَ رَبِّيْ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بِشَوَّا رَّسُولًا ﴿ ﴾ (١١/١٧سرآء:٩٣)

"كهدد اع يغمر إسجان الله! مين كون مون ايك آ دى يغمر"

﴿ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَآيِنُ اللهِ وَلَا ٱعْلَمُ الْغَيْبُ وَلَا ٱقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ ۚ إِنْ

ٱلَّئِيمُ إِلَّا مَا يُوْلَى إِلَّيَّ ۗ ﴾ (٦/ الانعام: ٥٠)

''اے پیٹمبر!ان لوگوں سے کہددے کہ میں تم سے بیٹمیں کہتا کہ میرے پاس خدا کے خزانے میں اور نہ میں غیب کی باتیں جانتا ہوں اور نہتم سے بیکہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں میں تواس تھم کی بیروی کرتا ہوں جومیری طرف الہام کیا جاتا ہے۔''

المنافظة الم

﴿ قُلْ لَا آمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلاَ ضَرَّا إِلَّا مَا شَآءَ اللهُ وَلَوْ كُنْتُ آعْلَمُ الْغَيْبِ لاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ عَلَى اللهُ وَهُو مِنْ الْخَيْرِ عَلَى اللهُ وَعُو اللهُ وَاللهُ مَنْ وَيَهُو مُرُّ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾

(٧/ الاعراف:١٨٨)

''ا نے پینبر!ان لوگوں سے کہدد ہے کہ خود میرانفع اور نقصان بھی میر نے قبضہ اختیار میں نہیں لیکن جو چاہے خدا اورا گر میں غیب کی باتیں جانتا تو اپنا بہت سافا کدہ کر لیتا اور مجھ کوکوئی گزند نہ پہنچتا، میں قصرف ڈرانے والا اور خوشخری سنانے والا بھوں ،ان لوگوں کو جوا بیمان رکھتے ہیں۔' غور کرد کہ زمین سے باغ کا اُگا دینا، یا سونے کا کل کھڑ اگر دینا یا چشمہ بنا دینا یا آسمان ہے کہمی کھھائی کتاب اتار دینا، نہ خدا کی قدرت سے باہر تھا اور نہ اس رسول کے ان مجوزات سے مافوق مطالبہ تھا، جس کے ہاتھ سے چشمے بہ چکے تھے، جس کے اشارے سے درخت چل چکے تھے یا جومعراج میں ساتوں آسانوں کی منزلیں طے کرچکا تھالیکن چونکہ اگر ان کے مطالبہ پر بیدا مور داقع ہوجاتے تو وہ اگر بدعقیدگی کوراہ دیتے تو وہ آپ ساتھ کو خود باللہ مافوق بشر تسلیم کر لیتے اور آپ ساتھ کو خود باللہ مافوق بشر تسلیم کر لیتے اور بیدونوں با تیں اصول کے منافی ہیں ،اس لیے سرے سے ان کے اس جا ہلا نہ مطالبہ کور دکر دیا گیا کہ چندلوگوں بے دونوں با تیں اصول کی خام نہیں کی جاسمتی ۔

عام لوگول میں انبیا عینها کی نبست بی غلط عقیدہ پیدا ہوگیا تھا کہ وہ براہ راست عالم کا کنات کے تقرف پر قادر ہیں، چنا نچہ موجودہ انجیل کے مصنفوں نے حضرت عیسی عالیہ اس کے جس طریقہ سے پیش کیا ہے،

اس نے عیسا کیوں کے دلوں میں بیدیقین پیدا کر دیا ہے کہ بیتمام کا کنات حضرت عیسی غالیہ اس کے قبضہ قدرت میں تقی اور وہ اس میں جس طرح چاہتے تھے تصرف کرتے تھے، یہی بنیا دی پھر ہے جس پر انجیل کے مصنفوں میں اور وہ اس میں جس طرح چاہتے تھے تصرف کرتے تھے، یہی بنیا دی پھر ہے جس پر انجیل کے مصنفوں منے دین حق کی دیوار کی کھڑی کی اور اس کا متبجہ ہے کہ تو حید کی عمارت اس پر قائم ندرہ سکی قرت اور ارادہ سے نہیں بلکہ ضدا کی قدرت اور مشیت سے ظاہر ہوتے ہیں:

﴿ قُلُ إِنَّهَا الْأَلِيتُ عِنْدَ اللهِ ﴾ (٦/ الانعام: ١٠٩)

'' كهدد التي يغير! كدنتا نيال تو خدا بى ك پاس بيل ''
﴿ قُلُ إِنَّهَا الْأَلِيتُ عِنْدَ اللهِ ﴾ ( ٢٩/ العنكبوت: ٥٠)

'' كهدد التي يغير! كدنتا نيال تو خدا بى ك پاس بيل ''
﴿ قُلْ إِنَّ اللهُ قَاحِرٌ عَلَى أَنْ يُعَزِّلُ أَيدًا ﴾ (٦/ الانعام: ٣٧)

'' كهدد التي يغير! كدخدا كوقدرت به كدوه نشان اتار ك ''

الله المالية ا

سب سے زیادہ صاف اور صرح کا تت بیدے:

﴿ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَنْ تَأْتِنَ بِأَلَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ \* ﴾ (١٣/ الرعد:٣٨)

'' ''سی رسول میں بی قدرت نہیں کہ وہ خدا کی اجازت کے بغیر کوئی نشان لائے۔''

انجیل میں حضرت میسیٰ غالیہ اس کے مجزات جس عبارت اور لب ولہجہ میں بیان ہوئے ہیں۔ان کا صاف منشایہ ہے کہ گویا حضرت میسیٰ غالیہ اس کو مقام کا نئات کی بادشاہی سپر دکر دی گئی تھی،اس لیے وہ غاص اپنی قدرت اور اختیار سے جو چاہتے تھے کر دیتے تھے قرآن مجیداس عقیدہ کو تسلیم نہیں کرتا،اس نے حضرت میسیٰ غالیہ اس کے ساتھ یہ تمام مجزات کو بیان کر دیا ہے مگراس کے ساتھ اس مقیدہ باطل کو بھی دوکر تا گیا ہے اور نہایت تصریح کے ساتھ یہ ظاہر کر دیا ہے کہ یہ جو بچھ تھا خدا کی قدرت سے تھا، حضرت میسیٰ غالیہ اس کے اختیار سے نہیں، چنا نچہ خود حضرت میسیٰ غالیہ اس کے اختیار سے نہیں، چنا نچہ خود حضرت میسیٰ غالیہ اس کی زبان سے قرآن کہتا ہے:

﴿ اَنِّىٰ قَدُ جِنْتُكُمْ بِأَيَةٍ مِّنُ تَا يَكُمُ النِّ أَخْلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّيْنِ كَهَيْءَ الطَّلِيرِ فَأَنْفُحُ فِيْهِ فَلَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللهِ ۚ وَأَبْرِئُ الْآلَٰمَ وَالْاَبْرَ صَ وَأَنِي الْمَوْثَى بِإِذْنِ اللهِ ۚ ﴾

(٣/ آل عمران: ٤٩)

''میں تہہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کرآیا ہوں کہ میں مٹی سے پرندہ کی صورت کا جانور بنا تا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ خدا کے حکم سے پرندہ ہوجا تا ہے اور مادرزاد اندھے اورکوڑھی کواحچھا اور مردہ کوزندہ کرتا ہوں ، خدا کے حکم سے ۔''

دوسر موقع پرحضرت عیسی علیشاً پراپ احسانات جماتے ہوئے خدانے فرمایا:

﴿ وَاذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّلْيِنِ كَهَيْئَةِ الطَّلِيرِ بِإِذْنِى فَتَنْفُحُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْكَوْتُ مِاذُنِي وَتُبْرِئُ الْمَوْقُ بِإِذْنِي \* ﴿ ﴿ السَائِدةَ: ١١٠) الْأَلْمَهُ وَالْكَبُرُ صَ بِإِذْنِي \* وَالْمُؤْقُ بِإِذْنِي \* ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ السَائِدةَ: ١١٠)

''اور بادکر جب تومٹی ہے پرندہ کی طرح صورت میرے تھم سے بنا تا تھا پھراس میں پھونک مارتا تھا تو وہ خدا کے تکم سے پرندہ ہوجاتا تھا اور تو اندھے اور کوڑھی کومیرے تھم سے اچھا کرتا تھا اور جب مردے کومیرے تھم سے زندہ کرتا تھا۔''

بیقر آن مجید کے اسی اظہار حقیقت اور خالص تعلیم کا اثر تھا کہ اسلام میں تو حیداور نبوت کی حقیقیں مشتبہ نہ ہو کمیں اور پینمبراسلام مَثَاثِیْزُ میں الوہیت کا اونی ساشا ئہ بھی مسلمانوں نے بھی تسلیم نہیں کیا اور تمام دنیا کے نداہب میں تو حید کامل کی علمبر داری صرف اسلام کے دست و باز وکوسپر دہوئی۔

مسئله اسباب وعلل مين افراط وتفريط

عقیدہ معجزات کے اصلاحات ہی کے تحت میں مسکداسباب وعلل سے بھی تعرض کرنا ہے۔جس نے

المنابعة الم

دوسرے نداہب کی طرح اسلام میں بھی دوفر نے پیدا کردیے ہیں، ایک فرقہ وہ ہے جود نیا میں صرف اسباب وعلل کے اختیارات کو شاخل استعالی علی میں ایک خرفہ دو سے اس کے نزدیک اس عالم میں جو پھے ہوتا ہے، وہ ان ہی مادی علل واسباب کے ماتحت ہوتا ہے اور ان میں کسی قتم کا ردو بدل اور شخ وتغیر نہیں ہوتا اور اس لیے وہ خرق عادت کو ممتنع اور محال یقین کرتا ہے کیونکہ یہ اسباب وعلی اور عالم کا یہ نظام کارسنت الجی ہوتا ہے اور سنن الجی میں تغیر و تبدل نہیں ہوسکتا، جیسا کے قرآن مجید کی حسب ذیل آیتوں سے ثابت ہوتا ہے:

﴿ فَكَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَنْدِيلًا أَ ﴾ (٥٦/ فاطر:٤٣)

"تم خدا کی سنت (طریقه ) میں ہر گز تبدیلی نه یاؤگے۔"

﴿ وَكُنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَحْوِيدًا ﴿ ٥٥ / فاطر: ٤٣)

''تم خدا کی سنت (طریقه )میں ہرگز تغیرنه یاؤگے۔''

﴿ لَا تَبْدِيلُ لِخِلْقِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ١٠٠ الله كبنائ وبدلنانبيس ـ " الله كبنائ وبدلنانبيس ـ "

دوسرا فریق الله تعالی کونظام خاص، قوانین فطرت اوراسباب وعلل کا پابندههرانا،اس کی شان قدرت کے منافی سمجھتا ہے اور وہ ان ﷺ کے وسائط کے بغیراسکوفر ماں روائے مطلق یقین کرتا ہے، یہ فریق اپنے دعویٰ پر حسب ذیل دلیلیں پیش کرتا ہے:

﴿ فَعَالٌ لِبَا يُرِيدُهُ ﴾ (٥٨/ البروج:١٦) "وهجوچا بتا ہے كرتا ہے۔"

﴿ كَذَٰلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآعُ۞ ﴿ ٣/ آل عمران: ٤٠)

"اس طرح خداجو چاہتاہے وہ کرتاہے۔"

﴿ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُونَ ﴾ (١٤/ ابراهيم:٢٧)

''اورخداجوجا ہتاہےوہ کرتاہے۔''

﴿ إِنَّ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَأَوُهُ ﴾ (٢٢/ الحج:١٨)

"بشك فداجوجا ہتا ہے كرتا ہے۔"

﴿ وَلَكِنَّ اللَّهُ يَفْعُلُ مَا لِيُرِينُ فَ ﴾ (٢/ البقرة: ٢٥٢)

' ولیکن خداجو حابتا ہے کرتا ہے۔''

﴿ إِنَّ اللَّهُ يَخَلُّمُ مَا يُرِيدُه ﴾ (٥/ المائدة ١٠)

"بشك الله جوجا بتائے تلم دیتاہے."

﴿ إِنَّ اللَّهُ يَفْعُلُ مَا يُرِيِّدُ۞﴾ (٢٢/ الحج: ١٤)

"بے شک اللہ جو جا ہتا ہے کرتا ہے۔"

## (177) % 30 (020) - (25) (177) (177)

ان آیات کے علاوہ حسب فیل آیت قرآن مجید میں کم ویش تغیر کے سات آٹھ مقامات پر ندکور ہے: ﴿ وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ ثَنَى عِ قَدِيْدٌ ﴾ (۲/ البقرة: ۲۸٤، ۳/ آل عمر ان: ۱۸۹، ٥/ المائدة: ۱۷) "اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔"

ان آیوں سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر شے کی علت صرف خدا کی قدرت مشیت اور ارادہ ہے اور اس لیے ہر قتم کے خرق عادت ممکن ہیں۔

حقیقت بیہ ہے کہ بید دونوں فریق افراط وتفریط کے دو کناروں پر ہیں اورانہوں نے قر آن مجید کی تمام آیتوں پرغوروند برکی نظرنہیں ڈالی ہے، یہی سبب ہے کہانہوں نے اشیاء کے خواص وطبائع اور عقلی مصالح و تھم کا انکار کہاہے۔

قرآن مجیداسباب ومصالح کا قائل ہے

حالانکدان آیات بالا کی بناپریددوی کرنا کرقر آن اسباب وال اور مصالح وکلم کامنکر ہے، کتاب الیمی سے اپنی جہالت کا شوت پیش کرنا ہے اور اللہ تعالی کے صفات کمالیداوراس کے عیم ہونے کی نفی کرنا ہے، قرآن مجید نے جا بجا تخلوقات الیمی میں تد براور تفکر کی دعوت دی ہے اگر میصحیفہ قدرت اسباب ومصالح سے خالی ہوتا توید دعوت بے سود تھی، قرآن ان عجائب قدرت کوآیات اللہ کے نام سے تجیر کرتا ہے اور ان کے اسرار وکھم پر غور وفکر کرنے کا حکم ویتا ہے اور اس دلیل سے وہ خداکی قادر و حکیم ہستی کے وجود پر استدلال کرتا ہے اگر میہ چیزیں اسباب ومصالح سے خالی ہوتیں تو ان میں غور وفکر کرنا برکار ہوتا، قرآن نے آسان وزمین، چاندوسوری، جوابادل، بھول پھل جسم و جان ان میں سے ہرشے کو اللہ کی وسیع قدرت اور لاقیق مصلحت کا اعلان عام قرار دیا ہے اور انسان کو بار بارادھم متوجہ کیا ہے:

﴿ إِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمَوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ النَّلُ وَالنَّهَارِ لَالْتِ لِأُولِي الْاَلْبَابِ أَ الَّذِيثَنَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِلِمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَقَكَّرُونَ فِيْ خَلْقِ السَّمَوٰتِ وَالْاَرْضِ "رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلَا " ﴾ (٣/ آل عمران:١٩١،١٩٠)

''آسان اور زمین کے بنانے اور رات اور دن کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں میں اور جواللہ کواشحتے بیٹھے اور لیٹے یاد کرتے میں اور آسان و زمین کی پیدائش میں غور کرتے میں اور کہتے میں اے ہمارے پر وردگار تونے بیے بے فائد نہیں بنایا۔''

خدانے ان لوگوں کو جواشیاء کی بیدائش کوخالی از مصلحت جانتے ہیں زجر فر مایا ہے:

﴿ أَفْكِيبْتُمْ أَلَهُمَا خَلَقَنْكُمْ عَبَمُنا قَالَكُمُ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿ ﴾ (٢٣/ المؤمنون: ١١٥) "كياتم يه كمان كرت موكم م في تم كوب فائده پيداكيا ب اورتم مارك پاس نبيس لونائ



﴿ وَمَا خَلَقَنَا السَّهُوْتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِينَ ۞ ﴾ (٤٤/ الدخان:٣٨) ''اور بم نے آسانوں اور زمین کو، جوان کے درمیان ہے ان کومض کھیل کے لیے نہیں بنایا ہے۔''

﴿ وَهُوَ الَّذِيْ آنُوْلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءٌ ۚ فَأَخْرَجُنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجُنَا مِنْهُ خَضِرًا تُخْرِحُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا ۚ وَمِنَ النَّفْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَّجَنْتٍ مِّنْ اعْنَاپ وَالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَهِهَا وَعَيْرَمُتَهَا بِهِ ۖ أَنْظُرُوۤ اللَّ ثَرَةِ إِذَا آنْمَرَ وَيَنْعِه ۖ ﴾

(٦/ الانعام:٩٩)

''اوراس خدانے آسان سے پانی اتارا، پھرہم نے اس سے ہرشے کی روئیدگی بیداکی پھرہم نے اس سے ہرشے کی روئیدگی بیداکی پھرہم نے اس سے ہری تھیں نکالی اور اس سے تو بر تو دانے پیدا کیے اور چھوہاروں کے درخت سے اس کے پھولوں سے لئکے ہوئے خوشے اور انگور اور نہون اور سیب کے باغ جن کے میور ایک ہی تھی ہوئے خوشے اور انگور کے میاب ہے تو اس کے پھل اور اس کے لئے کود کھو۔''

اگران چیزوں میں اللہ تعالیٰ مصالح واحکام کے آثار پوشیدہ ندر کھتا توان میں نظروفکر کی دعوت کیوں دیتا،متعددمقامات پراللہ تعالیٰ نے مخلوق الٰہی کے''منافع'' کی خاص تصریح فرمائی ہے:

﴿ وَالْاَنْعَامَ حَلَقَهَا ۚ لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۗ وَلَكُمْ فِيهَا جَبَالٌ حِيْنَ تُشْرَحُونَ وَحِيْنَ تَشْرَحُونَ وَحَيْنَ لَكُمْ فِيهَا جَبَالٌ حِيْنَ لَثَرْيُكُونَ وَحِيْنَ تَشْرَحُونَ وَحَيْدً لَ الْفَعْلَا وَالْمَعِيْرَ لِتَرْكُبُوهَا وَزِيْنَةً وَكَيْفُونَ مَا لاَ اللهِ عَلَمُ لَرَءُوفٌ رَحِيْمٌ وَ وَالْحَيْلُ وَالْمِعْلَلُ وَالْمَعْيِيرَ لِتَرْكُبُوهَا وَزِيْنَةً وَكَيْفُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ وَعَلَى اللهِ قَصْدُ السّبِيلُ وَمِنْهَا جَآبِرٌ وَلَوْشَاءَ لَهَالِمُلْمُ الْمُمُويِينَ فَهُ وَالّذِنَ لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَى اللهِ قَصْدُ السّبِيلُ وَمِنْهَا جَآبِرٌ وَلَوْشَاءَ لَهَاللَّمُ وَلِيْنَا لَكُمْ لِيلَا لَكُمْ وَيْلُو اللّهُ وَلِيلُولُ وَلَيْكُ وَلَيْكُ وَلَا عُنَابَ وَمِنْ كُلِّ الْقَمَلِةِ وَلَيْ فَيْكُونَ وَالنَّفِي لَا فَعَلَمُ وَلَا عُنَابَ وَمِنْ كُلِّ الْقَمَلِةِ وَلَيْ فَيْ ذَٰلِكَ لاَيْكَ لِيقِهُ وَلِيلُولُ وَلاَعْ وَمِنْ كُلِ الْفَكُونَ وَالنَّهُ مَا فَوْلِهُ اللّهُ وَلَا عُنَابَ وَمِنْ كُلِ الْقَمَلِةِ وَلِي فَيْ فَلِكَ لاَيْكُ وَلِكُ لاَيْكُونَ وَهُو النَّذِي مَا خَرَا لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُعْتَلِقًا الْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لاَيْكَ لِيْكَ لاَيْكُونَ وَهُو النَّذِي مَا خَرَالْمُولُ الْمُنْ لِي الْمُولِ الْمُعْرَالِ اللّهُ وَلَا عَنْ اللّهُ وَلَا عَنْكُونَ وَهُو النَّذِي مَا خَرَا لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُعْتَلِقًا الْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَايَةً لِقَوْمِ لِي عَقِلُولُ وَنَ وَهُو النَّذِي مُعْمَلُولُ وَلَا عُنْكُونُ وَهُوالْمِنْ فَضَلِهُ وَلَعْمُ لَمُ الْمُؤْلِقُ وَلِعَمُ الْمُؤْلُونَ وَالْمَالُولُولُولُ وَلَا عُلْكُولُولُ وَلَا عُلْكُ مُولِلُولُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَيْكُولُولُ وَالْمُولُ وَلَوْمُ اللّهُ وَلَا مُؤْلُولُ وَلَا عَلَى الْمُؤْلُولُ وَلَا عُلْمُ وَلَا مِنْ فَلَا مُؤْلُولُ وَلَا عَلَى الْمُؤْلُولُ وَلَا عُلَى اللّهُ وَلَا مُؤْلُولُ وَلَا عُلُولُ وَلَا عُلُولُهُ وَلَا مُؤْلُولُ ولَا عُلَالُولُولُ وَلَا عُلُولُ وَلَا عُلْلُولُ وَلَا عُلْكُولُولُ وَلَا عُلْكُولُولُ وَالْمُولُولُ وَلَا عُلْمُ وَالْمُولُ وَلَالْمُولُولُ وَلَا عُلْكُمُ وَالْمُولُولُولُ اللّهُ وَلِلْمُ لَاللّهُ وَلِلْمُلْكُولُولُ وَلَا عُلَالُمُ لِلْمُ لَلْكُولُولُ وَلِي

(١٦/ التحل:٥ تا١٤)

179 8 30

''اور خدانے جانوروں کو بیدا کیا،ان کےاون میں خوشگوار گرمی اور بہت سے فائدے ہیں، ان میں ہے بعض حانورتمہاری خوراک ہیںاورتم کوان سے رونق ہے، جب شام کوان کو پھیر لاتے ہواور جب جراتے ہواور وہتمہارے مال واسباب کواس شہرتک اٹھالے چلتے ہیں جہاں تم بغیر سخت تکلیف کے نہیں لے جاسکتے تھے، بے شک تمہارارب شفقت والامہر بان ہےاور گھوڑے، خچر ادر گدھے بنائے کہتم ان پرسوار ہواوررونق ہواور وہ پیدا کرتا ہے جوتم نہیں جانتے ،خدا ہی پر ہے سیدھی راہ اور اس سے بٹنے والی بھی اور اگر چہ جا ہے تو سیدھی راہ دیم سبكو،اى نے آسان تہارے ليے يانى اتارا، كچھاس ميں سے يينے ككام آتا ہاور کچھ سے درخت اگتے ہیں جس میں تم اینے جانور چراتے ہو،اس یانی سے خداتمہارے لیے کھیتی ا گا تا ہے اور زیتون ، حچھو ہارے ، انگور اور ہرقتم کے پھل پیدا کرتا ہے اس میں غور وفکر كرنے والوں كے ليے بؤى نشانى ہے اور اى خدائے رات اور ون اور سورج اور جاند تمہارے کام میں لگائے اور تاریاس کے حکم ہے کام میں لگے ہیں اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں اور جو بھیرا ہے تمہارے لیے زمین میں کئی رنگ کے غلے اور دانے ،اس میں ان کے لیے جوسو چتے ہیں نشانی ہے، اور وہی خدا ہے جس نے دریا کوکام میں لگایا ہے کہتم اس سے تازہ گوشت کھا داوراس ہے وہ (موتی اورمو نکے ) نکالوجس کوزینت کا سامان بنا کر سینتے ہواورتم دیکھو کہ تشتیاں اس دریا کو بھاڑتی ہوئی چلتی ہیں اوراس واسطے کہ تلاش کرواس کی روزی کواورشایداحیان مانوپ'

غور کرو،اگران چیز وں میں مصالح وعکم نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ ہم انسانوں کوان چیز وں کی پیدائش پرشکر کاحکم کیوں دیتا۔

بعض اشیاء کے مصالح واسباب کوخود قر آن مجید نے نہایت وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے پہاڑوں کی مصلحت بیزظا ہر کی ہے:

﴿ وَاللَّهِ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي أَنْ تَمِيْنَ بِكُمْ ﴾ (١٦/ النحل:١٥)

''اوراس نے زمین میں بڑے بڑے پہاڑوں کے گرد ڈال دیتے ہیں کہ زمین تم کو لے کر ۔

حجف نه پڑے۔''

ستاروں کی پیدائش کی پیغرض ہتائی:

﴿ وَبِالنَّجْمِرِ هُمْ يَهُتَدُونَ ۞ ﴾ (١٦/ النحل:١٦)

'' اورستاروں سے لوگ راہ یاتے ہیں۔''

سِنبُوْالنَّبِينَ ﴾ ﴿ ٢٠٠

رات کی پیدائش کیمصلحت به بتانی:

﴿ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ ﴾ (١٠/ يونس:٦٧)

''اوراسی نے رات بنائی کہتم سکون حاصل کرو۔''

جاند کے گھٹے بوصنے کی غایت بیطا ہر کی:

﴿ يَسْتُكُونَكَ عَنِ الْآهِلَةِ اللَّهِ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ ﴾ (١/ البقرة:١٨٩)

''لوگ تجھ سے جاند کی نسبت دریافت کرتے ہیں کہددے کدوہ لوگوں کے لیے وقت اور زمانہ كامعيارين ــــ''

سايه، آفتاب، رات، دن، موااور ياني كے مصالح بيعليم كيے:

﴿ ٱلمُمْ ثَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَنَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَآءَ لَمَعَلَهُ سَالِيًّا فَمْ جَعَلْنَا القَهْسَ عَلَيْهِ دَلِيْلًا ﴿ ثُمَّ قَبَضْنَهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيْرًا ﴿ وَهُو الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِيَاسًا وَالتَّوْمُ سُبَّاتًا وَّجَعَلَ النَّهَارُ نُشُوْرًا۞ وَهُوَ الَّذِئَى ٱرْسُلَ الرِياحَ بُشُرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ۚ وَٱنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِمَاءً طَهُوْرًا اللَّهُ يَهِ بِلَدَةً مَّيْتًا وَّنُسْقِيهُ مِبًّا خَلَقْنَا ٱلْعَامًا وَّأَنَاسِيّ كَثِيرًا ﴿ ﴾ (٢٥/ الفرقان: ٥٥ تا ٤٩)

"كياتون ندد يكهاكه تيرب ب ن سابيكوكس طرح كهيلا ركها بادرا كروه جابتا توايك بى حَكِيكُهُ الربتا، پھرسورج كوسايە كارا ہنما بنايا، پھراس سايە كوہم اپنی طرف آ ہستہ آ ہستہ سميٹ لیتے ہیں،ای خدانے رات کوتمہارااوڑ صنااور نیندکوآ رام اور دن تمہارے جدوجہد کے لیے بنایا ای خدانے این ابر رحمت کے آگے آگے ہواؤں کوخوشخری سنانے والا بنایا اور ہم نے آ سان سے سقرااورنگھرایانی اتارا کہاس ہے مردہ زمین کوزندہ کردیں اور چو پایوں اور بہت يهانسانون كواس سے سيراب كريں ـ"

قرآن مجیدنے اشیاء کے اسباب وعلل ہونے کا بھی صاف اقرار کیا ہے،مثلاً: جا بجابارش کو کھیتی اور بھل بھول کے پیداہونے کاسبب بتایا ہے:

﴿ وَالْزُلُ مِنَ السَّمَاءِ مَا ءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الشَّمَرَةِ بِزُقًا لَكُمْ ﴾ (٢/ البقرة: ٢٢) "اورآ سان سے پانی برسایا اوراس یانی سے تبہاری روزی کے لیے پھل نکا لے۔"

تمام ذى روح چيزيں يانى سے زندہ ہيں:

﴿ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّنْ مَّآءٍ ﴾ (٢٤/ النور: ٤٥) "اورخدانے ہر چلنے والے کو یانی سے بیدا کیا۔"

﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمِلَّاءِ كُلَّ شَيْءٍ كِيَّ \* ﴾ (٢١/ الانبيآء ٢٠٠)

"اورہم نے ہرزندہ شے کو پانی سے بنایا۔"

ہر شم کے نباتات پانی سے اگتے ہیں:

﴿ وَهُوالَّذِينَ ٱنْزَلَ مِنَ السَّمَا وِمَا ءً ۚ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ (٦/ الانعام:٩٩)

"اس نے آسان سے پانی برسایا، پھرہم نے اس سے ہر چیز کی روئیدگی ظاہر کی۔"

بادصر صراورة ندهى بلاكت اوربربادي كاذر بعدب:

﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْعًا صَرْصَرًا فِي آيًا مِ يَحِسَاتِ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ ﴾

(٤١) خمّ السجدة :١٦)

'' ہم نے عاد کی قوم پر بادصر صربیجا منحوں دنوں میں، تا کہ ہم ان کورسوائی کاعذاب چکھائیں۔'' ﴿ رِیْعُ فِیْهَا عَذَابٌ اَلِیْمٌ ﴿ تُدُورِ کُلُنَّ شَکَی عِنْ بِالْمُورِ رَبِّهَا ﴾ (٤٦/ الاحفاف: ٢٥، ٢٤) ''الی آئد عی جس میں در دنا کے عذاب تھاجو خدا کے حکم سے ہرشے کو ہر باد کردیت ہے۔''

﴿ إِذْ ٱرْسُلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيْحَ الْعَقِيْمَةُ مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ ٱتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتُهُ كَالرَّعِيمِ ۗ ﴾

(١٥/ الذريات: ٤٢،٤١)

''یاد کرو جب ہم نے فائدہ نہ پہنچانے والی آندھی ان پہھیجی جوجس شے پر گزرتی تھی اس کو پوسیدہ ہڈی کی طرح کردیتی تھی۔''

أ گ جلاتی ہے:

﴿ تَلْفَحُ وُجُوْهَهُمُ النَّارُ ﴾ (٢٣/ المؤمنين: ١٠٤)

''آگان کے چہروں کو جھلسادیتی ہے۔''

آ گبلکری سے پیداہوتی ہے:

﴿ إِلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْفَجِوالْأَخْضَرِ نَارًا ﴾ (٣٦/ يس ٨٠٠)

"جسنے ہرے درختوں ہے آگ کو پیدا کیا۔"

قرآن مجیداشیاء کے طبعی خواص کا ہلی منگرنہیں شراب میں خواص ہے:

﴿ قُلْ فِيهِما ۚ إِنْهُ كَبِيرٌ وَمُنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنْهُمُ الْكُرُ مِنْ نَفْعِهِما ١٠ ﴿ (١/ البقرة: ٢١٩)

'' کہدوے کہ شراب اور جوئے میں بڑا گناہ ہے اوران میں لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں

کیکن ان کا گناہ ایکے فائدے سے زیادہ ہے۔''

اون میں گرمی کی خاصیت ہے۔

(182) (97.00) (97.00) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (1

﴿ فِنْهَا دِفْعٌ ﴾ (١٦/ النحل:٥) " جانورول كے اون ميں خوشگوار گرمي ہے ."

پانی میں پیاس بھانے اور درخت اگانے کی خاصیت ہے: ﴿ هُوَالَّذِی ٓ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا ءً لَکُمْرِ مِیْنُهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ اَکْجَرٌ ﴾ (١٦/ النحل:١٠)

"وى خداآ مان سے پانى برسا تا ہے،اس سے پینا ہےاوراس سے درخت ہیں۔"

شہد میں صحت بخشنے اور بیاری دور کرنے کی خاصیت ہے:

﴿ يَغُورُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ ٱلْوَانَةُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ۗ ﴾ (١٦/ النحل: ٦٩)

'' شہد کی تکھیوں کے پیٹ میں سے چینے کی چیز نگلتی ہے جس کے کئی رنگ ہوتے ہیں ان میں لوگوں کے لیے شفاہے۔''

لیکن علت حقیقی قدرت ومشیت ہے

غرض ان آیات کریمہ سے بی بخو بی داضح ہوجا تا ہے کہ قرآن مجید اسباب علل مصالح وہم اور طبائع و خواص کے وجود کو تسلیم کرتا ہے اور اس جماعت کا ساتھ نہیں و پیا جوان چیزوں کا انکار کرتی ہے اور رہ جانی ہے کہ ان چیزوں کے تسلیم کرنے سے قدرت و مشیت اللی کے عقیدہ کا ابطال لازم آتا ہے، حالا نکہ بیتواس وقت لازم آتا ہے جب ان اسباب وعلل اور طبائع وخواص کو خدا سے مستقل اور مستعنی تسلیم کیا جائے اور قرآن اس کی تعلیم نہیں و بیتا قرآن کی تعلیم میہ ہے کہ اشیاء اسباب وعلل سے بیدا ہوتی ہیں اور ان ہیں طبائع وخواص ہیں بھی تعلیم نہیں و بیتا قرآن کی تعلیم میہ ہے کہ اشیاء اسباب وعلل اور طبائع وخواص خود خلاق عالم کے بیدا کردہ اور مقرر کردہ ہیں اور وہ ان ہی برعموماً کار بندر ہتا بیاسب وعلل اور طبائع وخواص خود خلاق عالم کے بیدا کردہ اور مقرر کردہ ہیں اور وہ ان ہی برعموماً کار بندر ہتا ان کو شکست نہ کرسکتا ہو کہوراور پابند نہیں کہ وہ ان میں تغیر نہ کرسکتا ہو اور خلات میں خود ان کی تعلیم میں اس تکت کو طوظ رکھا ہے کہ اسباب وعلل کے ساتھ ساتھ خدا کی اس لیے ہرموقع برقر آن مجید نے اپنی تعلیم میں اس تکت کو طوظ رکھا ہے کہ اسباب وعلل کے ساتھ ساتھ خدا کی مشیت اور ادادہ کو چیش نظر رکھتا ہے، تا کہ انسانوں میں خدا کی معذور کی، مجبوری اور عدم قدرت کا تصور نہ بیرا ہو اور نہ اس کی مشیت وارادہ برخود اس کی مشیت وارادہ کے متعلق او پر دوسر نے فریق کی طرف سے پیش کی گئی ہیں وہ اس موقع کی ہیں اور جون سے بہی تعلیم مقصود ہے۔

ہم نے او پراسباب وعلل اور طبائع وخواص کے ثبوت میں جس قدر آیتیں لکھی ہیں غور کروان سب میں فعل کی نسبت اللہ تعالیٰ نے خودا پی طرف کی ہے جس کا مطلب سیے ہے کہ ان مسببات کے اسباب وعلل اور اشیاء کے طبائع وخواص خوداس نے اپنی مشیت وارادہ اور اپنے تھم وامر سے بنائے ہیں اور ہر جگہ اس کی توضیح کشیاء کے طبائع وخواص خوداس نے اپنی مشیت وارادہ اور طبائع وخواص کود کھے کراشیاء کی علت حقیق کا انگار کردی ہے، تا کہ ظاہر میں انسان ان طاہری علل واسباب اور طبائع وخواص کود کھے کراشیاء کی علت حقیق کا انگار

النابغ النابع المعالمة المعالمعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة الم

کر کے مبتلائے الحادیا اسباب وخواص کومستقلا شریک تا ثیر مان کر گرفتار شرک نه موجائے بیا نمیا کی تعلیم کا خاص طریقہ ہا اور قرآن نے اس نکتہ کو کہیں فراموش نہیں کیا ہے یہاں تک کہ انبیائے کرام علیہ اور استبعاد ہوا ہے تو اللہ کو بھی عادت جاریا اور خالم بری علل واسباب کے خلاف باور کرنے میں جب استعجاب اور استبعاد ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کومتنب کیا ہے اور ان کے اس استعجاب اور استبعاد کو اپنی قدرت اور مشیت کو یا دولا کر رفع کیا ہے، حضرت سارہ علیہ اُن کو بیرانہ سالی میں جب حضرت آئی علیہ اُنٹی کی بیدائش کی بشارت دی گئی تو تو را قاور قرآن دونوں میں ہے کہ ان کواس بریخت تعجب ہوا انہوں نے کہا:

﴿ لِيُولِئَكُنِّي ءَالِدُ وَآنَا عَجُوزٌ وَهٰذَا بَغِلْي شَيْعًا ﴿ إِنَّ هٰذَا لَشَكَى مُ عَجِيبٌ ﴿ ﴾

(۱۱/ هود:۷۲)

''اے خرابی! کیا میں جنوں گی؟ اور میں بڑھیا ہوں اور میرا پیرخاوند بوڑھا ہے بیتو بڑتے جب کی بات ہے۔''

فرشتول نے جواب میں کہا:

﴿ اَتَّغْبَيْنَ مِنْ آمْرِاللَّهِ ﴾ (١١/ هود:٧٣)

"اے سارہ! کیاتم خدا کے کام ہے تعجب کرتی ہو؟"

اس قدر تنبیان کے ایمان کے لیے کافی تھی۔

حضرت ذکریا غایشا ابوڑ سے ہوگئے تھے اوران کی بیوی با نجھ تھیں، حضرت ذکریا غایشا کو اپنی اوراپی بیوی کی حالت کا خطعی علم تھالیکن وہ اپنی اوراپی بیوی کی خاہری عدم استعداداورا سباب وعلل کے نہ موجود ہونے کی حالت کا حالت کا خدا کی قدرت اور مشیت کے مؤثر حقیقی ہونے پریقین کا مل رکھتے تھے، چنا نچہاس حالت میں انہوں نے ایک وارث کی دعا مانگی مگر جب ان کو اجابت دعا کی بشارت دی گئی تو تقاضائے بشریت ہے کہ انسان خاہری اسباب وعلل کے دیکھنے کا عادی ہے، اس کمال ایمان کے باوجودان کو بیواقعہ مستجدمعلوم ہوااور انہوں نے عرض کی:

﴿ رَبِّ اَنَّ يَكُونُ لِي غُلُمْ وَكَانَتِ امْرَاقَ عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبْرِعِتِيًّا ۞ ﴾

(۱۹/مریم:۸)

"اے میرے رب! کہاں سے میرے لڑکا ہوگا میری ہوی با نجھ ہے اور میں بوڑ ھا ہو گیا ہوں یہاں تک کہ بڑھا ہے سے اکڑ گیا ہوں۔"

خدانے اس کے جواب میں صرف اس قدر فرمایا:

﴿ قَالَ كَذٰلِكَ ۚ قَالَ رَبُّكَ هُو عَكَ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقَتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيًّا۞ ﴾

(١٩/ مريم:٩)

ہ یوں من ہے برے رہے ہوئے ہوئی ہے جھ چرا سمان ہے (رسریا بھو ویاد ہیں) کہ بین نے تجھ کو پیدا کیااورتو کچھ شھا۔''

حضرت مریم عین الله الله کو جب حضرت عیسی عالیّاً ای خوشخبری دی گئی تو انہوں نے بھی ظاہری علل واسباب کے خلاف ہونے پر حیرت ظاہری :

﴿ فَالْتُ أَنَّى يَكُونُ لِي عُلْمٌ وَكُمُ يَهُسُسُنِي بِهُرٌ وَكُمُ اكُ بَغِيًّا ۞ ﴾ (١٩/ مريم: ٢٠) ''مريم عَيِّنَا أَا نَ لَهَا! مير كُرُكا كهال سے ہوگا مُحَاكِكِي آ دمی نے چھوا بھی نہيں اور نہ میں جھی بدکارتھی؟''

فرشته نے جواب میں کہا:

﴿ قَالَ كَذَٰلِكِ \* قَالَ رَبُّكِ هُو عَكَى هَيِّنٌ \* وَلِغَغَلَةَ أَيَّةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا \* ﴾

(۱۹/ مريم:۲۱)

''بولا یوں بی ہے، تیرے رب نے کہا، وہ مجھ پرآ سان ہے اور ہم اس کولوگوں کے کیے نشانی بنانا چاہتے ہیں اور اپنی طرف عصر حمت ''

قرآن مين سنت الله كامفهوم

وہ فریق جوخرق عادت اور خلاف اسباب وعلل کے محال ہونے پر قرآن مجید کی ان آیتوں سے
استدلال کرتا ہے جن میں ' سنت اللی' کے عدم تبدیل کا ذکر ہے در حقیقت دانستہ یا نادانستہ مفہوم قرآن کی
تحریف کا مجرم ہے قرآن مجید میں ' سنت اللی' کا ایک خاص مفہوم ہے اور اسی اصطلاح خاص میں یہ لفظ کی
حکہ قرآن مجید میں استعال ہوا ہے ، خیر دشر ، حق و باطل ، نور وظلمت اور ظلم وانصاف جب با ہم کلراتے ہیں تو
بالآخر اللہ تعالیٰ خیر کوشر پر ، حق کو باطل پر ، نور کوظلمت پر اور انصاف کوظلم پر فتح اور کامیا بی عطا کرتا ہے ، گناہ گاراور
مجرم قو میں جب حق کی دعوت قبول نہیں کرتیں اور پند وموعظت ان کے لیے مؤٹر نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان
مجرم قو میں جب حق کی دعوت قبول نہیں کرتیں اور پند وموعظت ان کے لیے مؤٹر نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان
مخر گھڑ اہت ، دریا کے طوفان ، پہاڑ کی آئر فیٹا کی یا دیمی کہ گئر اہت ، دریا کے طوفان ، پہاڑ کی آئر فیٹا کی یا دراس میں بھی کوئی فرق پیدا نہ ہوگا ۔ قرآن مجید میں جہاں
ہے جو ہمیشہ سے قائم ہے اور ہمیشہ قائم رہے گی اور اس میں بھی کوئی فرق پیدا نہ ہوگا ۔ قرآن مجید میں جہاں
ہماں پیلفظ آیا ہے ای مفہوم میں آیا ہے چنا نچہ وہ تمام آپیتیں ذیل میں لکھ دی جاتی ہیں ، تا کہ ناظرین کوشک و
شبہ ندر ہے ۔ قریش داعی خوت کوشہر مکہ سے نکا لئے کی تیاری کرتے ہیں اور اس دعوت کو قبول کرنے سے اعلانیہ
شبہ ندر ہے ۔ قریش و خوال کی فرق کی تیاری کرتے ہیں اور اس دعوت کو قبول کرنے سے اعلانیہ
انکار کر دیے ہیں تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے :

﴿ وَإِنْ كَادُوْا لَيَسْتَقِوْزُوْنَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُغْرِجُوْكَ مِنْهَا وَإِذَا لَّا يَلْبَعُوْنَ خِلْفَكَ إِلَّا قَلِيْلًا ۞

٠ (١٤٥ ﴿ ١٤٥ ﴿ ١٤٥ ﴿ ١٤٥ ﴿ ١٤٥ ﴿ ١٤٥ ﴿ ١٤٥ ﴿ ١٤٥ ﴾ ﴿ ١٤٥ ﴿ ١٤٥ ﴿ ١٤٥ ﴾ ﴿ ١٤٥ ﴿ ١٤٥ ﴾ ﴿ ١٤٥ ﴿ ١٤٥ ﴾ ﴿ ١٤٥ ﴿ ١٤٥ ﴾ ﴿ ١٤٥ ﴾ ﴿ ١٤٥ ﴾ ﴿ ١٤٥ ﴾ ﴿ ١٤٥ ﴾ ﴿ ١٤٥ ﴾ ﴿ ١٤٥ ﴾ ﴿ ١٤٥ ﴾ ﴿ ١٤٥ ﴾ ﴿ ١٤٥ ﴾ ﴿ ١٤٥ ﴾ ﴿ ١٤٥ ﴾ ﴿ ١٤٥ ﴾ ﴿ ١٤٥ ﴾ ﴿ ١٤٥ ﴾ ﴿ ١٤٥ ﴾ ﴿ ١٤٥ ﴾ ﴿ ١٤٥ ﴾ ﴿ ١٤٥ ﴾ ﴿ ١٤٥ ﴾ ﴿ ١٤٥ ﴾ ﴿ ١٤٥ ﴾ ﴿ ١٤٥ ﴾ ﴿ ١٤٥ ﴾ ﴿ ١٤٥ ﴾ ﴿ ١٤٥ ﴾ ﴿ ١٤٥ ﴾ ﴿ ١٤٥ ﴾ ﴿ ١٤٥ ﴾ ﴿ ١٤٥ ﴾ ﴿ ١٤٥ ﴾ ﴿ ١٤٥ ﴾ ﴿ ١٤٥ ﴾ ﴿ ١٤٥ ﴾ ﴿ ١٤٥ ﴾ ﴿ ١٤٥ ﴾ ﴿ ١٤٥ ﴾ ﴿ ١٤٥ ﴾ ﴿ ١٤٥ ﴾ ﴿ ١٤٥ ﴾ ﴿ ١٤٥ ﴾ ﴿ ١٤٥ ﴾ ﴿ ١٤٥ ﴾ ﴿ ١٤٥ ﴾ ﴿ ١٤٥ ﴾ ﴿ ١٤٥ ﴾ ﴿ ١٤٥ ﴾ ﴿ ١٤٥ ﴾ ﴿ ١٤٥ ﴾ ﴿ ١٤٥ ﴾ ﴿ ١٤٥ ﴾ ﴿ ١٤٥ ﴾ ﴿ ١٤٥ ﴾ ﴿ ١٤٥ ﴾ ﴿ ١٤٥ ﴾ ﴿ ١٤٥ ﴾ ﴿ ١٤٥ ﴾ ﴿ ١٤٥ ﴾ ﴿ ١٤٥ ﴾ ﴿ ١٤٥ ﴾ ﴿ ١٤٥ ﴾ ﴿ ١٤٥ ﴾ ﴿ ١٤٥ ﴾ ﴿ ١٤٥ ﴾ ﴿ ١٤٥ ﴾ ﴿ ١٤٥ ﴾ ﴿ ١٤٥ ﴾ ﴿ ١٤٥ ﴾ ﴿ ١٤٥ ﴾ ﴿ ١٤٥ ﴾ ﴿ ١٤٥ ﴾ ﴿ ١٤٥ ﴾ ﴿ ١٤٥ ﴾ ﴿ ١٤٥ ﴾ ﴿ ١٤٥ ﴾ ﴿ ١٤٥ ﴾ ﴿ ١٤٥ ﴾ ﴿ ١٤٥ ﴾ ﴿ ١٤٥ ﴾ ﴿ ١٤٥ ﴾ ﴿ ١٤٥ ﴾ ﴿ ١٤٥ ﴾ ﴿ ١٤٥ ﴾ ﴿ ١٤٥ ﴾ ﴿ ١٤٥ ﴾ ﴿ ١٤٥ ﴾ ﴿ ١٤٥ ﴾ ﴿ ١٤٥ ﴾ ﴿ ١٤٥ ﴾ ﴿ ١٤٥ ﴾ ﴿ ١٤٥ ﴾ ﴿ ١٤٥ ﴾ ﴿ ١٤٥ ﴾ ﴿ ١٤٥ ﴾ ﴿ ١٤٥ ﴾ ﴿ ١٤٥ ﴾ ﴿ ١٤٥ ﴾ ﴿ ١٤٥ ﴾ ﴿ ١٤٥ ﴾ ﴿ ١٤٥ ﴾ ﴿ ١٤٥ ﴾ ﴿ ١٤٥ أَنَّ أَنّ

سُنَّة مَنْ قَدُارُسُلْنا قَبْلك مِنْ رُسُلِنا وَلا تَجِدُ لِسُتَّتِنا تَعْمِيلًا ﴿ ﴾

(۱۷/ بنتی اسرآء یل:۷۶،۷۶)

"اوروہ (کفار قریش) تو بچھ کواس شہر ہے گئے تھے گھبرانے، تا کہ وہ بچھ کو یہاں سے نکال دیں لیکن اگر ایسا ہوتو وہ تیرے بعد کم کھہریں گے بید ستور پڑا ہوا ہے ان رسولوں کا جن کوہم نے تچھ سے پہلے بھیجااور تو اللہ کے دستور کو ٹلتے نہ یائے گا۔"

مدینے منافقین اپنی شرارت سے باز نہیں آتے ،خدافر ماتا ہے:

﴿ إَيْنَهَا لَقِتُفُوٓ اللَّهِ فَوَاوَقُتِلَّوْا تَقْتِيلًا ٥ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلُوا مِنْ قَبْلُ \* وَكَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ

اللهِ تَبْدِيلًا ﴿ ٢٣/ الاحزاب: ٦٢،٦١)

'' وہ جہاں پائے گئے پکڑے گئے اور مارے گئے ، دستور پڑا ہوا ہے اللہ کا ان لوگوں میں جو پہلے ہو چکے اور تو اللہ کے دستور کو بدلتے نہ پائے گا۔''

اَنْ مَفْهُومُ وُواضِّحُ كَرِنْ كَ لِيسُورَهُ فَاطَرِي حسب وَيْلِ آيت سے بِدُ هَكُراوركون يَ يَتْ مُوعَقَ ہے: ﴿ وَلَا يَحِيْقُ الْهَكُوُ السَّيِّقُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْاَوْلِيْنَ ۚ فَكُنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَحْوِيُلا ﴿ أَوَ لَمْ يَسِينُواْ فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفُ كَانَ تَبُرِيْلًا ۚ وَكَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَحْوِيُلا ﴿ أَوَ لَمْ يَسِيْرُواْ فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْف

عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ (٣٥/ فاطر:٤٤،٤٣)

''اور بدی کاداؤ چ خودداؤ چ کرنے دالوں کوالٹ جاتا ہے تو کیا اب یہ کافر پہلی تو موں کے دستور ہی کی راہ دیکھتے ہیں تو تم اللہ کے دستور کو ہرگز نہ بدلتے پاؤ گے اور نہ بھی اللہ کے دستور کو ملتے پاؤ گے کیاوہ زمین میں پھر نہیں ہیں کہ دیکھتے کہ اس سے پہلی تو موں کا کیا انجام ہوا۔'' عدیدیہ کے موقع پر کفار قریش کو تنبیہ اور مسلمانوں کو تسکین دی جاتی ہے:

﴿ وَلَوْ فَتَكَذُّهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْ الْوَكُوا الْوَدْبَارَثُمَّ لاَ يَجِدُوْنَ وَلِيًّا وَلاَنَصِيْرًا ﴿ سُنَةَ اللهِ الَّتِي قَدْ حَلَتْ مِنْ قَبْلُ \* وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيدُلا ﴾ ( ٨٤/ الفتح: ٢٣، ٢٣)

''اوراگریکا فرے لڑتے ،توپیٹے پھیردیتے پھروہ کوئی حامی نہ پاتے اور نہ مددگار ،اللہ کا دستور یہ پہلے سے چلاآتا ہے اورتم اللہ کے دستور کو بدلتے نہ یاؤگے''

ابان آیوں کے پڑھ لینے کے بعد بھی سنة اللہ کے مفہوم کے مجھنے میں کس کولطی ہو عتی ہے؟

قرآن میں فطرة اللّٰد كامفہوم

قرآن مجيد كاليك اورآيت بحب حسكوية فريق استي شبوت ميس پيش كرتار بهامه: ﴿ فِطْرَةَ اللهِ اللَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا \* لَا تَبْدِيلًا لِيَّلْقِ اللهِ \* ﴾ (٣٠) الروم: ٣٠)



" خدا کی فطرت جس پراس نے لوگوں کو بنایا خدا کے بنائے میں بدلنانہیں ۔"

اس موقع پراس آیت کو پیش کرنا قرآن مجید کی معنوی تحریف ہے۔قرآن مجید کی اصطلاح میں فطرة اللہ سے مقصودتو حید ہے جس کودہ دین فطری سے تعبیر کرتا ہے چنا نچاد پر کی پوری آیت اگر پیش نظر ہوتو ہے مفہوم خود بخو د آئینہ ہوجاتا ہے،خدا فرماتا ہے:

﴿ فَأَقِمْ وَجُهَكَ لِلدِّيْنِ حِنِيْقًا ﴿ فِطْرَةَ اللهِ النَّيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۗ لَا تَبْرِيْلَ لِعَلْقِ اللهِ اللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

'' سوباطل سے ہٹ کراپنے آپ کودین پرسیدھا قائم رکھ، وہی اللہ کی فطرت خاص پراس نے لوگول کو بنایا ہے، خدا کے بنائے میں بدلنانہیں یہی سیدھا دین ہے، لیکن بہت لوگ نہیں حانتے''

((مامن مولوديولد إلاَّ على الفطرة فابواه يهودانه اوينصرانه اويمجسانه كما تنتج البهيمة بَهِيْمَةً جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ثم يقول ﴿فِطُرَةَ اللَّهِ النِّتِي فَطَرَ النَّاسَ ....الخِ ﴾))

'' کوئی بچہالیانہیں جوفطرت پر پیدانہیں ہوتالیکن ماں باپ اس کو یہودی،نصر انی اور مجوسی بنا دیتے ہیں،جس طرح ہر جانور صحیح وسالم بچہ پیدا کرتا ہے، کیا تم نے دیکھا کہ کوئی کان کٹا بچہ بھی وہ جنتا ہے،اس کے بعد آپ سَلَا ﷺ نے یہ آیت پڑھی:''خدا کی فطرت جس پراس نے لوگوں کو پیدا کیا۔''اور آخیر آیت تک۔

معجزه كاسبب صرف ارادهٔ اللي ہے

الغرض اس تمام تفصیل سے بیدواضح ہوتا ہے کہ قرآن مجید نہ تو اسباب عادید کامنکر ہے اور نہ عالم کے نظام کارکوملل ومصالح سے خالی تسلیم کرتا ہے لیکن وہ ان تمام اسباب علل سے مافوق ایک اور قادراور ذی ارادہ ہستی کوفر مانروائے کل یقین کرتا ہے جس کی مشیت اور ارادہ کی قوت سے کا نئات کی بیمشین چل رہی ہے مججزہ کا سبب اور علت براہ راست اس کی مشیت اور ارادہ ہے ، بھی بیمشیت اور ارادہ عادات جاریہ اور ظاہری علل و کا سبب اور علت براہ راست اس کی مشیت اور ارادہ ہے ، بھی بیمشیت اور ارادہ عادات جاریہ اور ظاہری علل و اسباب کے پردہ میں ظاہر ہوتا ہے۔ مثل فو م نوح کے لیے طوفان آنا ، قوم ہود کے لیے کوہ آتش فشاں کا پھوٹنا یا زنزلہ آنا ، حضرت ایوب عالیہ لیا کیا چشمہ کے پانی سے مجھے و تندرست ہوجانا ، قوم صالح کے لیے آندھی آنا ، مکمہ

<sup>🗱</sup> صحيح بخارى، كتاب التفسير، تفسير سورة الروم:٤٧٧٥\_

المعرب المحال المعرب المحال ا

اس بناپر ميضروري ہے كە مجزات اورنشانيال كسى نهكى حيثيت سے خارق عادت مول چنانچه:

معجزه کی باعتبارخرق عادت کے حارفشمیں

- کھی نفس واقعہ خارق عاوت ہوتا ہے، مثلاً: عصا کا سانپ بن جانا، چاند کا دوئکڑ ہے ہوجانا، انگلیوں
   چشمہ کا اُبلنا، مردہ کا زندہ کرناوغیرہ
- کمی پیہوتا ہے کہ فنس واقعہ خلاف عادت نہیں ہوتا، مگراس کااس وقت خاص پررونما ہونا خرق عادت
   بن جا تا ہے، مثلاً: طوفان آنا، آندهی آنا، زنزله آنا، کفار کا باوجود کثر ت تعداد کے، بے یارومد وگارا ہل حق سے خوف کھانا وغیرہ تمام تائیدات الجی ای تقیم میں واخل ہیں۔
- © ایک صورت یہ ہے کہ نفسِ واقعہ اور اس کے ظہور کا وقت خاص تو عادات جاریہ کے خلاف نہیں ہوتا گر اس کا طریقہ ظہور خلاف عادت ہوتا ہے، مثلاً: انبیا کی دعاؤں سے پانی کا برسنا، بیار کا اچھا ہونا، آفتوں کا ٹمل جانا، کہ نہ تو پانی کا برسنایا بیار کا اچھا ہو جانا یا کسی آئی ہوئی آفت کا ٹل جانا، خلاف عادت ہے اور نہ اس کے ظہور کا کوئی خاص وقت ہے لیکن جس طریقہ سے اور جن اسباب وعلل سے یہ مجزات ظاہر ہوئے وہ خارق عادت ہیں، استجابت دعا ای تشم میں داخل ہے۔
- کبھی نہ تو داقعہ خارق عادت ہوتا ہے اور نہ اس کا طریقہ ظہور خارق عادت ہوتا ہے بلکہ اس کا قبل از دقت علم، خارق عادت ہوتا ہے، مثلاً: انبیا اللیظام کی پیشین گوئیاں، ایک دفعہ زور ہے آندھی چلی آنخضرت مثلاً اللیظام کے بیشین گوئیاں، ایک دفعہ زور ہے آندھی چلی آنخضرت مثلاً اللیظام کے بیادگ مدینہ سے باہر تھے آپ مثل اللیظام نے فرمایا: '' ہے آندھی ایک منافق کی موت کے لیے چلی ہے۔'' چنانچہ جب لوگ

مدینه پنچاتو معلوم ہوا کدمدینه میں ایک منافق اس آندهی سے مرگیا، تله اس مجزه میں نہتو آندهی کا چانا خرق عادت ہے، نئر وقت علم خرق عادت ہے، نئر وقت علم خرق عادت ہے۔

## اہل ایمان پراٹر کے لحاظ سے معجزات کی دوشمیں

انبیا ﷺ کی زندگی علم وعمل دونوں کا مجموعہ ہوتی ہے اور ان کے تمام ارشادات وتعلیمات سے صرف ان ہی دونوں کی ترقی اور بھیل مقصود ہوتی ہے،اس لحاظ سے انبیا کے بعض مججزات کا اثر صرف علم ویقین پر پڑتا ہان سے کوئی عملی نتیجہ متر تب نہیں ہوتا، ہاتھ کا چیک اٹھنا،عصا کا سانپ بن جانا، چاند کاشق ہوجانا،اگر چہ نہایت عظیم الشان معجزے ہیں لیکن ان کا نتیجہ صرف اس قدر ہے کہ ایک گروہ ایمان لایا اور دوسرے نے انکار كياليكن انبياكي بهت معجزات ايسے ہوتے ہيں جن سے نہايت عظيم الثان عملي نتائج ظاہر ہوتے ہيں ،مثلاً: عصا کے سانپ بن جانے سے ہنواسرائیل کوکوئی عملی فائدہ نہ پہنچ سکالیکن اس کے ذریعہ سے بانی کا جو چشمہ اُ بلا وہ ان کے لیے حیات بخش ثابت ہوا پہلی تتم کے معجز ات کوقر آن میں حجت، بر ہان اور سلطان کے لفظ ہے تعبیر کیا گیا ہے کہ ان سے علم ویقین کوئر تی ہوتی ہے اور دوسری قتم کے مجزات کواس نے تائیداور نصرت الہی کہا ہے پہلی قتم کے معجزات طلب اور سوال کے عتاج ہوتے ہیں لیکن تائیداور نصرت البی اس کی پابند نہیں ہوتی۔ آ غاز نبوت میں چونکہ انبیا مُنیناً صرف عقا کد کی تعلیم دیتے ہیں اور کفار کی طرف سے ان ہی عقا کد کا ا نکار کیا جاتا ہے اور انہی کے اثبات پر دلیل طلب کی جاتی ہے، اس لیے اول اول انبیا عَلِیم ہے اسی قتم کے معجزات کا ظہور ہوتا ہے، جن کا اثر صرف علم ویقین پر پڑسکتا ہے، یہی وجہ ہے کہ خداوند تعالیٰ نے حضرت موی عالیما کواسی متم کے دومعجزے دے کر فرعون کے پاس بھیجااوراسی بنا پر آنخضرت سکا فیلم نے کفار قریش کو مجزہ شق القمر دکھایا لیکن اس کے بعد انبیا میکی اس کی تعلیم و ہدایت سے مومنین مخلصین کا ایک گروہ پیدا ہوجا تا ہے جوعموماً مفلوک الحال ، خانہ بدوش ، بے سروسامان اور بے یارو مددگار ہوتا ہے، بیے گروہ اگر چپہ صفائے باطن اورخلوص نبیت اورشدت ایمان کی بنائریسی معجزه کا خواستگارنہیں ہوتا، تاہم تائید الٰہی خود اس كى طلب كار ہوتى ہے اور ہرموقع پراس كى حفاظت اور حمايت كرتى ہے، يبى وجہ ہے كہ تائيدات البيد كا ظہورا کثر بغیرطلب وسوال کے ہوتا ہے،مسلمانوں نے آنخضرت مُثَاثِیْلُم سے سی معجز ہ کا سوال نہیں کیالیکن آ پ سے اکثر معجزات کاظہورانہی کے درمیان ہوا، بالخصوص غزوات میں اکثر تائیدالہی نےمسلمانوں کی مدد کی ہے،غزدہ بدروحنین میں فرشتوں کا آسان سے نازل ہونا، تھوڑے سے زادراہ کا تمام فوج کے لیے کافی ہونا، آپ کی انگلیوں سے پانی کا لکلنا ، بیاوراس قتم کے بہت سے مجزات غزوات ہی کے زمانہ میں آپ سے ظہور النابغ ال

پذیر ہوئے اور ان سے تمام مسلمانوں نے ایسی حالت میں فائدہ اٹھایا جب کہتمام دنیوی اسباب ووسائل منقطع ہو چکے تھے۔

اسی کانام قرآن مجید کی زبان میں نصر (مدد) اور تائید ہے اور سے ہرنی کوآخروفت میں عطاکی جاتی ہے اور مین اس وقت جب بظاہر اسباب ما یوسیوں کے تمام مناظر پیش ہوتے ہیں اور تائید حق کا بظاہر کوئی سامان نظر نہیں آتا دفعتہ نصرت الہی توقع کے خلاف گردو پیش کے واقعات کے خلاف بحل کی طرح ناامید یوں کے بادل سے چیک اٹھتی ہے:

﴿ اَمْ حَسِبْتُوْ اَنْ تَنْ خُلُوا الْبَنَّةَ وَلَتَا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلُوا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتُهُمُ الْبَاسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ الْمَنْوَا مَعَهُ مَثَى نَصْرُ اللهِ \* الآاِنَ نَصْرَ اللهِ

قَرِيْبُ⊕ ﴾ (٢/ البقرة: ٢١٤)

'' کیاتم کوخیال ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے اور ابھی تم پر وہ حالت گزری نہیں جوتم سے پہلوں پر گزری ان پر مصیبت اور تکلیف آئی اور اس قدر تھڑ جھڑ اے گئے کہ پنجیمراوراس کے ساتھ مسلمان ( گھراکر ) کہا تھے کہ خداکی نفرت کہاں ہے؟ ہاں خداکی نفرت نزدیک ہے۔'' ﴿ حَلَّى إِذَا السَّنَیْسَ الرُّسُلُ وَطَنَّوْاً المَّهُمْ قَدُّ کُونِوْا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا ۖ فَنَعْتَی مَنْ نَشَاءً وَلَا مَدُودُ اللّٰهِ الْمُعْلَى فَنْ نَشَاءً وَلَا مَدُودُ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ ا

'' يہاں تک كہ جب نااميد ہونے گے رسول اور خيال كرنے گے كہ ان سے نفرت كا وعده پورانہيں كيا گيا كہ ہمارى نفرت آگئ پھر ہم نے جن كو جابا وہ بچاد ہے گئے اور پھيرى نہيں جاتى ہمارى آفت گنا ہگار توم سے ''

خدا کا تقطعی وعدہ ہے کہ وہ جق پرستوں کو ہمیشہ آخر کا رنصرت عطا کرے گا:

﴿ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصُرُ الْمُؤْمِنِينَ ۞ ﴾ (٣٠/ الروم:٤٧)

"اورایمان دارول کی مددہم پر فرض ہے۔"

يەنھرت مسلمانوں كو ہرقدم پرتسلى كاپيغام سناتى تقى ،بدر ہو كەاحد، خندق ہو كەخنىن ، ہرجگەد ہى ان كى دىتگىرتقى:

﴿ لَقُدُ نَصَرُكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرُةٍ ١٩ ﴿ (٩/ النوبة: ٢٥)

''خدانے بہت ہے موقعوں پرتمہاری نصرت کی۔''

کیکن سب سے بڑی نصرت بدر کی تھی ، جب تین سوبے برگ وساز نہتوں نے قریش کی ایک ہزار سکے فوج کوکامل شکست دے دی:

﴿ وَلَقَدُ نُصَرَّ لُمُ اللَّهُ بِبِدُرِ وَالنَّهُ إِذِلَّةٌ ﴾ (٣/ آل عمران:١٢٣)

"اورخدانے یقینا بدر میں تہاری مددی، جب تبہارے پاس کوئی توت نتھی۔"

استعداد قلب کی شرکت بھی ضروری ہوتی ہے، چنانچہ حضرت عیسیٰ علینیلاً کی امت نے جب سخت فاقد کی صالت میں نزول مائدہ (خوان آسانی) کی درخواست کی توانہوں نے ان کو تقوی کی اختیار کرنے کی تعلیم دی:

﴿ إِذْ قَالَ الْحَوَّالِيَّوْنَ لِعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيْعُ رَبُكَ أَنْ يُكَرِّلُ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِّنَ

السَّمَاءِ عَالَ اتَّقُوا اللهَ إِنْ كُنْتُهُمُّومِنِينَ ﴿ ﴾ (٥/ المآندة:١١٢)

''یادکرد جب حوار بول نے کہا، اے مریم کے بیٹے میسی! کیا آپ کاپر دردگار ہم پر آسان سے ایک خوان اتار سکتا ہے؟ عیسیٰ نے کہا، خداسے تقوی کرواگر تم کو یفین ہے۔''

میدان جنگ میں آنخضرت مُنَّاتِیْمُ صحابہ کونزول ملائکہ کی بشارت سناتے ہیں، تو ساتھ ساتھ صبر اور تقویٰ کی بھی تعلیم دیتے ہیں:

﴿ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ اَكُنْ يَكُفِيكُمُ اَنْ يَبْعِثَكُمُ رَبَّكُمْ يِثَلَقَةِ الآفِ مِّنَ الْمَلْبِكَةِ مُنْزَلِينَ ﴿ اللَّهِ مِنَ الْمَلْبِكَةِ مُنْزَلِينَ ﴿ اللَّهِ مِنَ الْمَلْمِكُ مُنَا اللَّهِ مِنَ الْمَلْمِكُ مُسَوِّمِينَ ﴿ اللَّهِ مِنَ الْمَلْمِكَةُ مُسَوِّمِينَ ﴾ (٣/ آل عمران: ١٢٥، ١٢٥)

''یاد کرائے پیغیبر! جب تو مسلمانوں سے کہدرہاتھا کہ کیاتم کو بیکا فی نہیں کہ تہمارا پروردگار تین ہزار فرشتے اتار کرتم کو مدد دے (خدا کہتا ہے ) ہاں اگرتم مستقل رہواور تقویٰ کرواور وہ فوراً آجا ئیں تو خدایا نچ ہزار سوار فرشتوں کے ذریعہ سے تمہاری مددکرےگا۔''

یمی وہ معجزات تھے جن کی نسبت صحابہ کرام ٹنگائٹا ہیان کرتے ہیں کہ ہم ان کو برکت سمجھا کرتے تھے۔ سر سر سر اس سر سر سر اس میں میں میں اور

كفاركے ليےنتائج كے لخاظ سے مجزات كى دوشميں

جس طرح مونین پراٹر کے لحاظ ہے مجزات کی دوشمیں ہیں، اس طرح کفار پرنتائج کی حیثیت سے بھی ان کی دوشمیں ہیں، اس طرح مونین پراٹر کے لحاظ ہے مجزات کی دوشمیں ہیں، اور آیت ہلاک، انبیا مینیا اس کفار کو پہلے ہدایت کی نشانیاں دکھاتے ہیں اور ان کوت کی دعوت دیتے ہیں، وہ اس دعوت کو قبول اور ان کوت کی دعوت دیتے ہیں، کفار کی کثیر تعداد میں جس قد رصالح اجزا ہوتے ہیں، وہ اس دعوت میں کوئی کرتے جائے ہیں، یہاں تک کہ بالآخر وہ وفت آتا ہے، جب مادہ فاسد کے سوا کفار کی جماعت میں کوئی صلاحیت پذیر عضر باتی نہیں رہ جاتا تو اس وقت آیت ہلاک، آسمان کی بجلی، فضا کی آندھی، زمین کا سیلاب، لوہے کی تلوار بن کر رونما ہوتی ہے اور سطح خاکی کوان کے وجود کی نجاست سے پاک کر دیتی ہے۔

النابغ النابع ال

حضرت موئی عَلِیْسِاً کو متعدد مجز عنایت ہوئے تھے گروہ اس لیے تھے کہ ان کودکھا کرفرعون کوت کی طرف دعوت دی جائے ، جب ایک مدت کے بعد اہل مصریس ہے جس قد رلوگ ایمان لا سکتے تھے لے آئے تو حضرت موئی علیہ اور موئی علیہ اور امرائے دربار کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نگل گئیں۔ حضرت نوح علیہ ایک اور موزان کو آیت طوفان، حضرت سامان اور امرائے دربار کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نگل گئیں۔ حضرت نوح علیہ ایک کو آیت صاعقہ بح، صالح علیہ ایک کو آیت ناقہ ، حضرت لوط علیہ ایک کو آب بادی سدوم کی نشانی ، حضرت شعیب علیہ ایک کو آیت صاعقہ بح، حضرت عیسی علیہ ایک کو آیت ناقہ ، حضرت منافی اور آئے خضرت منافی کو آب بادی سوم کی نشانی ، حضرت شعیب علیہ ایک کو آب کو آب

﴿ وَلَا يَجِيْقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ \* فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ \* ﴾

(٥٦/ فاطر:٤٣)

''اور بدی کا داوُر پچ کرنے والوں پرالٹ جاتا ہےتو کیا اب بید کا فراگلی قوموں کے دستور ہی کی راہ دیکھتے ہیں۔''

﴿ اَيْنَهَا أَثُوفُوا أَخِذُوا وَقُتِلُوا تَقْتِيلًا ۞ سُنَّةَ اللهِ فِي الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ۗ ﴾

(۲۲/ الاحزاب:۲۱، ۲۲)

'' یہ جہاں پائے گئے بکڑے گئے اور مارے گئے ، یہ اللہ کا دستور پڑا ہوا ہے آگلی قوموں میں ۔'' اس مجز ۂ عذاب کے ظاہر ہونے میں عموماً ایک وقت معین تک تا خیر کی جاتی ہے جس کے اسباب حسب ن

ذيل بين:

اس میم عجزهٔ عذاب اس وقت تک ظاهر نہیں ہوتا، جب تک آیات ہدایت ہے قوم کے تمام صالح اجزااس کے فاسد عضر سے الگنہیں ہوجاتے اور مونین اور کا فرین ایک دوسرے سے پھٹ کرجدانہیں ہوجاتے اور رسول کو بقیہ عناصر کے ایمان سے طعی مایوی نہیں ہوجاتی ،حضرت نوح علیتیا نے ایک طویل زمانہ تک اپنی قوم کو دعوت دی اور اس کے بعد ناامید ہوکر انہوں نے آخری مجمز ہ کی دعامائی:

﴿ زَبِّ لَا تَذَرُ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ النَّلْفِرِيْنَ دَيَّارًا۞ اِتَّكَ اِنْ تَذَرُهُمْ يُضِلُّواْ عِبَادَكَ وَلَا يَكِدُوٓا اِلَّافَاحِرًا لَقَارًا۞﴾ (٧١/ نوح ٢٧،٢٦)

''اے میرے پروردگار!زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا نہ چھوڑ ،اگر تو ان کوچھوڑ ہےگا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اوروہ نہ جنیں گے لیکن فاجراور کا فرکو۔'' النابغ البياني المجاهدة المجاه

اس کے بعد طوفان آیا اور قوم نوح کو بہالے گیا۔

ای طرح حضرت موی علیه ایک کوجب فرعون سے پوری مایوی ہوگی تو انہوں نے دعا کی: ﴿ رَبِّنَا اِنْکَ اٰتَیْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَا لَا نِیْنَةً وَاَمْوَالًا فِی الْحَیْوَةِ الدُّنْیَا الْرَیْنَ الْفَی سَبِیلِک \* رَبِّنَا اطْلِیسَ عَلَی اَمُوالِهِمْ وَاشْدُدُ عَلَی قُلُوْنِهِمْ فَلَا یُؤْمِنُوا حَتَّیٰ یَدَوُاالْعَدَ ابَ الْالِیْمَ ﴿ وَلَيْنَا الْمُلِيسَ عَلَی اَمُوالِهِمْ وَالْمُدُونَةِ عَلَى قُلُوْنِهِمْ فَلَا یُؤْمِنُوا حَتَّیٰ یَدَوُاالْعَدَ ابَ الْالِیْمَ ﴿ وَلَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللْكُلْ

''اے ہمارے رب! تونے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں شان وشوکت اور دولت عطا کی ہے، اے ہمارے رب! وہ اس سے بیاکام لیتے ہیں کہ وہ لوگوں کو تیرے راستہ سے گمراہ کرتے ہیں، خداوندان کی دولت کوسمیٹ دے اور ان کے دلوں کو تخت کر دے جب تک وہ تیرے در دناک عذاب کا مزہ نہ دیکھیں گے ایمان نہ لا کیں گے۔''

اس موقع پرای شم کی دعا کیں دیگرانبیا میں اللہ نے بھی کی ہیں۔

اس منزل پر پہنچ کر پیغیمرکوا ہے مونین کی جماعت کوساتھ لے کر ہجرت کا تکم ہوتا ہے، حضرت نوح علیہ اللہ کومع رفقا کے کشتی پر پڑھا کر کفار سے الگ کیا جاتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ اللہ کا حدے ملک سے اپنی ہجرت کا اعلان کرتے ہیں ﴿ اِنِّی مُلِما اَیْر کُوا کُر اِن کُر اِن کُر اِن کہ اس کہ عنکہ و ن ۲۲) ''میں خدا کی طرف ہجرت کر تا ہوں ۔' محضرت موی علیہ اللہ کا کہ اس کے علیہ کا مور سے نکل جاتے ہیں، حضرت بود، حضرت ہود، حضرت شعیب، حضرت صالح علیہ اللہ مسب نے اپنی اپنی جماعتوں کو لے کر اپنی نافر مان قو موں سے علیمہ گی اختیار کی اور جب تک یہ ہجرت نہیں ہو لیتی اور مومن و کا فرالگ نہیں ہوجات ، مجز و عذاب نہیں ہی جاجا باتا، حضرت نوح علیہ اللہ ہجب تک ہوگئی پر سوار ہو کر علیہ علیہ علیہ اللہ ہوا کہ ان پر عذاب نہیں آ یا اور جب تک الگ نہ ہو گئے ، ہلا کت کا عذاب نہیں آ یا اور جب نگل کے شام اور مصر نہ چلے گئے ، ان پر عذاب نہ آ یا ، ای طرح حضرت لوط ، حضرت ہود، حضرت مالح اور حضرت شعیب علیہ آئی آئی آئی آئی ہی جماعتوں کو لے کر جب تک الگ نہ ہوگئے ، ہلا کت کا عذاب نہیں آ یا اور جب کا الگ نہ ہوگئے ، ہلا کت کا عذاب نہیں آ یا اور جب کا الگ نہ ہوگئے ، ہلا کت کا عذاب نہیں آ یا اور جب کا کافروں کو ہلا کت کا عذاب نہیں آ یا اور مور نے بجرت کر لی تو یہ مجز و عذاب مختلف صورتوں میں ان قو موں پر ناز ل ہوا اور مونین کی نجات اور کافروں کو ہلا کت نامیا کہ کہ ان کو مور کو کہا کہ نامی کو کہ کا کہ کو کہا کہ نامی کو کہا کہ کو کہا کہ کا کہا کہ نامی کو کہا کہ نامی کو کہا کہ کو کہا کہ کا کہ کو کہا کہا کہ کے خوا کہا کہ کے کہا کہ کہ کہ کہا کہ کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کہ کہ کو کہ کہا کہ کو کہا کہ کہا کو کہ کو کہا کہ کہ کو کہا کہ کو کہ کو کہ کو کہا کہ کو کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہ کو کہ کو کہا کو کہ کو کہا کہا کہ کو کہ کو کہ کو کہا کو کہ کو کہا کو کہ کو

قرآن مجیدی مختلف سورتوں میں ان واقعات کو بکشرت بیان کیا گیا ہے اور نیز اس کو اللہ تعالی نے اپنا وہ دستوراور قانون فرمایا ہے، جس میں تغیر و تبدل ناممکن ہے جیسا کہ اس سے پہلے'' قرآن مجید میں سنہ اللہ کے مفہوم'' کے ضمن میں آیات قرآنی کے حوالہ سے اس کی پوری تفصیل گزر چکی ہے، سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ اس اصول کو اس طرح بیان کرتا ہے:

﴿ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ آيَّامِ الَّذِيْنَ خَلُوْا مِنْ قَبْلِهِمْ \* قُلْ فَانْتَظِرُوْ اللَّهِ مَعَكُّمْ مِّنَ



الْمُنْتَظِرِيْنَ ۞ ثُمَّ نُكِيِّى رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ أَمَنُوا كَذَٰلِكَ ۚ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ ﴾

(۱۰/ يونس:۱۰۲، ۱۰۳)

'' کیار کا فرگز شتہ قو موں کی طرح واقعہ ہلا کت کا انتظار کرتے ہیں ، کہدد ہے کہ انتظار کرومیں بھی تمہار ہے ساتھ انتظار کرتا ہوں پھر ہم اپنے رسولوں کونجات دیتے ہیں اور ایسے ہی ایمان لانے والوں کوہم پر فرض ہے،ہم نجات دیں گے ایمان والوں کو۔''

آ تخضرت مَثَّاتِينَةً لِمُ اورمَعِمز هُ مِدايت

ہدایت کی غرض ہے آنخضرت مٹافینیٹم ہے جومعجزات اورنشانیاں صادر ہوتی رہتی تھیں ،ان کابڑا حصہ غيرمعمولي توت تا خير،استيابت دعا، تائيد ونصرت اورپيشين گوئي كا تھا،اسي غيرمعمولي قوت تا خير کا متيجه تھا كه قریش لوگول کوآپ منگانینی کے پاس جانے سے روکتے تھے، سیرت کی کتابوں میں اس قتم کے متعدد واقعات ندكور بين، قرآن مجيد كي يرآيت كفارك السباطني اعتراف كاآئينه ب:

> ﴿ لَا تَسْمَعُوْا لِهِٰ ذَا الْقُرُانِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِيُونَ۞ ﴾ (٤١/ خمّ السجدة: ٢٦) ''اس قر آن کونه سنوا دراس میں شور وغل کر د ، شایدتم غالب آؤ۔''

قر آن کے اثر کاان پر ہیرعب چھایا ہوا تھا کہ وہ لوگوں کواس سے بازر کھنے کی اس کے سواکوئی تذبیر نہ د کیھتے تھے کہ وہ شور وغل اور ہنگامہ کر کے لوگوں کو سننے نیددیں ، آنخضرت مُثَاثِیْکِم کی استجابت دعا کا بھی کفار کو بدرجة اتم يقين تقاءا يك دفع حن حرم مين جب ابوجهل وغيره رؤسائة قريش آ تخضرت مَنْ النَّيْظُ كي نماز مين خلل انداز ہوئے اور آپ نے ان پر بددعا کی زعر کو اسلم میں بیقری ہے کہ وداس کون کر کانی الحے۔ 4 ایک دفعہ جب مکہ میں قط عظیم پڑاتو ابوسفیان نے آپ کے پاس آ کرکہا کہ' محد (مَنْ اللَّهِ عَلَيْم) تبہاری قوم ہلاک ہوگئ، خداے دعا کروکہ وہ اس بلاکوان سے دور کرے۔''چنانچہ آپ نے دعاکی اور وہ بلا دور ہوئی۔ 🗱 ای طرح آ پ کی پیشین گوئی کی صدافت کا بھی ان کو دل سے اعتراف تھا، یا دہوگا کہ غزوۂ بدر سے پہلے جب امیہ کو حضرت سعدانصاری ڈلٹنڈ کی زبانی پیمعلوم ہوا ہے کہ آنخضرت مٹاٹٹیٹم نے اس کے مارے جانے کی پیشین گوئی کی ہےتو وہ تھبرااٹھااوراس کی بیوی پر بیاثر ہواہے کہاس نے غزوہ بدر کے موقع پراپیے شوہر کا دامن تقام ليا كـ " محمد (مَنْ ﷺ فِي عِيشِين كُونَي تمهيس يا دنبيس؟ " 🗱 فتح روم كي مشهور پيشين كُونَي جس دن يوري هوكي

<sup>🦚</sup> صحيح بخاري، كتاب الوضوء، باب اذا القي على ظهر المصلى قذر اوجيفة لم تفسد عليه صلوته: • ٢٤ ومسلم ، كتاب الجهاد والسير ، باب مالقي النبي مُثَلِّعًا من اذي المشركين والمنافقين: ٩ ٢٤ ٤ ـ

<sup>🏚</sup> صحيح بخاري، كتاب التفسير، سورة حم الدخان: ٤٨٢٤. .

<sup>🤁</sup> صحيح بخارى، كتاب المغازى، باب ذكر النبي من يقتل ببدر: • ٣٩٥-

سندہ فَالنَّهِ اَلْ اَلْهِ اَلْهُ اَلَٰ اَلْهُ اَلَٰ اَلَٰ اَلَٰ اللهُ اِللهُ اللهُ اللهُ

سے ایک وقعہ ابو ہیں نے بینا پاک ارادہ لیا اوراس نیت ہے آئے بڑھا تو فورا ڈرلر پیچے ہٹ کیا سائھیوں نے واقعہ پوچھا تو بتایا کہ مجھے بینظر آیا کہ میرے اور محمد (سُلَّ اللَّیْمِ) کے درمیان آگ کی خند ق ہاور چند پر دار ہتایاں کھڑی ہیں۔ ﷺ الغرض ہدایت کے متعدد نشانات تھے جو مکہ میں کفارکواس غرض سے دکھائے گئے تھے

كهان كود مكوران كقلوب مين قبول حق كى صلاحيت بيدا مو

شق قمرآ خرى نشانِ مدايت تھا

ہدایت کی ان نشانیوں میں کفار مکہ کے لیے سب سے آخری اللہ اور فیصلہ کن نشان شق قمر کا تھا، جس کے بعد آیات ہلاکت کا آغاز ہونے والا تھا احادیث میں ہے کہ کفار مکہ آپ مُنافیظ ہے مجز ہے کہ طالب تھ تو آپ منافیظ نے ان کوشق قمر کا مجز و دکھایا، چاند دو فکڑ ہے ہوکر نظر آیالیکن معاندین کواس عظیم الشان اور واضح تر مجز سے بھی ہدایت نہلی ، بعضوں نے کہا محمد (سٹاٹیٹیل ) نے جادو کیا ہے، کسی نے کہا ایسی عجیب عجیب باتیں میشہ ہوتی رہتی ہیں، چنا نچ قر آن مجید نے اس واقعہ کا ذکر کیا ہے:

﴿ اِقْتُرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْسَقَ الْقَبُرُ وَ وَإِنْ بَيْرُواْ اِيَةً يُغُوضُوْا وَيَقُونُوْا سِعُرٌ مُسْتَجَوَّ ﴾ (٤٥/ القسر ١٠٠) '' قيامت كا دفت قريب آگيا ہے اور جائنش ہوگيا اور اگريكا فركوئى نشانى ديكھيں تو اس سے منه چھير ليتے ہيں اور كہتے ہيں كہ يہ جا دوتو ہميشہ سے ہوتا آيا ہے۔''

اب خداوند ذوالجلال کے رحم و کرم نے دوسری شان اختیار کی لینی اس کے قبر وغضب نے ان غیر صلاحیت پذیر ستیول سے سطح ارضی کو پاک کردینے کا تہید کرلیا ادروہ سنت الہی جوتمام گزشتہ امتوں کے ساتھ جاری رہی تھی یعنی مید کم مجزہ کے دیکھنے کے بعد ایمان نہ لانے پر کفار کی ہلاکت اور بربادی فرض قتم ہوجاتی ہے، وہ قریش کے حق میں جاری ہوئی۔

گزشتہ دستورالٰہی کی تنصیل کے مطابق اس ہلاکت کے عذاب کے نازل ہونے کے لیے پہلے وو چزوں کی ضرورت تھی:

الم ترمذی، ابواب التفسیر، باب و من سورة الروم: ۲۹۹ هد کی صحیح مسلم، کتاب صفات المنافقین واحکامهم، ساب قوله تعالی: ﴿ ان الانسان لیطغی ان ر آه استغنی ﴾ ۲۵: ۵۰ که کی جم نے قرآن مجید کے بتائے ہوئے اصول الی کے مطابق اولاً ایساسی جا تھا گئی آمرکا مجر ہم جم سیاسی اولاً ایساسی جا تھا کہ تو ترکی اس مورو تحروان محوری کے جو تو و انکار دونوں سے قاموتی تھا، ای اثنا میں حاکم کی مشدرک کی دومری جلد حیورآ باد سے جیپ کر پیچی، اس میں سورہ قرکر کی نیسر میں حضرت عبداللہ بین معلوم کی مشرور ڈوائنڈ سے جو واقعہ کے بینی شاہد ہیں، بیقسر کی کی کہ بیات بخاری و سلم کی شرط کے مطابق ہم اور مافظ ذہی نے تلخیص مشدرک میں ہم والد بی کے اور پیچی لکھا ہم کا کہ بیروایت مصنف عبدالرزاق میں بھی موجود ہے، (مشدرک، ۲۶می: ۲۵می) کے معدراً بادی۔ اس کی تصدیل کی سے اس کی تصدیل جو رہ سے دولوں کے مطابق کے اور پیچی لکھا ہم کہ کہ بیروایت مصنف عبدالرزاق میں بھی موجود ہے، (مشدرک، ۲۶می: ۲۵می)۔ کا سے معدراً بادی۔



🛈 مونین کی جماعت کے ساتھ آنخضرت مُنَافِیّا کم شہر مکدے جمرت۔

ہجرت سے پہلے ہدایت کی سی آخری کھلی نثانی کا ظاہر ہونا۔

چنانچہ ہجرت سے پہلے شق قمر کانشان طاہر ہوااوراس کود کی کر بھی جب قریش کے رو سااسلام نہ لائے تو آن مخضرت سکا ہی آئے ہم سے ہجرت کا حکم ہوا اور ہلاکت کے عذاب کے نازل ہونے کا وقت قریب آگیا صحابہ شکائی میں اسرار نبوت کے جو محرم تھے وہ پہلے ہی سمجھ چکے تھے کہ یہ ہجرت قریش کی بربادی کا پیش خیمہ سے۔ متدرک حاکم (جلد ۳، مسندرک حاکم (جلد ۳) مسندرک حاکم (جلد ۳، مسندرک حاکم (جلد ۳، مسندرک حاکم (جلد ۳) مسندرک حاکم (جلد ۳، مسندرک حاکم (جلد ۳) مسندرک حاکم (جلد ۳) مسندرک حاکم (جلد ۳، مسندرک حاکم (جلد ۳) مسندرک حاکم (

أتخضرت متألفينكم اورمجزه بلاكت

آنخضرت مَنَائِیَّا نے مکہ میں قریش کوتقریباً ۱۳ ابر س تک دعوت دی اور ان تیرہ سالوں کے اندراس راہ میں ہرتم کی مصیبت اور تکلیف برداشت کی اور آیات ہدایت کے مختلف نمونے ان کو دکھائے ، بالآخرش قمر کا مجرہ بھی ان کی نگاہوں کے سامنے سے گزرا اور آخروہ وقت آیا جواپے اپنے بینج بروں کے سامنے دوسری قوموں پر آچکا تھا بعنی قبیلہ قریش میں سے وہ افراد صالحہ جو بے خوف وخطر حق کوقبول کر سکتے تھے، انہوں نے حق کوقبول کر لیا اور صرف وہ رؤسائے قریش رہ گئے جوقبول حق کی مطلق صلاحیت نہیں رکھتے تھے یا وہ ضعفا تھے جو ان رؤسا کی موجود گی میں حق کا ساتھ دینے کی قوت نہیں رکھتے تھے اور اس لیے ضرورت ہوئی کہ ان رؤسا کے وجود سے ارض حرم کو یاکیا جائے۔

آ تخضرت مَنْ اللَّيْمُ مَد ہے مایوس ہوکرطا نف تشریف لے گئے کین وہاں بھی کوئی حق کا سننے والانہیں تھا،

ہازار اور رائت میں شریروں نے آپ کو پھر مارے، یہاں تک کہ قدم مبارک خون آلود ہوگئے، آپ مکہ واپس

آرہے تھے کہ فرشتہ جبال نے آپ کو ندادی کہ اگر اجازت ہوتو یہاڑوں ہے ان کو چکنا چور کر دیا جائے رحمت عالم مَنْ اللّٰیٰ البہ بھی مایوس نہ ہوئے اور بارگاہ البی میں عرض کی کہ ابھی وہ مجز وَ ہلاکت ظاہر نہ ہو، شاید کہ ان کی نسل سے کوئی تو حید کا پرستار پیدا ہو صحیح بخاری و مسلم میں ہے کہ حضرت عائشہ ڈھائٹی نے آپ سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ! احد کے علاوہ آپ پرسب سے زیادہ تحت دن کون تھا؟ آپ مَنْ اللّٰہُ اللّٰ مَنْ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہ

نسائى، كتاب الجهاد، باب وجوب الجهاد: ٣٠٨٧ اورتر مذى تغير آيت بالا: ١٤١١ من جى بيعديث فركوري "٠٠" من الله النبي مُلْكُم من اذى المشركين: ٤٦٥٣ وبخارى، كتاب بده الخلق: ٣٢٣١ و ٣٢٣٠

النافي المحالية المحا

ے زیادہ سخت فرماتے ہیں، بظاہر ایسا سمجھا جاتا ہے کہ آپ نے طائف کی تکلیف کو سخت ترین دن فرمایا لیکن واقعہ بینہیں ہے اس ہے بھی زیادہ تکالیف اور مصیبت کی گھڑیاں آپ پر آئی ہیں بلکہ اس لیاظ سے آپ اس کو سخت ترین دن قرار دیتے ہیں کہ بی قریش کی فرصت اور مہلت کی اخیر گھڑی ہی اور اب مجز ہ اللک ان کے سر پر تھا اور رحمت عالم من اللی کا صدمہ تھا، تا ہم قریش کو اب آخری عذاب کی اطلاع دی گئی تھی اور وہ نا دان استہزا کرتے تھے، جیسا کہ دوسری قومیں بھی اپنے اپنے پیغیروں کے ساتھ یہی کرتی آئی ہیں۔ کفار قریش آخری شائی وی جاتی ہے دہ کی دی جاتی ہو دہ کیوں نہیں آتا ؟اگرتم میں قدرت ہے قوہ وہ عذاب لا وَاورا پنی صداحت کی بی آخری نشانی بھی دکھادو:

﴿ وَيَقُولُونَ لَوُكُمْ أَنْزِلَ عَلَيْهِ أَيَّةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ۚ فَقُلْ إِنَّهَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا ۚ إِنِّي مَعَكُّمُ مِّنَ

الْمُنْتَظِيئِنَ أَنَّ ﴿ ١٠٠/ يُونُس ٢٠٠)

''اور بیلوگ کہتے ہیں کہاس پر خداکی طرف ہے کوئی نشان کیوں نہیں اتر تا۔اے پیغمبر کہہ دے کہ غیب کی بات خداکے پاس ہے،تم اس کے ظہور کا انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں۔''

بهي آكر كهتية:

﴿ أَوْتُشْقِطَ السَّمَاءَكُمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَاكِسَفًا أَوْتَأْتِي بِاللهِ وَالْمَلْمِكَةِ قَبِيلًا ﴿ ﴾

(۱۷/ بنتی اسر آئیل:۹۲)

''یا جبیباتم کہا کرتے ہو، آسان کے ٹکڑے ٹکڑے کرکے ہم پر گرادویا خداور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آؤ۔''

﴿ لَوْمَا تَأْتِيْنَا بِالْمَلْمِلَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِقِيْنَ ﴿ ١٥/ الحجر: ٧) " الرَّمْ سِيِّ مِونَو كيونَ بِين مارك إِس فرشتون كوليّ تر: "

خدائے جواب میں کہا:

﴿ وَمَا كَانُوۡ الِدُامُّنْظِينُنَ۞ ﴾ (١٥/ الحجر:٨)

''جب فرشتے آجائیں گے تو پھرانہیں مہلت نہ دی جائے گی۔''

کفار قریش کو مجز و عذاب کے دیکھنے کی جلدی تھی کیونکہ وہ سیجھتے تھے کہ رپیشین گوئی سراسر جھوٹ ہے، خدانے کہا جب تک پیٹیمبر کی آمد کی بر کات ختم نہ ہوجا کیں لیعنی تمام افرادصالیا لگ نہ ہوجا کیں گے عذا بنہیں آئے گا۔

﴿ وَيَسْتَغُولُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْمُسَنَةِ وَقَلْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثْلَتُ ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَذُوْ

(197) \$ \$ (920) \ (197)

مَغْفِرٌةِ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَيْدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿ ﴾ (١٣/ الرعد:٦) "اور كفار جلدى چاہتے ہیں جھ سے بھلائی سے پہلے برائی، حالانکدان سے پہلے گزشتہ قوموں میں اس تیم کے واقعات گزر چکے ہیں اور تیرارب لوگوں کی گنام گاری کے باوجودان کومعاف کرتا ہے اور تیرارب بڑے عذاب والا بھی ہے۔'

الله تعالی قرآن مجید کے معجزہ کا ذکر کر کے کہتا ہے:

﴿ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْآلِيْمَ ۗ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۗ فَيَقُولُواْ هَلَ تَحْنُ مُنْظَرُوْنَ ۗ أَفِي عَنَامِنَا يَسْتَغْفِلُونَ ۞ أَفَرَءَيْتَ إِنْ مَّتَعْنَهُمْ سِنِيْنَ ۗ ثُمَّ جَآءَهُمْ مَّا كَانُوا يُوْعَدُونَ ۗ مَا آغُنَى عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يُتَتَعُونَ هُ وَمَا آهُلَلْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ ۗ ﴾ (٢٦/ الشعرآ عناد ٢٠ تا ٢٠٨)

''وہ نہ مانیں گے اس کو جب تک دکھ کاعذاب نہ دکھے لیس گے پھر پیعذاب اچا تک ان پراس طرح آ جائے گا کہ ان کو جبر کے اس کو جبر کے گاتو اس وقت کہیں گے کہ ہم کو مہلت بھی کچھ ل سکتی ہے؟ کیا یہ کفار ہمارا عذاب جلد ما تکتے ہیں ، بھلا دکھے تو اگر ہم نے ان کو چندسال فا کدہ اٹھانے کا موقع دے بھی ویا اور پھر ان پروہ عذاب آ گیا جس کا وعدہ تھا تو کیا ان کی سے دولت ان کے پچھکام آئے گی؟ ہم نے کس آ بادی کو ہلاک نہیں کیا لیکن اس کوڈر سنانے والے مطموجود تھے۔''

یغنی اس اصول کی بنا پر کہ تو موں کی ہلاکت سے پہلے ان کے اندرایک ڈرسنانے والا مامور ہوا کرتا ہے، قریش میں بھی ایک ڈرسنانے والا آگیا اگروہ اس کی نہ نیں گے تو بچھلی قوموں کی طرح وہ بھی نیست و نابود ہوجا کیں گے۔سور ہُ حج میں اللہ تعالی قریش کو مختلف قوموں کے حالات سنا کرکہتا ہے:

﴿ فَكَأَيِّنُ مِّنُ قَرْيَةٍ اَهْلَلْهَا وَهِي طَالِمَةٌ فَهِي خَاوِيةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِغُرِ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْدٍ مَّهِيْدٍ ۞ اَفَكُدُ يَسِيْرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا اَوْ أَذَانَ يَسْمَعُونَ بِها اَ فَإِنّهَا لا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصَّدُونِ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْحَذَابِ وَكُنْ يُخْلِفَ الله وَعُدَةً وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَرَيِّكَ كَالْفِ سَنَةً مِّبَا تَعُدُّوْنَ ۞ وَكَالِينٌ مِّن قُرْيةٍ اَمْلَيْتُ لَهَا وَعِي طَالِمَةٌ ثُمَّا اَخَذْتُهَا وَإِنَّ الْمَصِيرُ ﴿ قُلْ يَأْتُهَا التَّاسُ إِنَّا اَنَاكُمْ نَذِيدٌ مُّمِينًا ﴿ قَلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

''تو کتنی بستیاں ہم نے بر باد کیں اور وہ گنا ہگار تھیں اور اب وہ اپنی چھتوں پرڈھئی پڑی ہیں اور کتنے کنویں بے کار پڑے ہیں اور کتنے او نچے او نچے کل خراب اور ویران ہیں، کیا ہی کا فر النينوالنين المراق المر

زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں کہ ان کے پاس دل ہوتے جن سے بچھتے یا کان ہوتے جن سے سنتے کیونکہ آئکھیں بچھاندھی نہیں ہوتی ہیں ( کہ ان کو بیعبر تناک مناظر سوجھائی ند دیتے ہوں) مگر وہ دل اندھے ہوتے ہیں جوسینوں میں ہیں اور یہ کافر تچھ سے جلدی ما تگتے ہیں عذاب اور اللہ ہرگز اپناوعدہ نہ ٹالے گا اور تیرے رب کے نز دیک ایک دن تمہارے ہزار برس کے برابر ہے اور کتنی بستیاں ہیں کہ میں نے ان کو ڈھیل دی اور وہ گنا ہگار تھیں پھران کو پکڑ ااور میری طرف پھرآ نا ہے، کہد دے اے لوگو! میں تو صاف صاف تم کو ڈر سنانے والا ہوں۔'' قرآن نے رؤسائے قریش کی طرف اشارہ کر کے یو چھا:

﴿ فَهُلُ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوْلِيْنَ ﴾ (٣٥/ فاطر:٤٣)

'' کیاوہ پہلی قوموں کے دستور کا انتظار کررہے ہیں۔''

چنانچگزشتہ توموں کے قانون کے پورے ہونے کے دن آگئے ہیں یعنی رسول اور مونین کو گناہ گار قوم کی آبادی کے اندر سے نکل جانے کی اجازت ملی ، کیونکہ جیسا پہلے گزر چکا ہے ، جب تک رسول اپنی قوم سے جحرت نہیں کر تاعذاب وہلاکت کانشان طاہز نہیں ہوتا ، چنانچہ کفار قریش کو جواس نشان کے دیکھنے کے لیے بے تاب تھے ، پہلے ہی یہ جمادیا گیا تھا:

﴿ وَإِنْ كَادُوْالْيَسْتَقِزُّوْنَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُغْرِجُوْكَ مِنْهَا وَإِذَّا لَا يَلْبَكُوْنَ خِلْفَكَ إِلَّا قَلِيْلًا ﴿ وَإِنْ كَادُوالْيَالُوا اللَّهَ عَلَى اللَّهُ مَنْ قَدْ ارْسَلْنَا قَبْلُكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلاَ تَجِدُ لِسُتَتِنَا تَخْوِيْلًا ﴿ ﴾

(۱۷/ بنتی اسرآء یل:۷۲،۷۷)

''اوراگروہ اس زمین سے بچھ کو گھبرانے لگے ہیں، تا کہ تجھ کو یہاں سے نکال دیں تو یا در ہے کہ تیرے چلے جانے کے بعد بہت کم پھر کھبر سکیں گے تجھ سے پہلے جورسول گزرے ہیں ان کی بیہ سنت ہے اور خدا کی سنت کوتم مثانہ یا ؤ گے۔''

ایک دفعہ آنخضرت من الی بینی میں نماز پڑھ رہے تھے، رؤسائے قریش اوھر اوھر بیٹے بنی، دل گئی کی با تیں کررہے تھے، ابوجہل نے کہا کہ کون فدی میں جاکر وہاں سے اونٹ کی اوجھڑی اٹھالائے گا؟ چنانچہ ایک شریر نے یہ خدمت انجام دی اور جب آنخضرت من الی بی ہیں ہے تو وہ نجاست آپ کی پشت مبارک پر ڈال دی، آنخضرت من الی بی بھر سے سرنہیں اٹھا سکتے تھے اور کفار اس منظر کو دیکھ کر کی پشت مبارک پر ڈال دی، آنخضرت منگی کے اس بوجھ سے سرنہیں اٹھا سکتے تھے اور کفار اس منظر کو دیکھ کر پشت مبارک پر ڈال دی، آنخضرت عبداللہ بن مسعود رفی نی جواس موقع پر موجود تھے، کہتے ہیں کہ بیس سے بے خود ہوئے جاتے تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود رفی نی کھی کہ میں ان کے سامنے کھی کرسکتا، اس اٹنا میں ایک فیض نے میں یہ دیکھ دیا تھا گئی کہ میں ان کے سامنے کھی کرسکتا، اس اٹنا میں ایک فیض نے جاکر فاطمہ دی کھی کو اطلاع دی جواس زمانہ میں پی تھیں وہ آئیں اور اس نجاست کو ہٹایا تو آپ منا لیکھ خوا

النابع النابع المنابع المنابع

سراتھایا پ پہلاموقع ہے کہ سرور عالم مَنَّ الْتَیْجُ رؤساۓ قریش کے ایمان سے قطعاً مایوں ہوتے ہیں اور سہ اس لیے نہیں کرآ پ کے جسم مبارک کو تکلیف پنچی بلکہ اس لیے کہ وہ نماز ( یعنی مشاہد ، جمال اللی ) میں جواس دنیا میں آ پ کی محبوب ترین چرتھی خلل انداز ہوئے قرآن نے کہا:

﴿ أَرَعَيْتَ الَّذِي يَنْفِي ﴿ عَبْدُ الْذَاصَلَى ﴿ ﴾ (٩٦/ العلق:٩٠٠)

'' کیا تونے دیکھااس شخص کوجوایک بندہ الٰہی کونماز سے روکتاہے۔''

سیرو سائے قریش کی مہلت کا اخیر لھے تھا، آنخضرت منافیظ نے بلند آواز میں بددعا کی اوراس آخری معجزہ ہلاک کی درخواست کی گر پھر بھی رحمت عالم منافیظ کی شفقت و کیھئے کہ حضرت نوح اور حضرت موٹ علیہ اللہ کی درخواست کی گر پھر بھی رحمت عالم منافیظ کی شفقت و کیھئے کہ حضرت نوح اور حضرت موٹ علیہ اللہ موٹ کے سرداروں کو لے، بددعا کی اور ان میں سے بھی سات رئیسوں کے نام لیے اور فر مایا ''خداوندا! قریش کے سرداروں کو لے، خداوندا! ابوجہل، عتب، عقبہ بن معیط، امیہ بن خلف، ولید بن عقبہ اور انی بن خلف کو پکڑ۔' یہ بددعا س کے ہوش اڑ گئے۔

اب سنت اللي كے مطابق معراج كے ساتھ ججرت كى دعا آپ مَلْ ﷺ كوبتا كَي كُنْ:

﴿ رَّبِّ ٱدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِ قَاخْرِجْنِي فَخْرَجَ صِدْقِ وَاجْعَلْ آيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطنًا

تَّصِيْرًا®﴾ (۱۷/ بني اسرآئيل: ۸۰)

'' خداوندا! مجھ کوخو بی سے کہیں پہنچا اورخو بی سے نکال اور اپنے پاس سے مجھے ایک مدد کرنے والی طاقت عطا کر''

بددعامقبول مولى اور بشارت آكى:

﴿ جَآءَ الْحَقُّ وَرَهَقَ الْبَاطِلُ \* إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ۞ ﴾ (١٧/ بني اسرائيل:٨١)

'' حق آ گیااور باطل ہٹ گیااور باطل مٹنے ہی کو ہے۔''

انبیا کی سنت کے مطابق آنخضرت مُنَافِیَّا نے اپنے تبعین کے ساتھ ہجرت فرمائی اور جس دن کا انتظار تھا، وہ تھاوہ آ گیا، قرآن نے کہارؤ سائے قریش پرآیت عذاب کے نازل ہونے کے لیے ہجرت کا انتظار تھا، وہ ہو چکی اوراب کوئی مزیدا نظار نہیں۔

﴿ وَإِذْ يَمْنَكُو بِكَ الَّذِيْنَ كُفُرُوا لِيُثْنِيَّوْكَ أَوْ يَقْتُلُوْكَ أَوْ يُغْرِجُوْكَ ﴿ وَيَمْنَكُو وُنَ وَيَمْنَكُو اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ

🗱 صحيح مسلم، كتاب الجهاد و السير، باب مالقي النبي ﴿ مَنْ اذَى المشركين: ٩٦٤٩ ـ

بخارى، كتاب الوضوء، باب اذا القى على ظهر المصلى ···· ؛ ٢٤ اورمسلم باب ما لقى النبى سخته من الذي المشركين: ٤٦٤ ورمستدرك حاكم، باب الهجرة، ج٣٠ وص ٢٠٣١ من المراهب التفسير: ٣١٣٩ اورمستدرك حاكم، باب الهجرة، ج٣٠ وص ٣٠٠ من القررك بي كديد عاسة جمرت ب

وليندر المالي المالية المالية

غزوة بدر معجزة ہلاك تھا

جس طرح دوسری قوموں کے لیے مختلف مجزات عذاب، آئے ای طرح جس قوم میں آنخضرت منالیقیا میں مبعوث ہوئے تھے، اس کے لیے عزوہ کر مجزہ عذاب تھا، ہجرت نے بہل اسخضرت منالیقیا کی بددعا ہے پہلے قریش پر قحط کا عذاب آیا، جواس قدر سخت تھا کہ بھوک ہے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا تھا، آسان کی طرف دیکھتے ہو دھواں سانظر آتا تھا بعض رؤسائے قریش نے خدمت نبوی منالیقیا میں آکر کہا کہ محمد (منالیقیا میں آکر کہا کہ میں اور سے بلا دور ہوئی اللہ محمد میں ہوگیا تو ان کے لیے معجزہ عذاب کے سوالوئی اور طریقہ علاج باتی ندر ہا، چنا نچہ ہجرت کے بعد بدر کا بطشتہ کبر کی (بردی پیٹر) ان کے لیے ہلاکت کی نشانی قرار پائی ،قرآن مجید نے ہجرت سے پہلے مکہ میں اپنا نے اعلان عام سنا دیا تھا، جس میں پہلے لیے ہلاکت کی نشانی قرار پائی ،قرآن مجید نے ہجرت سے پہلے مکہ میں اپنا نے اعلان عام سنا دیا تھا، جس میں پہلے اس قبط کی پھراس کے دگر گرانے کی اور اس کے بعد غزوہ بدر کی بیشین گوئی کی تھی:

﴿ فَأَرْبَقِبْ يَوُمَ تَأْتِي السَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ ۗ يَّغْشَى النَّاسَ ۖ هٰذَا عَذَابٌ ٱلمُمُّ ۞ رَبَّنَا ٱلْمِيْفُ

<sup>🗱</sup> صحيح بخاري، كتاب التفسير، سورة حم الدخان: ٤٨٢٤.



عَتَّا الْمَذَابَ اِتَّا مُؤْمِنُونَ۞ آ لَٰ لَهُمُ الذِّكْرِي وَقَدُ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِيْنٌ۞ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ فَجَنُّونَ۞ اِتَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيلًا اِتَّلُمْ عَآبِدُونَ۞ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطَشَةَ الْكُبْرِي ۚ اِتَّامُنْتَقِبُونَ۞ وَلَقَدُ فَتَتَا قَبْلُهُمْ قَوْمَ وَوْعَوْنَ ﴾

(٤٤/ الدخان:١٠ تا ١٧)

''اس دن کی راہ دیکھ جب آسان صاف دھواں کرلا وے جولوگوں کو گھیر لے، اس وقت کہا جائے گا، یہ ہے دکھ کی مار، تب گڑ گڑائیں گے کہ خداوند! ہم سے بیعذاب دور کردے، ہم ایمان لاتے ہیں، کہاں ہے ان کے لیے مجھتا، حالانکہ ان کے پاس کھول کے سانے والا رسول آچکا تو اس سے بیٹے پھیری اور کہا کہ سکھایا ہوا دیوانہ ہے، اچھا ہم تھوڑے دنوں کے لیے عذاب کو دور کردیتے ہیں تم پھر وہی کرنے والے ہوا تنظار کرواس دن کا جب ہم بڑی پکڑیں گڑیں گے، ہم بدلہ لینے والے ہیں اور ان سے پہلے ہم فرعون کی قوم کو آز ماچکے ہیں۔''

ان آیات کر بمہ میں پورے واقعہ کی تصویر تھینچ دی گئی ہے اور آخر میں یہ بھی ظاہر کردیا گیا ہے کہ بطش اکبران رؤسائے قریش کے لیے وہی حیثیت رکھتا ہے جوفرعون کے لیے غرق بحرکی حیثیت تھی، حضرت عبداللہ بن مسعود رٹائٹیڈ نے بیان کیا ہے کہ یہ آسین قریش کی شان میں نازل ہوئی ہیں، قریش نے جب نافر مانی کی تو آخضرت مٹائٹیڈ نے نیان کیا ہے کہ یہ آسین قریش کی شان میں نازل ہوئی ہیں، قریش نے جب نافر مانی کی تو گط نازل کر۔' چنانچے مکہ میں شخت قبط پڑا، یہاں تک کہ بھوک ہے آسان اور قریش کی آسکھوں کے درمیان دھواں سااڑتا نظر آتنا تھا نہوں نے آسخضرت مٹائٹیڈ کے سامنے آسی کر دعا کی درخواست کی چنانچہ آب نے دعا کی اور بارش ہوئی۔خدانے کہا کہ وہ پھر اپنی پہلی حالت پر آجا کیں گئری کا دن مقر رفر ماما، یعنی بدر۔ بھات سالڈ توالی نے ان کے لیے بطشتہ الکبری (بڑی پکڑ) کا دن مقر رفر ماما، یعنی بدر۔ بھات

یادہ وگا کہ محن حرم میں روسائے قریش جونماز میں خلل انداز ہوئے تھے، آپ نے ان کانام لے لے کر ہرایک کے حق میں بددعا کی تھی، اس سے پہلے کہ غزوہ بدر کا واقعہ پیش آئے، جبرت کے بعد ہی آپ نے ان کی ہلاکت و ہربادی کا اعلان کر دیا تھا، بدر سے پہلے حضرت سعد انصاری شائیٹی عمرہ کو گئے تھے ابوجہل نے ان کو روکا، امیہ نے بھی دخل دینا چاہا حضرت سعد شائیٹی نے کہا:''امیہ مخل نددوآ مخضرت سکا تیا ہے فرمایا ہے کہ تم ان کے ہاتھوں سے مارے جاؤ گے۔'' مین کرامیہ ڈرگیا، چنا نچہ جب بدر کا موقع پیش آیا تو اس نے جانے میں اس و پیش کیا، لوگوں کے طعن سے اس نے جانا چاہا تو اس کی بیوی نے دامن تھام لیا اور کہا:''کیا تم کوایے بیش بی دوست کی بات یا ذہیں؟''

جبغزوهٔ بدرے لیے آپ مَنْ الْمُنْفِعُ مسلمانوں کوساتھ لے کر نکا تواس وقت جیسا کہ پہلی جلد میں تفصیل

<sup>🏶</sup> صحيح بخاري، كتاب التفسير سورة حم الدخان:٤٨٢١ - 🥵 صحيح بخاري، كتاب المغازي:٣٩٥٠-

گزرچکی ہے،مسلمانوں کےسامنے قریش کی دومیعتیں تھیں،ایک قریش کا شامی قافلہ جومدینہ کی راہ ہے گزر کر مکہ جار ہاتھا، دوسرارؤسائے قریش کا جنگی لشکر جومسلمانوں سے لڑنے کے لیے نکلاتھا، خدانے مسلمانوں سے وعدہ کیاتھا کہ ان دوجمیعتوں میں سے ایک ان کے ہاتھ لگے گی ، عام سلمان بہی سجھتے تھے کہ تجارتی قافلہ ان کے ہاتھ آئے گالیکن حضور انور منا ﷺ کوا چھی طرح معلوم تھا کہ آج معمولی فتح وشکست کانہیں بلکہ اس بطشتہ الكبری کادن ہے جس کا بارگاہ الٰہی میں مدت سے وعدہ تھا۔ رات کو جب مسلمان بدر کے پڑاؤ پر پہنچے ہیں تو آنہیں یہ فکر ہوئی کہ قریش کے تجارتی فافلہ کا پیۃ لگایا جائے ، چنانچی مسلمان مخبرادھرادھر گئے اور ایک جرواہے کو پکڑ لائے اور اس سے قریش کے قافلے کا حال ہوچھنے لگے،اس نے جواب دیا کہ'' قریش کے قافلہ کا تو مجھے کمنہیں،البتدان کا لشکرادھر پڑا ہے۔'' بین کرمسلمانوں نے اس کو مارا کہ بیہم سے سیح حال چھپا تا ہے مارکھانے پراس نے کہا، احیھائھہر و قافلہ کا حال بتا تا ہوں ۔ جب لوگ اس کوچھوڑ دیتے تو وہ پھریہی کہتا کہ مجھے کو قافلہ کی خبرنہیں ، البتہ پیہ جاُنتا ہوں کہ ادھر قریش کالشکر سامنے پڑا ہے۔ آنخضرت مَثَاثِیْزُم نماز میں مھروف تھے،اس سے فراغت ہوئی تو فرمایا: ''جب وہ جھوٹ کہتا ہے تو تم چھوڑ دیتے ہواور جب وہ سچ کہتا ہے تو تم مارتے ہو۔'' اس کے بعد آب مَلْ الله عَلَيْ فَيْ مايا: " يقريش كى تابى كاون ب، يدابوجهل كامقل ب، يدعتب كاب، يداني كاب وغيره." راوی کہتا ہے کہ آپ نے جس کامقتل جہال متعین فرمایا تھا ایک سرموفرق وہاں سے اس نے تجاوز نہیں کیا اور معر کهٔ جنگ میں وہ وہیں مراپڑ املا۔حضرت عبداللہ مسعود ڈگائٹۂ جوصحن حرم کی بددعا کے دن موجود تھے،وہ کہتے ہیں کے عرب کے ساتوں رئیس جن کے حق میں آپ نے بدوعا کی تھی کل کے کل بدر کے میدان میں ڈھیر ہو گئے 🗱 ادر بطشتہ الکبریٰ کے انتقام کی پیشین گوئی پوری ہوئی ۔ سورۂ انفال جس میں بدر کے تمام واقعات کا ذکر ہے اس میں اللّٰد تعالیٰ نے بین طاہر کر دیا ہے کہ یہی وہ فیصلہ کا دن تھا جس کامدت سے انتظار تھا:

﴿ وَيُونِدُ اللهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِيتِهِ وَيَقَطَعَ دَابِرَ الْكَفِرِيْنَ ۗ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبُطِلَ الْبَاطِلَ وَكُوْكِرَةُ الْمُجُومُونَ ۚ ﴾ (٨/ الانفال:٧، ٨)

''اورخداجو چاہتا ہے کہتن کواپنی بات ہے مشحکم کرد ہےاور کا فروں کا پیچھا کاٹ دے تا کہتن کوئت اور باطل کو باطل کرد ہے گا اگر چہ گناہ گاراس کو پسند نہ کریں ۔''

وسطسوره مين فريايا:

﴿ كَدَاْبِ اللَّهِ فَرْعَوْنَ ۗ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ كَفَرُوْا بِالْتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُولِهِمْ ۗ ﴾

(٨/ الأنفال:٢٥)

'' میہ و بیا ہی ہوا جیسا فرعون والوں کا اور ان ہے پہلوں کا کہ انہوں نے اپنے پروردگار کی

پردونوں واقعے صحیح بخاری ، کتاب المغازی: ۳۹۶ ومسلم ، کتاب الجهاد ، باب مالقی النبی عظیم من اذی الممشر کین: ۶۹۶ ش موجووی ر\_

## وسين النبي الله المستعمل المست

نشانیوں کو جھٹاایا تو ہم نے ان کے گناہوں کے سبب ان کو ہلاک کردیا۔''

به فیصله کا دن تھا:

﴿ وَمَا ٓ اَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِهَا لَيُوْمِ الْفُرْقَانِ يَوْمِ الْتَعْلَى الْجَمْعُنِ ۗ ﴾ (٨/ الانفال: ٤١) ''اورجوہم نے اپنے بندہ پر فیصلہ کے دن اتا راجس دن دونوں لشکر آ منے سامنے بھڑے۔'' بیسب اس لیے ہوا کہ

﴿ لِيَقْضِيَ اللَّهُ آمْرًا كَانَ مَفْعُولًا مِنْ اللَّهُ آمْرًا كَانَ مَفْعُولًا هُ ﴾ (٨/ الانفال:٢٦\_٤٤)

" تا كەخدااس كام كوپورا كردے جو پىلےمقرر كياجاچكا تھا۔"

حاکم نے متدرک (جلد ۳ صفح ۲۱) میں بروایت صحیح نقل کیا ہے کہ بدر کے قیدی جب گرفتار ہوکر آئے اور آپ نے ان کے متعلق صحابہ فری آئیڈ سے مشورہ طلب کیا اور مختلف صاحبوں نے مختلف را کیں پیش کیں تو آپ من گائیڈ آپ نے فریایا: ' یہ کفار قریش اپنے انہی بھا ئیوں کی طرح ہیں جوان سے پہلے تھے ( بعنی گزشتہ انہیا کی امتوں میں ) نوح علیڈ آپ نے دعا کی کہ' خداوند! زمین پر ان کا فروں میں سے کوئی آباد گھر والا باقی نہ رکھ۔' (1 کم نوح علیڈ آپ نے دعا کی کہ' خداوند! نہین پر ان کا فروں میں سے کوئی آباد گھر والا باقی نہ کو کھ۔' (1 کم/نوح ۲۰ ۲ مولی علیڈ آپ نے کہا: '' ہمارے پروردگار! ان کی دولت کو مٹادے اور ان کے دلوں کو خت کر دے۔' (۱۰ کر ایس ۸۸۰) ابرا ہیم علیڈ آپ نے فرمایا: '' جس نے میری پیروی کی وہ مجھ سے ہواور جس نے میری پیروی کی وہ مجھ سے ہواور جس نے میری پیروی کی وہ مجھ سے ہواور دیم ہے۔' (۱۴ کر آبرا ہیم علیڈ آپ کے کہا: '' الٰہی اگر تو ان فرمانوں) پر عذاب بیسجے تو وہ تیرے بندے ہیں اگر تو ان کو معاف کردے تو تو غالب اور دانا ہے۔' (نافر مانوں) پر عذاب بیسجے تو وہ تیرے بندے ہیں اگر تو ان کو معاف کردے تو تو غالب اور دانا ہے۔''

<sup>🗱</sup> صحيح مسلم، كتاب الجهاد، باب الامداد بالملائكة في غزوة بدر واباحة الغنائم: ٥٨٨ ٤-

وَمِنْ الْمُؤْلِثُونِ فَالْمُونِ الْمُؤْلِثُونِ فَالْمُؤْلِثُونِ فَالْمُؤْلِقُونِ فَالْمُؤْلِثُونِ فَالْمُؤْلِقُونِ فَالْمُؤْلِقُ فِي الْمُؤْلِقُ فِي الْمُؤْلِقُ فِي الْمُؤْلِقِ فَالْمُؤْلِقُ فَالْمُؤْلِقُ فَالْمُؤْلِقُ فَالْمُؤْلِقُ فَالْمُؤْلِقُ فِي الْمُؤْلِقُ فَالْمُؤْلِقُ فَالْمُؤْلِقُ فَالْمُؤْلِقُ فَالْمُؤْلِقِ فَالْمُؤْلِقُ فَالْمُؤْلِقُ فَالْمُؤْلِقُ فَالْمُؤْلِقُ فَالْمُؤْلِقُ فِي الْمُؤْلِقِ فَالْمُؤْلِقِ فَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَلِي فَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُونِ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمِلِيقِ وَالْمُؤْلِقِلِقُ وَلِمُوالْمُؤْلِقُ وَلِمُ لِلْمُؤْلِقِلِقُولِ وَلِمُوالْمُؤْلِقُولِ وَلِمُوالْمُؤْلِقُ وَلِمُوالْمُولِ وَلِمُوالِمُولِ وَلِمُوالْمُؤْلِقُولِ وَلِمُ لِلْمُؤْلِقِلْمِلْلِلْمُولِقُولِ وَلِمِلْمُ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمِلِلْمِ وَالْمِلْلِلْمِلِلِلْمِلِلِلْمُولِ وَلِلْمِلِلْمُولِ وَلِلْمِلْمُ وَالْمِلْ

(۵/المآ كده:۱۱۸) اس كے بعد آنخضرت مُثَاثِيَّاً نے قریش كوخطاب كرے فرمایا كەنتم لوگ وہ قوم ہوجس میں فریب اور دغاسے قتل كردینے كارواج ہے توتم میں سےكوئی زرفدید یا اپناسر دیے بغیرلوث كرنہ جاسكے گا۔'' اس روایت سے ہمارے اصول ندكورہ كی حرف حرف تا ئيد ہوتی ہے، یعنی ہے كہ

① بدر قریش کے لیے ویسا ہی عذاب ہلا کت کا دن تھا، جیسا گزشتہ قوموں پر ہلا کت کے لیے دن آیا گئے۔ ۔۔

- بريا يوب

© آنخضرت منافقیا نے اس موقع پردوشم کے انبیا علیا کہ ام اوران کی دعاؤں کا ذکر فر مایا ہے، ایک وہ جنہوں نے وہ جنہوں نے وہ جنہوں نے دہنہوں نے سخت گیری کا پہلواختیار کیا، مثلاً: حضرت نوح اور حضرت موئی علیا اور دوسرے وہ جنہوں نے نوح کا ظہار کیا، مثلاً: حضرت ابراہیم اور حضرت عیسی علیا اللہ ، آنخضرت منافی نیج کی راہ اختیار کی۔

سحراورمعجزه كافرق اورساحراور يغيمبرمين امتياز

گزشته صفحات میں انبیا علیم کے جو خصائص وامتیازات اور علامات و آثار بتائے گئے ہیں ان سے خود سے وقعیرہ کا فرق اور ساحر و پیغیم کا امتیاز ظاہر ہوتا ہے ، سحر وشعیدہ صرف دل گئی کے آئی تماشے ہوتے ہیں ، لیکن مجز ات و آیات قوموں اور جماعتوں کے صلاح و نساد قمیر و تخریب ، ترقی اور تنزل کے اسباب و سامان ہوتے ہیں ، ساح کا مقصد کسی غیر معمولی واقعہ کا صرف حیرت انگیز طریقہ سے اظہار ہوتا ہے ، تاکہ وہ و کھنے والوں کو تھوڑی دیر کے لیے متحر کر دے ، لیکن پغیم کا مقصد اپنے ان حیرت انگیز اعمال سے و نیا کی اصلاح ، قوموں کی مقور ٹی دیر کے لیے متحر کر دے ، لیکن پغیم کر کا مقصد اپنے ان حیرت انگیز اعمال سے و نیا کی اصلاح ، قوموں کی موادر دین الہی کی تقویت کے سوا کچھا ورنہیں ہوتا پغیم ر ، بشیر ، نذیر ، مزکی ، ہادی ، سراح منیر اور شاہد عالم ہوتا ہے ، ساحر ان تمام اوصاف سے خالی ہوتا ہے اور جیرت انگیز تماشا گری کے سوااور کوئی ممتاز بات اس کے اندر نہیں ہوتی ۔ قر آن مجید ہیں سحر کے متعلق جس قدر بیانات ہیں ان سے واضح ہوتا ہے کہ وہ سحر کی حقیقت کو تسلیم نہیں کرتا اور خیل اور نظر بندی سے زیادہ اس کو وقعت نہیں دیتا ہاروت و ماروت کے قصہ ہیں سحر کے زور دو و ت کامنتہا ہے ہیاں کہا ہے :

﴿ مَا يُفَرِقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمُزْءِ وَزَوْجِهُ \* وَمَا هُمْ بِضَآَّرِيْنَ بِهِ مِنْ آحَدٍ اِلَّا بِإِذْنِ اللهِ \* وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ \* ﴾ (٢/ البقرة:١٠٢)

''سحر کاوہ فن سکھتے ہیں جس سے خاونداوراس کی بیوی میں تفریق کردیتے ہیں اور یہ سی کو حکم الہی کے بغیر نقصان نہیں پہنچا سکتے اور بیوہ چیز سکھتے ہیں جوان کونقصان پہنچاتی ہے اور نفع نہیں پہنچاتی۔''



غرض سحر و جادوکو کی مؤثر حقیقی شے نہیں سور ہ کط میں نہایت تصریح کے ساتھ یہ حقیقت واضح کی گئی ہے

كه خيال ہے زياد واس كى حقیقت نہيں:

﴿ حِبَالْهُمُ وَعِصِيُّهُمْ يُغَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِعْمِهِمْ أَنَّهَا أَشْعَى ﴿ ﴾ (٢٠/ طلاح)

'' پھر نا گاہ مصر کے حادوگروں کی رساں لاٹھیاں اوران کے حادو کے اثر سےمویٰ غلیکا کے خيال ميںمعلوم ہونے لگيس كہوہ دوڑ رہى ہيں''

تَكُم ہوا كەمويٰ تم بھى اپناعصائے اعجاز ڈال دونتيجە بيہوا كەچق نے باطل يرفتح يائى:

﴿ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى ۞ وَٱلْقِ مَا فِي يَمِيْنِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوْا ۗ إِنَّهَا صَنَعُوْا كُيْرُ

للجِيرٌ وَلَا يُقْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ آتَى ٥٠ ﴿ ٢٠/ طلا، ٦٩، ٦٩)

''ہم نے کہا،موی'! ڈرونہیں تم ہی سربلندر ہو گے تمہارے داہنے ہاتھ میں جو ہے تم اس کوڈ ال رو وہ ان کی صنعت کاری کونگل جائے گا بے شک جادوگروں نے جوصنعت کی تھی وہ جادو کا فریب تھااور جادوگر جدھرے بھی آئے وہ فلاح نہیں پاسکتا۔''

ساحراور نبی میں اللہ تعالیٰ نے جوفرق وامتیاز بتایا وہ یہی ہے کہ نبی فلاح یا تا ہے اور جادوگر فلاح نہیں یا تا، نبی کے تمام اعمال ،مساعی ، حدوجہد اور مجزات کامرکز ومحور فلاح اور خیر ہوتا ہے اور جادوگر کا مقصد صرف فریب، دھوکا اورشر ہوتا ہے، دوسری جگہ ایک اورآیت میں اسی مفہوم کو دہرایا گیا ہے،حضرت موسیٰ غلیّیلاً مصر کے حادوگروں ہے کہتے ہیں:

﴿ مَا جِمْتُمْ بِهِ السِّحْرُ السَّ اللهُ سَيْبُطِلُهُ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ۞ ﴾

(۱۰/ يونس:۸۱)

''جوتم لائے ہووہ جادو ہے،اللہ اس کو باطل کردے گا، بے شک اللہ شریروں کے کام کوتبیں

لینی وہ سحر و حادوا یک آنی تماشا ہوتا ہے اور اعجاز کا اثر دائمی ہوتا ہے اور اس کے نتائج و نیا میں نہایت عظیم الثان ہوتے ہیں، فرعون نے حصرت موسیٰ عالیہ اُلا کے اعجاز کو دیکھے کر کہا کہ بیسب جادو کے کرشمے ہیں حضرت مویٰ عَالِیَّلاً نِے جواب دیا:

> ﴿ أَسِعُرٌ هٰذَا ﴿ وَلَا يُفْلِحُ السَّعِرُونَ ﴾ ﴾ (۱۰/ يونس:۷۷)

'' کیا بیجاد و ہےاور جاد وکرنے والے تو فلاح نہیں یاتے۔''

غرض'' فلاح'' اور'' عدم فلاح'' سحراوراعجاز کے درمیان سب سے بڑافرق ہے۔

کفارآ مخضرت مَثَاثِیْنِ کی نسبت کہتے تھے کہ بیشیطان کی قوت سے بیکلام پیش کرتے ہیں اوران کے

والمنابع المنابع المنا

کلام کا سرچشمہ شیطان کی تعلیم ہے، خدانے اس کے جواب میں کہا کہ اس حقیقت کا امتیاز کہ اس کا منبع اور سرچشمہ خیر ہے یا شراور یہ شیطان کی قوت کا نتیجہ ہے، یا ملکوتی طاقت اس کا مظہر ہے، نہایت آسان ہے اور خود مدعی کی زندگی اور اس کے اخلاق واعمال اس کے شاہد عدل ہیں، حضرت عیسی علیتیا کے قول کے مطابق درخت مدعی کی زندگی اور اس کے اخلاق واعمال اس کے شاہد عدل ہیں، حضرت عیسی علیتیا کے قول کے مطابق درخت اپنے کھا سے پہچانا جاتا ہے ان دونوں قوتوں کے درمیان تفریق کچھ زیادہ نہیں، خدانے کہا ''جم بتاکیں شیطان کس پراترتے ہیں؟''

﴿ تَنَوَّلُ عَلَى كُلِّ ٱكَّاكِ ٱلنَّهُمِ ۗ يُلْقُونَ التَّمْمَ وَٱكْثُرُهُمْ كَلِّ بُوْنَ ﴿ ﴾

(٢٦/ الشعر آء:٢٢٢)

''شیطان اترتے ہیں ہرجھوٹے گنا ہگار پر، لا ڈالتے ہیں وہ ٹی بات اور بہت ان میں جھوٹے ہیں۔''

یعنی نبی اور متنبی کا فرق خوداس کی اخلاقی زندگی ہے علاوہ ازیں افتر اپر داز اور شریر کے کام کو ستقل اور دائی زندگی عطانہیں ہوتی:

﴿ إِنَّ الَّذِينُ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِعُونَ ﴿ مَتَاعٌ قَلِيْلٌ ۗ وَلَهُمْ عَذَابٌ ٱلِيُمْ ﴿ ﴾ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِيلَالِلْكِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللللللّهُ ال

'' جولوگ کہ خدا پر جھوٹ باند ھتے ہیں وہ فلاح نہیں پاتے چندروز ہ کامیا بی اوران کے لیے در دناک عذاب ہے۔''

معجزات اورنشانات ہے کن لوگوں کو ہدایت ملتی ہے

مجزات و دلائل، آیات اور آثار سے ہدایت کن لوگوں کو عطا ہوتی ہے، قر آن مجید نے ان کے اوصاف وشرائط بیان کیے ہیں:

© سب سے پہلی چیز یہ ہے کہاں کوخدا پرایمان ہواگراس کوسرے سے خدا پرایمان نہیں تو اس کو مجز و سے مہارت ہیں گا کہ اس کے لیے اس کی ضرورت ہے کہ پہلے کا نئات کے اسرار وعجائب کو دیکھ کرایک قادر مطلق ہستی کے وجود پریفین کرے، اس کے بعد مجزات اور نشانیوں کے ذریعہ سے اس کو نبوت کے باب میں بدایت نصیب ہوگی:

﴿ قُلِ انْظُرُوْا مَاذَا فِي السَّمَاوِيِّ وَالْأَرْضِ \* وَمَا تُعْنِى الْأَلِثُ وَالنَّذُرُ عَنْ قَوْمِ لاَّ يَوْمِنُونَ ۞ ﴾

(۱۰/يونس:۱۰۱)

'' کہدا سے پیغمبر! کیغورے دیکھوکیا بچھ ہے آسانوں میں اور زمین میں اور پچھ کا منہیں آتیں نشانیاں اور ڈراوے ان لوگوں کے جوابمان نہیں رکھتے۔'' مستور کے دوسری چیز جوآ یات اور نشانیوں سے عبرت پذیز نبیس ہونے دیتی وہ خودی اور تکبر ہماندین چونکہ عوماً دولت مندرو سااور مدعیان عقل وخر دہوتے ہیں اس لیے ان کا جذبہ انانیت ان کو داعیان حق علم کے عوماً دولت مندرو سااور مدعیان عقل وخر دہوتے ہیں اس لیے ان کا جذبہ انانیت ان کو داعیان حق کے علم کے نیچ کھڑے ہونے سے بازر کھتا ہے، اس بنا پرآیا یات اور نشانیوں سے ہدایت پانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس جذبہ سے پاک ہوں معاندین نے بمیشدانمیا ،کو کہا ﴿ آبَشَرُ الْقِبْنَا وَاحِدًا النَّبِیْعُهُ اللّٰ ﴿ ٤٥ / القمر : ٢٤) '' سے پنجبرتو ہماری طرح ایک آدئی ہے کیا ہم اس کی پس روی قبول کر لیس ۔' مصر کے باوشاہ اور سرداروں نے اس جذبہ کی بنا پر حضرت مولی اور حضرت ہارون علیہ اللہ کی وعوت قبول کر لیس ۔' مصر کے باوشاہ اور ان کو گوٹا کوں مجز ات و کھنے کے بعد بھی ہدایت نہیں ملی :

﴿ ثُعَرَّ ٱرْسُلْنَا مُوْسَى وَاخَاهُ لِهُرُونَ ۗ بِالْيَتِنَا وَسُلْطَنِ مُّبِيْنِ ۗ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَابِهِ فَاشْتَكْبُرُوْاوَكَانُوْاقَوْمًا عَالِيْنَ ۚ فَقَالُوۡاانُوۡمِنُ لِيَشَرَيۡنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَّالَنَا غِيدُونَ ۚ ﴾

(٢٣/ المومنون: ٤٥ تا ٤٧)

''ہم ان لوگوں کواپی نشانیوں کے بیچھنے سے پھیر دیں گے جوز مین میں ناحق تکبر کرتے ہیں۔ اوراگر وہ تمام نشانیوں کود کیچ بھی چکیں تب بھی ایمان نہ لائیں گے۔''

قریش کے معاندین جواپنی قوم کے رؤسا، اکابر اور اہل دولت تھے وہ بھی ان نشانیوں ہے اس لیے ہدایت نہ پاسکے کدان کوایک غریب ومفلس اور بے یار ویددگار انسان کی پیروی گوارا نہ تھی وہ کہتے تھے کہ اگر نبوت ہوتی تو مکہ یاطائف کے کسی بڑے آ دمی کوملتی:

﴿ وَقَالُوا لَوُلَا نُزِّلَ هٰذَا الْقُرُانُ عَلَى رَجُلِ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمِ ۞ ﴾

(٤٣/ الزخرف:٣١)

''اورانہوں نے کہا کہ بیقر آن طائف اور مکہ کے کسی بڑے آ دمی پر کیوں نہیں اترا۔'' سب سے آخری چیز جوان آبات اور نشانیوں سے ہدایت پانے کی صلاحیت اور استعداد پیدا کرتی ہے . وہ دل کا قبول حق کی طرف میلان ہے۔ بڑے سے بڑے نوارق اور عجیب سے عجیب معجزات ان لوگوں کے يند أَوْالْنَافِينَ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ وَمِنْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا

نزد كي محروجادو سے زياده وقعت نہيں ركھتے جن كول انابت اوررجوع الى الحق كى استعداد سے خالى ہيں: ﴿ وَيَقُولُ الّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَآ أُنْدِلَ عَلَيْهِ أَيَةٌ قِنْ تَابِّهٖ ۚ قُلْ إِنَّ اللّهَ يُضِلُّ مَنْ يَتَمَآ مُ وَيَهُدِئَ اللّهِ مَنْ أَنَابَ ۚ ﴾ (١٣/ الرعد: ٢٧)

''اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر اس کے خدا کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری کہد ہے کہ خدا جس کو جا ہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور اس کو اپنی راہ دکھا تا ہے جو خدا کی طرف اپنے کورجوع کرتا ہے۔''

اگر قبولیت اوراصلاح کی بیاستعداد نہ ہوتو بڑے ہے بڑامتجز ہمجی باطل پرستی سے زیادہ نہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر گمراہی کے شقاوت کی مہر گلی ہوئی ہے۔

مشرک جوکسی ندہب حق کونبیں مانتے اورعلم سے بہرہ ہیں ان کا یہی حال ہے:

﴿ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِأَيَةٍ لَّيَقُوْلَنَّ الَّذِيْنَ كَفُرُوٓ النَّ انْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ﴿ كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى

قُلُوْبِ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُونَ ۞ ﴾ (٣٠/ الروم:٥٩،٥٥)

''اور (اے پیغیبر مُنَافِیْظِم)! اگر تو ان کے پاس کوئی نشانی لائے تو وہ جومنکر ہیں کہیں گے کہتم فرین ہوای طرح اللہ ان لوگوں کے دلوں پر مہر کر دیتا ہے جوعلم نہیں رکھتے۔''

اہل کتاب یعنی یہود ونصار کی پیغیبر اسلام مُٹائٹینی کی صداقت کے طلب ثبوت میں یہ کہتے ہیں کہ اس وقت تک ہم ان کو پیغیبر برحق تسلیم نہ کریں گے جب تک اسی قتم کے معجز رے وہ نہ دکھا کیں جیسے ان پیغیبر وں نے لوگوں کو دکھائے تصفر آن کہتا ہے کہ فرض کر و کہ صرف ان ہی جیسے معجز وں سے پیغیبری کی سچائی تسلیم کی جاسکتی ہے ، تو ان پیغیبر ول نے تو وہ کی معجز رے دکھائے تھے پھر ان کود کی کر ان کے زمانہ کے کل منکرین کیوں ایمان نہ لے آئے اور آخر تک وہ ان کو جا دوگر ہی کیوں تھے رہے ۔

﴿ فَلَهَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوْالُوْلَاۤ أُوْنِي مِثْلَ مَاۤ أُوْقِى مُوْسَى ۗ ٱوَكَمْ يَكْفُرُوْا بِيآ أُوْنَى مُوْسَى مِنْ قَبْلُ ۚ قَالُوْاسِعْلِن تَظْهَرَا ۗ وَقَالُوْالِآلِكِيُّ لِيْفِرُوْنَ ۞ ﴾

(۲۸/ القصص:۸۱)

''توجب ہماری طرف سے سچائی ان کے پاس آئی تو انہوں نے کہا، کیوں نہیں (محد سُلُ اُفِیْمَ کو) دلیں ہی چیز دی گئی تھی اس کا انکار کو کی گئی تھی اس کا انکار منگرین پہلے نہیں کر چکے انہوں نے کہا کہ یہ جادوگر ہیں جو باہم ایک دوسرے کے مددگار ہیں ہم ان سب کے مانے سے انکار کرتے ہیں۔''

صداقت کی نشائی صرف ہدایت ہے

قرآن مجیدنے اس کے بعد ہی کہا کہ صدافت کی نشانی صرف ہدایت وراہنمائی ہے کہ مدی جو پیغام اور جواحکام پیش کرتا ہے وہ انسانوں کوفلاح ،نجات اور رشد کی طرف لے جاتے ہیں اور جوان سے انکار کرتے ہیں وہ ظالم اور خود سر ہیں ان کو ہدایت کی سعادت نہیں ملتی:

﴿ قُلُ فَأَتُوا بِكِتْ مِنْ عِنْدِ اللهِ هُوَ اَهُدَى مِنْهُمَا آتَيْعُهُ إِنْ كُنْتُمُ صِدِقِيْنَ ﴿ فَإِنْ لَمُ يَسْكِينُوا لَكَ فَاعْلَمُ آنُهُمَ عَنْدِ اللهِ هُوا اللهِ هُوا اللهِ فَا أَعْلَمُ اللهِ عَلَيْهُ مُلَّى مِنْهُمَا وَمَنْ اَضَلُّ مِنْنِ النَّبُمُ هُولِهُ بِغَيْرِهُدّى مِنْ

الله الله الله كاية بي القوم الظّلوين في ١٨١/ القصص: ١٠٠ ٥٠ ٥٠ القصص

'' کہدد ک (اٹ پینمبر مُٹاٹیٹیز)! کہا گرتورات اور قر آن دونوں جھوٹی کتابیں ہیں اور تم سے ہوتو ہدایت میں ان سے بڑھ کرکوئی ایسی کتاب اللی لاؤتو میں اس کی پیروی کروں تو اگر وہ تمہارے اعلان کے مطابق نہ کر دکھا کیں تو جان لے کہ بیصرف اپنی خواہش نفسانی کی پیروی کرتے ہیں اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو ہدایت اللی کوچھوڑ کر اپنی خواہش نفسانی کی پیروی کرتا ہے۔ اللہ کوچھوڑ کر اپنی خواہش نفسانی کی پیروی کرتا ہے۔ ایک کوچھوڑ کر اپنی خواہش نفسانی کی پیروی کرتا ہے۔ ایک کوچھوڑ کر اپنی خواہش نفسانی کی پیروی کرتا ہے۔ ایک کوچھوڑ کر اپنی خواہش نفسانی کی پیروی کرتا ہے۔ ایک کوچھوڑ کر اپنی خواہش نفسانی کی پیروی کرتا ہے۔ ایک کوچھوڑ کر اپنی خواہش نفسانی کی پیروی کرتا ہے۔ ایک کوچھوڑ کی کرتا ہے۔ ایک کوچھوڑ کر اپنی خواہش نفسانی کی پیروی کرتا ہے۔ ایک کوچھوڑ کر اپنی خواہش نفسانی کی پیروی کرتا ہے۔ ایک کوچھوڑ کر اپنی خواہش نفسانی کی پیروی کرتا ہے۔ ایک کوچھوڑ کر اپنی خواہش نفسانی کوچھوڑ کر اپنی خواہش نفسانی کرتا ہے۔ ایک کوچھوڑ کر اپنی خواہش نفسانی کی پیروی کرتا ہے۔ ایک کوچھوڑ کر اپنی خواہش نفسانی کی پیروی کرتا ہے۔ ایک کوچھوڑ کر اپنی خواہش نفسانی کی پیروی کرتا ہے۔ ایک کی کرتا ہے۔ ایک کوچھوڑ کر اپنی خواہش نفسانی کی کی کرتا ہے۔ ایک کرتا ہے۔ ایک کی پیروی کرتا ہے۔ ایک کی کرتا ہے۔ ایک کی کرتا ہے۔ ایک کی کرتا ہے۔ ایک کی کرتا ہے۔ ایک کرتا ہے۔ ایک کی کرتا ہے۔ ایک کرتا ہے۔ ا



## آيات ودلائل نبوى مَنَّالِيَّنِيَّمِّ كَيْ تَفْصِيل

'' معجزہ''کے ہر پہلو پر کلی حیثیت سے بحث کرنے کے بعد اب موقع آتا ہے کہ آنخضرت منافیق کے ہما مافوق فہم بشری سوانح وواقعات دوسم کے ہیں، ایک وہ جو حقیقت میں اوازم نبوت ہیں اور کم وہیش ہر پیغیمر کووہ ایک ہی طرح پیش آئے ہیں ہم نے ان کانام'' خصائص النبوۃ'' میں اور کم وہیش ہر پیغیمر کووہ ایک ہی طرح پیٹی آئے ہیں ہم نے ان کانام'' خصائص النبوۃ'' رکھا ہے ، دور ن قتم میں وہ جزئی واقعات داخل ہیں جو ہر پیغیمر سے اس کے حالات زمانہ کے مطابق مختلف صورتوں میں صادر ہوئے ہیں اور جن کواصطلاح عام میں مجزرات کہتے ہیں۔

ہم نے ان مجزات کوان کے استفاداور ماخذ کی حیثیت سے تین مختلف ابواب میں منقسم کردیا ہے پہلے میں وہ مجزانہ واقعات ہیں جو بنص صرح کیا اشار ہ قرآن مجید میں نہ کور ہیں۔ دوسراباب ان مجزات کا قرار دیا ہے جو صحح اور مستند روایات سے ثابت ہیں اور تیسرے باب میں ان مجزات پر بحث کی ہے جن کو تو بعض محد ثین اور ارباب سیر نے اپنی کتابوں میں جگر محد ثانہ اصول کی بنا پر وہ تمام تر کمز وراور غیر مستند ہیں اس کے بعد کتب سابقہ کی وہ بیشین گوئیاں درج ہیں جو آنخضرت منا شیار کی مقابق ان کتابوں میں پائی جاتی ہیں اور سب سے آخر میں خصائص محدی منا شیار کی باب ہے اس تفصیل کے مطابق آئندہ اور اِق کی تربیب حسب ذیل صورت ہوگی:

- D خصائص النوة\_
- وہ آیات ودلائل جن کاذکر قر آن مجید میں ہے۔
- اورمتندروایتوں سے جوآیات ودلائل ثابت ہیں۔
  - 🛭 غيرمتندروايتي اوران يرتنقيد
    - © كتب سابقد كى بثارتين\_
      - 6 خصائص محرى متاليقيل



دنیا میں ہرجنس اور نوع کی پھونہ پھے خصوصیات ہوتی ہیں، جن سے وہ اپنے غیر سے متاز ہوتی ہیں، وہ خصوصیات ایسی ہوتی ہاں جن سے اس جنس اور نوع کی کوئی فروخالی ہیں ہوتی ، اس طرح نبوت کی بھی پھونہ پھی خصوصیات ایسی ہوتی ہیں جواس کے لئے بمز لۂ لوازم حقیقت کے ہیں چنا نچہ د نیا ہیں جس قدر پغیمر کسی نہ کسی قوم اور کسی نہ کسی فرح ان کو نہ کسی زمانہ میں آئے ہیں وہ ان خصوصیات سے ہمیشہ متاز ہوئے ہیں، مثلاً: یہ کہ خدا نے کسی نہ کسی طرح ان کو اپنے کلام وارشاد سے مفتح اور اپنے احکام سے مطلع فر مایا ہے ان کے ادراک واحساس کی قوتوں کو اس قدر بلند کیا کہ عام انسانوں کو جو چیز یں نظر نہیں آئی ہیں، عامہ بشر جن آواز وں کو نہیں من سکتے وہ ان کو اب و سائل دی ہیں، ملائکہ اللی خدا کے قاصد بن کر ان کے پاس آئے ہیں صدافت کے لحاظ سے ان کے خواب و بیداری کا ایک بی عالم رہا ہے کیونکہ گوان کی آئی تھیں سوتی ہیں لیکن ان کے دل نہیں سوتے کا اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے کوئی نشانی بھی عطافر مائی ہے۔ چیا

آ تخضرت مُنَا لَيْنَا جُونکه افضل الرسل اور خاتم النهيين تصاس كئه ان خصوصيات ميں سے برخصوصيت كا وافر حصه آپ كوعنايت بوا تھا اى لئے مكالمه اللهى ، نزول ملائكه ، مشاہد ، خواب و بيدارى وغيره خصائص نبوت كے واقعات آپ كى سيرت ميں دوسر كا نبيا عَلِيْلاً كى سيرتوں سے بيشتر اور كامل تر نظر آتے ہيں اللہ چنانچي قرآن مجيد ميں ان كے اشارات اور احاديث صحيحه ميں ان كى تفصيلات مذكور ہيں مختلف انبيا عَلِيْلاً ميں ان خصائص كاكم وبيش ہونا بھى قرآن مجيد كا فيصله ہے:

﴿ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَلْنَا ابِعُضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجْتِ مُ وَاللّهَ مُرَاكِمُ اللّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجْتِ مُ وَاللّهَ اللّهُ اللّهُ وَرَفَعَ اللّهُ وَرَفَعَ اللّهُ وَرَفَعَ اللّهُ وَرَفَعَ اللّهُ وَرَفَعَ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا عَلَيْكِا اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ وَمَا عَلَيْكِا اللّهُ وَمَا عَلَيْكِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا عَلَيْكِ اللّهُ اللّهُ وَمَا عَلَيْكِ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا عَلَيْكِ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللللللللللللللللللللللّهُ اللللللللللللللللللل

د کیھئے مکالمہ الہی ، رفع درجات، عطائے نشان، تائید بروح القدی، یہ چاروں باتیں الی ہیں جن سے خدا کا کوئی فرستادہ محروم نہ تھا، تاہم چونکہ ان میں سے ہر چیز تمام پیغیبروں میں یکساں نہتی بلکہ بعض کوان میں سے کسی چیز کا حصہ وافر دیا گیا تھا اور بعض کوکوئی دوسری چیز زیادہ ملی تھی اس لئے ہر پیغیبری طرف اس خاص چیز کی نسبت مخصوص طور سے کی گئی ہے، جس کا ان کی قسمت میں بڑا حصہ آیا تھا، اس سے یہ تقصور نہیں کہ نبوت

صحیح بخاری، کتاب المناقب، کان النبی شخیم تنام عینه ۵۷۰۰ و کتاب التوحید، باب و کلم الله موسی تکلیما: ۷۷۱۷ ـ
 موسی تکلیما: ۷۵۱۷ ـ

<sup>🗱</sup> كما قيل 👚 حسن يوسف دم عيسي يد بيضاء داري 🔒 آنچه خوبان سمه دارند تو سما داري.



ان خصائص میں سے اللہ تعالی نے سب سے زیادہ زوروجی اور نزول ملائکہ پر دیا ہے ہر جگہ رسول اور نبی کی گویا تعریف ہی یہی کی ہے کہ ایک ایسا انسان جس کوخدانے اپنی پیغیبری کے لئے متحب کیا ہواور اس پر اپنی وحی نازل کی ہو چنا نچے سور اُنحل اور سور ہ انبیاء میں تمام پیغیبروں کا مشترک وصف یہ بتایا ہے:

﴿ وَمَا ٱزْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا يِجَالَّا تُوْجِيَّ إِلَيْهِمُهُ ﴾ (٧ُ١) بوسف:٩٠٩) ''اورہم نے اپنا قاصد بنا کرتم ہے پہلے کسی پیٹیبر کونہیں بھیجائیکن وہ انسان تھے جن کی طرف ہم نے اپنی وتی بھیجی۔''

نزول ملائکہ کی نسبت بھی خدانے بیفر مایا:''وہ اپنے ہندوں میں سے جس پر جاہتا ہے فرشتوں کواس لئے اتارتا ہے،تا کہ وہ اس کی بات کوان تک پہنچادیں۔''

﴿ يُنَزِّلُ الْمَلَمِكَةَ بِالتَّوْجِ مِنْ آمُرِهِ عَلَى مَنْ يَتَكَاءُ مِنْ عِبَادِةٍ ﴾ (١٦/ النحل: ٢) " خدا اپنی بات کی روح وے کر اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے فرشتوں کو نازل کرتا ہے۔"

ان کے علاوہ رؤیت ومشاہدۂ غیب اورسیر ملکوت کے احوال ومشاہدہ کا بھی اکثر انبیا نیسیا کے سوائح زندگی میں ان کے درجوں اور رتبوں کے مطابق پیش آنا، اسفار و کتب الہٰ سے ثابت ہے جبیسا کہ آئندہ اوراق کے مطالعہ سے ناظرین پر روثن ہوگا۔ ﴿ وَمَا كَانَ لِبِشَرِ أَنْ يُكِلِّمَهُ اللهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْمِنْ وَرَآئَ جَابِ ﴾ (١٤١/ الشورى ٥١)

پغیروں کی خصوصیات میں سے سب سے بوی خصوصیت مکالمہ الہی ہے۔ قرآن مجید میں بار بار
پغیروں کے ساتھ کا طبیر بانی اور مکالمہ الہی کی نصر کے ہاور مجموعہ توراۃ میں ہر پغیر کے متعلق اس کی شہادتیں
موجود ہیں ۔ خداانی اے کلام کیوکر کرتا ہے؟ قرآن مجید کی ایک آیت میں اس کی حسب ذیل تصر کے ہے:
﴿ وَمَا كَانَ لِيشَرِ أَنْ يُكِلِّمُهُ اللهُ إِلَّا وَحْیًا اَوْ مِنْ قَرْ آئَ جَابِ اَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوجِيَ

بِأَذْنِهِ مَا يَشَآءُ \* إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيْمٌ ﴿ ﴾ (٤٢/ الشورى: ١ ٥)

''اورکسی بشرکی میتاب نہیں کہ خدااس سے دوبدو کلام کر لے کیکن وقی کے ذریعہ سے یا پردہ کی آڑے یا ہے، ب شک آڑے یا ہے کہ وہ کی اسکار میں قاصد کو بھیج جواس کے علم سے جو پچھوہ چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے، ب شک وہ علی وسیم ہے۔''

اس آیت میں مکالمہ الی کی تین صورتیں بیان ہوئی ہیں کلام بالوی، کلام پس پردہ اور کلام بذریعہ قاصد وفرشتہ، ان ہرساقسام میں سے ہر پنجبر کوکسی نہ کسی طریقہ کلام سے مشرف کیا گیا ہے، بعض پنجبروں کو خصوصیت کے ساتھ کلام پس پردہ کے شرف سے متازکیا گیا ہے اسی لئے ان کے فضائل میں تکلم الی کی فضیلت کوستقل حیثیت دی گئی ہے، مثلاً: حضرت موٹی علیتیا کمان کی شان میں:

﴿ وَكُلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكُلِيمًا ﴾ (١٦٤ النساء:١٦٤)

''اورخدانے مویٰ (عَلَیْکِا) سے باتیں کیں۔''

کی تصریح ہے،ان کو وادی سینا کے ایک درخت سے خدا کی آ واز سنائی دی،سور ہ بقرہ میں اس خاص طریقۂ کلام کے دائر ہ کواور بھی وسعت دی گئی ہے چنانچہ پنجبروں کے وصف میں خدانے فرمایا:

﴿ مِنْهُمُ مِّنُ كُلَّمَ اللَّهُ ﴾ (٢/ البقره: ٥٣)

''ان پیغمبروں میں ہے بعض سے خدانے باتنیں کیں۔''

اس آیت کریمہ میں بی نظر سے خیر کئی پیغیمروں کو خدا تعالی نے اس مخصوص طریقہ کلام ہے مشرف کیا اس لئے اس شرف خاص میں حضرت مولی علائیا کے ساتھ دوسرے انبیا علیا ہے کھی شریک ہو سکتے ہیں۔ آنحضرت منافیا اللہ کے اس شرف خاص میں حضرت مولی علائی کا شرف حاصل ہوا ہے، بلکہ واقعہ معراج میں وہ مرتبہ بھی پیش آیا ہے جہاں حبیب ومحبوب کے درمیان قاصد و پیامبر سرے سے بیگانہ تنے، جہاں زمان و مکان اور جلوہ و ذکاہ کی شرکت بھی کئل تنہائی تھی، جہاں نہ کوہ سینا تھا، نہ برق طور دشت یمن تھا، نہ کل وادی صوت سرمدی سامعہ نواز تھی اور حقیقت محمدی مُنافیا کھی، جہاں نہ کوہ سینا تھا، نہ برق طور دشت یمن تھا، نہ کل وادی صوت سرمدی سامعہ نواز تھی اور حقیقت محمدی مُنافیا کھی ، جہاں نہ کوہ سینا تھا، نہ برق طور دشت یمن تھا، نہ کل وادی صوت سرمدی سامعہ نواز تھی اور حقیقت محمدی مُنافیا کھی ہو جا ہیں کیس ۔ جو با تیں کیس ۔ "پھراس نے اپنے بندہ سے جیب جا پ با تیں کیس ۔ جو با تیں کیس ۔ "



﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى الْهَوَى اللَّهِ وَلَا أَنْ هُوَ إِلَّا وَنَى يُؤْخَى اللَّهِ اللَّهِ مِنْ ٢٠٤)

گومکالمه ٔ اللی کی متعدد صورتیں ہیں جن میں سے ایک وحی بھی ہے، لیکن اسلام کے محاورہ میں دحی کا مفہوم اس قدروسیع کردیا گیا ہے کہ مکالمه اللی کی تمام صورتیں اس کے تحت میں داخل ہوگئی ہیں وحی کے معنی لغت میں حسب ذیل ہیں:

الموحى الاشارة والكتابة والرسالة والالهام والكلام الخفي وكل ما القيته الى غيرك ـ \*

'' وحی کے معنی اشارہ کرنا، لکھنا، پیغام دینا، دل میں ڈالنا، چھپا کر بولنااور جو کچھتم دوسرے کے خیال میں ڈالو'' خیال میں ڈالو''

لکھنا، عباج کاشعرہے:

حتى نحاهم جدنا والناحى لقدركان وحاه الواحى **العلام المناح**ى المناحى العلام المناحى ال

وحسى لها القرار فاستقرت وشدها بالراسيات الثبت لله " " " وشدها بالراسيات الثبت الثبت

چھپا کربات کرنا، ابوذؤیب کاشعرہے: فقال لھا وقد اوحت الیہ الاللَّه، أمّك مات عيف &

''اس مرد نے کہا جب عورت نے اس سے پوشیدہ طریقہ پر گفتگو کی کہ تیری ماں کا کیا کہناوہ کیا فال بدلتی ہے۔''

فال بدئت ہے۔'' اشارہ کرنا: بعد جدالہ مال انقاضہ منقرقہ تا

آواز: الوزبيد مرتجز الجوف بوحي اعجم

雄 لىسان الـعرب، ج٣، ص: ٨٩٢ بيروت. 🌣 ايـضًا. 🌣 سخ المعلقات كاشخرج؛ يَصَديـوان لبيد بن ربيعة عامرى۔ 🏕 لسان العرب حواله مندرجه بالا۔ 🌣 ايضًا.

🗗 متمكا شعرب لسان العرب حواله مندرجه بالا۔ 🏶 ايضًا۔

وَنَا الْأِلْمُ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلِمُ

''گوڑے کے پیٹ سے نہ بھنے والی آ واز آتی ہے۔''

لیکن اہل لغت کہتے ہیں کہ اس لفظ کے اصلی معنی ''دوسروں سے چھپا کرکسی سے چیکے چیکے بات کرنے کے ہیں۔''کسائی عرب کا محاورہ تا تاہیے کہ ''وحیت الیہ بالکلام واوحیہ الیہ ہو ان تکلمه بکلام تخفیہ من غیرہ۔'' الله '''لعن کسے اس طرح با تیں کروکہ اس کودوسروں سے چھپاؤ۔''ابواسحاق لغوی کہتا ہے :واصل الوحی فی اللغة کلها اعلام فی خفاء۔ ''''''' وی کا اصل مفہوم اس کے تمام معنوں میں چھپا کرا طلاع دینے کے ہیں۔''

قرآن مجيد ميں بيافظ اسے اصل مفہوم كاندرتين معنوں ميں آياہے:

🛈 فطری تھم:

﴿ وَأُوْلِمَى رَبُكَ إِلَى النَّحْلِ ﴾ (١٦/ النحل: ١٨) "تير برورد گار في شهد كى تحصيوں كووى كيا-" ﴿ يِأَنَّ رَبَّكَ أَوْلِمِى لَهَا ﴿ ﴾ (٩٩/ الزلزال: ٥) "اس لئے كه تير برورد گار في "زيين" كووى كيا-"

عجاج کے اس شعر میں بھی یبی معنی ہیں:

وحسى لها القرار فاستقرت وشدها بالراسيات الثبت "
''خدانے زمین کوساکن رہے گ' وگ' کی تو وہ ساکن ہے اور اس کومضبوط پہاڑوں سے باندھ دیاہے۔''

ول میں بات ڈال دینا:

﴿ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحُوَارِيِّنَ أَنُ أَمِنُوْ إِنِي وَبِرَسُولِيْ الله (٥/ المائدة ١١١٠) "اورجب میں نے حواریوں کو" وی" کیا کہ مجھ پراورمیر ہے پیغیمر پرایمان لاؤ۔" ﴿ وَالْوَحَيْنَ ۚ إِلَى أَمِرِ مُوسَى آنْ أَرْضِعِيْهِ الله ﴾ (٢٨/ القصص:٧) "اورہم نے مویٰ کی ماں کو" وی" کیا کہ اس بجہ کودودھ یلاؤ۔"

﴿ يُوْجِى بِعَضْهُمْ إِلَى بِعَضِ زُخُرُفَ الْقَوْلِ ﴾ (٦/ الانعام: ١١٢) '' يه ايك دوسر كى چكنى چپڑى بات' وئ' كرتے ہيں۔'' ﴿ وَإِنَّ الشّلِيطِينَ لَيُوْجُونَ إِلَى اَوْلِيَا هِمْ ﴾ (٦/ الانعام: ١٢١) '' اور يه شيطان لوگ اينے دوستوں كو''وئی'' كرتے ہيں۔''

🏶 لسان العرب، ج٣، ص: ٨٩٢ - 🍪 أيضًا، ص: ٨٩٢.

وى كان متف قر معنول على الله مفهوم شق ما الله مفهوم شق من الله مفهوم شق ما الله مفهوم شق ما الله مفهوم شق ما الله مفهوم شق من الله مفهوم شق من

وحی کے ان متفرق معنوں میں ایک مفہوم مشترک ہادر وہ یہ ہے کہ''منہ سے لفظ نکا لے بغیرا یک شخص کا دوسر ہے قف کو اپنا مفہوم سمجھا دینا''یا اگر الفاظ ہوں تو وہ اس قدر پوشیدہ ادا ہوں کہ دوسر ہے ان کو نہ من سکیں''۔ اس لئے اشارہ کرنا ، لکھنا ، ول میں ڈال دینا ، حکم فطری ، خط اور کتا بت اور جا نوروں کا اپنے حرکات سے اپنا مطلب ظاہر کرنا سب اس کے معنوں میں داخل ہیں۔ بہر حال اس تفصیل سے بی ظاہر ہوتا ہے کہ وحی کا لفظ جس ندہبی معنی میں مستعمل ہے وہ در حقیقت لغوی معنی کے بہت قریب ہے ، چنا نچے خود شعرائے جا ہمیت نے اس کو اک معنی میں استعمال کیا ہے۔ آئے خضرت مناشیق کے مکالمہ اللی اور دحی کا آغاز رؤیا اور خواب سے ہوا۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ ڈی ٹھٹا سے مروی ہے:

اول مابدي به رسول اللّه عَلَيْهُمُ من الوحى الرؤيا الصالحة في النوم فكان لايري رؤيا الاجاءَ تُ مثل فلق الصبح ـ

"آ تخضرت مَنَّالَيْئِمُ كِ ساتهه وى كا آغاز التِحقِ خواب سے موا آپ مَنَّالَيْئِمُ جوخواب د كيمية وه صبح كى روثنى كى طرح ظاہر موتا تھا۔"

صیح بخاری کے پہلے ہی باب میں حدیث ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا کہ یارسول اللہ! آپ مَلْ اللَّهُ اِلَّمْ پر وی کیونکر آتی ہے؟ آپ مُلَا لِنَیْ اِللّٰ اِنْ اِللّٰہِ اِنْ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ

((احيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهواشده عَلى فيفصم عَنِّي وقد وعيت عنه

كہتاہےاس كوميں محفوظ كر ليتا ہوں \_''

<sup>🏶</sup> صحیح بخاری، کتاب بدء الوحی، باب کیف کان بدء الوحی: ۴؛ مسلم، کتاب الایمان: ۴۰۳ـ

<sup>🕸</sup> صحیح بخاری، کتاب بدء الوحی، باب کیف کان بدء الوحی: ۲ـ

آتا ہے اوروہ باتیں کرتا ہے۔

حديثون ميس طريقة وي كي اورصورت بهي آئي ہے آپ مَنْ اللَّهُ إِلَّهِ أَنْ ارشاد فرمايا:

((ان روح القدس نفث في روعي))

''روح القدس نے میرے دل میں پھونکا۔''

اور کہیں بیصیغہ مجہول کے ساتھ آیا ہے:

''ميرے دل ميں پھونكا گيا۔''

نفث في روعي 🤁

عافظاہن قیم میسیانے نے ان ہی حدیثوں کو پیش نظر رکھ کر دحی کی حسب ذیل قسمیں قرار دیں ہیں:

- 🛈 رؤیائے صادقہ، سیج خواب دیکھنا۔
- نفث فی الروع یا القافی القلب، دل میں چھونکنا، یا دل میں ڈ النا۔
  - علصلة الجرس، گھنٹه کی طرح آ واز آنا۔
  - شمثل فرشته ی کسی شکل میں متشکل ہو کرنظر آنا۔
    - فرشته کااپنی اصلی صورت میں نمودار ہونا۔
    - وهطریق مکالمه جومعراج میں پیش آیا۔
      - D بلاواسطه كالمه D

المنهاية في غريب الحديث والأثر، ج٢، ص: ١١١، مصر.
 عبدالرزاق، باب القدر، ١١/ ١١٥؛ إن ابي شيبه، كتاب الزهد، ١٩/ ٢٥ طبع جديد بيروت؛ مسند الشهاب: ١١٥١؛ شرح السنه بغوى، باب التوكل على الله، ٧/ ٢٤٤.
 ١٥١؛ شرح السنه بغوى، باب التوكل على الله، ٧/ ٢٤٤.

<sup>🏕</sup> بخارى، كتاب بدء الوحى: ٢- 🛚 🐧 بخارى، كتاب المغازى، حديث الاقك: ١٤١١-

<sup>🅸</sup> مسنداحمد، ج٦، ص:١١٨ ومستدرك حاكم، كتاب التفسير، سورة المزمل، ج٢، ص:٥٠٥\_

صحیح بخاری، کتاب التفسیر، سورة النساء، باب: لا یستوی القاعدون من المؤمنین: ۹۲ و ۶۵ و جامع ترمذی، ابواب تفسیر القرآن، تفسیر باب ومن سورة النساء: ۳۳۳ می

وَيَسْلَمُواْلَنْفِينَ } ﴿ يُعْلَمُونِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ

ایک صحابی سے ان کو بڑا شوق تھا کہ ایک دفعہ نزول وقی کے عالم میں وہ آپ کی زیارت کرتے، اتفاق ہے جج کے سفر میں ان کو بیسعادت نصیب ہوگئ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ کا چبرہ سرخ ہوگیا ہے اور آپ فراٹے لئے لئے میں کہ جب فراٹے لئے لئے میں کہ جب فراٹے لئے اس سے شافی کے ہیں کہ جب آپ مظاہرہ وہی نازل ہوتی تو آپ کو بے چنی ہوتی، چبرہ کا رنگ بدل جاتا، آپ سر جھکا لیتے، صحابہ جو آپ کے ساتھ بیٹے ہوتے وہ بھی سرنے کر لیتے وہی کے بعد آپ سراٹھا تے۔

فرشتہ کی زبانی سب سے پہلی وہی غار حرامیں آئی اس وقت عرشریف چالیس برس کی تھی اور ﴿ إِقُوراً بِالْسِيمِ وَيَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

روساموں من کارہا آپ کو تخت صدمہ ہوا، ابن اسحاق کی روایت ہے کہ اس موقع پریدآ یتیں نازل ہو کی۔ ان اللہ علی اللہ

"وقتم ہے دن کی جب کدوہ پوری روشی پر ہواور تم ہے رات کی جب کدو اسٹمان ہوجائے کہ تیرے پروردگار نے نہ جھ کوچھوڑا ہے اور نہ جھ سے اس نے اپنی محبت اٹھائی۔"

لیکن سیح بخاری تغییر سورہ واضحی اور باب کیف نیزل الوحی میں ہے کہ اس سورہ کاشان نزول ہے ہے کہ ایس سورہ کاشان نزول ہے ہے کہ ایک دفعہ آ پ منظین نظیم بھارتے چندروز را تول میں اٹھ کرعبادت اللی میں مصروف نہ ہو سکے تو ایک ہمسایہ عورت نے طعن ہے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ (نعوذ باللہ) تیرے شیطان نے بچھ کوچھوڑ دیا کیونکہ وہ دو تین روز سے تیرے پاس نہیں آیا۔ اس پر یہ سورہ نازل ہوئی۔ پہلے ای موقع پر دوسری روایت ہے کہ اس عورت نے کہا میں دیکھتی ہوں کہ تمہارے دفیق نے تم سے ملنے میں تا خیر کی ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ سورہ

اس کے بعد کسی اور زمانہ میں نازل ہوئی۔ 🤁

تمام محدثین الله کااس پراتفاق ہے کہ فتر ۃ الوتی یعنی سلسلہ دمی کے رک جانے (فترۃ) کے بعد سب سے پہلے سورہ مدثر کی آیتیں نازل ہوئیں، آپ مٹالٹیٹل حراسے واپس آرہے تھے کہ راہ میں ایک آواز سنائی دی آپ نے ادھراُ دھر دیکھا کچھ نظر ندآیا، اوپر دیکھا تو وہی فرشتہ نظر آیا، آپ حضرت خدیجہ ڈٹاٹٹٹا کے پاس آئے تو کہا کہ مجھے کمل اوڑ ھاؤاور مجھ پر ٹھنڈا پانی ڈالو، اس حالت میں بیرآیتیں نازل ہوئیں:

﴿ يَأَيُّهُا الْمُثَرِّدُ قُمُ فَأَنْذِرُةٌ وَرَبَّكَ فَكَيِّرُةً ﴾ (٧٤/ المدنر: ١ تا ٣)

صحیح بخاری، کتاب الحج، باب غسل الخلوق ثلات مرات من الثیاب:١٥٣٦، کتاب فضائل
 القرآن: ٩٨٥٥ ـ على صحیح مسلم، کتاب الفضائل، باب عرق النبي مَثَلَثَةٌ: ٢٠٦١ ـ

الله سیرت ابن هشام ، ج ۱ ، ص: ۱۰۵ مل صحیح بخاری ، کتاب انتفسیر ، تفسیر سورة الضحی: ۱۰۵ میرت ابن هشام ، ج ۱ ، ص: ۱۰۵ می ابن الوحی: باب ایضا: ۱۹۵ می ایضا: ۱۹۵ می این کیم برخلاف صرف مفرت جابر دان گئی کا مدیث به با بخاری ، کتاب بدء الوحی: باب کیف نزول الوحی: ٤ نیز دیکیس کتباب النفسیر ، سورة المد ش: ٤٢٤) که آم بول نے آنخطرت ما الله بار کیا دی کم بیرازی می میران می کمید مفرت جابر را گئی کا دیم بودة میش فتر قوی کے بعد سب سے پہلے ارسی میں میران میران کیا دیم بودة میش فتر قوی کے بعد سب سے پہلے ارسی میں میران کیا دیم بیران کیا کہ میران کا دیم بیران کیا کہ میران کا دوران کیا کہ میران کا دوران کیا کہ کا دیم کیا کہ کا دیم کا دوران کیا کہ کا دیم کیا کہ کا دیم کیا کہ کا دوران کیا کہ کا دوران کیا کہ کا دیم کیا کہ کا دوران کیا کہ کا دوران کیا کہ کا دوران کیا کہ کا دیم کیا کہ کا دوران کیا کہ کا دوران کیا کہ کا دوران کیا کہ کیا کہ کا دوران کیا کہ کیا کہ کا دوران کیا کا دوران کیا کہ کا دوران کیا کہ کا دوران کیا کہ کا دوران کیا کہ کا دوران کو کا دوران کیا کہ کیا کہ کتاب کا دوران کیا کہ کا دوران کی کیا کہ کا دوران کیا کہ کا دوران کی کردوران کیا کہ کیا کہ کا دوران کیا کہ کا دوران کیا کہ کا دوران کی کردوران کیا کہ کا دوران کیا کہ کیا کہ کا دوران کی کا دوران کیا کہ کا دوران کی کر دوران کی کا دوران کی کا دوران کیا کہ کا دوران کی کر کیا کہ کا دوران کی کرنے کی کا دوران کی کا دوران کیا کہ کا دوران کی کر دوران کیا کہ کا دوران کی کرنے کا دوران کیا کر

وَنِينَ الْمُؤْلِّذِينَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ

''اے گلیم پوش!اٹھ اورلوگوں کوخداہے ڈرااپنے رب کی کبریائی بیان کر۔'' پر مسل

اس کے بعد سلسل وقی نازل ہونی شروع ہوئی ﷺ اوراس کا تاراس وقت تک نے ٹو ٹاجب تک حیات طیبہ کا ظاہری سلسلہ منقطع نہ ہوگیا، یعنی چالیس برس کے بن ہے لے کر تر یسٹھ کے بن تک کل ۲۳ برس نزول وقی کے ہیں۔ حضرت انس ڈٹائٹوڈ سے روایت ہے کہ آنخضرت مُٹائٹوڈ کی آخر عمر میں وقی کی گرت ہوگئ تھی۔ کا محد ثین نے اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ چونکہ مسلمانوں کی گرت ہوگئ تھی۔ اطراف ملک سے وفود کا سلسلہ جاری ہوگیا تھا، احکام اوراوگوں کے استفسارات بڑھ گئے تھے، اس لئے مخاطبہ اللی کی ترتی بھی اس کے ساتھ ضروری تھی۔ "محابہ کرام ٹوٹائٹی فوفات نبوی مُٹائٹی ٹی تھے جب مدینہ کی گلاہ یہ جارہ میں گاہ ہوگئی ہوگئی

سحابہ ترام تکافیہ وفات ہوں مل تی آئے ہے بعد جب ان ایام سعادت کو یاد کرتے ہے جب مدیدی گلیاں روح الا بین کی گزرگاہ اور مدینہ کے در و دیوار وحی کے مطلع انوار ہے تو ان کی آئے تھیں اشک آلوہ ہوجاتی تھیں، آئے خضرت مُل فیڈ کم معمول تھا کہ جمعہ کی نماز کے بعد ایک بوڑھی صحابیہ ڈ فیڈ تھیں ان کی ملاقات کو تشریف ملاقات کو تشریف کے جائے تھے، آپ مُل فیڈ کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر وعمر ڈ فیڈ خیان کے گھر تشریف ملاقات کو تشریف کے سے دریافت کیا تو کہا آہ! کہ آئے خضرت مُل فیڈ وفات کے اور حق کا سلسلہ منقطع ہوگیا، یہن کران صاحبوں کی آئھوں سے بھی آنسوجاری ہوگئے۔ ایک یا گئے اور وحی کا سلسلہ منقطع ہوگیا، یہن کران صاحبوں کی آئھوں سے بھی آنسوجاری ہوگئے۔ ایک

قرآن مجیدنے وقی کی حقیقت کو اس قدر بلند کیا ہے کہ وہ نبوت کے متراوف ہوگئی ہے۔ دنیا کے دوسرے ندا ہب میں نبوت کی حقیقت یا تو سراسرمفقو دہاور یا پیر کداس کوانسانیت وبشریت کے پرتو سے اس قدرمنزہ سمجھا ہے کہ اس کوالو ہیت کا ہم رتبہ قرار دے دیا ہے ، لیکن قرآن مجیدنے آئخضرت سُلُ ﷺ کو کی دفعہ اس اعلان کی تاکید کی ہے کہ

﴿ قُلْ إِنَّهُ آَنَا بَقَرَّ مِّعُلُّمْ يُوخَى إِلَّ آلَهُ ۚ إِلَّهُ أَلَهُ لَهُ وَاحِدٌ ﴾

(۱۸/ الكهف: ۱۱۰، ٤١/ فصلت: ٦)

'' کہددو کہ میں تمہاری ہی طرح ایک آ دی ہوں (فرق بیہ) کہ میرے پاس وحی بھیجی جاتی ہے کتمہارا خداایک ہے۔''

آ تخضرت مُثَاثِيَّا جو کچھ خدا کی طرف ہے لوگوں کوسناتے تھے، وہ چیز آپ کے نفس وارادہ ہے نہیں اٹھتی تھی بلکہ خدا کی طرف ہے ان کے اندرآتی تھی:

> ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوْى قَ إِنْ هُو الْآوَ فَى يُوْفِى ﴾ (١/٥٣) النجم: ٢، ٤) "وه خوا بمش نفس سے نہیں بول بلکہ وه وی ہے جواس کو بھیجی جاتی ہے۔" البتة اس کامواد اور مهبط آپ مَنْ الْتَيْلَمُ کا ياک ومنز وقلب تھا:

صحيح بخارى، كتاب بدء الوحى: ٤ وكتاب التفسير:٤٩٢٢هـ
 صحيح بخارى، كتاب بدء الوحى: ٤ وكتاب التفسير:٤٩٢٢هـ
 باب كيف نزل الوحى:٤٩٨٢هـ
 صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل ام ايمن: ١٣١٨هـ

ويند المرافظ ا

﴿ فَإِنَّهُ نُزَّلَهُ عَلَى قَلْمِكَ بِأَذْنِ اللهِ ﴾ (٢/ البقرة: ٩٧)

''اسی نے اس کوتہارےقلب پر خدا کے حکم سے اتا راہے۔''

﴿ نَزَلَ بِهِ الرُّوْمُ الْآمِينُ فَعَلَى قَلْمِكَ ﴾ (٢٦/ الشعر آء: ١٩٤، ١٩٢)

''روح الامين نے اس کو تيرے قلب پرا تاراہے۔''

اور یبی مجموعہ وحی آپ سُلَّ ﷺ کی نبوت کا پڑا معجزہ ہے ارشاد ہوا کہ'' و نیا میں کوئی پیٹمبرنہیں آیالیکن اس کوالی چیزیں دی گئی جس کود کی کرلوگ اس پرائمان لائے لیکن مجھے جو چیز دی گئی وہ وحی ہے جو مجھ پرا تاری گئے۔'' \*

سرمایہ وی کی جودوات اسلام کے ہاتھ آئی وہ قرآن کی صورت میں مسلمانوں کے سینوں اور سفینوں میں اب تک محفوظ ہے، اس کے علاوہ جو بچھ ہے وہ گنج گراں مابیہ حدیث سیحد کے اوراق میں مخزون ہے۔ حدیث میں ہے کہ آپ منگائی آئی نے فرمایا کہ'' مجھے قرآن عطاکیا گیا، اورا تناہی اور۔'' اللہ یعنی وہ احکام و مواعظ جن کو جان نثاروں نے حرز جان بنا کررکھا اور دوسروں کو سپر دکیا۔ یعلیٰ بن امیہ رفی ہن حالی ججۃ الوداع کے زمانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جر انہ میں آپ منگائی ہے کہ ایک شخص نے آکر سوال کیا کہ یارسول کے زمانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جر انہ میں آپ منگائی ہے کہ ایک شخص نے آکر سوال کیا کہ یارسول اللہ! آپ منگائی ہوگئی ہیں، جس نے کیڑوں میں خوشبوئل لینے کے بعداحرام کی نیت کی، آنحضرت نے کسی قدرانظار کیا، آپ پر دحی کی کیفیت طاری ہوئی جب وہ کیفیت زائل ہوئی تو آپ شائی ہوگئی تو دریافت کیا کہ وہ آئی کہ دہ آپ شائی ہوگئی تو فرمایا:''جوخوشہوتم مل چکے ہواس کو تین دفعہ دھوڈ الواوراس کیڑے کواتارڈ الو پھر حسب معمول عمرہ اداکرو۔'' اللہ اللہ کی تو فرمایا:'' جوخوشہوتم مل چکے ہواس کو تین دفعہ دھوڈ الواوراس کیڑے کواتارڈ الو پھر حسب معمول عمرہ اداکرو۔'' اللہ کی تو فرمایا:''

ایک اور صدیث میں ہے کہ آپ سکا تیج نے ارشاد فر مایا: ''روح القدی نے میرے دل میں بیر ڈالا ہے کہ کوئی انسان اس وقت تک نہیں مرسکتا جب تک وہ آپی روزی پوری نہ کرے، تو لوگو! خداہے ڈرواور روزی کی تاش میں تصبح طریقتہ کوکام میں لا وُرزق میں تا خیر تنہیں اس پر آ مادہ نہ کرے کہ گناہ کے ذریعوں سے روزی تلاش کرو، کیونکہ جو خدا کے پاس ہے وہ اس کی بندگی ہی سے مل سکتا ہے۔' کی حضرت ابوذر رٹھا تھ نے روایت ہے کہ آپ سکتا ہے۔' کی حضرت ابوذر رٹھا تھ نے موال میں روایت ہے کہ آپ سکتا ہے۔' کی امت میں جو خص اس حال میں مراکہ اس نے کی کوخدا کا شریک نہیں کہا تو وہ جنت میں واضل ہوگا۔' کی

اور بہت می حدیثیں ہیں جن میں یہ تصریح ہے کہ'' خدانے مجھے حکم دیا ہے''یا'' خدانے مجھ سے پیکہا۔''

الايمان، عالى المراز، القرآن، المراز، المراز، الوحى: ١٩٨١ وصحيح مسلم، كتاب الايمان، باب وجوب الايمان برسالة ١٠٠٠ على المراز، ١٩٨٠ على المراز، ١٩٨١ على المراز، ١٩٨ على المرز

<sup>🤀</sup> صحيح بخاري، كتاب فضائل القرآن، باب نزل القرآن بلسان قريش والعرب:٤٩٨٥ـ

<sup>🗱</sup> مستدرك حاكم ، ج٢ ، ص: ٤ حيدر آباد ـ

<sup>🕸</sup> صحيح بخاري، كتاب الجنائز، باب ومن كان آخر كلامه لا اله الا الله: ١٢٣٧\_

کیکن وہ قرآن مجید کے اجزانہیں ہیں، اس لئے نقہانے وی کی دوتشمیں کردی ہیں، وی متلویعن وہ وی جو تلاوت کی جاتی ہوں ہیں، وی متلویعتی وہ وی جو تلاوت کی جاتی مثلاً: وہ احکام ونصائح جو بروایت سیح اطاوت کی جاتی مثلاً: وہ احکام ونصائح جو بروایت سیح احادیث میں مذکور ہیں، پہلی وی کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا ایک ایک حرف تو اتر روایت سے ثابت ہے اور وہ اپنے الفاظ اپنے لفظ ومعنی دونوں کے لحاظ سے خدا کا کلام ہے۔ دوسری قسم تو اتر سے بہت کم مردی ہے اور وہ اپنے الفاظ کے لحاظ سے خدا کا ارشاد ہے۔



## نزول ملائكه

﴿ ٱللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْهَلَّمِكَةِ رُسُلًا ﴾ (٢٢/ الحج: ٧٥)

لفظ"ملانکه" کاواحد"ملاك" ہے جوعر بی كے قاعدہ سے "ملك" ہوگيا ہے بدالو كة سے شتق ہے، جس كے معنی " بيغام" كے بيں اس لئے ملائكہ مے معنی بيغام رساں اور قاصد كے بيں۔

ملائکہالہٰی خالق اورمخلوق کے درمیان قاصد ہیں ۔قر آ ن مجید نے متعدد مقام پران کورسل اوررسل اللہ یعنی قاصدان الٰہی کہاہے:

﴿ ٱللَّهُ يَصْطَفِيْ مِنَ الْمِلْمِكُةِ رُسُلًا ﴾ (٢٢/ الحج: ٧٥)

"خدافرشتول میں ہےائے بیغامبرمنتخب کرتا ہے۔"

علاوہ ازیں میہ خدا کے تکم سے عالم کی مشین کے پرزوں کو ہلاتے اور چلاتے ہیں اور اس لئے حدانے ان کو مد برات ِ امر کے نام سے بھی یاد کیا ہے (سورہ والناز عات ) ان کی مخصوص صفت میہ ہے کہ خدا کے سرا پا مطبع ہیں اور اس کے کسی امریا اشارہ سے بھی روگر دانی نہیں کرتے:

﴿ عَلَيْهَا مَلَلِكَةٌ غِلَاظٌ شِكَادٌ لَا يَعْصُونَ اللهُ مَا آمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۞ ﴾

(٦٦/ التحريم:٦)

''اس پر سخت اور مضبوط فرشتے ہیں اللہ ان کو جو تھم دیتا ہے وہ اس سے روگر دانی نہیں کر سکتے اور وہ وہی کرتے ہیں جوان کو تھم دیا جاتا ہے۔''

انبیا عَلِیْما کی تمام سیرتیں ،فرشتوں کی آمد،ان کی بشارت اور نفرت ہے معمور ہیں ،تو رات اور انجیل و قرآن ہر کتاب الہی ان کے کارناموں کی شاہد ہے ،حفرت آدم عَلِیْلاً کی بارگاہ میں انہوں نے سجدہ کیا ، حضرت ابراہیم عَلِیْلاً کے مہمان خانہ میں یہ بھیج گئے ،حضرت لوط عَلِیْلاً کی حفاظت اوران کی قوم کی ہربادی پر یہ مامور ہوئے ،حضرت ہاجرہ عَلِیْلاً کے مہمان خانہ میں یہ نظر آئے ،حضرت یعقوب عَلیْلاً کے خیمہ میں ان کا دنگل ہوا ،حضرت ایوب عَلیْلاً کے مناظر ہُ جرواختیار میں تحکم یہ قرار پائے ،حضرت زکریا اور مریم عَلیہا کو بشارت انہوں نے دی ، آخضرت مُن الله کے خاصد تھے ، دہمنوں سے وجوداقد میں بھی یہ مختلف فرائض پر مامور ہوئے ، یہ آپ کی خدمت میں احکام الہی کے قاصد تھے ، دہمنوں سے وجوداقد میں مَن اَنْ اِن اور وہ کی خدااور پنجمبروں کے خدمت میں احکام الہی کے قاصد تھے ، دہمنوں سے وجوداقد می مَنْ اِنْ اِنْ ہیں اور وہ کی خدااور پنجمبروں کے درمیان سفارت پر مامور ہیں اور یہی آخضرت مَن اَنْ اِنْ کَمْ کی خدمت میں بھی آ کر سفارت کا فرض انجام دیتے میں احداد و خداکا پیغام پہنچاتے تھے۔ درمیان سفارت پر مامور ہیں اور یہی آخضرت مَن اَنْ اِنْ کی خدمت میں بھی آ کر سفارت کا فرض انجام دیتے تھے اور خدا کا پیغام پہنچاتے تھے۔



''جبریل''عبرانی لفظ ہے جس کے لغوی معنی''مردخدا'' کے بین لیکن بیا صطلاح شریعت میں اس فرشتہ کا نام ہے جوخدا اور خاصان خدا کے درمیان پیامبری کی خدمت انجام دیتا ہے تو را ق اور انجیل میں بھی بینام اس حثیت سے متعمل ہوا ہے، چنانچہ دانیال (۸۔ ۱۲۔ ۱۹۔ ۱۱) میں اس کی پیامبری کا بیان ہے اس طرح انجیل (لوقاا۔ ۲۹۔ ۲۱۔ ۲۱۔ ۱۹ یا بینی اس کی پیامبری کا بیان ہے اس طرح انجیل (لوقاا۔ ۲۹۔ ۲۱) میں فدکور ہے کہ وہ حضرت زکر یا علینیا کے پاس حضرت بی علینیا کی بشارت لے کرآ یا تھا۔ قرآ ن مجید نے بتایا ہے کہ وہ پیامبر جو حضرت منظینی اور خدا کے درمیان وحی کا ایکی تھاوہ یہی جبر میل تھا:

﴿ مَنْ كَانَ عَدُوّا لِيَبِيْرِيْلَ فَإِنَّا فَزَلَهُ عَلَى قَلْمِكَ مِإِذْنِ اللّهِ ﴾ (٢/ البقرة: ٩٧) ''جوجريل كادشن مووه موكيونكه (ائي پنيمبر مَثَلَّيْنِمُ)!اس نے خدائے تھم سے تیرے دل پر اس کونازل کیا ہے۔''

> اور کہیں ای کوالروح الامین (امانت دارروح) تعبیر کیا ہے: ﴿ نَوْلَ بِهِ الرُّوْمُ عُلِي الْمُدِينَ فِي عَلَيْكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ ﴾

(۲٦/ انشعر آء:۱۹۳، ۱۹۶)

''امانت دارردح اس کو لے کرتیرے دل پراتری، تا کہتم لوگوں کوخدا کے خوف سے ڈرانے والوں میں ہو۔''

سورہ خل میںاس کوروح القدس ( پا کی کی روح ) کہا گیا ہے۔

﴿ قُلُ نَزَّلَهُ رُوْحُ الْقُدُسِ مِنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ ﴾ (١٦/ النحل: ١٠٢)

''کہددے کداس کوروح القدس نے تیرے پروردگار کی طرف چائی کے ساتھا تاراہے۔''

رسول (فرستاده) كالفظ بهي اس كي شان مين استعال كيا كيا ب

﴿ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولِ كَرِيْمِ فَى ﴿ ٢٩/ الحاقة: ٤٠)

''ییتوایک بزرگ فرستاده کی بات ہے۔''

سوره تكوير ومين اس رسول كي متعدد صفات كالبهى ذكر ب:

﴿ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيْمٍ ﴿ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِيْنٍ ﴿ مُّطَاعِ ثَمَّ اَمِيْنٍ ﴿ ﴾

(۸۱/ التكوير:۱۹، ۲۱)

'' یہ تو ایک بزرگ فرستادہ کی بات ہے جوقوت والا ہے اور تخت والے خدا کے حضور میں اس کا

اعتبار ہے اس کی سب اطاعت کرتے ہیں اور وہ امانت والا ہے۔''

سورہ بھم میں اس کے پچھاور صفات بھی فدکور ہیں:

﴿ عَلَّمَهُ ثَدِيدُ الْقُوٰى اللَّهُ وَمِرَّةٍ مُ فَاسْتَوٰى اللَّهِ ١٠٥/ النجم: ١٠٥)

''اس پیغمبرکو بزی قو تو ں والے اور بزی طاقت والے نے تعلیم دی۔''

آ غازوجی کے واقعہ میں آنخضرت منگائی نے جریل کے لئے الملک کالفظ فر مایا ہے اور ورقہ نے اس کو 
دناموں'' کے لفظ ہے اوا کیا ہے، اللہ ملک کی اصل جیسا کہ ابتدا میں بتایا جاچکا ہے، املاک جوالو کہ سے لکا 
ہے اور جس کے معنی پیغام کے ہیں، اس لئے ملک کے معنی پیغا مبر کے ہوئے اور لفظ تاموں کے معنی محرم اسرار 
اور راز دال کے ہیں۔ بہر حال یہ تمام مختلف الفاظ اور عنوانات ایک ہی مفہوم و معنی کو اوا کرتے ہیں۔ قرآن 
مجید میں جریل غلیہ اللہ کا نام تین مقام پرآیا ہے دو دفعہ سورہ بقرہ میں اور ایک جگہ سورہ تحریم میں کین اس کی خصوصیت کے ساتھ کہ دہ وجی محمدی کے پیامبر اور قرآن کے حامل ہیں، صرف ایک ہی موقع پرقرآن مجید نے 
اس نام ہے ان کو یا دکیا ہے اور وہ اس آیے میں:

﴿ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِيبِيلُ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ (٢/ البقره:٩٧)

''جوجبریل کادشمن ہووہ ہو کیونکہ اس نے تیرے قلب پرخدا کے حکم سے اس کوا تاراہے۔''

دوسری آینوں میں قرآن مجیدنے حامل قرآن فرشتہ کی تعبیر جبیبا کہ ہم اوپرلکھ آئے ہیں،روح الامین، روح القدس اور رسول کریم کے الفاظ سے کی ہے لیکن احادیث اور روایات میں ان الفاظ کے بجائے جبریل کا

ہی لفظ عام طور ہے منتعمل ہوا ہے۔

<sup>🗱</sup> صحیح بخاری، باب کیف کان بدء الوحی: ۳ـ



﴿ اِقْرَأُ بِالسِّمِ رَبِّكِ الَّذِي حَكَقَ ﴿ حَكَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿ اِقْرَاْ وَرَبُكَ الْآكْرَمُ ۗ الَّذِي

عَلَّمَ بِالْقُلْمِ ۗ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمُ ۞ ﴿ ٩٦/ العلنَ ١٠ تا ٥)

''اپنے پروردگار کے نام سے پڑھ جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، پڑھاور تیرا پروردگار بڑا بزرگ ہے جس نے قلم کے ذریعہ سے سکھایا اور انسان کو وہ پچھ تعلیم کی جونہیں جانبا تھا۔''

کے لئے پیجا کردیا ہے چونکداستاذ مرحوم نے جلداول میں ان تفصیلات کوللم انداز کردیا تھا،اس لئے یبال ان کے لکھنے کی ضرورت جوئی۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

وينداز فالنبيق المعالمة المعال

فرشتہ جو پہلے غارح امیں نظر آیا تھا آسان اور زمین کے پی تخت پر بیضا ہے اور میں مرعوب ہو کرگھر واپس آیا۔ ' اللہ اس کے بعد حضرت جرئیل عالیہ اللہ جب وحی لے کر اس کے بعد حضرت جرئیل عالیہ اللہ جب وحی لے کر آخضرت مَثَا اللہ اللہ کی خدمت میں آتے تو آپ جلد جلد اپنی زبان سے ان کے الفاظ کواد اکرنے لگتے اس پر جکم ہوا ؟

﴿ لَا تَحْتَوْكَ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُوْلُكُ ۚ ﴾ (٥٧/ القيامة: ١٧، ١٧) ''وحى كے الفاظ كے ساتھ اپنى زبان كو عجلت طلى كے لئے جنبش نه دواس كى حفاظت اور قراءت كافرض ہم پر ہے۔''

اس کے بعد جب جبریل علیمُظِام نازل ہوتے تو آپ خاموثی سے سنتے اوران کے چلے جانے کے بعد آپ اس کو پڑھتے۔

بارگاہ نبوی میں جریل علیتیا کے آنے کا کوئی وقت متعین خرقاض وشام، روز وشب، سلح و جنگ، ہر وقت فیضانِ البی کا چشمہ ابلتا رہتا تھا۔ حضرت عائشہ فی شخبا سے روایت ہے کہ ایک وفعہ آپ نصف شب کو سوتے تھے کہ اٹھ کر بقیع کے قبرستان میں تشریف لے گئے سے کو آپ منگا نے فرمایا:''رات جریل علیتیا نے مجھے پیغام دیا کہ میں اس وقت بقیع جا کرلوگوں کی معفرت کی دعا ما گوں۔' کا غزوہ بدر میں آپ منگا نے فرمایا کہ ''دیکھو یہ جریل علیتیا اپنے گھوڑے کی لگام تھاسے کھڑے ہیں۔' کا غزوہ خندق سے جب مسلمانوں کی فوج لے کرآ مخضرت منگا تینی واپس آئے اور ہتھیا رکھول کر خسل فرمایا تو جرئیل علیتیا کے نہا من مسلمانوں کی فوج لے کرآ مخضرت منگا تینیا کہ ہم اب تک مسلم ہیں اور بنوقر بظہ کو ایسی ان کی غداری کا صلاد بنا میں ہوتی تھی جس میں وہ ہر ایس ہمدسب سے زیادہ جریل علیتیا ہی آئد آپ کے پاس ماہ رمضان میں ہوتی تھی جس میں وہ ہر روز آکر آپ سے قرآن مجید سنتے تھے اور خود آپ کو سناتے تھے۔ گا

جرائیل علیہ اس وقت بھی آتے تھے جب آپ لوگوں کے جمع میں بیٹے ہوتے تھے لیکن جو کچھ آپ

یکھتے اور سنتے تھے وہ عمو ما اوروں کو دکھائی اور سنائی نہیں ویتا تھا، ایک دفعہ آپ حضرت عائشہ بڑا تھا کے سامنے
بیٹے ہوئے تھے، آپ سُلُ اللّٰہ اُنہ نے فرمایا: ''اب عائشہ! جریل علیہ اللّٰ اللّٰم پرسلام بھیجتے ہیں۔''انہوں نے کہا! یا
رسول اللّٰد! آپ وہ ویکھتے ہیں جو میں نہیں دیکھتی۔ ﷺ توراۃ میں انبیائے بنی اسرائیل کے تصوں میں اس
فرشتہ غیب کے جمم اور تھکل کے بکثرت واقعات مذکور ہیں۔ انجیل میں ہے کہ روح القدس کبور کی شکل میں

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

<sup>🦚</sup> صحيح بخاري، كتاب بدء الوحي:٤،٤٩٢٤ 🏩 بخاري، كتاب التفسير: ٤٩٢٧\_

<sup>🕸</sup> نسائي، كتاب الجنائز، باب الامر بالاستغفار للمؤمنين: ٢٠٣٩\_

صحیح بخاری، کتاب المغازی، باب شهود الملائکة بدرا:۳۹۹۰ ته صحیح بخاری، کتاب المغازی، باب مرجع النبی می منازی منازع منازع منازع و مخرجه الی بنی قریظة:۲۱۱۶ ته صحیح بخاری، کتاب بدء الوحی: ٦- محیح بخاری، کتاب فضائل اصحاب النبی می منازع ما شد: ۳۷۲۸\_

﴿ عَلَيْهُ شَدِيدُ الْقُوٰى ۗ دُوُمِرَّةٍ ۗ فَاسْتَوٰى ۗ وَهُو بِالْأَفْقِ الْأَعْلَى ۗ ثُمَّرَدَنَا فَتَدَكَّى ۗ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدُنْ ۚ فَأَوْلَى اللهِ عَبْدِهٖ مَا اَوْلَى مُ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى ۗ اَفَتُلُونَهُ

صحیح بخاری، کتاب الایمان، باب سؤال جبریل: ٥٠ علا صحیح بخاری، کتاب فضائل القرآن، باب کیف نزل الوحی: ٤٩٥٠ هـ صحیح بخاری، کتاب التفسیر، تفسیر سورة والنجم: ٤٨٥٥ و صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب معنی قول الله عزوجل ﴿ولقدرآه نؤلة اخوی): ٤٣٩ـ

علی مایزی و کقد دراهٔ نزلهٔ اُخری فی عند کسید دی الْه مُنتظی (۵۳/ النجم: ۱۶۱)

''بوی تو توں دالے طاقتور نے اس کو سکھایا اور پھر دہ برابر ہوا اور بہت او پر آسان کے کنار به تھا پھر قریب ہوا، پھر لئک آیا تو دو کمانوں کے بقدر تھایا اس سے بھی قریب تر، تو خدانے اپ بندہ پر دی کی جودی کی ، دل نے جھوٹ نہیں بولا جود یکھا، کیاتم لوگ اس سے اس کے مشاہدہ پر جھگڑتے ہو، حالا نکہ اس نے اس کو دوسری دفعہ اترتے دیکھا سدرة المنتہائے کے پاس' سورہ تکویر کی حسب ذیل آیتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ کفار آپ کو مجنوں اس لئے کہتے تھے کہ آپ اس غیر مشاہدہ کا دعویٰ کرتے تھے:

﴿ إِلَّهُ لَقَوْلُ رَسُوْلِ كَدِيْمِ ﴿ ذِي قُوْقٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِيْنِ ﴿ مُّطَاعِ ثَمَّةً آمِيْنِ ﴿ وَمَا صَاحِبُكُمْ وَبَخُنُونِ ﴿ وَلَقَدُرَاٰهُ بِاللَّهُ فِي الْمُدِينِ ﴿ ﴾ (٨١/ النكوير:١٩ تا ٢٣) ﴿ يَالِيكُ بِرَكَ بِيعَا مِرسال كَى بات ہے توت والا، جوعرش والے خدا كے پاس معتر ہے وہاں اس كى اطاعت كى جاتى ہے، وہ امانت وار ہے، تمہارا ساتھى (يعنى پيغير) مجنول نہيں ہے، يقينا اس كى اطاعت كى جاتى سے، وہ امانت وار ہے، تمہارا ساتھى (يعنى پيغير) مجنول نہيں ہے، يقينا اس كو آسان كے كھلے كنار ہے ميں و كھا۔ ''

وه ذوق وشوق جوصنور سَلَّتُنْفِرُ كواس قاصداللى كى آمدى ساتھ تھا، وه اس آرزوكى شكل ميں ظاہر ہوا كه آپ سَلَّتُنْفِرُ نَے جَرِيلِ عَلَيْنِا اَسے فرمايا: ''تم اس سے بھی زياده ميرے پاس كيون نہيں آيا كرتے۔''جواب ملا: ﴿ وَمَا نَتَنْفَرُ كُ إِلَّا بِأَمْرِرَتِكَ \* لَهُ مَا بَيْنَ ٱيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ \* وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيَّا ﴾ (١٩/ مريم: ١٤)

''ہم تو تیرے پروردگار کی اجازت اور حکم سے اترتے ہیں ہمارے آگے اور پیچھے اور درمیان کا سب علم اس کو ہے اور تیرارب بھول چوک سے یاک ہے۔''

حضرت ابوذر رظافین کہتے ہیں کہ ایک دفعہ شب کو میں نکلاتو دیکھا کہ آنخضرت مگافینی نہا چاندنی میں شہل رہے ہیں، میں سمجھا کہ شاید آپ اس وقت تنہائی چاہتے ہیں اور کی اور کا یہاں ہونا، پندند فرما ئیں گے، چنانچہای خیال سے میں سایہ میں ہوگیا لیکن آپ کی نگاہ پڑگئی ہو چھا:''کون ہے؟''عرض کیا آپ پر قربان میں ابوذر ۔ آپ نے ساتھ لے لیا اور تھوڑی دیر تک شہلتے رہے، پھر فرمایا:''جوآج دولت مند ہیں وہی کل میں ، ابوذر ۔ آپ نے ساتھ کھیاں وہ شخص جس کو خدانے دولت دی ہووہ اس کو داہنے ہائیں آگے ہی پھینک وی امن میں نیکی کا کام کرے۔'' ابوذر رٹائٹی کہتے ہیں کہ میں تھوڑی دیر تک ساتھ ٹھلتا رہا، اس کے بعد دے اور اس میں نیکی کا کام کرے۔'' ابوذر رٹائٹی کہتے ہیں کہ میں تھوڑی دیر تک ساتھ ٹھلتا رہا، اس کے بعد ایک خاص جگہ کی طرف اشارہ کرکے فرمایا:''تم یہاں تھہرے رہو۔'' اور یہ کہہ کرآپ پہاڑی طرف گئے اور

<sup>🗱</sup> صحيح بخاري، كتاب التفسير، باب وما نتنزل الابامر ربك.... ٤٧٣١.

میری نگاہوں سے اوجھل ہوگئے، میں نے دور سے آ واز سی تو میں ڈرائیکن چونکہ آپ نے تھے دیا ہا کہ میں اپنی جگہ سے نہ ملوں اس لیے شہرار ہاتھوڑی دیر کے بعد آپ سامنے سے آ نظر آ نے اور زبان مبارک سے یفر ما رہے تھے: ''اگر چہ چوری کر ہے اور زبا کر ہے۔'' میں نے کہا، یا رسول اللہ! آپ پر قربان ہو، آپ پہاڑی کی اوٹ میں کس سے باتیں کر رہے تھے فربایا: ''کیا تم نے آ واز سیٰ ؟''عرض کیا ہاں فربایا: ''جبر میل عالیہ اُنے تھے بہاڑی کے بھوٹ میں کس سے باتیں کر رہے تھے فربایا: ''کیا تم نے آ واز سیٰ ؟''عرض کیا ہاں فربایا: ''جبر میل عالیہ اُنے تھے کہ ہوائی میں کر اکہ اس نے کو فربا کا شرک نے جو اس حال میں مراکہ اس نے کسی کو فردا کا شرک نہ بنایا ہو، وہ جت میں داخل ہوگا۔' آئی خضرت سی اُنٹی اُنٹی فرباتے ہیں: ''میں نے کہا، یا جبر میل عالیہ اُنٹی کیا ہوائی کیوں نہ کی ہو کہ وہ بی کیوں نہ کی ہو!' تیسری دفعہ بھی جو اب دیا: ''ہاں' میں نے پھر کہا: ''آگر چہ زبا چوری ہی کیوں نہ کی ہو؟' تیسری دفعہ بھی جو اب دیا: ''ہاں' میں نے کی کو انہ کی ہو؟' تیسری دفعہ بھی جو اب دیا: 'نہاں' میں نے کی کو انہ کی ہو؟' تیسری دفعہ بھی جو اب

فرشته ميكائيل كانزول

جبرائیل عَلَیْشِا کے علاوہ دوسرے ملائکہ کا بھی آنخضرت مَثَاثِیْنِ کی خدمت میں آنا ثابت ہے، قرآن مجید میں جبر میل عَلَیْشِا میں ایک میکائیل علیمِیا ہیں جبر میل علیمِیا کے علاوہ ایک دواور فرشتوں کے نام بھی آئے ہیں، جن میں سے ایک میکائیل علیمِیا ہیں میودیوں نے قرآن کے مانے سے اس لئے اپنااٹکار ظاہر کیا تھا کہ یہ جبرئیل علیمِیا کی وساطت سے نازل ہوتا ہے، خدانے اس کے جواب میں کہا:

﴿ مَنْ كَأَنَ عَدُوَّا لِتِلْهِ وَمَلْلِكَتِهُ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيْلَ وَمِيْكُلُلَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوَّ لِلْكَفِرِيْنَ ۞ ﴾ (٢/ المقرة: ٩٨)

'' جواللہ کا اوراس کے فرشتوں کا اوراس کے پیغیروں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا دشن ہوتو خدا ان کا فروں کا دشمن ہے۔''

یہودیوں کے اعتقاد میں بیعرش الہی کے چارمخصوص فرشتوں میں سے ایک کا نام تھا، بیہ خاص طور پر امرائیل اوراس کے خاندان کامحافظ سمجھا جاتا تھا اور لڑائیوں میں ان کی مد کیا کرتا تھا (وانیال ۱۰–۲۱ )عیسائیوں کے عقیدہ کے مطابق کہی فرشتہ تھا جو کوہ طور پر حضرت مولی عَلَیْظِا سے ہم کل مہوا تھا۔ (اعمال کے۔۲۸)

میکائیل بھی آنخضرت منگائی کی خدمت میں کئی بارحاضر ہوئے ہیں، معراج کے موقع پر جودوفر شتے آ کے تقے وہ جرائیل اور میکائیل علی اللہ استے، ای طرح غزوہ اصد میں جودوفر شتے و شمنوں سے آپ کی حفاظت کرتے تھے، وہ بھی جیسا کہ سیح مسلم میں ہے جبرائیل اور میکائیل علی اللہ استے بھے بحض روانیوں میں ہے کہ

<sup>🖚</sup> صحيح بخاري، كتاب الرقاق، باب قول النبي كلية ما يسرني ان عندي مثل احد هذا ذهبا:٦٤٤٤ـ

<sup>🕸</sup> صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب اكرامه كالم بقتال الملائكة ..... ٢٠٠٥، ٦٠٠٤



نبوت کے ابتدائی تین سالوں میں میکائیل غلیبالاہی آپ کے ساتھ تھے۔

عام ملائكه كانزول

جبریل اور میکائیل شینالا کے ناموں کی تخصیص کے علاوہ دوسرے عام فرشتوں کا بلاتعین نام آپ کی خدمت میں آنا بھی سیح روایتوں سے ثابت ہے اور انہی کی روحانی تائیدات کا اثر تھا کہ آپ کا ول ہروقت سكينتِ اللي معمور رہتا تھا، آنخضرت مَنْ تَشِيْمُ كے دوش مبارك پر جب نبوت كا بارگراں ركھا گيا تو يقيينا آپ کونظر آتا ہوگا کدایک طرف بظاہرایک ہے دست و پاانسان ہے جس کے فبضد میں نہ سونے جاندی کے خزانے ہیں اور نہاس کے علم کے نیچ خوداس کی ذات کے سواکوئی دوسراسیا ہی ہے اور دوسری طرف ایک و نیا ہے جس کے ہاتھوں میں دنیاوی دولت کے خزانے اُبل رہے ہیں اور جس کے پرچم کے زیرسایہ ہزاروں اور لا كھوں كا ٹلا ى دل ہر دفت حق كے منانے كوآ ماده كريكار ہے، بدوه وقت تھا جب فرشتوں كوتكم بہنچا كه مير ب پغیبرکواینی بشارتوں اورخوشخبریوں ہےمطمئن کرو:

﴿ إِنَّ اللَّهُ وَمَلَّمِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ \* يَأْتُهَا الَّذِينَ أَمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيهًا ﴿ ﴾

(٣٣/ الاحزاب:٥٦)

'' بے شک خداادراس کے فرشتے اس پیغمبر پررحمت بھیجتے ہیں ،اےمسلمانو!تم بھی اس پر درود وسلام جيجو "'

رکیس قریش اینی قوت وطاقت پر نازاں ہو کراعلان کرتا ہے کہ رؤسائے قریش ہمارے ساتھ ہیں۔ پنیمبری طرف سے خدامنا دی فرما تاہے:

> ﴿ فَلَيْدُمُ نَادِيكُ فِي سَنَدُمُ الزَّيَانِيَةُ فَ ﴾ (۹٦/ العلق:۱۸،۱۷)

''وہ اپنی مجلس کے لوگوں کو بلائے ہم بھی اپنے فرشتوں کو آواز دیں گے۔''

اس وقت جب منافقین آپ مَنْ اللِّيمُ كى برم خاص ميں نفاق دُ النا اور گھر ميں خانہ جنگي كے سامان بهم پہنچانا جاہتے ہیں بعض از واج سے آپ آزردہ ہیں ، تو ارشاد ہوتا ہے:

﴿ فَإِنَّ اللَّهُ هُوَ مَوْلُمُهُ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ۚ وَالْمِلَّيكَةُ بَعْنَ ذٰلِكَ ظَهِيرٌ ﴾

(٢٦/ التحريم:٤)

'' تو خدا پینمبرکا دالی و ناصر ہے اور جبریل اور نیک مسلمان اور اس کے بعد فرشتے اس کے مددگار ہیں۔''

ایک بارابوجہل نے کفارے یو چھا کہ کیا محمد ( مُثَاثِینَ ) مجھی تمہارے سامنے سر بھج وہوتے ہیں۔سب نے کہا: ہاں ۔اس نے کہا: لات وعزیٰ کی قتم!اگر میں ان کوسجدہ کرتے ہوئے دیکھوں گا تو ان کی گردن تو ڑ 231 % 30 (1/20) - (231)

ڈالوں گااوران کی پیشانی کوز مین میں رگڑ دوں گا۔ چنانچہ ایک دفعہ جب آپ مگا پیشا مصروف نماز تھے وہ اس نیت سے آپ کی طرف بڑھالیکن فوراً سہم کر پیچھے ہٹ گیا، کفار نے سبب پو چھا تو اس نے بتایا کہ میرے اور محمد مَثَاثِیْنِ کے درمیان آگ کی ایک خند ق اور بہت سے پر (یعنی فرشتوں کے ) حاکل ہوگئے۔ آپ مَثَاثِیْنِ کے فرمایا:''اگروہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کی تکابوٹی کردیتے۔''

قرآن مجيد كي اس آيت مين:

﴿ أَرَءَيْتَ الَّذِي يَنْهَى أَهُ عَبُدًا إِذَا صَلَّى أَنَّ ﴾ (٩٦/ العلق: ٩٠٠) 
"" تم نے اس مخص کود یکھا جوا کیک بندہ کونما زے مانع آتا ہے۔ "

ای واقع کی طرف اشارہ ہے۔

سفرطائف سے جب آپ ناکام واپس آرہے تھے قوحسب اقتضائے بشری آپ دل شکستہ تھ، جب آپ قرن الشعالب میں پنچے اور سراٹھایا تو دیکھا کہ ابر کا ایک لکہ سایڈ گن ہے، اس میں آپ کو ایک فرشتہ نظر آیا جس نے پکار کر کہا: ''یا محمد مُنظِیْتِیْما ایس بہاڑوں پرمؤکل (ملک الجبال) ہوں، آپ کے پروردگارنے آپ کی اور آپ کی قوم کی گفتگوئی جھے بھیجا ہے کہ اگر آپ تھم دیں تو میں بہاڑوں کے بیچے ان کو کچل ڈالوں''فر مایا: ''فر مایا: ''شایدان کی نسل سے کوئی خدا کا پرستار پیدا ہو۔'' بھی

اسلام کی تاریخ میں ابتلا وامتحان کا سب سے زیادہ تخت اور سب سے پہلاموقع غزوہ بدر میں پیش آیا، مسلمانوں کی تعداد تین سوانیس آ دمیوں سے زیادہ نہ تھی لیکن اس شر ذمہ قلیلہ کے مقابلہ کے لئے کفار کا ٹلا کی دل اٹما ابوا چلا آتا تھا، آنخضرت مَا اللہ اللہ جب اس منظر کود یکھا تو قبلہ روہوکر درگاہ اللہ میں دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے، دفعتہ ایک ہزار فرشتوں کی روحانی فوج مسلمانوں کی صف جنگ میں آ کر کھڑی ہوگئی۔ قرآن مجید میں ہے:

﴿ إِذْ تَسْتَغِيْثُونَ رَجُّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ إِنِّي مُمِثَّكُمْ بِٱلْفِ مِّنَ الْمَلْمِكَةِ مُرْدِفِيْنَ ۞ ﴾

(٨/ الانفال:٩)

'' جب تم خدا سے فریا د کرر ہے تھے تو خدا نے تمہاری فریا د کوسنا اور کہا کہ میں ایک ہزار ہمر کا ب سوار وں سے تمہاری مد د کرتا ہوں۔''

اس فوج نے جس طرح مسلمانوں کی مدد کی اس کی کیفیت حضرت عبداللہ بن عباس بڑا کھڑنا نے اس طرح بیان کی ہے کہ ایک مسلمان ایک کا فرکا تعاقب کررہاتھا کہ اس نے کا فرے اوپر سے کوڑے کی آوازشی اور سوار

النسان ليطغي : ١٥٠٧٠ المنافقين واحكامهم ، باب قوله تعالى: (إن الانسان ليطغي : ١٥٠٧٠ مسند الحمد ، ح٢ ، ص: ٣٢٣ له صحيح بخارى ، كتاب بدء الخلق ، باب ذكر الملائكة : ٣٢٣ وصحيح مسلم ، كتاب الجهاد ، باب ما لقى النبي عن من اذى المشركين: ٣٦٥٦ -

وينديغ النبي المعالمة المعالمة

کوید کہتے ہوئے سنا کہ' آگے بڑھا ہے جیزوم' بیکہناتھا کہ کافر جت زمین پرگر پڑامسلمانوں نے آگے بڑھ کرد کھاتواس کی ناک میں سوراخ ہوگیاتھا جس میں کیل گی ہوئی تھی اور تمام چبرہ پھٹ گیاتھا اوراس میں نیلی بدھیاں پڑگئی تھیں ان صحابی نے آخضرت مُٹاٹیٹی کی خدمت میں اس واقعہ کو بیان کیا آپ مُٹاٹیٹی نے فرمایا:
'' بچ کہتے ہوئی تیسرے آسان کی مدد ہے۔' بٹ

مِنْ عِنْدِ اللهِ ﴾ (٣/ آل عمران: ١٢٤ تا ١٢٦)

''اے پیغیبر! جبتم مسلمانوں سے کہتے تھے کہ کیاتم کو یہ بس نہیں کرتا کہ خداتین ہزار فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا، ہاں بے شک اگرتم صبر کرواور تقویل کرواور تمہارے دیمن بڑے نزوروں سے بڑھ کرآئیں تو وہ پانچ ہزار بہادر فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا، خدانے اس وعدہ کو تمہارے دلوں میں طمانیت پیدا ہومد دتو خدا ہی کے پاس سے آتی ہے۔''

لیکن جب جنگ شروع ہوئی تو مسلمانوں کے ہاتھوں سے صبر کا سررشتہ چھوٹ گیا،اس لئے خدا کے وعد وَ نفرت سے وہ محروم رہ گئے مگر آنخضرت منابین کے وجوداقدس کی حفاظت کے لئے دوفر شتے ساتھ تھے حضرت سعد بن ابی وقاص دلائٹ فرماتے ہیں:

''میں نے غزوہ احدیمی دوسفید پوش آ دمیوں کو دیکھا جو آپ مُلَّ اللّٰهِ کی طرف سے سخت جانبازی کے ساتھ لڑ رہے متھ اور میں نے ان کو نہ اس سے پہلے دیکھا تھا نہ اس کے بعد دیکھا۔'' ﷺ دیکھا۔'' ﷺ

صحیح مسلم کی روایت میں تصریح ہے کہ بید دونوں فرشتے جبریل ومیکا ئیل طینجان متھے۔ ﷺ غزوہ احد کے بعدغزوہ خندق پیش آیا،اس غزوہ میں بھی مسلمانوں کی بے چارگی اور بےسروسامانی کا

<sup>🗱</sup> صحيح مسلم، كتاب الجهاد، باب امداد بالملائكة:٤٥٨٨ ع. 🥸 صحيح بخارى، كتاب المغازى: ٤٠٥٤ \_ . . . فصحيح مسلم، كتاب الفضائل باب اكرامه فخيمًا بقتال الملائكة.....: ٢٠٠٥ ، ٢٠٠٥ \_

وہی عالم تھا،اسلامی فوج کی رسد کی پر کیفیت تھی کہ خودمقدس سپدسالا رمٹائیٹیٹم اپنے سپاہیوں کے ساتھ کی وقت کا بھوکا تھالیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی وہ روحانی فوج نازل کی جو بھوک اور پیاس سے بے نیاز ہے۔سورہَ احزاب میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر اپنااحسان جماتا ہے:

﴿ يَأَتُهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا اذْكُرُوْا نِعُكَةَ اللهِ عَلَيْكُوْ إِذْ جَأَءَتُكُوْ جُنُودٌ فَأَرْسَلُنَا عَلَيْهِمْ رِيْعًا وَكُودًا لَهُ مِنَا اللهُ بِهَا تَعْمَلُونَ بِمِيْرًا ﴿ ﴾ (٣٣/ الاحزاب: ٩)

''ا ہے ایمان والو! خدا کے اس احسان کو یا دکر د کہ جب کفار نے تم کوآ کر گھیر لیا تو ہم نے ان پر بھی ہوا بھیجی اوراس فوج کو بھیے جس کوتم نے نہیں دیکھا اور اللہ تمہار ہے کا موں کو دیکھیر ہاتھا۔''

حضرت ابوذر رفی نفو سے جوقد یم الاسلام صحابی تھے، روایت ہے کدایک دفعدانہوں نے دریافت کیا کہ
یارسول اللہ منا نفو ہے کہ بہل کیوکر معلوم ہوا کہ آپ منا نفو ہی ہی بنی ہیں، فرمایا کہ ' میں ایک دفعہ جارہا تھا
کہ آسان سے دوفر شتے اترے، ایک آسان کی طرف گیا اور ایک زمین پر آیا، ایک نے دوسرے سے بوچھا کہ
''کیا بیدو ہی ہے؟'' دوسرے نے کہا''ہاں بیو ہی ہے'' پھراس نے کہا: ان کو ایک آدی سے تو لو تو میر اللہ بھاری
رہا، پھر دس سے، پھر سوسے، پھر ہزار آدمیوں کے مقابلہ میں تولا گیا تب بھی میر ابلہ ہی بھاری رہا، دوسر سے
فرشتے نے کہا اگر ان کی تمام امت بھی ایک بلہ میں رکھو اور ان کو دوسرے میں تب بھی ان کا ہی بلہ جھکٹا
رہے گا۔' اللہ

يدهيقت مين آنخضرت مَنْ اللَّيْمُ كَ نَصْلِت بشرى كَتْمَثّْلُ مُتَّى \_

ته بیصدیت سنن دارمی، باب کیف کان اول شأن النبی مُنْفَعُهُمُ: ۱۶ ش به اس کاسلسهٔ سندیه به اخبرنا عبدالله بن عمران حدثنا ابو داود حدثنا جعفر بن عثمان القرشی عن عثمان بن عروة بن الزبیر عن ابیه عن ابی ذر غفاری تیررداوی جعفر بن عثمان القرشی به جومد ثین م معتربیس ـ تیررداوی جعفر بن عثمان القرشی به جومد ثین م معتربیس ـ

سِندِ الْمُؤَالَةِ الْمُؤَالِيَّةِ الْمُؤَالِيَّةِ الْمُؤَالِيَّةِ الْمُؤَالِيَّةِ الْمُؤَالِيِّةِ الْمُؤَالِي كما كه بيده ، پنجبر ہے جس كى آئكھيں گوسوتی ہيں مگر دل ہشيار رہتا ہے، اس كے بعد دہ چلے گئے، آپ سُلَالِيُّؤِامِ بيدار ہوئة فرمايا: ''ان لوگوں نے جو باتيں كيں دہ ميں نے سين تم جانتے ہويدكون تھے؟''عرض كى خدااور

خدا کارسول زیادہ جانتے ہیں فرمایا'' پیفر شتے تھان کی تمثیل کی تفسیر کیے ہے''

حضرت حذیفه رفافتخ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نمازعشاء پڑھ کر آپ مَنَّ اللَّهِمَ چلے تو میں آپ کے پیچھے ہولیا، فرمایا:'' کون؟ حذیفہ۔''عرض کی، جی ہاں۔فرمایا:'' آج وہ فرشتہ مجھ پراترا جو آج تک زمین پڑئیس اترا تھا،اس نے خداسے اذن مانگا کہ وہ میرے پاس آ کر مجھے یہ بشارت سنائے کہ فاطمہ ڈٹافٹا جنتی بیبیوں کی اور حسن اور حسین عَیْنَا اُسْ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔'' ﷺ

ت ترمذی ، ابواب الامثال ، باب ماجاء فی مثل الله عزوجل لعباده: ۲۸۲۱\_ام ترندی بیتات نے اس مدیث کوسن غریب کہا ہے۔ غریب کہا ہے۔

<sup>🕸</sup> ترمذي، ابواب المناقب، باب ان الحسن والحسين سيد اشباب....: ٣٧٨١ حديث حسن غريب

﴿ لَقَدُ صَدَقَ اللهُ رَسُولَهُ الرُّءْيَا بِالْحَقِّ \* ﴾ ( ١٨ / الفتح: ٢٧)

رویااورخواب درحقیقت نفس یاروح کے بجائبات کا ایک جیرت انگیز طلسم ہے۔ علائے نفس کہتے ہیں کہ اس کی حقیقت ہے ہے کہ انسان کے قوائے نفسی و د ماغی ہر وقت اور ہر آن اپنے ذبنی اعمال میں مصروف رہے ہیں، جب وہ سوجا تا ہے اور اس کے ظاہری حواس ہے کار ہوجاتے ہیں، اس وقت بھی ان کے فکر ونظر کاعمل جاری رہتا ہے مگر چونکہ عمو ما انسان عمیق اور پرسکون نیندسوتا ہے، اس لئے جاگنے کے بعد اس کواپی مالت خواب کا احساس نہیں ہوتالیکن بھی بھی جب اس کی نیندمستغرق اور گہری نہیں ہوتی تو اس کواپی گزشتہ سر د ماغی کے کا احساس نہیں ہوتالیکن بھی بھی جب اس کی نیندمستغرق اور گہری نہیں ہوتی تو اس کواپی گزشتہ سر د ماغی کے عمل یا ناممل مناظر یا درہ جاتے ہیں، اس کا نام خواب ہے، بیتو فلسفہ قدیمہ کا''فرسودہ خیال'' تھا، اب جدید عہد ترقی میں سائیکا لوجی اور نفسیات کے علما کا مشہور و مقبول نظریہ ہیہ ہے کہ ہم عالم بیداری میں اپنے جن خیالات، جذبات اور ارادوں اور تمناؤں کو جان کریا ہے جانے کسی سبب سے دبا دیتے ہیں، عالم خواب میں خیالات، جذبات اور ارادوں اور تمناؤں کو جان کریا ہے جاتے کسی سبب سے دبا دیتے ہیں، عالم خواب میں کوخواب بن کر نظر آتھ ہے ہیں، بہر حال بیشایدان رویا کی توجیہ ہوگی جن کو''خواب پریشاں''یا''اوہام دماغی' کہنازیادہ موزوں ہے۔

عرفائے روح اس خواب پریشاں یا اوہام دہاغی کے مشرنہیں ہیں لیکن رؤیا کی حقیقت ان کے نزدیک کی جوہ اور ہے، وہ کہتے ہیں کہ انسان جہم وروح سے عبارت ہے، روح جب تک جہم کے اندرر ہے اس کی جلوہ نمائی کے دورُخ ہیں، جسمانی وروحانی، اپنے جسمانی دروازہ سے دہ جھانگی ہے تو اس کوجم کے مادہ کی سطح پر رنگا رنگ کے نقش وزگار اور گلکاریاں نظر آتی ہیں، بیاس کے وہ تعلقات اور دلچپیاں ہیں جواس کے اس جسمانی و مادی عالم کی ساتھ قائم ہیں لیکن اس کے چیچے ایک دوسرا دروازہ ہے جہاں سے وہ روحانیت کے عالم کی سیر کرعتی ہے، جس قدر راس کا تعلق انس، دہستگی جی شیفتگی اور شغولیت عالم جہم سے زیادہ ہوگی ای قدر دوسر سے عالم کی طرف سے فراموثی، غفلت اور بے تعلقی زیادہ ہوگی، حالت خواب میں روح کی ظاہری جسمانی معموفیتیں چونکہ کم ہوجاتی ہیں، اس کے اس کو دوسری کھڑکی کی طرف جھانئنے کی فرصت مل جاتی ہے اور پھر مدون کوجس قدر تعلقات خارجی سے بے گائی زیادہ ہوتی ہے شہرستان ملکوت میں اس کی سیر بہت آگے تک روح کوجس قدر تعلقات خارجی سے بے گائی زیادہ ہوتی ہے شہرستان ملکوت میں اس کی سیر بہت آگے تک اور بہت دور تک اور وہاں کے مشیلی مناظر ومشاہدات سے اس کی اطلاع اور واقفیت زیادہ جو جو اور بھی ہوتی ہے جوروحیں کہ اس عالم جسمانی کی بندشوں میں رہ کربھی ان میں گرفتار ومقیر نہیں این کے لئے عالم بیداری بھی اور جو کی گلگشت سے مانع نہیں ، اس کانام مشاہدہ ومکاشہ ہے۔

انبیا مَیْتِیّلُ کےمقدس قالبوں میں جوارواح طیبات ہیں وہ عالم ظاہری کی گرفتار یوں کے بعد بھی جس حد

ويندنوالنبوالله المعالم المعال

تک آ زاداور بے تعلق رہتی ہیں وہ عام حدانسانی ہے بہت آ گے اور بہت بلند ہے، اس لئے عالم مشاہدہ اور عالم رؤیا دونوں میں حقائق واسرار کی بستیاں ان کی نگاہوں کے سامنے ہوتی ہیں، بیداری تو بیداری وہ سوتے بھی ہیں تو بیدارر ہتے ہیں،ان کے جسم سوتے ہیں لیکن ان کی روحیں ہمیشہ جاگتی رہتی ہیں:

((تنام اعينهم ولا تنام قلوبهم))

' دیغیمرول کی آئیسی سوتی ہیں لیکن ان کے دل ہمیشہ بیدارر ہتے ہیں۔''

غافل انسان ادهرالتفات نہیں کرتا، ورنہ درحقیقت نبیندا ورخواب کا معاملہ ایک سِرّ ملکوتی اور راز

الہی ہے:

﴿ وَمِنُ أَلِيهِ مَنَامُكُمْ بِالنَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْبَعَآ فُكُمْ مِنْ فَضْلِه ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَلِتٍ لِقَوْمِ يَتَمْعَوْنَ۞﴾ ﴿٣٠/ الهِ وم:٢٣)

''خدا کی نشانیوں میں سے (اے انسانو!) راتوں میں اور دنوں میں تہاری نیند ہے (اور پھر بیدار ہوکراپنے کاروبار میں تہارامصروف ہونا)اوراس کی دولت کو تلاش کرنا ہے، اس میں ان لوگوں کے لئے جو سنتے ہیں، بڑی بصیرتیں ہیں۔''

موت اور نیندونوں کم وہیش ایک ہی جنس کی چیزیں ہیں، فرق اس قدر ہے کہ موت کی حالت ہیں جسم سے روح کو دائمی مفارقت ہوجاتی ہے اور نیند میں عارضی، موت میں تمام تعلقات ظاہری کے بند ٹوٹ جاتے ہیں اور نیند میں کچھ ند کچھ گر ہیں باقی رہ جاتی ہیں۔ قرآن مجید نے اسی روز اند پیش آنے والے جیرت افزا واقعہ قدرت کی طرف ہم کواس آیت میں متوجہ کیا ہے:

﴿ اللهُ يَتُوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ مَّتُ فِيْ مَنَامِهَا ۚ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَطٰي عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْاُخْرَى إِلَى آجَلِ مُّسَعَّى ۖ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَالِتٍ لِقَوْمِ يَّتَقَكَّرُوْنَ۞﴾

(٤٢/ الزمر:٤٢)

''وہ اللہ ہی ہے جوروحول کوموت کے وقت اور جن کی موت کا وقت ابھی نہیں آیا،ان کو نیند میں ان کی نیند میں ان کی (مصروفیت دنیاوی) کا وقت پورا کر دیتا ہے پھر جن پرموت کا فرمان جاری ہو چکتا ہے، ان کواپنے پاس روک لیتا ہے اور دوسر ، ل کوایک وقت مقررہ تک کے لئے چھوڑ دیتا ہے، اس میں سوینے والوں کے لئے نشانیاں ہیں۔''

حضرت امام ربانی میشد اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

"توفى نوم ازاں قبيل است كه شخصى از وطن مالوف خود به شوق ورغبت

<sup>🐞</sup> صحيح بخاري، كتاب المناقب، باب كان النبي كلي تنام عينه و لا ينام قلبه: ٣٥٧٠



از برائے سیر و تماشا بیرون آیدتا فرح و سرور حاصل کندوخرم و شاداں به وطن خودباز رجوع نماید و سیرگاه او عالم مثال است که متضمن عجائب ملک و ملکوت است ."

عربی زبان میں خواب کے لئے دولفظ ہیں، ایک حلم جس کی جمع احلام آتی ہے، اس کے معنی ' خواب و خیال' کے ہیں یعنی محض وہم وتخیل ، دوسرار وکیا بیاس خواب کو کہتے ہیں جس میں حقیقت بنی اور رمز شناسی ہو، ان دونوں لفظوں میں ایک اور فرق بیہ ہے، پہلے میں وسوسہ شیطانی کا دخل ہوتا ہے اور دوسر ااس سے پاک ہے، بیفرق سورہ کوسف کی ان آتیوں میں صاف نظر آئے گا ،عزیز مصر نے خواب و یکھا ہے، اپنے درباریوں سے اس کی تعبیر پوچھتا ہے، اہل دربار کہتے ہیں میمض خواب وخیال اور وہم ہے:

﴿ يَأَيُّهَا الْمَكُلُ اَفْتُوْنِي فِي رُءُيَاى إِنْ كُنْتُمُ لِلرَّءُيَا تَغْبُرُونَ ﴿ قَالُوْا اَضْغَاثُ اَحْلامٍ ۚ وَمَا نَغُنُ بِتَأْوِيْلِ الْكَامُ لِعِلْمِيْنَ ﴿ ﴾ (١٢/ يوسف:٤٢،٤٣)

''اے درباریو! میرے اس خواب کے بارہ میں مجھے رائے دو، اگر خواب کی تعبیرتم بیان کر سکتے ہو، انہوں نے کہا، بیتو محض اوہام و خیالات کا مجموعہ ہے، ان اوہام اور خیالات کی تعبیر ہے ہم واقف نہیں۔''

گوعالم رؤیا کا نظارہ ہراس ہستی کو بھی بیش آتا ہے جور درح ہے وابسة ہے اور جس میں کالے گورے مون دکا فرہ شقی وسعیداور نیک وبدی کوئی تمیز نہیں لیکن جس طرح ایک نہایت نازک اور باریک یا سی دور ہے آنے والی چیز کو بہت ہی آئکھیں دیکھی تین اور دیکھتی جیں لیکن ان میں حقیقت اور صحت کے قریب اسی کی روئیت ہوتی ہے جس کی بینائی تیز ، آلات باصرہ صحیح اور فہم واستنباط کی قوت لطیف ہوتی ہے ، اسی طرح عالم رؤیا کے مشاہدات کی حقیقی اور صحیح رؤیت بھی انہی کے لئے ہے جن کی روح ودل کی بینائی تیز اور بصیرت کی آئکھیں روشن اور اور جن ایک طیف ہوں اور جن کے نفس کے آئینہ میں صلاح و تبقو کی کا صیفل زیادہ ہون

﴿ وَمَنْ كَانَ فِي هٰذِهِ آعْلَى فَهُوفِ الْأَخِرَةِ آعْلَى ﴾ (١٧/ الاسرآ -: ٧٧)

''اور جویہاں اندھے ہیں وہ وہاں بھی اندھے ہوں گے۔''

﴿ وَاتَّقُوااللَّهُ \* وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ \* وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿ ﴾ (٢/ البقرة: ٢٨٢)

"خدات تقوى كرواوروه تم كوعلم بخشا ہاورخداكو ہر چيز كاعلم بے-"

ای لئے دنیا کے تمام نداہب نے رؤیا کوخاص اہمیت دی ہے، اسلام اور شارع اسلام نے جس طرح دین کے اور شعبوں کی تکمیل کی ہے، اس حقیقت کو بھی نہایت واضح اور روشن کر دیا ہے، قر آن مجید کی آیت ہے:

🖚 مکتوبات سی ویکم ، ج۳، ص:۵۸۔

﴿ الَّذِيْنَ أَمَنُوْا وَكَانُوْا يَكَفُوْنَ ﴿ لَهُمُ الْبُشُرَى فِي الْمَيْوَةِ الدُّنْيَا وَفِي الْأَخِرَةِ \* لَا تَبْدِيْلَ لِكُلَّمْتِ اللَّهُ فَيَا أَمْنُوا وَكَانُوا يَكُولُونَ ﴿ ١٠/ يونس: ٦٤، ٦٢)

''جوائیان لائے اور وہ متق ہیں،ان کے لئے اس دنیا میں بشارت ہواور آخرت میں بھی، خدا کی باتوں میں تبدیلی نہیں یہی بردی کامیابی ہے۔''

((الرؤيا من الله و الحلم من الشيطان))

''رؤیا خداکی طرف سے اور حلم شیطان کی طرف سے ہے۔''

آ غاز مضمون میں علمائے نفس اور عرفائے روح کی تشریحات کی تفصیل ہو چکی ہے، ذیل کی حدیث ہے یہ حقیقت بہت اچھی طرح ظاہر ہوجاتی ہے، حکم سلم اور جامع ترندی میں ہے کہ آپ سَلَ اللّٰیَا اِسْ اَللّٰ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِ

اس کے بعد آنخضرت منگائیو کم ایا: ''خواب تین قتم کے ہوتے ہیں ایک رؤیائے صالحہ بیضدا کی طرف سے خوشنجری ہوتی ہے، دوسراغم پیدا کرنے والاخواب بیشیطان کی طرف سے ہوتا ہے، تیسراوہ خواب ہوتا ہے جوانسان کی اپنے دل کی باتیں اور خیالات ہوتے ہیں۔' ﷺ اس تقیم سے ظاہر ہوتا ہے کہ علائے نفس اور عرفائے روح جس خواب اور رؤیا کی تشریح کرتے ہیں وہ اپنی اپنی حقیقت کی روح سے بالکل الگ

<sup>🗱</sup> جامع ترمذي ، ابواب الرؤيا ، باب ذهبت النبوة وبقيت المبشرات: ٢٢٧٥ - 🐞 ايضًا: ٢٢٧٢

مسلم ، ۱۹۱۰ ، ۵۹۵۰ ه مین ۱۹۳۵ اور ۲۵ کی موریکی آتی مین "ش" مین تسر مذی: ۲۲۷۰؛ بخساری: ۱۹۸۳؛ مسلم : ۱۹۸۳ مسلم : ۹۵۳ ه سحیح بخاری ، کتاب التعبیر ، باب الرؤیا الصالحة جزء من ستة واربعین جزء من النبوة : ۱۹۸۳ مسلم : ۹۸۷۷ و ترمذی ، ابواب الرؤیا : ۲۲۷۷ ـ

<sup>🏚</sup> صحيح مسلم، كتاب الرؤيا:٥٩٠٥؛ جامع ترمذي، ابواب الرؤيا: ٢٢٩١ - 🏶 ايضًا.

ہیں اس عالم رؤیا کے تحت میں جس قتم ہے بحث ہے وہ صرف پہلی قتم ہے۔

عام انسانوں اور انبیائلیا کی رؤیا میں وہی نسبت ہے جوان دونوں کی ذات میں ہے جب عام انسانوں کی آئکھیں سوتی ہیں تو تم وہیش ان کے دل بھی سوتے رہتے ہیں۔لیکن انبیائے کرام ﷺ کی آ تکھیں جب سوتی ہیں تو بھی ان کے دل بیدارر ہتے ہیں حضرت عائشہ ڈٹاٹٹٹا کہتی ہیں کہایک دفعہ آپ نے برى دىرتك تهجد كى نماز پڑھى كيكن انبھى وترنہيں پڑھے تھے كەلىپ گئے حضرت عائشہ خلافہانے كہا: يارسول الله! آپ بے وتر پڑھے سوتے ہیں، فرمایا: ''اے عائشہ! میری آئکھیں سوتی ہیں، کین میرا دل نہیں سوتا۔'' معراج کے ذکر میں ہے کہ آپ اس حالت میں تھے کہ آپ کی آئکھیں سوتی تھیں،کین دل بیدار تھا اور انبیا میلیا کا یہی حال ہوتا ہے کہان کی آئکھیں تو سوتی ہیں لیکن ان کے دل بیدارر ہے ہیں۔

انہی حدیثوں کو پیش نظرر کھ کرجمہور علمائے اسلام کابیہ فیصلہ ہے کہ انبیائے کرام عَلِیمًام کی رویا بھی اس قد رفطعی اور یقینی ہے،جس قدر آپ کے عام احکام وحی اور مخاطبات اللی، حضرت ابراہیم عَالِیِّلا نے جوخواب ا پنے پہلوٹے بیٹے کی قربانی کے متعلق دیکھا،اس کے تھم الہی ہونے میں انہیں کسی قتم کا شک وشبنہیں ہوااور انہوں نے اس کی تغییل ویسی ہی ضروری مجھی جیسی اس تھکم کی جوعالم بیداری میں انہیں خدا کی طرف سے ملتا۔ دوسرے پیغبروں کے حالات میں بھی یہی نظرآتا ہے کدان کواپنی رؤیا کی صحت وصداقت اور واجب العمل ہونے میں سی قتم کا شک وشبہ نہ تھا خود آنخضرت مَن اللہ اللہ کے سوانح مبارک میں بیا حوال بہ کثرت پیش آئے ہیں ادراس عالم میں جواحکام اورعلوم آپ کو دیے گئے ہیں وہ بھی اس طرح قطعی ہیں جس طرح وہ احکام اور علوم جو وحی کے دوسرے طریقول سے آپ کومرحمت ہوئے۔ چنانچیتر مذی میں حضرت ابن عباس ٹلٹٹٹنا کا قول ہے کہ(رویا الانبیاء وحی) ''انبیا کاخوابجھی ومی ہوتا ہے۔'' 🌣

اد پراشاره گزر چکا ہے کہ بعض علمائے اسلام اوراصحاب کشف وعرفان عالم غیب اور عالم ملکوت اوراس عالم شہادت اور عالم جسمانیات کے درمیان ایک تیسرے عالم کے قائل ہیں جس کا نام انہوں نے عالم برزخ ( درمیانی مقام) اورعالم مثال رکھا ہے، چنانچے علما میں امام خطالی ، امام غزال ، علامہ سیوطی ، شاہ ولی الله صاحب اور صوفیہ میں حضرت امام ربانی اورتمام حضرات مجد دییاس عالم کے قائل ہیں شاہ صاحب نے جمۃ اللّٰدالبالغہ میں اس کا ایک خاص باب باندها ہے 🗱 جس میں متعدد احادیث ہے علامہ سیوطی اور امام غزالی کی تحریروں ہے اس عالم کا ثبوت بہم پہنچایا ہے عالم مثال ان کے نزد کی گویا ایک صاف پانی کی غیرمحدود نہریا شیشہ ہے جس میں عالم شہادت کی وہ چیزیں جو جانداریامجسم نہیں ہیں،مثلاً: صفات،اعراض، نیکی و بدی،ایمان علم، وغیرہ وہاں اپنی مناسب وموزوں

<sup>🕻</sup> صحيح مسلم، كتاب صلوة المسافرين، باب صلوة الليل وعدد ركعات النبي عَلَيْنَ 🛪 ١٧٢٣ـ

عصعيح بخارى ، كتاب المناقب ، باب كان النبي م الله تنام عينه ١٥٧٠ ....

<sup>🕸</sup> ترمذي، ابواب المناقب، باب مناقب عمر فاروق: ٣٦٨٩.

<sup>🤻</sup> حجة الله البالغة ، جزء اوّل ، ص: ١٠ـ

240 8 8 (240)

شکلوں میں جانداراور مجسم ہوکر نظر آتی ہیں، نیکی ایک حسین وجمیل کی شکل میں، بدی ایک کریہ المنظر صورت میں،
ایمان آفاب بن کرعلم دریا کے رنگ میں جلوہ گر ہوتا ہے، اسی طرح عالم غیب کی چیزیں، جنت، دوزخ، ملائکہ وغیرہ
اسی نہرو آئینہ میں منعکس ہوکراس عالم شہادت کے لوگوں کونظر آتی ہیں اور جس طرح تضویر کی شبیہ اور نہرو آئینہ کے
عکس میں اور اصل جسمانی شکلوں میں کال مشابہت اور مماثلت ہوتی ہے اسی طرح عالم غیب کی اشیاء اور عالم مثال
کی شبیہوں اور تصویروں میں پوری مماثلت اور مشابہت یائی جاتی ہے۔

بہرحال اس عالم کامستقل وجود ہویا نہ ہو مگر اس میں شک نہیں کہ قر آن پاک اورا حادیث صحیح میں ایسے واقعات ، حالات ، مشاہدات اور کیفیات نہ کور ہیں جن کی تشریح اس عالم میں بخو بی کی جاسکتی ہے، انجیل اور قر آن مجید دونوں میں ہے کہ جبریل حضرت عیسیٰ علیجا ایم کی پیدائش کی بیشارت لے کرآئے:

﴿ فَتُمَثَّلُ لَهُا بَكُرُ السَّوِيَّا ۞ ﴿ ١٩/ مريم: ١٧)

"مريم كسامن ايك بور انسان كى مثال بن كرة عـ"

احادیث میں ہے کہ ایک دفعہ نماز کی حالت میں آپ مَثَاثِیْاً کے سامنے جنت اور دوزخ کی صورتیں جلوہ گرکی گئیں، اس موقع پرمختلف صحابیوں نے اس مفہوم کوحسب ذیل مختلف الفاظ میں ادا کیا ہے، آپ سَلَّ اللّٰیَا اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰ اللّٰمِ الل

((انه صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط))

''میرے لئے جنت اور دوزخ مصور کی گئی یا میرے سامنے جنت اور دوزخ کی صورت پیش کی گئی یہال تک کہ میں نے ان کواس دیوار کے یاس دیکھا۔''

((لقد رأيت الان منذ صليت لكم الصلواة الجنة والنار ممثلتين في قبلة هذا الجدار))

''میں نے ابھی جبتم کونماز پڑھار ہاتھا جنت اور دوزخ کواس دیوار کے رخ میں ممثل دیکھایا میرے سامنے جنت اور دوزخ کی مثال پیش کی گئے۔''

((اني رأيت الجنة ..... ورأيت النار))

''میں نے جنت کودیکھااور دوزخ مجھے بھی دکھائی گئی۔''

((فعرضت على الجنة .....وعرضت على النار)) 🗱

雄 صحيح بخارى، كتاب الفتن، باب التعوذ من الفتن: ٧٠٨٩\_

<sup>🕸</sup> صحيح بخاري، كتاب الاذان، باب رفع البصر الى السماء في الصلوة: ٧٤٩ـ

<sup>🖨</sup> صحيح بخاري، كتاب الكسوف، باب صلوة الكسوف جماعة:١٠٥٢\_

<sup>🥸</sup> صحيح مسلم، كتاب صلوة الكسوف، باب ما عرض على النبي كالله: ٢١٠٠ـ

''جھ پر جنت اور دوزخ پیش کی گئے۔''

((لقد جيء بالنار ..... ثم جيء بالجنة))

''ميرے پاس جنت اور دوزخ لائي گئي۔''

((اطلعت في الجنة..... واطلعت في النار))

''میں جنت اور دوز خ میں جا نکلا۔''

ایک بی مفہوم کو مختلف راویوں نے ان مختلف الفاظ میں ادا کیا ہے لیکن ہم سب کو معلوم ہے کہ الفاظ کی احتیاط بھی جس قدرامام بخاری کے ہاں ہے کی ادر کے ہاں نہیں اس لئے امام بخاری کے الفاظ تصویر اور تمثیل یا صورت اورامثال یا امام سلم کے الفاظ لا یا جانا اور پیش کیا جانا پر ذرا تامل درکار ہے ، حقیقت یہ ہے کہ انسان کی زبان اس درجہ ادائے مطلب میں قاصر ہے کہ دہ اپنے الفاظ سے عالم محسوس کی کیفیتوں کی بھی پر دہ دری نبیل کرسکتی پھراس سے بیتو قع کس قدر ہے جاہے ، کہ غیر محسوس عالم کی کیفیتوں کو وہ بھی الفاظ کا جامہ پہنا سکتی نبید کرسکتے ہیں وہ یہ ہے کہ چھے متنداور محفوظ ذریعہ سے جو پھے ہم تک پہنچا ہے ، وہ دو در روں تک پہنچادیں۔ جو ہم کرسکتے ہیں وہ یہ ہے کہ خوات سے ہوا آپ مناق ہے گا کہ چیزیں رؤیا میں دکھائی جاتی تھیں اور وہ سپیدہ صبح کی طرح ٹھیک ٹھیک پوری ارتی تھیں۔ پھ

معمول تھا کہ صبح کی نماز کے بعد صحابہ مٹن اُنڈنی کی طرف منہ کرکے آپ مٹا ٹیڈنی جائے نماز پر بیٹے رہتے اور اگر وہ رؤیائے اور اگر وہ رؤیائے اور اگر وہ رؤیائے صالحہ ہوتی تو آپ مٹا ٹیڈنی اس کی تعییر کرتے اگر وہ خواب و خیال ہوتا تو کہددیتے کہ میکھن خواب و خیال ہے، اس صالحہ ہوتی تو آپ مٹا ٹیڈنی اس کی تعییر کرتے اگر وہ خواب و خیال ہوتا تو کہددیتے کہ میکھن خواب و خیال ہے، اس اثنا میں اگر خود آئی مخضرت مٹا ٹیڈنی کوکوئی رؤیا دکھائی گئی ہوتی تو آپ مٹا ٹیڈنی اس کوسنا تے۔

آ نخضرت مَنَا اللّهِ عَلَى جَس قدرروَيا احاديث مِيل مذكور بين، ان كى دوشميس بين، ايك وه بين جَمشلى ربك مِين وكل مين دكور بين، ان كى تعبير وتشريخ خود اپنى زبان مبارك بي كردى به دوسرى ده روَيا بين جو بعينه واقعه اور حقيقت بين اوراس لئے آ نخضرت مَنَا اللّهِ أَنَّ ان كو بيان كرتے وقت ان كى تاويل وتشريخ نبيل كى، اس كى بھى دوشميس بين، ايك وه جس ميل بعض اوقات دنيا مِيم متعلق بيشين كوئى اور اخبار غيب به دوسرى وه جس ميں احوال آ خرت اور اسرار غيب كا اظہار به، ذيل ميں ہم مرقتم كے دور اخبار غيب به دوسرى وه جس ميں بيان كرتے ہيں۔



ابھی آپ مُنَافِیْقِ کم معظمہ میں تھے،اسلام پر تختی اور مصیبت کے دن تھے،صدائے حق پر لبیک کہنے والوں کی تعداد کم تھی کہ آپ کو عالم روکیا ہیں دکھایا گیا کہ آپ اپنی جماعت کے ساتھ عقبہ بن رافع کے گھر میں ہیں اور ابن طاب کی تروتازہ محبوریں لاکر آپ کو اور آپ کے رفقا کو دی گئی ہیں، آپ نے اس کی تعبیر ریک کہ دنیا میں مسلمانوں کی ترقی اور آخرت میں عاقبت بخیر ہوگی اور ان کا ند ہب چھلے اور بھولے گا۔ 40

ابھی آپ مَنْ الْفَافِرَ نَے جَرِت نہیں کی تھی لیکن جَرت کا زمانہ قریب تھا کہ آپ کو جَرت اور جَرت کے بعد کے تمام اہم واقعات رویا میں دکھائے گئے ، آپ نے فرمایا کہ ' میں نے دیکھا کہ میری ججرت کی سرزمین جھو ہاروں کا باعستان ہے ، میرا خیال تھا کہ یہ بمامہ یا ججر کا شہر ہوگالیکن وہ شہریٹر ب کا نکلا۔' اس خواب میں نظر آیا کہ میرے ہاتھ میں تکوارہ ، میں نے اس کو ہلایا تو وہ ٹوٹ گئے ۔ بیاصد کی شکست کی طرف اشارہ تھا، پھر میں نے اس کو ہلایا تو وہ آپ کی میں نے اس کو ہلایا تو وہ ٹوٹ گئے ۔ بیاس واقعہ کی تمثیل تھی کہ احد کے بعد اللہ تعالیٰ فتح و کامیا بی اور مسلمانوں کا اجتماع نصیب کرے گا۔ میں نے اس خواب میں گائے کو ذیح ہوتے دیکھا۔ بیروہ مسلمان ہیں جو اصلام کو نصیب ہوئی۔' بیٹ

مسلمانوں نے جب مدینہ کو ہجرت کی ہے تو یہاں کی آب وہواان کے موافق نہ تھی وہا بھی پھیلی تھی، مہاجرین میں اضطراب ساتھا، آپ نے خواب میں دیکھا کہ ایک کالی سیاہ عورت جس کے سرکے ہال الجھے اور پریشان ہیں وہ مدینہ سے نکل کر جھنہ کی طرف جارہی ہے، اس کی تعبیر بیدارشا دفر مائی کہ مدینہ کی وہا جھد میں منتقل کردی گئ ﷺ چنانچہ ایسا ہی ہوااور مدینہ منورہ اس سے پاک ہوگیا۔

ایک دفعہ رؤیا میں آپ کودکھایا گیا کہ آپ کے دونوں ہاتھ میں سونے کا ایک ایک نگن ہے، اس سے آپ کو تکلیف ہول کہ ان سے علیحہ ہوکر اڑگئے، آپ کو تکلیف ہولی تھا ہوئی تھم ہوا کہ ان کو پھونک دو، آپ نے پھونکا تو دونوں نگن ہاتھوں سے علیحہ ہوکر اڑگئے، آپ منگا اُنٹی کے نظافی کا مسلمہ اور اسوعنسی ) جومیر سے بعد بیدا ہوں گے۔' بھی

آپ منگانٹینٹم نے دیکھا کہ آپ کے سامنے دودھ کا پیالا لایا گیا، آپ نے اس کواس قدرسیر ہوکر پیا کہ انگلیوں سے دودھ بہنے لگا، پیالہ کا بچا ہوا دودھ آپ منگانٹینم نے حضرت عمر بٹلانٹینز کوعطا فر مایا۔ آپ نے لوگوں

صحیح مسلم، کتاب الرؤیا، باب رؤیا النبی شخ ۲۹۳۲ ه صحیح مسلم، کتاب الرؤیا، باب رؤیا النبی شخ ۲۹۳۵ ه النبی شخ ۲۹۳۵ ه النبی شخ ۲۹۳۵ ه النبی شخ ۲۳۸۰ ه النبی شخ ۲۲۹۰ ه النبی شخ ۲۲۹۰ و النبی شخ ۲۲۹۰ ه ابواب الرؤیا، باب ما جاء فی رؤیا النبی شخ ۲۲۹۰ و ۲۲۹۰ ـ

صحيح بخارى، كتاب التعبير، باب اذا طار الشيء في المنام: ٧٠٣٤ صحيح مسلم، كتاب الرؤيا،
 باب رؤيا النبي المنافظة: ٩٣٦ ٢٥ ترمذى، ابواب الرؤيا، باب رؤيا النبي الله ٢٢٩٢ ـ

حب بین بر گالین کیا تو انہوں نے دریافت کیا، یارسول اللہ سکا گیا اس کی تعییر آپ نے کیا کی؟ فرمایا:

د علم ' اس طرح آپ سکا گیا ہے نہ کی کے بدن پر کرتہ سینہ تک تھا، کس کے اس سے نیچے تک عمر رڈاٹیٹا لوگ پیش کئے گئے ،ان میں سے کس کے بدن پر کرتہ سینہ تک تھا، کس کے اس سے نیچے تک عمر رڈاٹیٹا بحب سامنے آئے تو ان کے جسم پر کرتہ اتا برا تھا کہ اس کے دام من زمین پر لوٹ رہے تھے۔'' سننے والوں نے پوچھا، یارسول اللہ! آپ نے اس کی کیا تعییر کی فرمایا: ''دین ' ایک شب میں آپ کو ذات عمری مائیٹا پر ختم نبوت اور تحمیل دین کی تمثیل دکھائی گئ، آکھیں خواب آلودہ تھیں لیکن قلب اقدس بیدار تھا، پر کہونی میں آپ کی فرا بیان کرو، اس کی مثال ایس ہے، جیسے کوئی آتا ہو، اس نے ایک کل تیار کیا اور اس میں دستر خوان بی کھیا یا درکھانے کی دعوت دی، اب جس نے اس کی بات کو قبول کیا، وہ آیا اور کھائی کر سیر ہوا اور جو نہیں اور لوگوں کو کھانے کی دعوت دی، اب جس نے اس کی بات کو قبول کیا، وہ آیا اور کھائی کر سیر ہوا اور جو نہیں جست نے اس کی دعوت کو قبول کیا وہ جنت میں داخل ہوا اور جس نے اس کی دعوت کو قبول کیا وہ جنت میں داخل ہوا اور جس نے اس کی دعوت کو قبول کیا وہ جنت میں داخل ہوا اور جس نے انکار کیا اس کو اس نے دنیا ہوا کو اس نے انکار کیا اس کو اس نے اس کا کو اس نے انکار کیا اس کو اس نے در ان کار کیا اس کو در ان کو در ان کو در ان کیا کو اس کو در ان کیا کیا کہ کو ان کو در ان کی در ان کی دو و کو کو تی کو قبول کیا وہ جنت میں داخل ہوا اور جس نے انکار کیا اس کو اس کو در ان کی دو و تی کو در کیا گئی ہو در ان کی کو در ان کو در ان کی دو میں کو در کیا گئی ہو کو در کو در کو در کو در کو در کو در کی کو در ک

ایک دفعہ آپ مُنَافِیْنِمُ کو یہ دکھایا گیا کہ آپ ایک کویں کے اندار ہے پر کھڑے ہیں، بعض روا یہوں میں ہے کہ آپ نے دیکھا کہ میں حوض کوثر پر کھڑ اہوں، اردگر دلوگوں کا جماؤ ہے، آپ ڈول ہے پانی کھینچ کھینچ کران کو بلا رہے ہیں، آپ نے فر مایا کہ'' اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ابو بکر آئے اور انہوں نے میر ہے ہاتھ ہے ڈول لے کر جھے سبکدوش کر دیا اور پھر وہ پانی کھینچ کو بلانے لگے گرخدا ان پر تم کر ہے، ذراکھینچ کے میں کمزوری معلوم ہوتی تھی، اس کے بعد عمر آئے تو ڈول بڑھ کر بڑا ہوگیا اور عمر نے اس قوت اور تیزی سے پانی میں کمزوری معلوم ہوتی تھی، اس کے بعد عمر آئے تو ڈول بڑھ کر بڑا ہوگیا اور عمر نے اس قوت اور تیزی سے پانی کھینچا کہ دوش کناروں تک پر ہوگیا اور لوگ پی کر سیر اب ہوگئے۔' کی بیخواب اتناواضح تھا کہ آئخضرت مُنَافِیْنِ کے اس کی تجبیر کی ضرور تنہیں تبھی ، کون نہیں تبھیا کہ ڈول اور پانی تھینچنے سے مراوخلا فت اور خدمت خلق کی بجا آؤری ہے۔

حضرت عمر طالتُنهُ ان چند سعید لوگوں میں ہیں جن کو اسی دنیا میں جنت کی بشارت دی جا چکی تھی

النوم: ۲۷ • ۷۷ ، باب اللبن: ۷۰ • ۷۰ ، باب اذا اعطى فضله غيره في النوم: ۷۰ ۲۷ ، باب القدح في النوم: ۲۲ • ۷۷ ، ۲۷ ، باب القدح في النوم: ۲۲۸ ۲ ترمذي ، ابواب الرؤيا: ۲۲۸ ٤\_

على صحيح بخارى، كتاب التعبير، باب القميص في المنام: ١٠٠٠؛ جامع ترمذي، ابواب الرويا: ٢٢٨٥-

<sup>🤃</sup> جامع ترمذي، ابواب الامثال، باب ماجاء في مثل الله عزوجل لعباده:٢٨٦١\_

المناس عبد المناس المعالى المناس المناس المناس المناس المناس ١٠٢١، ١٠٢١، ١٠٢١ صحيح مسلم، باب من فضائل عمر: ١٩٦٦ ترمذي، ابواب الرؤيا، باب ماجاء في رؤيا النبي النبي المناس المنان والدلو: ٢٢٨٩ ــ

ورقد بن نوفل کانام آغاز وجی کے ضمن میں ابھی گزر چکاہے، یہ حضرت خدیجہ وہ الله اکرشتہ دار تھے اور اسلام سے پہلے سے عیسائی ہوگئے تھے، جب آنخضرت مثل الله کی بعثت ہوئی اور آپ سے زول جریل علیہ الله کا عال سنا تو انہوں نے آپ کی نبوت کی تصدیق کی اور کہا کہ' آگر زندہ رہا تو اس وقت جب آپ کی توم آپ کو شہر بدر کرے گی میں آپ کی بوری مدو کروں گا۔' حضرت خدیجہ وہ الله انہ بوچھا کہ یارسول اللہ! ورقہ جنت میں گئے یا دوز خ میں، انہوں نے تو آپ کی تصدیق کی تھی الیکن آپ کے ظہور سے پہلے مرکئے فرمایا: '' مجھے وہ خواب میں دکھائے گئے کہ وہ سپید کپڑے بہنے ہیں اگر وہ دوز خ میں ہوتے تو ان کے جسم پریہ لباس نہ ہوتا۔' ج

ایک شب کو جب آپ مگافیز مصروف نماز تھے جمال الہی بے نقاب ہوکر سامنے آگیا، معیون کے علاوہ دیگر کتب حدیث میں ہے کہ ایک وفعہ کی نماز کے لئے آپ دیر کو برآ مدہوئے ، نماز کے بعد لوگوں کو اشارہ کیا کہ اپنی اپنی جگہ پرتھہرے رہیں، پھر فر مایا: ''آج شب کو جب میں نے اتنی رکعتیں پڑھیں جتنی میرے لئے مقدرتھیں تو نماز ہی کے اندر میں اونگھ گیا، میں نے دیکھا کہ جمال الہی بے پر دہ میر سے سامنے ہو مطاب ہوا یا محمد مثال نظار ہی جانتے ہو کہ فرشتگان خاص کس امر میں گفتگو کر رہے ہیں، عرض کی نہیں اے میر سے رہ بیل ہونی جانے اس نے اپنا ہاتھ دونوں مونڈھوں کے بچ میں میری پیٹھ پر رکھا، جس کی شندک میر سے سینہ تک پنج گئی اور آسان وزمین کی تمام چیزیں نگا ہوں کے سامنے جلوہ گر ہوگئیں، سوال ہوا، یا مجمد! تم میر سے سینہ تک پنج گئی اور آسان وزمین کی تمام چیزیں نگا ہوں کے سامنے جلوہ گر ہوگئیں، سوال ہوا، یا مجمد! تم جانے ہوکہ فرشتگان خاص کس امر میں گفتگو کر دے ہیں، عرض کی ، ہاں! اے میر سے دب ان اعمال کی نسبت جانے ہوکہ فرشتگان خاص کس امر میں گفتگو کر دے ہیں، عرض کی ، ہاں! اے میر سے دب ان اعمال کی نسبت

صحیح بخاری، کتاب التعبیر، باب القصر فی المنام:۱۷۰۲۳ صحیح مسلم، باب من فضائل عمر: ۱۲۱۹ ترمذی، ابواب المناقب، باب مناقب عمر: ۳۲۸۹، ۳۲۸۹.

بخارى، كتاب التهجد، باب فضل الطهور بالليل والنهار: ١١٤٩، مسلم، كتاب فضائل الصحابة،
 باب من فضائل بلال: ٣٣٢٤ ترمذى، ابواب المناقب: ٣٦٨٩\_

<sup>🗱</sup> جامع ترمذي، ابواب الرؤيا، باب ماجاء في رؤيا النبي ﴿ ﴿ ٢٢٨٨ \_

آ ٹارقیامت کے بعض واقعات بھی اس عالم میں آپ پر پیش کئے گئے، آپ نے صحابہ کے جمع میں ایک دن فر مایا: ''رات مجھے ایک رویا دکھائی گئی، میں نے دیکھا کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں ، اس اثنا میں میں نے ایک خض کو دیکھا جس کا رنگ گندم گوں تھا، بہتر سے بہتر گندم گوں آ دمی جوتم نے دیکھا ہو، اس کے گیسو پڑے ہوئے تھے اور ان سے کے گیسو پڑے ہوئے تھے اور ان سے کی گیسو پڑے ہوئے تھے اور ان سے بہتر گندم کو دوطواف کر رہا تھا میں نے بوچھا یکون ہے؟ پانی کے قطرے فیک رہے تھے دوآ دمیوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کروہ طواف کر رہا تھا میں نے بوچھا یکون ہے؟ جواب ملائے این مریم شینا آپا میں ادھر دیکھنے کومڑا تو ان کے چھپے ایک اور آ دمی نظر آیا سرخ رنگ ، موٹا ، بھدا، بالوں میں بہت گھونگھر پڑے ہوئے ایک آ کھ سے کانا آ کھ ایسی معلوم ہوتی تھی گویا کہ انجرا ہوا انگور ہے میں نے بوچھا، یکون ہے؟ معلوم ہوا دجال ہے۔' بھ

ام المونین زیب بنت جحش و التفاییان کرتی میں کدایک دفعه آپ سونے سے جاگ ایکے چیرہ مبارک سرخ تھا اور ذبان پر یہ کلمات تھے: ''لا الدالا اللہ! افسوس ہے عرب پر! برائی نزدیک آگئی، یا جوج ما جوج کی دیوار میں آج اتناسوراخ ہوگیا۔''

حضرت جبریل عَلیِّلاً اور دوسر نے فرشتے جس طرح آپ کے عام مشاہدہ میں آتے تھے اس طرح اس عالم رؤیا میں حاضر ہوتے تھے حضرت سمرہ بن جندب راالٹنڈ کہتے ہیں کہ ایک دن آپ نے فرمایا:''آج شب کو

صحیح بخاری، کتاب التعبیر، باب الطواف بالکعبة فی المنام: ۲۰۲۱ و صحیح مسلم، باب ذکر المسیح الدجال: ۲۰۵ تا ۲۰۲۹ هـ صحیح بخاری، کتاب الفتن، باب قول النبی عظیم: ویل للعرب من شرقد اقترب: ۲۰۵ تا ۲۰۹۹ مسلم، باب اشراط الساعة: ۷۲۳۵\_

246 8 8 (246)

میں نے خواب میں دو شخص دیکھے جو مجھ ہے کہدرہے ہیں کہ دوزخ کی آگ کو جوجلاتا ہے وہ مالک دارو نہ دوزخ ہے میں جبریل ہوں اور بیدی کا ئیل ہیں۔

نظارہ جمال البی کے بعداس عالم کاسب سے برامشاہدہ وہ تھاجس میں آپ سٹی تی اور وزخ کے مہیب وہولناک مناظر اور بہشت کی بعض دکنش اورمسرت افز اجلوہ آرائیاں دکھائی گئیں ،حضرت سمرہ ڈکاٹھنڈ کہتے ہیں کہ عمول تھا کہ مج کی نماز کے بعد آ ہے ہم لوگوں کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتے تھے اور پھر دریافت فرماتے کہتم میں ہے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے، بہر حال حسب معمول آج بھی آپ نے دریافت فرمایا ہم نے عرض کی نہیں یارسول اللہ مَنَّاثِیْظِ ارشاد ہوا:'' آج شب کو مجھے رؤیا میں پنظر آیا کہ دوآنے والے میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھا تھایا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھا کی مقدس سرز مین میں لے گئے، میں نے دیکھا کہ ایک آ دمی پڑا ہے، دوسرا شخص ایک بڑا پھر ہاتھ میں لئے اس کے پاس کھڑا ہے، وہ زور سے پھراس کے سریر مارتا ہے جس ے اس کاسر چورچور ہوجاتا ہے اور پھرلڑھکنے گتا ہے، وہ دوڑ کر پھراٹھاتا ہے تو اس کاسر پھر درست ہوجاتا ہے، وہ پھر آ کرای طرح مارتا ہے اورسر کے پر فچے اڑ جاتے ہیں، میں نے پوچھا: سجان اللہ! یہ کیا ہے؟ میرے ساتھیوں نے کہا آ کے چلو، آ کے چلو میں آ کے چلا تو دیکھا کہ ایک آ دی بیٹھا ہے دوسر یے تخص کے ہاتھ میں لوہے کا آئکڑا ہے، وہ ایک طرف اس کے مندمیں آئکڑاڈ ال کر کھینچتا ہے تو بالچھیں پھٹ کر گدی ہے ل جاتی ہیں پھرآ نکھ میں پھر نتھنے میں آئکڑا ڈال کر تھینچتا ہے ادر چیر ڈالٹا ہے ادھرے فرصت کر کے دوسری جانب جاتا ہے ادرادهر کے بھی جبڑے اور آ کھ اور نتھنے کو اس آ کرے سے پیچھے تک چیر ڈالتا ہے، اس اثنا میں پہلی طرف کے سب زخم بحرآتے ہیں اور پھرآ کروہ ان کو چیرتا ہے تو دوسری طرف کے بھرجاتے ہیں، میں نے کہا سجان اللہ اید كيا ہے؟ جواب ملاآ كے چلوآ كے چلوميں اورآ كے بردھا تو ديكھا ايك تنور ہے اس ميں آگ روش ہے كچھمرد اورعورتیں اس میں ننگے ڈالے گئے ہیں، جب نیچے ہے آ گ کا شعلہ اٹھتا ہے تو چیختے ہیں چلاتے ہیں، تھوڑی دیر میں وہ آ گ دب جاتی ہےاور پھر بلند ہوتی ہےاور پھروہ چیختے ہیں اور چلاتے ہیں، میں نے کہا: سجان اللہ! یہ کیا ہے؟ انہوں نے چرآ گے بوصنے کو کہا، ابآ گے بوصلود یکھا کہ ایک خون کی سرخ ندی ہے، اس میں ایک آ دمی تیرر ہاہے اور کنارے پرایک شخص پھر لئے کھڑا ہے وہ آ دمی چاہتا ہے کہ تیرکر کنارے لگ جائے مگر جب وہ قریب آتا ہے وہ چھن پھراس زور سے تاک کر مارتا ہے کدوہ اس کے مندمیں جا کرلگتا ہے اور حلق سے ینچے اتر جاتا ہے، وہ آ دمی ہٹ کر پھر جہاں تھا وہیں پہنچ جاتا ہے اور پھروہ کنارے پر آنے کا قصد کرتا ہے کہ پھراسی طرح پھرآ کراس پر پڑتا ہے، میں نے دریافت کیا کہ بیکیا ہے؟ انہوں نے کہا: آ گے چلو،آ گے چلو میں اور آ کے چلاتو ایک شخص نظر آیا کریہ منظرے کریبہ منظر آ دمی جوتم نے دیکھا ہووہ اس ہے بھی زیادہ کریبہ منظر تھا

<sup>🗱</sup> بخارى، بدء الخلق، باب ذكر الملائكة: ٣٢٣٦ـ

(247) \$ \$ (ma) - \$ \$ (this is in ) آ گ اس کے سامنے دمک رہی تھی اور وہ اس کواور د ہرکا رہا تھا اور اس کے جاروں طرف پھررہا تھا میں نے ا پنے ساتھیوں سے پھر پو چھا کہ بیکون ہے؟ انہوں نے آ گے بڑھنے کوکہا: میں آ گے بڑھا تو ایک ہرا کھرا گنجان باغ نظر آیاجس میں نوبہار کے رنگ برنگ بھول کھلے ہوئے تھے، باغ کے پچ میں ایک نہایت ہی خوبصورت عمارت دکھائی دی کہ میں نے ولیی تبھی نہیں دلیکھی تھی ، اس میں بیجے بوڑ ھے، جوان ،عورت ، مرد ہر طرف آ گےنظر آئے ، آ گے بڑھا تو ایک اور عمارت جو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت بھی نظر آئی اس میں بھی کچھلوگ مختلف من دسال کے دکھائی دیے،ایک باغ میں ایک درخت کے پاس ایک دراز قد انسان دیکھا جس کاسراتنا اونچاتھا کہ آسان تک پہنچ گیا تھااور مجھےنظر نہیں آتا تھا،اس انسان کے چاروں طرف اتنے بچانظر آئے کہ میں نے اتنے نہیں دیکھے تھے میں نے اپنے ہمراہیوں سے پھرسوال کیا مگرانہوں نے اور آ گے بڑھادیا تو ایک بہت بڑے باغ کے قریب جس ہے زیا وہ بڑااور زیا دہ خوبصورت باغ میں نے بھی نہیں دیکھاتھا پہنچا،اندر گیا توایک شہرنظرآیا جس کی چارد بواری ایک ایک سونے اورایک ایک چاندی کی اینٹوں سے تعمیر ہو گی تھی درواز ہ کے پاس بہنچ کر درواز ہ کھلوایا درواز ہ کھلا اور ہم اس کے اندر داخل ہوئے تو وہاں ہم کوایسے لوگ نظر آئے جن کا آ دھا دھر تو نہایت خوبصورت تھا اور آ دھا دھر نہایت بدصورت میرے ہمراہیوں نے ان ہے کہا کہ جاؤاس نهر میںغو طےلگاؤنا گاہ ایک نہایت صاف وشفاف نهرنظر پڑی وہ گئے اور جا کراس میںغو طے لگائے غو طے لگا كربابرآ ئوان كى بدصورتى جاتى ربى اوروه نهايت خوبصورت مو كئے ساتھيوں نے كہا: پيشر جنت عدن ہے اورآ پ کی منزل وہ ہے میری نگاہ او پراٹھی تو ایک محل سپید باول کی طرح دکھائی دیا میں نے کہا: خداتمہارا بھلا کرے مجھے وہاں جانے دوانہوں نے جواب دیا کہ ابھی نہیں مگر آپ وہاں یقینا جائیں گے پھر میں نے کہا کہ آج رات کو میں نے عجیب عجیب چیزیں دیکھیں۔ بناؤی کیاتھیں انہوں نے کہااب ہم آپ کوسب بناویں گے۔ پہلا آ دمی جس کا سرچھر سے تو ژا جار ہا تھا وہ تھا جو قر آ ن پڑھ کر پھراس کوچھوڑ دیتا ہے اور فرض نماز سے غافل ہوکرسوجا تا ہے اور وہ مخص جس کی آئکھ ناک اور منہ چیرا جار ہاتھا وہ تھا جوجھوٹ بولتا ہے، تنور میں جو عورت مرد ننگے بدن نظر آئے وہ زنا کار ہیں خون کے دریا میں جوغو طے لگار ہاتھا اور پھرنگل رہا تھا وہ سودخور ہے( کہ دہ لوگوں کا خون چوں کرحرام کھا تا تھا) کریہہ منظر مخض جوآ گ د ہکار ہا تھا دوزخ کا داروغہ ما لک تھا باغ میں جو دراز قد انسان اوراس کے حیاروں طرف بیچ نظر آتے تھے وہ ابراہیم عَالِیُلاً تھے اور یہ بیچے وہ کم سن تھے جودین فطرت پرمرے۔''یہاں پر حاضرین معجد میں ہے ایک مسلمان نے آنخضرت مَالْتَیْمُ کُونُوک کر كہا: " يارسول الله! اورمشركين كے بيج؟ فرمايا: "اوروه بھى۔" (كيونكدوه موش ميس آنے سے پہلے دين فطرت ہی پرمرے ) پھرسلسلۂ گفتگو آ گے بڑھااور فرمایا:''اور فرشتوں نے بتایا کہ پہلی عمارت جس میں ہرعمر کے لوگ تھے عام اہل ایمان کامسکن ہے اور دوسری عمارت جواس ہے بہترتھی اور جس میں ہرس وسال کے



کچھ آ دمی ملے وہ شہیدوں کا مقام ہے اور بیلوگ جن کا آ دھا دھر خوبصورت اور آ دھا بدصورت تھا وہ تھے جنہوں نے نیک اعمال کے ساتھ برے اعمال بھی کئے خدانے ان سے درگز رکیا۔''

🐞 صحيح بخاري، كتاب التعبير، باب تعبير الرؤيا بعد صلوة الصبح:٧٠٤٧ وكتاب الجنائز:١٣٨٦ـ



## مشاہدات دمسموعات عالم بیداری

﴿ **اَفَتُهُونُكُ عَلَى مَا يَرَى** ۞ ﴾ (٥٣/ النجم: ١٢) '' پغِبر جو بچود كيما ہے كياس پرتم اس سے جھڑ تے ہو۔''

انبیا علیا الله استان عام اصناف انسانی کے حواس سے زیادہ لطیف ہوتے ہیں یا ہمارے حواس کے ماسوا ان کے کچھاور بھی حواس ہوتے ہیں، جن سے عام انسان اس طرح بیگانہ ہیں جس طرح مادرزاد نابینا ایک تیز نگاہ نو جوان کی قوت بینائی اور لطف نظر سے نا آشنا ہے۔

مشاہداتِ نبوی مُنَا ﷺ عام مادی واقعات نہیں جن کی روایت صحابہ کرام رُثَاثَیُم خودا پے علم یا روَیت یا ساعت ہے کر سکتے ، بلکہ وہ ان واقعات ہے اسی قدر جان سکتے تھے، جن کو آنخضرت مُنَا ﷺ نے اپنی زبان مبارک ہے بھی بھی فلا ہر فر مایا ،اس لئے روایاتِ حدیث میں مشاہدات نبوی مُنَا ﷺ کا اعاطر نہیں ہوسکا ہے اور نہام امت کے عمل ذین کے لئے ان کیفیات مافوق کاعلم ضروری ہے ، بہر حال لفظ وعبارت کے حدود میں جہاں تک ممکن ہے ہم ان کے احاطہ کی کوشش کرتے ہیں۔

مثاہداتِ نبوی مَا اُلَّیْنِ کَی فیرست میں سب سے پہلی چیز روح القدی یا روح الامین یا جریل نامی فرشتہ کی رویت ہے، جوسب سے پہلے غارح امیں نظر آیا اور اس کے بعد پچھز ماندتک وہ آپ کی نگاہ سے اوجھل رہا ۔ کھر مسلم میں حضرت ابن عباس ڈھٹٹ سے روایت ہے کہ مکہ میں آپ کے چندسال ایسے گزرے کہ آپ کوصرف غیب کی آ وازیں سنائی اور روشی دکھائی ویتی تھی اور کوئی کہ میں آپ کونظر نہیں آتی تھی ۔ کے غالبًا بہی فتر ۃ الوحی کا زمانہ ہے، بیزمانہ فتم ہوگیا تو آپ نے ایک دن آ وازیس نظرا تھا کر دیکھا تو آسان وزمین کے بھی ایک کری پروہی فرشتہ بیشا ہوانظر آیا، کہ مگر عموما وہ کسی نہیں منظل میں نظرا تھا کہ ان کے جہم پر چھسو پر ہیں اور ان کے دونوں بازوؤں نے افنی کو گھیر لیا ہے جہریل کے اس وقت ویکھا کہ ان کے جہم پر چھسو پر ہیں اور ان کے دونوں بازوؤں نے افنی کو گھیر لیا ہے جہریل کے علاوہ دوسر نے شکل میں نظرا تھا کہ ان کے جھم پر چھسو پر ہیں اور ان کے دونوں بازوؤں نے افنی کو گھیر لیا ہے جہریل کے علاوہ دوسر نے شکل کا کہ کے عنوان میں گزر سے جھی ہوں ہوں جس کی تفصیل نزول ملائکہ کے عنوان میں گزر حسم بی کی تفصیل نزول ملائکہ کے عنوان میں گئی ہے۔

فرشتوں کے مقابل دوسری ہستی شیطان کی ہے، یہ توت شرہے، جس ہے کوئی انسان محفوظ نہیں رہ سکتا،

صحیح بخاری: ۴، ۶ و مسلم باب بده الوحی: ۴۰۳ تا ۴۰۹ هـ فی صحیح مسلم، کتاب الفضائل،
 باب کم اقام النبی مفتی بمکنه: ۱۱۰۶ هی صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب بدء الوحی: ۴۰۹ هـ

صحیح بخاری، بده الخلق: ٣٢٣٢، ٣٢٣٣ وكتاب التفسير، سورة والنجم: ٤٨٥٥ تا ٥٨٥٨؛ صحیح مسلم، كتاب الایمان، باب الاسراء: ٤٣٤ ـ

وينافألني المحالية ال

سب سے پہلے اس سے حضرت آدم عَلَيْلًا كَي آزمائش ہوئى اور خدانے يہ تيجه ظاہر كيا:

﴿ لَمْ تَعِدُلُهُ عُزُمًا فَا ﴿ ٢٠/ طَلان ١١٥) "بهم في آدم مين استقلال نهين يايا-"

سفرایوب اور قرآن میں ہے کہ اس سے حضرت ایوب علینیا کی بھی آ زمائش ہوئی اور وہ اس امتحان میں پورے اترے۔ انجیل میں ہے کہ حضرت مسے علینیا بھی شیطان ہے آ زمائے گئے اور انہوں نے کامیا بی سے اس میدان کوسر کیا۔ حدیث سیح میں ہے کہ آپ مظافینی نے فرمایا:''ہرانسان کے ساتھ ایک شیطان ہے۔'' پوچھنے والے نے بوچھا، یارسول اللہ مُٹافینی اکیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ فرمایا:''ہاں آئے کئے اسلم لیکن وہ مسلمان ہوگیا ہے یا مطبع ہوگیا ہے، ایک دفعہ کا واقعہ ارشا وفرمایا:''میں نماز پڑھ رہا تھا کہ شیطان جھے چھیڑنے لگا اور میری نماز توڑنے لگا تو خدانے مجھے اس پر غلبہ عطاکیا۔''

جنت و دوز خ گو اور عالم کی چیزیں ہیں کیکن نگاہوں سے پردہ اٹھ جائے تو سامنے آ جا کیں،
آ تحضرت مَا کُلَیْتُوْ کے زمانہ میں ایک دفعہ سورج گربن ہوا، آپ صحابہ دُیٰ کُلُیْمُ کے ساتھ نماز کو کھڑے ہوئے اور
بہت دیر تک قراءت، رکوع ادر سجدہ میں مصروف رہے، اس اثنا میں صحابہ نے دیا مار آپ نے ایک بار ہاتھ
آ گے کو بڑھایا، پھرد یکھا کہ آپ کی قدر پیچھے ہے، نماز کے بعد لوگوں نے دریافت کیا، تو فرمایا: ''اس وقت
میر سے سامنے وہ تمام چیزیں پیش کی گئیں، جن کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، جنت اور دوز خ کی تمثیل اس دیوار
کے پاس دکھائی گئی، میں نے بہشت کود یکھا کہ انگور کے فوشے لئک رہے ہیں چاہا کہ تو ڑلوں اگر میں تو ڑسکا تو
تم تا قیامت اس کو کھا سکتے ہے پھر میں نے دوز خ کود یکھا جس سے زیادہ بھیا تک چیز میں نے آج تک نہیں
دیکھی لیکن میں نے اس میں زیادہ تر عورتوں کو پایا۔' لوگوں نے سوال کیایار سول اللہ! یہ کیوں فرمایا کہ'' اپ
فادندوں کی ناشکری کے سبب اگرا کی عورت پرتم عمر بھراحیان کر واور صرف ایک وفعہ وہ تہمار کے کی فعل سے
قادندوں کی ناشکری کے سبب اگرا کی عورت پرتم عمر بھراحیان کر واور صرف ایک وفعہ وہ تہمار کے کی فعل سے
آزردہ ہوجائے تو وہ کہا گی کہ میں نے بھی تمہارا اس میں ایک یہودی عورت کود یکھا جس پراس لئے عذا ہو
دیکھا جو حاجیوں کا سباب چرایا کرتا تھا ہیں نے اس میں ایک یہودی عورت کود یکھا جس پراس لئے عذا ہو
دیکھا جو حاجیوں کا سباب چرایا کرتا تھا ہیں نے اس میں ایک یہودی عورت کود یکھا جس پراس لئے عذا ہو
دیکھا جو حاجیوں کا اسباب چرایا کرتا تھا ہیں نے اس میں ایک یہودی عورت کود یکھا جو تا جون کہ کہا کہ وہ تی تھی اور نہ چھوڑتی تھی کہ وہ زمین پرگری پڑی

ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ منگائی آئے فرمایا: ''میں جنت میں جا نگلاتو دیکھایہاں کے باشندوں میں بری تعدادان کی ہے جود نیامیں غریب تھے اور دوزخ میں جاکر دیکھا تو ان میں بردی تعداد عورتوں کی پائی۔' ﷺ عمر

<sup>🕸</sup> صحيح بخارى ، كتاب بدء الخلق ، باب صفة ابليس: ٣٢٨٤\_

صحیح بخاری، کتاب الکسوف، باب صلوة الکسوف جماعة: ۷٤٥،۱۰۵ وصحیح مسلم، باب صلوة الکسوف، باب صلوة الکسوف، باب ما عرض النبی مشطع في صلوة الکسوف من امر الجنة و النار: ۲۱۰ تا تا ۲۱۰ تا بيس پورے واقعد لي تقصيل بين ميزين في ابواب بيس منظر قانقل کيا ہے کی ايک باب بيس پورئ تفصيل نہيں ." مش"

<sup>🥸</sup> صحيح بخارى، كتاب بده الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة: ٣٢٤١\_

کا خیرسال میں آپ مُنَا اَلْمَیْ اُسْمِدائے احد کے مقبرے میں تشریف لے گئے ادر وہاں سے واپس آ کر آپ نے ایک خطبہ دیا، اس در میان میں آپ منا اُلْمِیْ اُسْمِ نے فر مایا: ''میں اپنے حوض (کوش) کو یمبیں سے دیکھ رہا ہوں ادر مجھ کو زمین کے خزانہ کی تنجیاں حوالہ کی گئیں، الے لوگو! مجھے بیخو ف نہیں ہے کہ میرے بعدتم شرک کرنے لگو گئیں ڈرتا اس سے ہوں کہ اس دنیا کی دولت میں ریز کر آپس میں رشک وحسد نہ کرنے لگو۔'' 40

منبرمبارک مسجد نبوی مُنَاتِیْقِ میں تھااورای سے متصل از داج مطہرات کے جمرے بھی تھے جن میں سے ایک میں جسداقدس سپر دخاک ہے آپ مُنَاتِیْقِ نے فرمایا: ''میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جنت کی کیار بوں میں سے ایک کیاری ہے اور میرامنبر میرے دوض پر رکھاہے۔'' ﷺ

محدثین نے اس حقیقت کو مختلف تا ویلوں سے ظاہر کرنا چاہا ہے لیکن ہمارے نزدیک اس کی صحح تشریح کیہ ہے کہ آنخضرت مُٹالینے کم کو الیا مشاہدہ کرایا گیا۔ معمول تھا کہ تبجد کی نماز کے لئے جب آپ بیدار ہوتے تو انہات المونین کو بھی جگا دیے ، ام المونین حضرت ام سلمہ ڈواٹھا کہتی ہیں کہ آپ مُٹالینے ایک شب خواب سے بیدار ہوئے تیں سے بیدار ہوئے تیں اللہ! آج شب کو کیا کیا دولت کے خزانے اور کیا کیا فتنے نازل ہوئے ہیں ان حجرول میں رہنے والیوں (از واج مطہرات ٹو گائی کا کوکون جگائے ، اے افسوس! دنیا میں کتنی عورتیں سامان آرائش سے آراستہ ہیں گر آخرت میں وہ نگی ہوں گی۔ " کا (کدونیا میں وہ جامہ عملی سے برہنے تھیں۔)

اسامہ بن زید وٹائٹ سے روایت ہے کہ ایک ون آپ مُٹائٹی کمدینہ سے باہر تشریف لے گئے ، ایک میلے پر چڑھے پھر فرمایا: ''اے لوگوا جو پچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ تم دیکھ رہے ہو؟ ''لوگوں نے عرض کی نہیں یارسول اللہ مَٹائٹی اللہ مُٹائٹی اللہ مُٹائٹی اللہ مُٹائٹی اللہ مُٹائٹی اللہ مُٹائٹی میں تمہارے گھروں کے درمیان فتوں کو بارش کی طرح برستے دیکھ رہا ہوں۔' باللہ (بہ عنان وٹائٹی تھا کے بعد کے واقعات کا مشاہدہ تھا۔)

آ تخضرت سَلَّقِیْم کو ہر حال میں اپنی امت کی فکر دامن گیررہتی تھی ارشاد فرمایا: "اللہ تعالی نے زمین کے تمام کناروں کو میری نگاہوں کے سامنے کر دیا، میں نے ان کے مغرب ومشرق کو دیکھا، میری امت کی سلطنت ان تمام کناروں تک پہنچ جائے گی جو مجھے دکھائے گئے ہیں، مجھے سرخ وسپید (سونا چاندی) کے دونوں خزانے دیے گئے ہیں میں نے خدا کے حضور میں دعاکی کہ بارالہا! میری امت کو کسی عالمگیر قحط سے برباد نہ کر تا اور ندان پران کے سواکسی غیر دشمن کو مسلط کرنا، چکم ہوا کہ میرے دربار میں فیصلہ کی تبدیلی نہیں ہوتی میں نے تمہاری سے دربار میں فیصلہ کی تبدیلی نہیں ہوتی میں نے تمہاری سے

شعيح بخارى، كتاب الجنائز، باب الصلوة على الشهيد: ١٣٤٤ كتاب الرقاق، باب يحذر من زهرة الدنيا: ١٤٤٦ـ

<sup>🕏</sup> صحيح بخارى، كتاب فضل الصلاة في مسجد.... وباب فضل مابين القبر والمنبر: ١٩٦٦ـ

<sup>🗱</sup> صحيح بخاري، كتاب التهجد، باب تحريض على قيام الليل: ١٩٢٦ـ

صحبح بخارى، كتاب الفتن، باب قول النبى عنه ويل للعرب: ٧٠٦٠ وصحيح مسلم، كتاب الفتن، باب نزول الفتن كمواقع القطر: ٧٢٤٥.

معراج کے واقعہ میں یاد ہوگا کہ جب کفار نے بیت المقدس کا نقشہ دریافت کیا تو آپ مُنَاﷺ نے فرمایا:''وہ مجھےاچھی طرح یادنہ تھا کہ دفعۃ اللہ تعالیٰ نے اس کومیری نگاہوں کے سامنے کر دیاوہ ایک ایک چیز کو پوچھتے جاتے تھے اور میں جواب دیتا جاتا تھا۔'' ﷺ

كى چھال كى ماوروه لبيك اللهم لبيك كتے جارے ين "

ابن عباس و الخینا کہتے ہیں کہ ایک دن آپ منافیا کہ کی قبرستان سے گزرر ہے تھے ، فرمایا: ''ان دوقبروں پر عذاب ہور ہا ہے۔' بیعذاب کسی گناہ کبیرہ کی پاداش میں نہیں ہے ایک کواس بات پر سزادی جارہی ہے کہ وہ طہارت کے وقت پر دہ نہیں کرتا تھا، یا یہ کہ بیشا ب کی چھینٹوں سے پر ہیز نہیں کرتا تھا، دوسرے کے عذاب کا سبب سیہ ہے کہ وہ لوگوں کی چغلی کھایا کرتا تھا۔' اس کے بعد آپ نے ایک درخت کی سز شہنی کو دو کر کے کر کے دونوں پر کھڑا کردیا اور فرمایا: 'شایدان کی شیخ جہیل سے ان کی سزاؤں میں تخفیف ہو۔'' بیٹ

حضرت ابوابوب انصاری بڑائنڈ راوی ہیں کہ ایک دفعہ آپ مٹائیڈ کا دو پہر کو گھر سے نکلے تو آپ کے کانوں ہیں ایک آ واز آئی فرمایا: 'میہ یہود پران کی قبروں میں عذاب ہورہا ہے۔' یہ بخاری کی روایت ہے۔ گا طرانی میں ہے کہ آپ مٹائیڈ کے فرمایا: 'میہود کوان کی قبروں میں جوعذاب دیئے جارہ ہیں،ان کی آ وازیں میرے کانوں میں آ رہی ہیں۔' گا ایک جہاد میں مسلمانوں کی طرف ایک آ دمی مارا گیا تھا لوگوں نے کہا وہ شہید ہوا۔ آپ مٹائیڈ کے فرمایا: ' ہرگز نہیں میں نے اس کو دوز خ میں دیکھا ہے کیونکہ اس نے مال غنیمت میں سے ایک عہا چرائی تھی۔''اس کے بعد آپ نے حضرت عمر ڈیاٹٹو کو کھم دیا کہ وہ اعلان کردیں کہ غنیمت میں سے ایک عہا چرائی تھی۔''اس کے بعد آپ نے حضرت عمر ڈیاٹٹو کو کھم دیا کہ وہ اعلان کردیں کہ

<sup>4</sup> صحيح مسلم ، كتاب الفتن ، باب هلاك الامة بعضهم ببعض : ٧٢٥٨ ـ

صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب الاسراه: ۶۲۰ می صحیح بخاری، کتاب مناقب الانصار، باب حدیث الاسراء: ۳۸۸ وصحیح مسلم باب الاسراه: ۶۲۸ می صحیح بخاری، کتاب الجنائز، باب التعوذ من عذاب القبر: ۱۳۷۵ عذاب الفبر: ۱۳۷۵ مین الغیبة والبول: ۱۳۷۸ مین ۲۰۷۵ مین ۲۰۷۵ مین ۲۰۷۵ مین ۱۳۷۵ مین ۱۳۷ مین ۱۳۵ مین ۱۳۷ مین ۱۳۷ مین ۱۳۷ مین ۱۳۷ مین ۱۳۷ مین ۱۳ مین ۱۳۷ مین ۱۳۷ مین ۱۳۷ مین ۱۳۷ مین ۱۳ مین ۱

جنت میں صرف اہل ایمان جائیں گے۔

عمروبن عامرخزاعی عرب میں پہلا تحف ہے جس نے جانوروں کودیوتاؤں کے نام نذرکرنے کی بدعت پیدا کی۔ بخاری میں حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹڈ اور حضرت عائشہ ڈٹائٹڈ اسے روایت ہے کہ آپ مٹائٹڈ نے فر مایا کہ ''دمیں نے جہنم کودیکھا اس کے شعلے ایک دوسرے کوتو ژرہے ہیں اور اس میں عمرو بن عامر کودیکھا کہ وہ اپنی آئٹیں گھیدٹ رہاہے۔'' ﷺ

صحیح مسلم میں ہے کہ آپ سکا فیڈ ایک دفعہ بی نجار کے خلتان میں جانگلے آپ ایک خچر پر سوار تھاور جان نثار ساتھ ساتھ تھے کہ دفعت نخچر اس زور ہے جو کی کہ قریب تھا کہ آپ گر پڑیں، پاس پانچ چے قبریں تھیں دریافت فرمایا:''ان قبرول کو کی جانتا ہے؟''ایک نے کہا ہاں یارسول اللہ! میں جانتا ہوں فرمایا:'' یہلوگ کب مرے ہیں۔''عرض کیا کہ یہلوگ شرک کی حالت میں مرے ہیں۔فرمایا:''ان لوگوں کی ان کی قبروں میں آزمائشیں ہورہی ہیں اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ تم مردوں ہے ڈرکرایک دوسرے کو فن کرنے میں ڈرنے لگو گے تو میں ضداسے دعا کرتا کہ تم کو بھی عذاب قبر کی وہ آدازیں سنائے جومیں سن رہا ہوں۔'' بھ

ایک دفعه آپ مَنْ اَنْ اَلَیْ صحاب رَق اَنْدُیْم کی ساتھ کی طرف کوتشریف لے جارہ ہے تھے، اسے میں ایک سخت بد بو ہے ہو سلمانوں کی غیبت کرتے ہیں۔ '' ایک حاکم میں ہے کہ ایک دفعہ حضرت بال رُق اَنْدُ آئی مخضرت مَنْ اِنْدُیْم کے ساتھ کسی طرف جا رہے تھے آپ مَنْ اللّه عَنْ اِنْدُ مَنْ اللّه عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّه

جامع ترمذي، ابواب السير، باب ماجا، في الغلول: ١٥٧٤ ـ ﴿ بخارى، كتاب المناقب، باب قصة خزاعة: ٣٥٢١ ـ ﴿ صحيح مسلم، كتاب الجنة، باب عرض مقعد الميت من الجنة: ٧٢١٣ ـ

الله مسند احمد بن حنبل، ج٣، ص: ٣٥١ الله علي احمد، ج٣، ص: ٢٥٩؛ حاكم، ج١، ص: ٤٠\_

ن مستدرك حاكم ، ج ٤ ، ص: ٣٠٩؛ شعب الايمان: ١٠٥١٨ في في المساح كر بخارى وغيره ت اس كايكراوى عبدالصدر وكرا المام عبدالصدر وكرا المام المام



#### اسراءيامعراج

﴿ سُبِعِينَ الَّذِي آسُوى يِعَبُدِهِ ﴾ (١٧/ بنى اسرائيل:١)

اسراء کے معنی''رات کو چلانے یا لے جانے کے ہیں۔'' چونکہ آنخضرت مٹاٹیٹی کا یہ جرت انگیز مجرانہ سفر رات کو ہوا تھا، اس لئے اس کو اسراء کہتے ہیں اور قرآن مجید نے اس لفظ ہے اس کو تعبیر کیا ہے، ﴿ سُبِحُنَ الَّذِی اَسُوٰی بِعَبْدِ ہِ لَئِنَا ﴾ (۱۷/ بنسی اسرائیل:۱) '' پاک ہے وہ خدا جورات کے وقت اپنی بندے کو لے گیا۔'' معراح ''عروح'' سے نکلا ہے جس کے معنی اوپر چڑھنے کے ہیں، چونکہ احادیث میں آپ مٹاٹیٹی سے لفظ عرج بی مجھ کو اوپر چڑھایا گیا، مردی ہے، اس لئے اس کا نام معراح پڑا۔
انبیا اور سیر ملکوت

انبیا ﷺ کے روحانی حالات و واقعات کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اولوالعزم پینجبروں کو آغاز نبوت کے کسی خاص وقت اور مخصوص ساعت میں بیمنصب رفیع حاصل ہوتا ہے اوراس وقت شرائط رؤیت کے تمام مادی پردےان کی آئکھوں کے سامنے سے ہنا دیے جاتے ہیں، اسباب ساعت کے دنیاوی توانین ان کے لئے منسوخ کردیے جاتے ہیں، قیودز مانی و مکانی کی تمام فرضی ہیڑیاں ان کے پاؤں سے کا ٹ ڈالی جاتی ہیں، آسان و زمین کے فنی مناظر بے جابانہ ان کے سامنے آتے ہیں اور وہ اس کے بعد نور کا حلہ بہتی جاتی ہیں، آسان و زمین کے فنی مناظر بے جابانہ ان کے سامنے آتے ہیں اور اپنے اپنے رہو ہا کہ بعض مقربان پہن کر فرشتوں کے روحانی جلوس کے ساتھ بارگاہ اللی میں پیش ہوتے ہیں اور اپنے اپنے رہو ہا ور درجہ کے مناسب مقام پر کھڑ ہے ہو کرفیض ربانی سے معمور اور غرق دریائے نور ہوجاتے ہیں، یہاں تک کہ بعض مقربان خاص کو یہ درجہ عطا ہوتا ہے کہ وہ حریم خلوت گاہ قدس میں بار پاکر قاب قوسین (دوکمانوں کے فاصلہ) سے ہی خاص کو یہ درجہ عطا ہوتا ہے کہ وہ حریم خلوت گاہ قدس میں بار پاکر قاب قوسین (دوکمانوں کے فاصلہ) سے ہی دولی کی آبانہ آب و خاک میں واپس آجاتے ہیں۔

حضرت ابراہیم علیمیلا کو جب نبوت عطا ہوتی ہے تو ارشاد ہوتا ہے :﴿ وَكَذَٰ لِكَ نُوِی ٓ إِنْدَٰ هِيْمَرَ مَلَكُوْتَ السَّمَاٰوِتِ وَالْكَرْضِ ﴾ (٦/ الانسسام: ٧٥) ''اورائی طرح ہم ابراہیم کوآسان اورزمین کی بادشاہی دکھاتے ہیں۔'' یسیر ملکوت یعنی آسان وزمین کی بادشاہی کامشاہدہ کیا ہے، یہی اسراء ومعراج ہے۔ حضرت یعقوب عَلِیمِنْلاً کے متعلق توراۃ میں نہ کورہے۔

''لیقوب بیرسن سے نگلا اور حاران کی طرف روانہ ہوا اور وہاں ایک مقام پر جاکر لیٹا کیونکہ سورج ڈوب گیا تھااوراسی مقام سے پچھ پھرا پے سرکے نیچر کھ لئے اور وہیں سور ہا، وہاں خواب میں دیکھا کہ زمین سے آسان تک ایک زینہ لگا ہوا ہے، جس پر سے خدا کے فر شتے چڑھاورا تر رہے ہیں اور خدا اس پر کھڑا ہے اور اس نے کہا میں ہوں خداوند، تیرے باپ ابراہیم اور اسحاق کا خدا، جس زمین پرتو سویا ہے وہ تجھ کوا در تیری نسل کو دوں گا۔'' ( تکوین ۲۸ )

حضرت موئی علیقیا کوطور پرجلوہ حق کا پرتو نظر آیا، وہی ان کی معراج ہے، دیگر انبیائے بنی اسرائیل کے مشاہدات ربانی اور سیاحت روحانی کی تفصیل ہے تو رات کے صفحات معمور ہیں، عیسائیوں کے مجموعہ انجیل میں یوحنارسول کا مکاشفہ بتفصیل ندکور ہے، جس میں ان کوخواب کے اندر بہت ہے روحانی مناظر دکھائے گئے ہیں اور قیامت کے واقعات تمشیلی رنگ میں ان کے سامنے پیش کئے گئے ہیں، یہ پورامکاشفہ جس کوہم سفر نامہ ملکوت کہ سختے ہیں ۲۲ بابوں میں ختم ہوا ہے اور ان میں آثار قیامت جز اوسز ااور جنت و دوز خ وغیرہ کے متعلق اکثر ایسی باتیں بیان کی ہیں جو قر آن چمید کے بالکل مطابق ہیں اور ان کوتمام مسلمان پسند کرتے ہیں۔ مجوس اپنے ہیں جو سیاری کا کیک طویل افسانہ سناتے ہیں جس میں زیادہ تر کرنے میں بودھ کے مشاہدہ ربانی کا ایک قصہ بیان کرنے ہیں۔

بہرحال اس تفصیل سے مقصودیہ ہے کہ ہمیشہ سے سیرملکوت انبیا کے مقربان البی اور مدعیان قرب البی کے سوائح کا جزور بی ہے اور ہراکیک نے اپنے اپنے منصب اور رتبہ کے مطابق اس عالم کے مشاہدہ کا فیض حاصل کیا ہے، اسلام نے اس خزانہ کو یہاں تک عام کیا ہے کہ اہل ایمان کے لئے دن میں پانچے دفعہ اس در بار کے کسی نہ کسی گوشہ تک رسائی ممکن کردی ہے کہ ((الصلوة معواج العومنین))۔

معراج نبوي سَالَطْيَتُمْ

کیکن حضور مَنَّالِثِیَّلِم چونکه سردرانبیااورسیداولا د آ دم تھے،اس لئے اس حظیر ہ قدس اور بارگاہ لا مکان میں آپ مَنْ اِلْتِیْلِم کووہاں تک رسائی حاصل ہوئی جہاں تک کسی فرزند آ دم کا قدم اس سے پہلے نہیں پہنچا تھا اور و ہ کچھمشاہدہ کیا جواب تک دوسرے مقربان بارگاہ کی حدنظر سے با ہررہاتھا۔

معراج نبوى كاوقت وتاريخ اورتعدا دوقوع

اس امر میں اختلاف ہے کہ معراج کب اور کس تاریخ کو واقع ہوئی اور ایک دفعہ ہوئی یا مختلف اوقات میں ، صحیح و متندروایات کے مطابق اور جمہور علما کی رائے کے موافق معراج صرف ایک دفعہ واقع ہوئی جولوگ تعدد کے قائل ہیں اس کی اصلی وجہ یہ ہے کہ چونکہ روایتوں میں جزئیات معراج کے بیان میں اختلاف ہے، اس لئے انہوں نے رفع اختلاف کے لئے متعدد دفعہ معراج کا وقوع تسلیم کیا ہے۔ الله تاکہ ہر مختلف فیہ واقعہ ایک ایک جداگانہ معراج پر منظبت کیا جائے لیکن در حقیقت یہ ایک فرض محض ہے جس کو واقعیت سے کوئی تعلق نہیں متند اور صحیح معراج پر منظبت کیا جائے ہیں وران میں تعدد معراج کا اشارہ تک نہیں ہے، ایک ایک ایک اوق مشاہدہ بشری اور

🐞 امام بیلی نے روض الانف شرح سیرة ابن ،شام میں ای استدلال کی بناپر تعدد کامیلان ظاہر کیا ہے ، ج اجس:۲۴۴مصر

256 \ النبية ال

طویل واقعہ کے متعلق جواس وقت واقع ہوا جب مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی اور جس قدرتھی وہ بھی پرا گندہ حال ادر منتشر الخیال تھی اور ایک ایسے واقعہ کے متعلق جس کے رواۃ اکثر وہ لوگ ہیں جواس وقت پیدانہیں ہوئے تھے یا بہت جھوٹے تھے یا مدنی لوگ ہیں جن کوقبل ہجرت کے واقعات کی ذاتی اور بلاواسطہ واقفیت نہ تھی اگر جزئیات میں معمولی اختلاف یا بعض واقعات کی ترتیب میں تقدم و تاخر واقع ہوا ہے تو ان کی تطبیق کے در پے ہونے کی ضرورت نہیں خود ہمارے سامنے روزانہ واقعات پیش آ تے رہتے ہیں ان کے جزئیات کی تفصیل اگر مختلف رادیوں سے منیں یامختلف اوقات میں ہم خود بیان کریں تو ترتیب واقعات اور دیگر جز کی امور میں بیسیوں اختلافات پیدا ہوجائیں گے باایں ہمہاصل معاملہ اوراس کے اہم اجزا کے وقوع میں شک وشبہ نہ ہوگا۔

لبحض ارباب سیر نے دود فعہ معراج کا ہونا ظاہر کیا ہے جن میں وہ ایک کواسراءاور دوسرے کومعراج کہتے ہیں کہ قر آن میں اسراءاورا حادیث میں معراج آیا ہے،انہوں نے اس کی ضرورت اس لئے بھی ہے کہ قر آن کے پندرھویں پارہ میں اسراء کا بیان ہے،اس میں صرف مکہ سے بیت المقدس تک کا سفر مذکور ہے اور قرینہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بیجسم کے ساتھ حالت بیداری میں ہی ہوا، حالانکہ معراج میں تو آ سان کا سفر ہوا ہادر عجیب وغریب واقعات پیش آئے ہیں اور لعض روا پیوں میں پیقسر تک ہے کہ پیخواب تھا، بہر حال پیجمی اشنباطاور قیاس ہے آ گے نہیں بڑھتا،قر آن مجید کے الفاظ خواب و بیداری دونوں کے تحمل ہیں،اس بنایراس میں کوئی شک نہیں کہ معراج ایک ہی دفعہ داقع ہوئی ہے۔

علامہ زرقانی میشند نے تصریح کی ہے کہ ' یہی جمہور محدثین متکلمین اور فقها کی رائے ہے اور روایات صححه کا تواتر بھی بظاہرای پردلالت کرتا ہے اوراس سے عدول نہیں کرنا چاہئے۔' 🏶 حافظ ابن کثیر میں ایک میں ا تفسير كے تعدد معراج کے قول کو بالکل لغواور بے سنداورخلاف سیاق احادیث کھمرایا ہے۔ 🥵

معراج کے وقت اور زمانہ کی تعیین میں بید شواری پیش آتی ہے کہ بیہ جرت سے پہلے کا واقعہ ہے جب کہ تاریخ اور سند کی تدوین نہیں ہو کی تھی اور عرب میں عموماً اسلام سے پہلے کسی خاص سنہ کا رواج نہ تھا، تاہم وتت ك متعلق اتنا تو يقيني طور برمعلوم ب كررات كاوقت تفاخو وقر آن مجيد مين ب أسرى بِعَبْدِهِ لَيْلاً لِعِن ( کے گیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کورات کے دفت ) اور تمام روایات بھی اس پرمتفق اللفظ میں لیکن صحیح دن اور تاریخ کا پید لگانا نہایت مشکل ہے، محدثین کے ہال کسی ہے بھی بروایت سیحداس کی تقریح موجود نہیں ہے۔ ارباب سیر نے بعض صحابہ، تابعین اور تبع تابعین سے پچھ روایتیں کی ہیں لیکن ان کی تصریحات مختلف ہیں، تاہم اتن بات پر بلااختلاف سب کا تفاق ہے کہ یہ بعثت اور آغاز وجی 🍪 کے بعد اور ہجرت سے پہلے کا واقعہ

الله شرح مواهب، جلد ۱، ص: ۲۰۰ الله تفسير القرآن العظيم، البخزء الثالث، ص: ۲۲۔ الله صحیح بخاری اوردیگر کتب صدیث میں معراج کے بیان میں شریک نے حضرت انس ڈٹائٹٹ سے روایت کی ہے کہ بیش آغاز وی کے اللہ عالی معراج کے بیان میں شریک نے حضرت انس ڈٹائٹٹ سے روایت کی ہے کہ بیش آغاز وی کے ہوا،اس کامطلب محض فرشتق کا آنا ہی نفس معراج نہیں تفصیل آ گے آ سے گی۔

مہینہ کی تعیین کے متعلق ارباب سیر کے پانچ اقوال ہیں کوئی (۱) رہیج الاول کہتا ہے(۲) کسی نے رہیج الأخر کی روایت کی ، (۳) بعض رجب کی تعیین کرتے ہیں ، (۴) بعض رمضان یا (۵) شوال کہتے ہیں پیہ آ خری روایت سدی کی ہے جس کوابن جر برطبری اور بیہ قی نے قل کیا ہے، اس کی روایت ہے کہ معراج ججرت ے کامہینے پیشتر داقع ہوئی، ججرت اوائل رہے الاول میں ہوئی ہے،اس بناپر کامہینے پیشتر آخر رمضان ہوگایا آغاز شوال کیکن کون نہیں جانتا کہ سدی پایدا عتبار سے ساقط ہے، واقدی سے ابن سعد نے دوروایتیں کی ہیں 🗱 ا یک به که دسنیچ کی شب تھی ، سے اتاریخ تھی اور رمضان کام ہینے تھا ، ہجرت ( رہیج الا ول سنداھ ) ہے ۱۸ مہینے پیشتر کا پیدواقعہ ہے'' دوسری میہ ہے کہ'' بیہ جرت سے ایک سال پہلے کا رہے الاول کا واقعہ ہے۔'' واقدی نے ان روایات میں کسی قدرتصریح کے ساتھ دن اور تاریخ اور وقت بتا دیا ہے لیکن ہمار ےعلمائے رجال کی عدالت میں ان کی شہادت کوئی بڑی قدرو قیمت نہیں رکھتی ، چنانچہان روایتوں میں بھی جس روایت میں وقت اور یا تاریخ کی جس قدر تفصیل زیادہ ہے،اسی قدروہ زیادہ نامعتبر ہے کیونکہ اس کی سندنا تمام ہے، دوسر مے مہینوں كى روايتين بھى اسى قتم كى بين، ابن قتيبه دينورى (التوفى ٢٧٥هـ) اور علامه ابن عبدالبر عِيالية التوفى ۳۱۳ سرھ) نے رجب کی تعیین کی ہےاور متاخرین میں امام رافعی اور امام نو وی عِنسیانے (روضہ میں ) اسی کو تین کے ساتھ ظاہر کیا ہے اور محدث عبدالغنی مقدی نے بھی اس مہینہ کو اختیار کیا ہے بلکہ ہے تاریخ کی بھی تصریح کردی ہےاورعلامہ زرقانی میشانیہ نے لکھاہے کہ لوگوں کااس پڑمل ہےاور بعضوں کی رائے ہے کہ یہی قوی ترین روایت ہے کیونکہ اصول یہ ہے کہ جب کی بات میں اسلاف کا اختلاف ہواور کسی رائے کی ترجیح پر كوئى دليل قائم نه ہوتو بظن غالب وہ قول صحیح ہوگا جس پڑمل درآ مد ہواور جولوگوں میں مقبول ہو۔ 🗱 اس مسکدے حل کی ایک صورت یہ ہے کہ متاخرین کے نقول، قیاسیات،اشنباطات اور مجادلات سے جو دس سے زیادہ مختلف اقوال پرمشمل ہیں قطع نظر کرلیا جائے تو دیکھا جائے کہ قندیم راویوں کی اصل تصریحات کیا کیا ہیں ادر کثرت روایت اور گمان صحت کارا جح پہلوکس کی جانب ہے، چنانچہ بیقصریحات حسب ذیل ہیں:

| كيفيتِ سند                 | روایت                     | نام راوی                                 |
|----------------------------|---------------------------|------------------------------------------|
| ابن سعد نے یہ روایت        | الاول جمرت ہے ایک سال قبل | (۱) ابن سعد بواسطه واقدى از حضرت عبدالله |
| متعدد مسلسل طريقول سے      | =                         | بن عمرو بن العاص و ام سلمه و عائشه دا بن |
| صحلبہ نقل کیا ہے۔          | =                         | عباس وام ہائی دخی کنٹیزم                 |
| مویٰ بن عقبه کی سیرت معتبر | 1 1 × = =                 | (۲) موی بن عقبه بواسطه زهری              |
| ترین کتب سیرت میں ہے۔      |                           | (۳)زهری بواسط سعید بن میتب               |

🥸 ية تمام تفصيل زر قاني ، ج ١ ، ص: ٣٥٥ و ٣٥٨ يس مذكور بــــ

🇱 ابن سعد، ج ۱ ، ص:۱٤٣\_

| 258 % 3>>-               | (هيرو)                              | سِنيُوْالْسِينَ ﴿ وَالْمِيْالِينِينَ الْمُؤْالِنِينَ الْمُؤْالِينِينَ الْمُؤْالِنِينَ الْمُؤْالِنِينَ الْمُؤْلِ |
|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| =                        | ہجرت سے ایک سال قبل                 | (۴)عروه بن زبيراز حضرت عا ئشه رفخانه                                                                            |
| ىيتابعى ہيں _            | =                                   | (۵) قاده                                                                                                        |
| =                        | =                                   | (۲)مقاتل                                                                                                        |
| =                        | ہجرت ہے ایک سال قبل                 | (۷)این جرتج                                                                                                     |
| =                        | ٢٤ رئيج الآ خر ججرت ہے ايک سال پہلے | (٨)ابراهيم بن اسحاق الحربي                                                                                      |
| پیمؤرخ ہیں۔              | ہجرت ہے ۸اماہ پیشتر                 | (۹)مسلم بن قنیبه                                                                                                |
| =                        | ےرہیج الاول جمرت ہے ایک سال پہلے    | (۱۰)عمرو بن شعيب از حضرت عمرو بن العاص                                                                          |
| سدى پايامتبارسے ساقط ہے۔ | ہجرت ہے کا یا ۱۲مہنے پیشتر          | (۱۱) شدی                                                                                                        |

متاخرین نے امام زہری کے انتساب سے دو مختلف اقوال نقل کے ہیں، ایک ہجرت سے پانچ سال ہیں، اور ان اور دو سرا ابعثت سے پانچ سال بعد، پہلے قول کے ناقل علامہ ابن ہجر (فتح الباری جلدے ص ۱۵۹، مصر) ہیں اور ان کا علیان ہے کہ قاضی عیاض، امام قرطبی اور امام نو وی شار عین ضیح مسلم اسی کے مؤید ہیں لیکن امام نو وی کی شرح سیح مسلم مطبوعہ ہندوستان (ص ۹۱) اور قسطل نی کی سیرۃ مواہب لدنیہ (مطبوعہ مصرمع زرقانی) ہیں دو سرا قول منقول ہے۔ زرقانی کا نے جلداول فصل معراج ہیں اس اختلاف پر جرت ظاہر کی ہے، افسوس ہے کہ تامی ننخ موجوز ہیں، ہماراخیال ہے کہ بیا ختلاف کتابت کی خطی اور مساقحت سے پیدا ہوا ہے، اسی طرح اسدالغاب، ابن اشیر مطبوعہ مصر (ص ۲۰) ہیں سدی کی نسبت کھا ہے کہ دو کہتا ہے کہ معراج ہجرت سے چھم مہنے (ستہ اشہر) پہلے اشیر ساراء) نقل کیا ہے اور جواس کی کا مہنے والی روایت کے قریب جوطری و یہ ق ہیں ہے، چھٹی محدی میں علامہ ابن اثیر نے کسی قیاس یا استاط تاریخ کی بنا پر ہجرت سے تین سال پہلے معراج کا وقوع تسلیم کیا تاریخ میں علامہ ابن اثیر نے کسی قیاس یا استان اخیر نے کسی قیاس کے کہ ابن اسحاق نے اپنی سیرت میں واقعہ معراج کو ابوطالب اور حضرت سے تین سال پہلے پیش آئے تھے اس تاریخ نہ کو وقت سے پہلے نقل کیا ہے اور بیدونوں حاد شے ہجرت سے تین سال پہلے پیش آئے تھے اس خدیج ہی نائر ہم ہم کی وفت سے پہلے نقل کیا ہے اور بیدونوں حاد شے ہجرت سے تین سال پہلے پیش آئے تھے اس خدیج ہی نائر ہی کی وفت سے پہلے نقل کیا ہے اور بیدونوں حاد شے ہجرت سے تین سال پہلے پیش آئے تھے اس خدیج ہی نائر ہو سے تین سال پہلے ہوئی۔

ہم نے مقدمہ کی پوری روداد ناظرین کے سامنے رکھ دی ہے جس سے معلوم ہوا ہوگا کہ قدیم روالوں کا ایک بڑا حصہ ایک سال قبل ہجرت کا زمانہ تنعین کرتا ہے، ایک دو ہزرگ کے یا ۸مہینے کی مدت اور بڑھادیتے ہیں، متاخرین میں سے بعض اصحاب نے جوقیاس تاریخی ہے تین سال یا پانچ سال قبل ہجرت کا زمانہ تنعین کرنا چاہا

یتمام روایات مختلف ماخذول سے جمع کی گئی ہیں ، اول ابن سعد میں ہے دوم ، چہارم یاز دہم تغییر ابن کثیر ، (سورہ اسواء ، ص :
 یمی ہے بہشتم تغییر ابن جریر (۷۲،۱۵) میں ہے ، پنجم وششم تغییر ابن حبان (اسواء ، ص : ٥) میں ہے ، بقیدا توال وروایات کے لئے فتح الباری ، زرقا فی مثر ح شفاء عیاض ، استیعاب ابن عبد البر ، اسدالغا بیا این اثیر اور دوش الل نف ( ذکر معراج ) و کیکھئے۔

ہاں کا بنی ہے کہ بخاری میں ہے حضرت عائشہ نگانٹا ہے دوایت ہے کہ حضرت فدیجہ فرانٹا نمازہ بڑگانہ کی فرضت سے پہلے وفات پا بچی تھیں۔ نماز بالا تفاق معراج میں فرض ہوئی پھر بخاری میں حضرت عائشہ ڈالٹیا کی دوایت ہے کہ حضرت خدیجہ فرانٹیا نے ہجرت سے تین سال پہلے وفات پائی اور دوسر رے داویوں نے بیان کیا دوایت ہے کہ جمزت سے پانچ سال پہلے انتقال کیا ان مقد مات کو سیجا کر کے انہوں نے یہ نیجہ نکالنا چاہا ہے کہ معراج کا واقعہ ہجرت سے تین سال پہلے (بقول این اثیر) پانچ سال پہلے (بقول قاضی عیاض وغیرہ) پیش معراج کا واقعہ ہجرت سے تین سال پہلے (بقول این اثیر) پانچ سال پہلے (بقول قاضی عیاض وغیرہ) پیش کیا ہے کہ بیان ظاہر ہے کہ بیاستدلال اس وقت درست ہوسکتا تھا جب یہ باد واقعہ دوسر سے واقعہ کے چندروز بعد حضرت خدیجہ فرانٹیا کی وفات دونوں ایک ساتھ ہو کیں یا کم از کم یہ کہ پہلا واقعہ دوسر سے واقعہ کے چندروز بعد پیش آیا، حضرت غدیجہ فرانٹیا کی روایت سے صرف اس قدر ثابت ہونا ہے کہ حضرت غدیجہ فرانٹیا کی روایت سے صرف اس قدر ثابت ہونا ہے کہ حضرت غدیجہ فرانٹیا کی روایت سے معراج کی تاریخ متعین نہیں معلوم ہے کہ ایک مہینہ پہلے یا سال بھر پہلے یا چندسال پہلے اس لئے ان قیا سات سے معراج کی تاریخ متعین نہیں ہوسکت ۔

بہرحال ابتدائی راویوں کی کثیر جماعت جن میں بعض نہایت معتر اور ثقہ ہیں، ای جانب ہیں کہ یہ جرت یعنی رہے الاول سنہ اھے ایک سال یا ڈیڑھ سال بہلے کا واقعہ ہے، امام بخاری مُؤنیڈ نے جامع سیح میں گوکوئی تاریخ نہیں بیان کی ہے لیکن ترتیب میں وقائع قبل جحرت کے سب ہے آخر میں اور بیعت عقبداور جحرت سے متصلاً پہلے واقعہ معراج کو جگہ دی ہے اور ابن سعد نے بھی سیرت میں واقعہ معراج کا بہی موقع ترتیب میں رکھا ہے، اس سے صدیث اور سیرت کے ان دواماموں کا یہی منشا ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ہجرت سے پھی ترتیب میں رکھا ہے، اس سے صدیث اور سیرت کے ان دواماموں کا یہی منشا ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ہجرت سے پھی بھی زمان نہیا خواہ وہ ایک سال ہویا اور پچھ کم وبیش معراج کا زمانہ متعین کرتے ہیں، آگے چل کر ہم یہ بتا کیں گئی معراج در حقیقت ہجرت ہی کا اعلان تھا مہینہ کی تعیین مشکل ہے جولوگ ہجرت یعنی رہے الاول ایو سے بلکہ معراج در حقیقت ہجرت ہی کا اعلان تھا مہینہ کی تعیین مشکل ہے جولوگ ہجرت یعنی رہے الاول سے اگر یہ رہے الاول ہی رہے گا اور اگر عام مشہورہ معمول بدر جب کی تاریخ الآخر پڑے گا اور اگر عام مشہورہ معمول بدر جب کی تاریخ النے دکتی ہوئے ہی سے ایک سال ہمینے پیشتر کا واقعہ تندیم کرنا ہوگا۔

معراج كي صحيح روايتي

واقعہ معراج چونکہ نہایت اہم، ہماری مادی کا ئنات سے مادرا اور قیاس استنباط اور عقل انسانی کی سرحد سے بالاترہے،اس کئے ضرورت ہے کہ اس باب میں صحیح و خالص روایتوں کی بیروی کی جائے،احادیث وسیر کی کتابوں میں اس واقعہ کوکٹیر التعداد صحابیوں نے بیان کیا ہے۔علامہ زرقانی نے ۳۵ صحابیوں کونام بنام گنایا ہے اور حدیث و تقسیر کی جن جن کتابوں میں ان کی روایتیں مذکور ہیں ان کی تصریح کی ہے۔علامہ ابن کثیر میں ان کی روایتیں مذکور ہیں ان کی تصریح کی ہے۔علامہ ابن کثیر میں ان کی استان کے اور حدیث و تقسیر کی جن جن کتابوں میں ان کی روایتیں مذکور ہیں ان کی تصریح کی ہے۔علامہ ابن کثیر میں ان کی روایتیں مذکور ہیں ان کی تصریح کی ہے۔علامہ ابن کثیر میں ان کی استان کی دوایتیں مذکور ہیں ان کی تصریح کی ہے۔علامہ ابن کثیر میں ان کی دوایتیں میں ان کی دوایتیں مذکور ہیں ان کی تصریح کی ہے۔علامہ ابن کثیر میں ان کی دوایتیں مذکور ہیں ان کی تصریح کی ہے۔

وَمِنْ الْوَالْمَانِينَ الْعَالَمَ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِينَ الْعَلَيْمِينَ الْعَلَيْمِينَ الْعَلَيْمِينَ الْعَلَيْمِينَ الْعَلِيمُ الْعَلَيْمِينَ الْعَلِيمِينَ الْعَلَيْمِينَ الْعَلِيمِ الْعَلَيْمِينَ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعِلْمِينَ الْعَلِيمِ الْعِلْمِينَ الْعَلِيمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِيمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِينَ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِيمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِي عِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ

تفییر (بنی اسرائیل) میں ان میں سے اکثر روایتوں کو یکجا کردیا ہے، ان میں صحیح، مرنوع، قوی، ضعیف، موقوف، مرسل، منکر بھی قتم کی روایتیں ہیں، صحاح ستہ میں معراج کا واقعہ متقانا صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ندکور ہے، تر ندی اور نسائی وغیرہ میں ضمنا اور مختصراً بیواقعات مختلف ابواب میں کہیں کہیں آگئے ہیں، امام بخاری اور مسلم نے اس واقعہ کو حضرت ابود، حضرت الله بن صحصعہ، حضرت انس بن ما لک، حضرت عبدالله بن مسعود رفی الله مسات اکا برصحابہ سے عباس، حضرت ابو ہریرہ، حضرت جابر بن عبدالله اور حضرت عبدالله بن مسعود رفی الله میں سات اکا برصحابہ سے روایت کیا ہے، ان میں جار پیچھلے صحابیوں نے صرف چند متفرق جزئیات بیان کئے ہیں۔

صحیحین میں واقعہ معرائ کا مسلسل اور مفصل بیان حضرت ابوذر، حضرت مالک بن صعصعہ اور حضرت الس بن مالک دی گائیڈ ہے مردی ہے، حضرت انس بڑائیڈ نے تین طرق ہے روایت کی ہے، ایک طریقہ میں صحیح مسلم باب الاسراء اور صحیح بخاری کتاب التو حید، اخیر راوی وہی ہیں لیکن اس میں یہ تصریح بخاری باب ذکر اخور آ تحضرت منافیڈ ہے سے سنایا کسی صحابی نے ان سے بیان کیا، دوسر ہے طریقہ میں (صحیح بخاری باب ذکر الملائکہ و باب المعراج اور صحیح مسلم باب الاسراء) یہ تصریح ہے کہ انہوں نے حضرت مالک بن صعصعہ دوائیڈ کو سے سنا اور تیر ہے طریقہ دوسر ہے کہ انہوں نے حضرت اللہ کا الموائیڈ ہے ہی سنا اور تیر ہے طریقہ دوسر ہوتا ہے کہ حضرت انس دوائیڈ نے متعدد اکابر صحابہ دی گائیڈ ہے معمولی ہے۔ اس سے خابت ہوتا ہے کہ حضرت انس دوائیڈ نے متعدد اکابر صحابہ دی گائیڈ ہے معمولی کی اور تعدید الموائی ہیں ہے متعدد اکابر صحابہ دی گائیڈ ہے متعدد اکابر صحابہ کے دوسر ہے الس میں میں میں تقادہ اور شریک می دوایت متعدد المور میں شریک میں اس کی طرف اشارہ میں ثقات کی روایت ہے اور اس کی دوایت میں تقادہ اور ذیا ہے اور لکھ دیا ہے کہ ''ان کی روایت میں تقادہ ورزیا دت وقص ہے۔''

حضرت ما لک بن صعصعہ اور حضرت ابوذ ر ر ر گافتہ نے یہ تصریح کی ہے کہ انہوں نے معراج کے واقعہ کو لفظ بلفظ اور حرف بحرف آنخضرت منا لیٹی کے زبان مبارک سے سناہے گوید دونوں بزر گوار جلیل القدر صحابی ہیں لیکن حضرت ابوذ ر ر د کافئے ہیں ایک مزید خصوصیت سے ہے کہ وہ سابقین اسلام میں ہیں اور وقوع معراج سے پہلے ہی مکہ ہیں آ کر اسلام لا چکے تھے، حضرت ما لک بن صعصعہ ر کافئے انصاری ہیں، اس بنا پرمعراج کی تمام روایت کو ہم سب سے مقدم سجھتے ہیں۔

معراج كاواقعه

الغرض جب اسلام کی سخت اور پرخطر زندگی کا باب ختم ہونے کوتھا اور بھرت کے بعد اطمینان وسکون کے ایک نئے دور کا آغاز ہونے والا تھا تو وہ شب مبارک آئی اور اس شب مبارک میں وہ ساعت ہما یوں آئی جود بوان قضامیں سرورعالم مُناطِیْظِم کی سیرملکوت کے لئے مقررتھی اور جس میں پیش گاہ ربانی ہے احکام خاص کا اجرا اور نفاذ عمل میں آنے والا تھا، رضوان جنت کو تھم ہوا کہ آج مہمان سرائے غیب کو نئے ساز و برگ سے آ راستہ کیا جائے کہ شاہد عالم آج یہاں مہمان بن کرآئے گا، روح الا مین کوفر مان پہنچا کہ وہ سواری جو بجل سے زیادہ تیزگام اور روشنی سے زیادہ سبک خرام ہوا جو خطہ لا ہوت کے مسافروں کے لئے خصوص ہے، حرم ابراہیم (کعبہ) میں لے کر حاضر ہو، کارکنان عناصر کو تھم ہوا کہ آب و خاک کے تمام مادی احکام و قوانین تھوڑی دیرے لئے معطل کردیے جائیں اور زمان و مکان، سفروا قامت، رؤیت و ساعت، تخاطب و کلام کی تمام طبعی پابندیاں اٹھادی جائیں۔

صحیحین میں حضرت ابوذر رفائفنا سے روایت ہے کہ آنخضرت مُنافِیْلِم کہ میں سے کہ آپ کھر کی حصت کھلی اور جبر کیل علیہ بازل ہوئے ، انہوں نے پہلے آپ کا سینہ مبارک چاک کیا، پھراس کو آب زمزم سے دھویا اس کے بعد سونے کا ایک طشت ایمان اور حکمت سے بھر لائے اور ان کوسینۂ مبارک میں ڈال کر بند کردیا، پھر آپ کا ہاتھ پکڑ کر آسان پر لے گئے جب آپ آسان پر پہنچ تو جبر کیل علیہ ایک نے آسان کے داروغہ سے کہا کہ' کھولو' اس نے کہا، کون؟ انہوں نے جواب دیا: جبر کیل ۔ اس نے پوچھا: کیا تمہارے ساتھ کو کی اور بھی ہے؟ انہوں نے کہا: ہاں میر سے ساتھ محمد مُنافِیلًا ہیں ۔ اس نے سوال کیا: کیا وہ بلائے گئے ہیں؟ انہوں نے اثبات میں جواب دیا۔

بہرحال آپ منگالی جب پہلے آسان پر چڑھے تو آپ کوایک شخص بیٹے ہوانظر آیا، جس کے دائیں بہت ی پر چھائیاں تھیں، جب وہ دائیں ویک تھا تھا تو ہنتا تھا اور جب بائیں جانب نگاہ پرتی تھی تو وہ روتا تھا۔ آخضرت منگالی آپ کو کھے کراس نے کہا: ''مرحبا اے نبی صالح السے فرزندصالح ا'' آنحضرت منگالی آپ کے جس کی السے بہرئیل علی آپائے اسے بوچھائیاں ان کی جبرئیل علی آپائے سے بوچھائیاں ان کی علی بیٹ بیٹ بائیں پر چھائیاں ان کی اولاد کی روعیں ہیں، دائیں جانب والے دوزخی ہیں، اس لئے وہ دائیں جانب و کھے ہیں تو ہنے ہیں تو ہنے ہیں اور جب بائیں جانب نگاہ کرتے ہیں تو روتے ہیں، اس کے بعد آپ دوسرے آسان پر حضرت ویک جنوب کے تو ای تم کا سوال و جواب ہوا اور ہر آسان پر کسی نہ کی پیغیرے ملا قات ہوئی، پہلے آسان پر حضرت آپ حضرت اور ڈوائٹو کے اس پر حضرت اور ڈوائٹو کے بھی جنوب کے تو ای تعمیل اور حضرت ابو ذر روائٹو کے اس کے بیٹر کے بائی کے بائی سے بیٹی ہورں کی منازل کی تعمیل بیان کی )۔ بہر حال حضرت جرئیل عالیہ آ آپ کوادریں عالیہ آگے ہی سے کے کرگز دے، انہوں نے آپ کود کھے کہ کراواز حضرت ابراہیم علیہ آگا کے بائی حضرت جرئیل عالیہ آپ کوادر جس منائیہ کے بائی کے ساتھ حضرت جرئیل عالیہ آپ کواد پر اور صالح اور براورصالح ابن آپ کے بائی حضرت جرئیل عالیہ آپ کواد پر نہ کہ کراور حضرت ابراہیم علیہ آپ کے ساتھ حضرت جرئیل عالیہ آپ کواد پر لے گئے اور آپ کے بائے بی صالح اور فروزندصالح کہ کہ کراور حضرت ابراہیم علیہ گاڑا نے نبی صالح اور فروزندصالح کہ کہ کراور حضرت ابراہیم علیہ گاڑا نے نبی صالح اور فروزندصالح کہ کہ کراور حضرت ابراہیم علیہ گاڑا نے نبی صالح اور فروزندصالح کہ کہ کراور حضرت ابراہیم علیہ گاڑا نے نبی صالح اور فروزندصالح کہ کہ کراور حضرت ابراہیم علیہ گاڑا نے نبی صالح اور فروزندصالح کہ کہ کراور حضرت ابراہیم علیہ گاڑا نہ نبی موجوز نہ بی مور کے اس کے بعد حضرت جرئیل عائیہ آپ کواد پر لے گئے اور آپ

صوب مقام پر پنچ جہاں قلم (قدرت) کے چلنے کی آ واز آتی تھی اس موقع پر خداوند تعالی نے آپ کی امت پر پہنچ جہاں قلم (قدرت) کے چلنے کی آ واز آتی تھی اس موقع پر خداوند تعالی نے آپ کی امت پر پہاں وقت کی نماز فرض کی آ مخضرت مُن اللہ اس عطیہ ربانی کو لے کر حضرت موکی غالیہ اس کے پی س آئے تو انہوں نے بوچھا کہ''خدا نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا؟'' آپ مُن اللہ اُنہوں نے کہا:'' چپاس وقت کی نماز'' انہوں نے کہا:''خدا کے پاس دوبارہ جائے کہ آپ کی امت اس کی متحمل نہیں ہو گئی۔'' آ مخضرت گئے اور خدا نے ایک حصہ کم کردیا، آپ واپس آئے تو حضرت موکی غالیہ اُنہوں نے کہا کہ''دوبارہ خدا کے پاس جائے، آپ کی امت اس کی بھی متحمل نہیں ہوگئ 'آپ گئی تو خدا نے ایک حصہ کی پھر تخفیف کردی۔ حضرت موکی غالیہ اللہ کی امت اس کی بھی متحمل نہیں ہوگئ 'آپ گئی تو خدا نے ایک حصہ کی پھر تخفیف کردی۔ حضرت موکی غالیہ اللہ کی امت اس کی بھی متحمل نہیں ہوگئ 'آپ گئی تو خدا نے ایک حصہ کی پھر تخفیف کردی۔ حضرت موکی غالیہ اللہ کی وقت

کردیااورارشادہوا:''گونمازیں پانچ وقت کی ہول گیکین تواب ان ہی بچاس وتوں کا ملے گا۔ کیونکہ میرے کھم میں تغیر و تبدل نہیں ہوتا۔'' حضرت موکی عالیہ اُلگانے تخفیف مزید کی غرض سے آنخضرت مُلُالُیْم کو پھر خدا کے پاس مراجعت کا مشورہ دیا لیکن آپ مُلَالْیَم نے فرمایا:''اب تو جھے شرم آتی ہے۔' اس کے بعد آپ کو

سدرۃ المنتہیٰ کی سیر کرائی گئی جوایسے مختف رنگوں سے ڈھکا ہوا تھا جن کو آپ جان نہ سکے، پھر آپ کو حضرت جبریل عَالِیَّلِا جنت میں لے گئے ، وہاں آپ مَنْ اَنْیَا کَمُوتی کی عمارتیں نظر آ کیں اور آب نے دیکھا کہ اس کی

مٹی مشک کی ہے۔

کتب حدیث میں واقعہ معراج کے متعلق بیہ مقدم ترین اور معتبرترین روایت ہے اس کے بعد حضرت ما لک بن صعصعہ رفی انٹو کی روایت کا درجہ ہے۔ اس روایت میں بہت ی با تیں پہلی روایت سے زائد ہیں، حضرت ابوذ رغفاری رفی انٹو کی روایت میں اس کی تصریح نہیں کہ آپ من انٹو کیا اس وقت بیدار تھے یا خواب میں تھے۔ اس میں ہے۔ اس میں تھے، پہلی روایت میں ہے کہ آپ میں نے دیکھا کہ آپ کے آپ منازی حالت میں تھے، پہلی روایت میں ہے کہ آپ منازی میں ہے کہ آپ منازی الموے اوراس میں ہے کہ آپ مناقی کی موایت میں براق کا میا جر علی میں لیٹے ہوئے تھے کہ حضرت جرائیل آئے۔ حضرت ابوذر غفاری رفی انٹو کی روایت میں براق کا فرکنہیں اور اس روایت میں ہے کہ آپ براق پر سوار ہوکر گئے، حضرت ابوذ رغفاری رفی نیٹو کی روایت میں منازل انبیانہیں بیان کئے جیں لیکن اس روایت میں نام بنام تصریح ہے، حضرت ابوذرغفاری رفی نیٹو کی جواب منازی انبیانہیں بیان کئے جیں لیکن اس روایت میں نام بنام تصریح ہے، حضرت ابوذرغفاری رفی نیٹو کی کہ اورایت میں مرتبہ میں گھٹائی گئی۔ علی لیکن اس روایت سے ظاہر روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ او قات نماز کی تعداد تین مرتبہ میں گھٹائی گئی۔ علی لیکن اس روایت سے ظاہر روایت ہے کہ آپ منازی سے معلوم ہوتا ہے کہ او قات نماز کی تعداد تین مرتبہ میں گھٹائی گئی۔ کا لیکن اس روایت سے خلام وقت ہے کہ آپ بیات کی تو ایک کہ آپ منازی کے اس فرق سے خدا کے پاس پانچ بار گے، ان دونوں روایتوں میں ورحقیقت اجمال و

<sup>🗱</sup> بخارى، كتاب احاديث الانبياء: ٣٨٨٧، ٣٣٤٢ صحيح مسلم، كتاب الايمان، باب الاسراء: ١٥١٥

تفصیل کا فرق ہے،حضرت ابو ذرر ڈالٹنی کی روایت مجمل ہے اور حضرت ما لک بن صعصعه رڈالٹی کی روایت میں واقعات کی کسی قدر تفصیل ہے، تا ہم بیدوسری روایت بھی معراج کے تمام واقعات وسوائح کومحیط نہیں ہے، اب ذیل میں ہم صحیحین کی تمام روایتوں کو ملا کرمعراج کے سواخ ومشاہدات کا ایک جامع بیان لکھتے ہیں۔

حضرت ابراہیم علیقیا نے اصل خانہ کعب کے جو تمارت بنائی تھی وہ سیلاب سے گی دفعہ گریچی تھی اور پھر بن تھی ، اس طرح قریش کے زمانہ میں جب آنخضرت شائیڈ کا ہنوز پنجبر نہیں ہوئے تھے، سیلاب سے گرگئ ، قریش نے اس کو دوبارہ تعمیر کرنا جا ہا تو سرمایہ کی کمی کے باعث ایک طرف اندر کی تھوڑی ہی زمین چھوڑ کر دیوار کے طول کو کم کردیا ، اس طرح کعبہ کی تھوڑی ہی زمین جارد یواری سے باہررہ گی اور اب تک اسی طرح اس زمین کا نام جرادر حطیم ہے ،قریش کے نوجوان اور دوسا اکثریہاں رات کوسویا کرتے تھے۔ آنخضرت مَنْ الْقَدِیْم بھی بھی بھی

یہاں آرام فر مایا کرتے تھے، نبوت سے پہلے بھی آپ منافیقی کو حالت رویا میں فرشتے نظر آتے تھے۔ اللہ جس شب کو معراج ہوئی آپ منافیقی اس مقام اللہ پر استراحت فرمار ہے تھے، بیداری اور خواب کی درمیانی حالت تھی، آپ نے دیکھا کہ آپ کے گھر کی جیت کھلی اور حضرت جرئیل علیہ آیا نازل ہوئے، ان کے ساتھ چند اور فرشتے بھی تھے، پہلے وہ آپ کو چاہ زم زم کے پاس لے گئے اور وہاں آپ منافیلی ان کے سینۂ مبارک کو چاک کیا اور قلب اطہر کو نکال کر آپ زمزم سے دھویا، اس کے بعد سونے کا ایک طشت ایمان و حکمت کے فزاند کو لے کر طشت ایمان و حکمت کے فزاند کو لے کر آپ منافیلی کی سینۂ میں رکھ کراس کو برابر کردیا۔ اس کے بعد گدھے سے بڑا اور نچر سے جھوٹا سپیدرنگ کا ایک

النينة والنيني المحالية المحال کمباجانور براق نامی لایا گیا جس کی تیز رفتاری کابیرحال تھا کہاس کا ہرفتدم وہاں پڑتا تھا جہاں نگاہ کی آخری حد موتی تھی 🗱 آپ اس پرسوار موکر بیت المقدس آئے اور براق کواس قلاب میں باندھ کرجس میں انبیاایی سواریاں باندھاکرتے تھے،آپ نےمبداقصلی کے اندرفندم رکھا اور وہاں دورکعت نماز اداکی، یہاں ہے نکلے تو جرائیل نے شراب اور دودھ کے دوپیا لے آپ کے سامنے پیش کئے ، آپ مَلَا ﷺ نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا۔ جبرائیل نے کہا کہ آپ نے فطرت کو پسند کیا۔ اگر شراب کا پیالہ اٹھاتے تو آپ کی امت گمراہ ہوجاتی، بعدازیں جرائیل آنخضرت مُنافِیْن کو لے کرآسان پرچڑھے، پہلاآسان آیا تو جرائیل نے دربان کوآواز وی،اس نے کہا: کون ہے؟ جبرائیل نے اپنانام بتایا، پوچھا کہتمہارےساتھ اور کون ہے؟ جواب دیامحمد مَثَّلَ تَثَیْلُم ہیں پھردریافت کیا،کیاوہ بلائے گئے ہیں؟ کہا: ہاں۔ بین کرفرشتہ نے دروازہ کھول دیااورمرحماخوش آیدید کہا اور کہا کہاس خبرکون کرآ سان والےخوش ہوں گے،خدااہل زمین کے ساتھ جو کچھ کرنا جاہتا ہے جب تک وہ آ سان والول کواس کاعلم نه بیخشے وہ جان نہیں سکتے ،ابآ پ شاہیّیِ پہلے آ سان میں داخل ہوئے تو ایک شخص نظر آیا جس کی داہنی اور بائمیں طرف بہت می پر چھا ئیں تھیں، جب وہ داہنی طرف و کیسا تو ہنستا اور جب بائيں طرف ديکھنا تو رو ديتا تھا، وہ آپ مَا لَيْتَا کو ديکھ کر بولا: مرحبا اے نبی صالح! اے فرزندصالح!'' آ پ مَنْ النَّالِمُ نے جبریل سے دریافت کیا کہ' بیکون ہے؟' ،جبریل نے بتایا کہ بیآ پ کے باپآ وم علیمُلا میں ان کی دائیں اور بائیں طرف جو پر چھائیاں ہیں بیان کی اولا دوں کی رومیں ہیں، دا ہنی طرف والے اہل جنت ہیںاور بائیں طرف والے دوزخی ہیں۔اس لئے جب اُدھرد کیھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیںاور إدھر دیکھاکر آ زردہ ہوتے ہیں۔ای آسان میں آپ منافینا کم کوآ منے سامنے دونہرین نظر آئیں، پوچھنے پر جبریل نے بتایا كەپىنىل ادرفرات كى سوتىں ہيں ، چلتے پھرتے آپ كوايك اور نېرنظر آئى جس پرلۇلۇ وزېر جد كاايك محل تعمير تھا

اس طرح ہرآ سان پرگزرتے گئے اور ہرآ سان کے دربان اور جبریل غالِبَلاً) سے اس قسم کی گفتگو ہوتی گئی اور ہرا کیک میں کسی نیڈسی پیغمبر سے ملا قات ہوئی ، دوسرے میں حضرت بچی اور حضرت عیسیٰ عَلَیْتال ملے جو دونوں خالہ زاد بھائی تھے ملا قات ہوئی ، تیسرے میں حضرت پوسف غالِبْلاً ملے جن کوھن کا ایک حصہ عطا ہوا

اوراس کی زمین مشک از فرکی تھی جریل نے کہا: بینہر کوٹر ہے جس کو پروردگار نے مخصوص آپ مَلَا فَيْتِم کے لیے

به مسند احمد، ج۳، ص:۱٦٤ مين بروايت انس اور ترصدى ، ابواب التفسير ، باب ومن سورة بنى اسرائيل :
۳۱۳ ، اورابس جوير طبرى ، ج ۱۰ ، ص: ٥ مين ب كرجب آپ مُؤَيِّئُ نے براق پرسوار بونے كا قصد كيا تواس نے شوقى كى ،
چريل نے كہا كيوں شوقى كرتے ہو، تيرى پشت پر آج تك محمد شويَّئِئُ ہے زيادہ ضدا كيزد كي برگزيده كوئى دوسر اسوار نييس بواء بين كر براق پييند پيند بوئيا ، ابن جريرى روايت كى نبست حافظ ابن كير نے كھا ہے كه اس كيمض الفاظ مين فكارت و فرابت ہے (تفير ابن كير ، حسن الفاظ مين فكارت و فرابت ہے (تفير ابن كير ، حسن عبد الرزاق - كثير، جسم ، عديد عبد الرزاق - عبد الرزاق - (ترمذى ، نفسير سورة بنى اسرائيل ، ۱۳۳ ) -

تھا، چوتھے میں حضرت ادریس علیتِلا سے ملاقات ہوئی جن کی نسبت خدانے قر آن میں فرمایا ہے: ﴿ وَرُفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴾ (١٩/ مريه:٥٧) ''بهم نے اس کوايک بلندمقام تک اٹھایا ہے۔''اوریا نچویں میں حضرت ہارون عَالِیَا اُے ملے اور ہرایک نے اسے پیغبرصالح اوراے براورصالح کہ کر خبر مقدم کیا، چھٹے میں حضرت مویٰ عَلَیْظِا ہے ملا قات ہوئی ،انہوں نے کہا: مرحبا اے پیغیبرصالح اور اے برادرصالح!'' جب آ پ مَلَّاثِیْظِ آ کے بو صے تو حضرت موی علیباً ارو پڑے آواز آئی کداے موی اس کرید کا کیا سبب ہے؟ موی علیباً نے عرض کیا:''خداوندا! میرے بعد تونے اس نو جوان کومعبوث کیا ہے، اس کی امت کے لوگ میری امت سے زیادہ بہشت میں جائیں گے۔'' ساتویں آسان میں داخل ہو ہے تو حضرت ابراہیم عَلَیْظِانے مرحبا اے پغیمر صالح اوراے فرزندصالح کہدکر خیر مقدم کیا۔ جریل نے بتایا کدیتمہارے باپ ابراہیم عَالِیْلاً ہیں۔حضرت ابراہیم علائیلاً ہیت معمور (آبادگھر) سے پیٹھالگائے بیٹھے تھے جس میں ہرروزستر ہزارفر شتے داخل ہوتے ہیں۔ آ ب سُناتِیْن کو جنت کی سیر کرانی گئی جس کے گنبدموتی کے تھے اور زمین مشک کی تھی۔ 🗱 اس مقام تک بہنچ جہاں قلم قدرت کے چلنے کی آواز سائی دیتی تھی۔آگے بڑھ کرآپ سدرة المنتہٰی ( انتہا کی بیری کا ورخت) تک پینچے۔اس درخت پرشانِ ربانی (امرالله) کا پرنو تھاجس نے آ کر جب اس کو چھالیا تو اس کی ہیئت بدل گئی اوراس میں حسن کی وہ کیفیت پیدا ہوئی جس کوکوئی زبان بیان نہیں کر علتی اوراس میں رنگ برنگ کے ایسے انوار کی بخلی نظر آئی جن کو الفاظ ادانہیں کر سکتے ، یہی وہ مقام ہے جہاں سے چیزیں یٹیچے زمین پر اترتی ہیں اور زمین ہے چڑھ کراوپر وہاں جاتی ہیں۔ یہاں پہنچ کر حضرت جبرائیل غلینیلا اپنی اصلی کمالی صورت میں آپ کے سامنے نمودار ہوئے ، پھر شاہد مستورازل نے چبرہ سے پر دہ اٹھایا اور خلوت گاہ راز میں نازونیاز کے وہ پیغام ادا ہوئے جن کی لطافت ونزاکت الفاظ کے بوجھ کی متحمل نہیں ہوسکتی، ﴿ فَأَوْلَحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا آوُلِي فَ ﴾ (٥٣/ السنجم: ١٠) ال وقت آپ مَنْ النَيْمُ كوبار كاواللي ع تين عطيه مرحمت موت ـ سورۂ بقرہ کی آخری آبیتیں جن میں اسلام کے عقائد وایمان کی پھیل اور اس کے دورمصائب کے خاتمہ کی بثارت ہے، رحت خاص نے مزدہ سایا کدامت محدی مَثَاثَیْنِ میں سے ہرایک جوشرک کا مرتکب ند ہوا ہو کرم مغفرت سے سرفراز ہوگا اور ندا آئی اُمت پر پچاس وقت کی نماز فرض کی گئی۔ آپ مَنَالْتِیْجُ ان عطیوں کو لے کر واپس پھرے اور حضرت موی علیما کے پاس مہنج تو انہوں نے دریافت کیا کہ بارگاہ خاص سے کیا احکام عطا

پس جنت و دوزخ کے بہت سے عجیب وغریب مناظر ومشاہدات اور پنجیبروں اور فرشتوں کی تعجب انگیز ملاقا توں اور گفتگوؤں کی تفصیل ہے، ان روایتوں دوزخ کے بہت سے عجیب وغریب مناظر ومشاہدات اور پنجیبروں اور فرشتوں کی تعجب انگیز ملاقا توں اور گفتگوؤں کی تفصیل ہے، ان روایتوں کے ناقل ابوہارون العبدی، ابوجعفر رازی اور خالد بن بزید قومشہور دورغ کو چیں ابوجعفر رازی کو کو ابوجعفر رازی کو کو ابوجعفر رازی کو کو ابوجعفر اور مناز ویک و مناز ویک مناز و میک مناز ویک مناز ویک

صوع ؟ فرمایا ''امت پر پچاس وقت کی نماز '' موئی علینا کے کہا'' میں نے بنی اسرائیل کا خوب تجربہ کیا ہوئے ؟ فرمایا ''امت پر پچاس وقت کی نماز '' موئی علینا کے کہا'' میں نے بنی اسرائیل کا خوب تجربہ کیا ہے آپ کی امت سے یہ بار نداٹھ سکے گا۔' آپ واپس جائے اور عرض کیجئے ۔ آپ نے مراجعت کی اور عرض پر داز ہوئے کہ' بارالہا! میری امت نہایت کمز وراوراس کے تو گا نہایت ضعیف ہیں ۔' محکم ہوا کہ دس وقت کی نمازیں معاف ہوئیں لوٹے تو حضرت موئی علینا اسے پھر ٹو کا اور دوبارہ عرض کرنے کا مشورہ دیا۔ اس پر دس اور معاف ہوئیں ، ای طرح آپ منگائی چند بار حضرت موئی علینا کی مشورہ سے بارگا والی میں عرض پر داز ہوتے رہے ، یہاں تک کہ شب وروز میں صرف یا نچے وقت کی نمازیں رہ گئیں ، حضرت موئی علینا کیا۔

نے پھریہی مشورہ دیا کہ اب بھی مزید تخفیف کی درخواست سیجئے۔ فر مایا: ''اب مجھے آپنے پر دردگار سے شرم آتی ہے۔''ندا آئی کہ''اے محمد مُثَاثِینًا اِمیر ہے تھم میں تبدیلی نہیں ہوگی۔نمازیں پانچ ہوں گی لیکن ہرنیکی کا

بدلہ دس مُنا بخشوں گا میہ پانچ بھی بچاس ہوں گی، میں نے اپنے بندوں پرتخفیف کردی اور اپنا فیصلہ نافذ کر دیا''

اب آسان سے اُتر کر آنخضرت مَنَّ الْقَيْمُ زين پرتشريف لائے اور بيت المقدس ميں داخل ہوئے ديكھا كد يہاں انبيا عَلِيْلُمُ كا مجمع ہے، حضرت موگ اور حضرت ابراہيم عَلِيْلُمُ نماز مِيں مصروف ہيں۔ آپ نے ان ميں سے چند پنجمبروں کی شکل وصورت بھی بیان کی ، حضرت موکی عَلِیْلًا کی نبست فر مایا: ''ان کا لمباقد اور گندمی رنگ تقاور الحجے ہوئے گھوگر والے بال تھے اور شنوء ہے قبيلہ کے آدمی معلوم ہوتے تھے، حضرت عیسیٰ عَلِیْلًا کا قد میاند اور نگ سرخ وسپيدتھا۔ سرکے بال سيد ھے اور لمبے تھے اور بي معلوم ہوتا تھا کہ ابھی جمام سے نباکر لکلے میاند اور نگ سرخ وسپيدتھا۔ سرکے بال سيد ھے اور لمبے تھے اور بي معلوم ہوتا تھا کہ ابھی جمام سے نباکر لکلے ہیں، عروہ بن مسعود رفیات تقیق (صحابی) سے ان کی صورت ملی تھی، حضرت ابراہیم عَلَیْلًا کی صورت تبہار لکے بیغیمر (خود آنخضرت مَنَّ اللَّیْلُم) کی تھی ۔ بہر حال اسی اثنا میں نماز (عالبًا صبح کی نماز) کا وقت آگیا، سرور بیغیمر (خود آنخضرت مَنَّ اللَّیْلُمُ ) کی تھی ۔ بہر حال اسی اثنا میں نماز (عالبًا صبح کی نماز) کا وقت آگیا، سرور انبیا عَلِیْلِیْلُمُ منصب امامت سے سرفراز ہوئے۔ ﷺ نماز سے فراغت ہوئی تو ندا آئی کہ 'اے مجمد مَنَّ اللَّیْلُمُ اللَّی کہ 'اے مجمد مَنَّ اللَّیْلُمُ نے مر کر دیکھا تو داروغہ دوز خے سلام کیا۔ بخاری میں ابن داروغہ حاضر ہے، سلام کرو۔' آپ مَنَّ اللَّیْکُمُ نے مر کر دیکھا تو داروغہ دوز خے سلام کیا۔ بخاری میں ابن عباس وہی تھیا سے دوایت ہے کہ شب معراح میں دجال بھی آپ منظیقی کے ودکھایا گیا۔ بھ

🗱 صحيح بخارى، كتاب بده الخلق، باب ذكر الملائكة: ٣٢٣٩\_

المسند احمد، سنن نسائی، کتاب الصلوة، باب فرض الصلوة: ۵ اور سرت ابن اسحاق (طبقات ابن سعد، ج اجتماء) مسند احمد، سنن نسائی، کتاب الصلوة، باب فرض الصلوة: ۵ اور سرت ابن اسحاق (طبقات ابن سعد، ج اجتماء) کی بعض روایتوں میں ہے کہ آسان پرجانے سے پہلے ہی بیت المقدل میں انبیائے آپ منافیق کی اقد المیں بینماز پردھی تھی، صحح بخاری میں اس کا فرنہیں مسحے مسلم میں وقت کی تصریح نہیں مگر قرید سے منہوم ہوتا ہے کہ بیدو اپسی کا واقعہ ہے، کتاب الایسمان، باب ذکر المسیح ابن موید، ۱۳۳) اور مم نے اس کی تقلید کی جات نہیں کر میں میں میں مصریح کھا ہے اور میں بات کے قائل میں کے آخضرت منافیق ہے متر میں بات کے قائل میں کے مقابلہ میں اس کو کون سلیم کرے گا؟

# وليند أي المنافعة الم

ان تمام منازل کے طے ہونے کے بعد آپ منافیظِ مسجد حرام (کعبہ) میں صبح کو بیدار ہوئے۔ 🏶 کفار کی تکذیب

خانہ کعب کے آئ پائ رؤسائے قریش کی نشست رہتی تھی، آپ مَنْ اللّٰہُ ہُم بھی وہیں مقام جرمیں تشریف فرما سے، مُنج کو آپ نے ان سے اس واقعہ کو بیان کیا تو ان کوخت اچنجا ہوا، جو زیادہ کور باطن سے انہوں نے بیت آپ کو (نعوذ باللّٰہ) جھٹلا یا بعضوں نے مختلف سوالات کئے ان میں اَکثر شام کے تا جرسے، اور انہوں نے بیت المقدس کو بار ہاد یکھا تھا، اور انہیں معلوم تھا کہ آئے خضرت مَنْ اللّٰہُ بیت المقدس کی بین اس لئے آخر میں خاتمہ دلائل کے طور پرسب نے کہا کہ اے جھڑا تم کہتے ہو کہ صرف ایک شب میں تم خانہ کعب سے بیت المقدس خاتمہ دلائل کے طور پرسب نے کہا کہ اے جھڑا تم کہتے ہو کہ صرف ایک شب میں تم خانہ کعب سے بیت المقدس گئے اور واپس آئے ، اگر یہ بی ہے ہو تیا ؤ بیت المقدس کی کیا ہیئت ہے؟ آئے خضرت مَنْ اللّٰهُ فرماتے ہیں: درمیرے ذبین میں ممارت کا حجے نقشہ نہ تھا بہت بے قراری ہوئی کہنا گاہ نظر کے سامنے پوری ممارت جلوہ گردی گئی دہ سوال کرتے جاتے سے اور میں اس کود کھر جواب دیتا جاتا تھا۔''

معران کے بیتمام واقعات صحیح بخاری، کتاب الصلوٰة، کتاب التوحید، کتاب الانبیاء، باب المعراج، کتاب
 بدء الخلق شی اور صحیح مسلم، کتاب الایمان باب المعراج اوراس کے بعد تقرق ابواب متعلق معراج ش حرفاً حرفاً فیکور ہیں،
 بم نے ان واقعات کے کھنے میں صرف ترتیب و ترجم کا فرض ادا کیا ہے۔



ے حضرت ابو بکر طالغنا کالقب صدیق ہوگیا۔

کیکن بیتمام قصے سرتا پالغواور باطل ہیں۔ابن اسحاق اور ابن سعد نے تو سرے ہے ان واقعات کے اسنا دہی نہیں لکھے ہیں ابن جربرطبری، بیہقی ،ابن ابی حاتم ،ابویعلیٰ ،ابن عسا کراور حاکم نے ان کی سندیں ذکر کی ہیں،ان کے رواۃ ابوجعفررازی،ابو ہارون عبدی اور خالد ابن یزید بن ابی مالک ہیں،جن میں پہلے صاحب گو بجائے خود ثقہ ہیں ،مگر بے سرو یا حدیثوں کو بیان کرنے میں بے باک ہیں بقیہ دومشہور دروغ گو، کا ذب اور قصہ خواں ہیں ان ہی لغوقطعوں کا اختتامی جزویہ ہے کہ جب آنخضرت مُناہیِّ اِن کو لوگوں سے معراج کا واقعد بیان کیا تو بہت سے مسلمانوں کے ایمان بھی متزازل ہو گئے اور مرتد ہو گئے فار تد کثیر ممن اسلم . 🏶 ية قصه غالبًا قرآن مجيد كى اس آيت كى غلطاتو طبح مين كهزا كيا ہے:

> ﴿ وَمَا جَعَلْنَا الرُّءُيَا النَّتِيُّ آرَيْنِكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ ﴾ (١٧/١٧ سرآء ٢٠٠) " بم نے بید کھاوا جو جھ کو دکھایا ہے اس کولوگوں کی آنر مائش ہی کے لئے کیا ہے۔"

ا بن سعد اور واقدی نے اس قصہ کو یوں ہی بےسند بیان کیا ہے۔طبری ، ابن ابی حاتم اور پیھی وغیرہ کے معتمد ارکان وہی اصحاب ثلثہ ہیں جن کے اوصاف گرامی ابھی او پر گزر چکے ہیں ، ابن جربر نے اس آیت کے تحت میں جوروایتیں درج کی میں ان میں ہے حسن ، قماد ہ اور ابن زید سے بیوا قعدار تد اد مذکور ہے ، کیکن ان کا سلسلہ ان ہے آ گے نہیں بڑھتا 🗱 اس واقعہ کے انکار کی سب سے پرزور دلیل ہمارے پاس ہیہے کہ اس وقت تک مکہ میں جواصحاب اسلام لائے تھے وہ گئے چنے لوگ تھے، جوہم کونام بدنام معلوم ہیں،ان میں سے ئسی کی بیٹانی پرارنداد کا داغ نہیں ، واقعہ کی صورت بیہ ہوسکتی ہے کہ کا فروں میں بعض لوگ ایسے ہوں گے جو ال سے پہلے آپ کے جنت نخالف نہ ہوں اور اگر آپ کو پیغمبر نہ جانتے ہوں مگر آپ کومفتری اور کا ذب بھی نہ کہتے ہوں کیکن اس واقعہ معراج کے بعدے انہوں نے بھی آپ کے ساتھ اس نیکی اور حسن ظن کا خیال اٹھا دیا مو، قرآن مجيدن ال كوفِينيَةً لَلنَّاسِ "لوكول كي ليَّ آزمائش كهائ فينيةً لَّلْمُومِنِينَ يعني"مومنول ادر مسلمانوں کے لئے آ ز مائش نہیں کہاہے' اوراگران کے لئے بھی آ ز مائش ہوتو اس آیت سے کہاں پی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس آ ز ماکش میں پور نے ہیں اتر ہے۔

كيا آپ مَنْ عَيْنَةٍ مِ نِے معراج میں خدا كوديكھا

معراج کے مشاہدات میں شاہون وصفات کی جلوہ انگیزی اور آیات اللہ کی نیرنگی تو آپ نے دیکھی الیکن كياذات اللي بهي تجليه حجاب سے باہرآ كر منصر حقيقت پر رونما ہوئى؟ يعنى ديداراللي سے بھي آپ شرف ہوئے؟ بعض روا بیوں میں اس کا جواب اثبات میں ملتا ہے، سیح بخاری میں حضرت انس پڑائٹیؤ سے شریک بن عبداللہ

<sup>🐞</sup> سيرت ابن هشام ، ج١ ، ص: ٢٤١ وما *بعد عن بيتمام واقعات موجود بين* 

<sup>🥸</sup> تفسير ابن جرير، ج١٥، ص: ٧٢،٧١\_

نے جومعراج کی روایت کی ہے اس کے آخر میں ہے:

((حتى جاء سدرة المنتهلي ودنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين او ادني))

'' آنخضرت مَثَاثِیْنِمُ سدرة المنتهٰیٰ تک پنچ تو عزت والا جبار (خدا) یہاں تک قریب ہوا اور جھک آیا کہاس کے اور آپ مُثَاثِیْنِمُ کے درمیان دو کمانوں یاس ہے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا۔''

محدثین نے شریک کی اس روایت کے اس حصہ پر سخت اعتراضات کئے اور سب سے پہلے امام مسلم نے اس کی نسبت بے احتیاطی کا الزام قائم کیا ہے۔ صحیح مسلم باب المعراج میں شریک کی اس سند کو اور کسی قدر متن کو لکھ کرناتمام چھوڑ دیا ہے اور اس کے بعد لکھا ہے فیقد م فیہ واخو و زادو نقص ، ایکٹ شریک نے اس روایت میں واقعات کو آگے چیچے کردیا ہے اور گھٹا بڑھا دیا ہے۔ امام خطابی نے لکھا ہے کہ ''صحیح بخاری میں کوئی صدیث ایس نہیں جو بظاہر اس قدر قابل اعتراض ہوجس قدر یہ صدیث نیاس کے بعد اس صدیث کی تاویل عمل کر کے لکھا ہے : 'اس کے بعد اس صدیث کی تاویل میان کر کے لکھا ہے :

فانه كثير التفرد بمناكير الالفاظ التى لايتا بعه عليها ساثر الرواة \_ ''شريك ايسے مكر الفاظ خود تنها بكثرت روايت كرتے ہيں جن كى تائيدان كے ديگر ہم درس راوى نہيں كرتے''

اور حضرت انس ر النفاظ کی روایت نہیں کی ہے۔ امام پیمجی نے بھی یہی کہا ہے اور یہی حافظ ابن کیٹر شریک کے سواکسی اور نے ان الفاظ کی روایت نہیں کی ہے۔ امام پیمجی نے بھی یہی کہا ہے اور یہی حافظ ابن کیٹر کی بھی تحقیق ہے جا علامہ ابن حزم نے بھی اس کے متعلق قریب قریب یہی رائے ظاہر کی ہے گئے بعض علائے رجال نے بھی شریک کی نسبت اچھی آ رائین نہیں ظاہر کی ہیں۔ نسائی اور ابن جارود کا قول ہے کہ''وہ قوئی نہیں۔'' یکی بن سعیدالقطان کہتے ہیں کہ''اس سے حدیث نہ بیان کی جائے۔'' البتہ ابن سعیداور ابود اور و نے ان کے وثوق کی شہادت دی ہے اس کے محد ثین کا فیصلہ ان کے حق میں یہ ہے کہ جب وہ تنہا کی بات کو بیان کریں تو ان کی وہ بات شاذ اور مشرقر اردی جائے گی۔'' کی چنانچہ اس روایت میں یہ فیترہ بھی ای قشم کا ہے۔

اصل بیہ ہے کہ شریک کی بیروایت سورۃ والنجم کی ان آیتوں کی تعبیر پربٹی ہے: ﴿ عَلَّٰہَ كَا شَدِیْدُ الْقُوٰی ﴾ دُوْمِرَّقٍ ۖ فَاسْتَوٰی ﴿ وَهُو بِالْأُفْقِ الْاَعْلِي ۚ ثُمَّرَ دَنَا فَتَدَرَّلِي ﴿ فَكَانَ

عَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنَىٰ ۚ فَأَوْتَى إِلَى عَبْدِهٖ مَا اَوْخَى ۗ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا راٰي اَفَتُلرُونَهُ

<sup>🦚</sup> صحیح بخاری، کتاب النوحید، باب کلم الله موسی تکلیما: ۷۵ ا۷۔

ا صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب الاسواء: ٤١٤ منظم الادراین کیرگاتول تغییراین کیرگاتول تغییراین کیر، سوره اسراء، ج۳، ص: ۳۰ ما اور ٤٠٤ مین قل کے ہیں۔ عن ۳ میں ہے۔ بلاد اللہ اللہ منظافی اور این جزم کے اقوال این ججرنے فتح الباری، ج۳، ص: ٤٠٣ اور ٤٠٤ مین قل کے ہیں۔

# (270) \$ \$ (92.00) \$ \$ (50.00) \$ (10.00) \$ \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (10.00) \$ (1

عَلَى مَا يَرِٰى۞ وَلَقَدُ رَاهُ نَزْلَةً ٱخْرَى۞ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَكَى۞ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى۞ إذْ يَغْثَى السِّدْرَةَ مَا يَغْفَى ۞ مَا رَاعَ الْبَصَرُومَا طَغَى۞ لَقَدْرَاٰى مِنْ اليتِ رَبِّهِ الْكُبْرَٰى۞ ﴾

(۵۳/ النجم:٥ تا ۱۸)

''محمد (مَنَّ النَّیْمَ ) کویرُ زوراورطاقتور نے تعلیم دی وہ آسان کے بلندتر افق پرتھا پھرقریب ہوااور جھک آیا یہال تک کدو تیرنا پ کے برابریاس سے بھی قریب تر ہوگیا پھراس کے بندے کی طرف جو پچھودی کرناتھی کی ، دل نے جو پچھودیکھا غلط نہیں دیکھا وہ جو پچھودیکھا ہوگ اس سے اس کے متعلق آپ میں شک کرتے ہو، حالا نکد سدرة المنتہٰی کے نزد یک جس کے پاس جنت الماوی ہے ، اس نے دوسری مرتبہ یقینا اور بشک اترتے ہوئے دیکھا جب کہ سردة کو چھالیا تھا ، جس نے چھالیا تھا تگاہ نہ جھکی ، نہ بہی اور اس نے اپنے پروردگاری عظیم الشان نشانیاں دیکھیں۔''

صحیح مسلم وتر مذی میں حضرت ابوذ رغفاری دفائند سے روایت ہے کہ انہوں نے آنخضرت مَالیَّیْوَا سے دریا دِنت کیا کہ یارسول الله مَالیُّیْوَا اِ آپ نے خدا کوبھی دیکھا ہے؟ فرمایا:''وہ تو نور ہے میں اس کوکہال دیکھ سکتا ہوں۔'' کا دوسری روایت میں ہے کہ آپ مَالیُّیَا ہے فرمایا:''میں نے صرف ایک نوردیکھا۔'' کا ہوں۔''

ا كا برصحابه مين حضرت ابو هريره وفائفو ،حضرت عبدالله بن مسعود ولاتفوظ اورحضرت عا كشر ولاتفوظ كا مذبب

بيتمام روايتين ترمـذى، ابواب التفسير، باب ومن سورة والنجم :٣٢٧٨ تا ٣٢٨٠ شي إي اورتر فدى \_ في الكو حن كباب خن كباب مسلم، كتاب الايمان، باب الاسراء:٤٤٣ و ترمذى، ابواب التفسير، باب ومن سورة نجم:٣٢٨٢ .

چنانچی بخاری و مسلم و ترفدی میں حضرت عبدالله بن مسعود را الله است ہے کہ آنخضرت مثالی الله الله بن مسعود را الله الله علی و الله بن حضرت الله بریره را الله الله بن حضرت الله بریره را الله الله بن حضرت الله بریده الله الله بن حضرت عائشه را الله بن حضرت اصرار تقام بحی بخاری کتاب النفیر میں ہے کہ حضرت مسروق را الله الله الله بنائه الله بنائه الله بنائه بن

﴿ لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُو يُدُرِكُ الْاَبْصَارَ ۚ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ ۞ (٦/ الانعام: ١٠٤) "ضراكونگا بين نبيس پاستيس اوروه نگاموں كو پاليتا ہاوروه لطيف وخبير ہے۔"

پھرفر ما تاہے:

﴿ وَمَا كَانَ لِيكُوانَ يُتَكِلِّمُهُ اللَّهُ إِلَّا وَخَيَّا أَوْمِنْ وَرَآيٌ جِمَاكٍ ﴾ (٤٢/ الشورى: ١٥)

''اور کسی آ دمی میں بیقوت نہیں کہ اللہ سے کلام کر لے لیکن بیا کہ بذر ایعدومی کے باپرد سے کی آٹر ہے۔''

ان آیوں کو پڑھ کر حفرت عاکشہ ڈوائٹ کی اسلی صورت میں دوبار دیکھا۔ امام نووی میشند شارح مسلم نے لکھا ہے ایک کہ جبرائیل علیہ بیال کا این کی اسلی صورت میں دوبار دیکھا۔ امام نووی میشند شارح مسلم نے لکھا ہے ایک حضرت عاکشہ ڈوائٹ کا بیقو ل جمت نہیں ہوسکتا، کیونکہ انہوں نے قرآن مجید کی آیات سے صرف عقلی استدلال کیا ہے آئے خضرت میں ٹیٹ ٹیٹ ہے کوئی مرفوع روایت نہیں بیان کی ہے کہ 'آپ سائٹ ٹیٹ نے خدا کوئیس دیکھا تھا۔' کیا ہے آئے خضرت میں جس کی شرح میں امام نووی میشند نے اپنا بید خیال ظاہر کیا ہے اسی مقام پر حضرت کسروق ڈوائٹ ہو ہے کہ میں حضرت عاکشہ ڈوائٹ کے پاس تکیہ لگائے ہوئے بیٹھا تھا انہوں نے کہا: 'اے ابو عاکشہ! تین با تیں ایسی میں جن میں ہے اگر کسی نے ایک کو بھی کہا تو اس نے خدا پر بڑا بہتان باندھا۔' میں نے پوچھا: وہ کیا ہیں جن میں جن میں ہے اگر کسی نے ایک کو بھی کہا تو اس نے خدا پر بڑا بہتان باندھا۔' میں نے پوچھا: وہ کیا ہا تیں ہیں؟ فرمایا: ''جس شخص نے بیکہا کہ میں خدا کود کھا تھا اس نے خدا پر بڑا بہتان خدا پر بڑی تہمت لگائی ، میں فیک لگائے بیشا تھا بیس کر سیدھا اٹھ بیشا اور کہا: اے ام المونین! جلدی نہ سیجئے خدا کر فرمایا: ''جس خور نہیں فرماتا:

﴿ وَلَقَدُ رَأَهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِيْنِ ﴿ ١٨/ التكوير: ٢٣)

"اوراس نے اس کوافق المبین پردیکھا۔"

صحیح بخاری، کتاب بدء الخلق، باب ذکر الملائکة: ۳۲۳۲؛ صحیح مسلم، کتاب الایمان: ۹٤۳٤
 جامع ترمذی، ابواب التفسیر، تفسیر سورة والنجم: ۳۲۷۷ـ

<sup>🥸</sup> شرح صحیح مسلم نووی نولکشور، ص: ۹۷\_

﴿ وَلَقَدُ رَاهُ نَزُلَةً أُخُرِي ﴾ (٥٣/ النجم:١٣)

''اوراس نے اس کودوسری مرتبہ اتر تے ہوئے دیکھا۔''

بولیں: سب سے پہلے خود میں نے اس کے متعلق آنخضرت مَنَّالَیْظِ سے سوال کیا تھا آپ مَنَّالِیْظِ نے فرمایا: ' یہ جبرائیل عَلَیْظِ سے میں نے ان دومر تبول کے سواان کواصلی صورت میں بھی نہیں دیکھا۔ ' اس سے زیادہ متندم فوع روایت کیا ہو کتی ہے برخلاف اس کے حضرت ابن عباس الحافِظ نے (جن سے روایت بیں کہ آنخضرت مَنَّالِیْظِ نے خدا کو دیکھا) بھی اپنی روایت میں بی تصریح نہیں کی ہے کہ انہوں نے خود آنخضرت مَنَّالِیْظِ سے اس کوسنا ہے۔ حافظ ابن کشر نے لکھا ہے کہ صحابہ میں سے کوئی حضرت عاکشہ الحافی ابن مجر عبراللہ بن مسعود والفیٰ کی تفسیر کا مخالف نہیں (تفسیر سورہ اس امراء، جسم میں کہ المحکم سے کہ بقول ابن حجر حضرت ابن عباس والفیٰ کے خیال کی تشریح میں بعض راویوں سے غلاق کی ہوئی ہے، حضرت ابن عباس والفیٰ کا مطلب ہے کہ عضرت ابن عباس والفیٰ کے نیال کی تشریح میں بعض رائی کا مشاہدہ کیا، شیخ مسلم (متعلقات اسراء، میں اور کے میں اور ای بقوادہ) دل کی آنکھوں سے دیکھا، جامع تر نہ کی (تفسیر والبخم) میں ان کے بیالفاظ ہیں (رای بقلبہ دای بفؤادہ) دل کی آنکھوں سے دیکھا، جامع تر نہ کی (تفسیر والبخم) میں ان کے بیالفاظ ہیں (رای بقلبہ دای بفؤادہ) دل کی آنکھوں سے دیکھا، چیشم قلب سے مشاہدہ کیا۔ مردویہ نے اس سے بھی زیادہ ان کے تقریکی الفاظ تو کیں ۔

لم يره رسول الله عليم بعينيه انما راه بقلبه على

" أنخضرت مَنْ النَّيْمُ فِي ابني آنكه سنبين ديكها بلكه اسيخ قلب سه ديكها-"

اس تشریح کے بعداس باب میں کوئی نزاع باتی نہیں رہ جاتی ، رہی یہ بات کہ دل کا دیکھنا اور قلب کا مشاہدہ کیا ہے؟ تو اس رمز کو وہی سمجھے جس کے دل میں نور بصیرت اور جس کے ول میں مشاہدہ کی طاقت ہو۔ مساہدہ کیا ہے : نتی میں میں ذین میں میں اور جس کے دل میں نور بصیرت اور جس کے ول میں مشاہدہ کی طاقت ہو۔

معراج جسماني تقى ياروحانى خواب تقايا بيدارى

ہمارے متکلمین اور شراح حدیث نے اس باب میں بے سود مباحث کا ایک انبار لگا دیا ہے، فیصلہ کی سیح صورت میہ ہے کہ متکلمان اعتراضات، فلسفیانہ خدشات اور عقلی محالات اور نیز عامیا نہ ظواہر پرستی اور جمہور کے خیالات کی بے جا تھایت کے وسوسوں سے خالی الذہن ہو کر صیحے روایتوں کے اصل الفاظ پر غور کیا جائے ۔اس سلسلہ میں پہلی بات یہ ہے کہ سورہ اسراء (معراح) کی اس آیت کی نسبت:

﴿ وَمَا جَعَلْنَا الرُّءُيَّا النَّتِيُّ آرِيْنِكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلِنَّاسِ ﴾ (١٧/ بني اسرآئيل: ٦٠)

''ہم نے جور دَیا ( دکھاوا ) تجھ کو دکھایا اس کوہم نے لوگوں کے لئے صرف آ ز ماکثیں بنایا ہے۔''

بخاری میں حضرت ابن عباس رہائی کی روایت ہے کہ بیمعراج کے متعلق ہے، رؤیا عربی زبان میں

🏶 صحيح مسلم، كتاب الايمان: ٤٣٩\_ 🌣 فتح الباري، ج ٨، ص: ٤٦٨\_

النامة النابي المنابع المنابع

''دکھاوا'' کو کہتے ہیں یعنی جود کھنے میں آئے اور عام طور سے اس کے معنی''خواب' کے ہیں اس لئے جوفریق معراج کوخواب بتا تا ہے وہ اس آیت کو اپنے دعویٰ کے ثبوت میں پیش کرتا ہے، کیکن صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس ڈیا گھڑنا کی اس روایت میں بیان کی تصریح ہے کہ اس آیت میں روکیا کے معنی مشاہدہ کپٹم کے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ واقعہ معراج خواب نہ تھا بلکہ آٹھوں کا مشاہدہ تھاروایت کے الفاظ بیہ ہیں:

عن ابن عباس في قوله تَعالى: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا الرُّءُ يَا الَّتِي ُ اَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ ﴾ (١٧/ بني اسرائيل: ٦٠) قال هي رؤيا عين اربها رسول الله صَلْحُهُمُ لما

اسرى به الى بيت المقدس.

"ابن عباس و المنظم اس آیت کی تغییر میں که" بم نے جورویا تھ کو دکھایا اس کونہیں بنایالیکن لوگوں کے لئے آ زمائش' کہتے میں کہ یہ آ کھ کا مشاہدہ تھا جورسول الله مَالَيْظِم کو دکھایا گیا جب آی سُلُوْظِم کورات کے وقت بیت المقدس میں لے جایا گیا۔'

اس پر بیلغوی بحث چیزگئی که رؤیالغت میں'' آنکھ کے دیکھنے''کونہیں کہتے گر ذراغور سیجے کہ حضرت ابن عباس ڈی ڈیٹ سے بڑھ کرلغت عرب کا واقف کا راورکون ہوسکتا ہے، جب وہ رؤیائے عین کہتے ہیں توکس کو انکار ہوسکتا ہے، علاوہ ازیں راعی اور منتی بعض عرب شعرانے ظاہری آنکھ سے دیکھنے کوبھی'' رؤیا'' کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔

راعی کہتاہے: فکبر للرؤیا وہش فوادہ۔

مُتَنِّى كَامُصِرع ب: ورؤيا ك احلى في العيون من الغمض\_

صیح بخاری میح مسلم، مندابن عنبل اور حدیث کی دیگر معتبر کتابوں میں جن میں معراج کے مسلسل اور تفصیلی واقعات درج ہیں ان سب کوایک ساتھ پیش نظرر کھنے ہے یہ بات پایئی جوت کو بہنی جاتی ہے کہ سیحین کی دورواینوں کے سواباتی روایتوں میں خواب کا مطلق ذکر نہیں ہے، چنا نچے بخاری و مسلم اور مسند احمد بن عنبل میں حضرت ابوذر و ڈائٹو کی جو حیح ترین روایت ہے اور حضرت انس ڈائٹو کی وہ روایت جو ثابت البنانی کے ذریعہ ہے ہے خواب کے ذکر سے قعطا خالی ہے، اس لئے حسب محاورہ عام اس کو بیداری کے معنی میں سمحصنا قطعی ہے، لیکن حضرت انس ڈائٹو کی اس روایت میں جو تریک کے واسطہ سے ہے یہ ذکور ہے کہ یہ واقعہ آئی میں میں خواب اور دل کی بیداری کی حالت میں چیش آیا، بخاری میں یہ حدیث کتاب التو حیداور با ب صفة النبی منافظ کے دور مقامات میں ہے اس کے الفاظ ہے ہیں:

((سمعت انس بن مالك يقول ليلة اسرى برسول الله عليه من مسجد الكعبة انه جاء ه ثلثة نفر قبل ان يوحى اليه وهونائم في المسجد الحرام فقال اولهم

🐞 صحيح بخارى، كتاب مناقب الانصار، باب المعراج:٣٨٨٨



ايهم هو فقال اوسطهم هو خيرهم فقال اخرهم خذوا خيرهم فكانت تلك الليلة فلم يرهم حتى اتوه ليلة اخرى فيما يرى قلبه وتنام عينه ولاينام قلبه وكذالك الانبياء تنام اعينهم ولا تنام قلوبهم)

''انس بن ما لک رُقَافَعُهُ کو میں نے اس شب کا واقعہ جب آپ مَنَّ اللَّهُ اِ کو کعبہ کی مبحد ہے لے جایا گیا (معراج) بیان کرتے ہوئے سنا کہ اس ہے پہلے کہ آپ کی طرف وقی بھیجی جائے آپ کے پاس تین شخص آئے اور آپ اس وقت مبحد حرام میں سوئے ہوئے تھے پہلے نے کہا: وہ کون ہے؟۔ نی والے نے کہا: ان (سونے والوں) میں جوسب ہے بہتر ہے۔ پچھلے نے کہا: ان میں جوسب سے بہتر ہے اس کو لے لو، بیرات ہوگئی، پھر آپ نے ان کوئیمیں ویکھا کہا: ان میں کہ آپ کا دل ورات کووہ آئے۔ اس حالت میں کہ آپ کا دل ویک تھا تھا اور آپ کی بہاں تک کہ ایک اور رات کووہ آئے۔ ایک اس حالت میں کہ آپ کا دل ویک تی تکھیں سوتی ہیں گر ان کے دل نہیں سوتا تھا اس طرح پنج بروں کی آپکھیں سوتی ہیں گر ان کے دل نہیں سوتے ہیں۔

((سمعت انس بن مالك يحدثنا عن ليلة اسرى بالنبى النبي عليه من مسجد الكعبة جاء ه ثلثة نفر قبل ان يوحى اليه وهو نائم في المسجد الحرام فقال اولهم ايهم هو فقال اوسطهم هو خير هم وقال اخرهم خذ واخيرهم فكانت تلك فلم يرهم حتى جاء واليلة اخرى فيمايرى قلبه والنبي النبي المنامة عيناه ولاينام قلبه و كذالك الانبياء تنام اعينهم ولا تنام قلوبهم فتولاه جبريل ثم عرج به الى السماء))

''انس بن ما لک رُفائِنَہُ ہم لوگوں ہے آپ سُکائِنِیُم کی شب معراج کا قصہ بیان کرتے تھے کہ اس ہی بہلے کہ آپ پر دحی آئے آپ مبحد حرام میں سور ہے تھے ، آپ کے پاس تین آ دی آئے پہلے نے کہا: وہ کون ہے؟ نی والے نے کہا: وہ ان میں سب سے بہتر ہے۔ پچھلے نے کہا: جوان میں سب سے بہتر ہواس کو لیوری تو ہوگیا، پھر آپ نے ان کوئیس ویکھا یہاں تک کہا: جوان میں سب سے بہتر ہواس کو لیوری تو ہوگیا، پھر آپ نے ان کوئیس ویک کہا: وہ ایک اور دات کو آئے اس حالت میں کہ آپ کا دل ویکھا تھا اور آپ کی آئیس سوتی میں اور ان کھیں سوتی میں اور ان کے دل نہیں سوتے پھر جرائیل عالیہ اس کو اپ کو اپ کو اپ کے دل نہیں سوتے پھر جرائیل عالیہ اس کے دل نہیں سوتے پھر جرائیل عالیہ اس کو اپ کو اپ اس کا دل نہیں سوتے پھر جرائیل عالیہ اس کو اپ کو اپ اس کا دل نہیں سوتے پھر جرائیل عالیہ اس کو اپ کو اپ اس کا دل نہیں سوتے پھر جرائیل عالیہ کو اپ کو اپ کو اپ کو اپ کے دل نہیں سوتے پھر جرائیل عالیہ کا کہا کا کھوں کو اپ کو ا

بخاری نے اس باب میں اس حدیث کو یہاں تک لکھا ہے لیکن کتاب التوحید میں اس کے بعد معراج کے تمام واقعات بیان کر کے آخر میں حضرت انس ڈائٹٹ کا پیفقر ہ روایت کیا ہے:

فاستيقظ وهو في المسجد الحرام ـ

" كُهِرا مِ مَنْ لَيْكُمْ بيدار موئ تومسجد حرام من تھے۔"

صحیح مسلم میں بدروایت نہایت مختصر ہے، سند کے بعد صرف اس قدر لکھ کر کہ''آپ سُل اُلیّا ہِم مجدحرام میں سوتے ہے''اس کوختم کردیا ہے اس کے بعد بیلکھا ہے کہ''شریک نے اس روایت میں واقعات کو گھٹا بڑھا کر اور آگے بیچھے کردیا ہے۔'' اس لئے ائمہ نے جیسا کہ قاضی عیاض جیسیہ نے شفاء علی میں اور امام نووی جیسیہ نے شفاء علی میں اور امام نووی جیسیہ نے شرح مسلم میں لکھا ہے کہ شریک کی اس روایت میں بہت سے اوہام ہیں اور ای لئے اس کو انہوں نے رد کردیا ہے، دوسری روایت میں میں حضرت مالک بن صوصعہ انصاری بڑا تھ خود آخوہ کی ترک میں کہ آپ شکا ٹیڈ خود آخوہ کو مالیا:

((بينما انا عند البيت بين النائم واليقظان))

''میں کعبہ کے یاس خواب و ہیداری کی درمیانی حالت میں تھا۔''

صیحی بخاری باب المعراج 🗱 اور مسنداین ضبل میں مالک بن صعصعه دلی تُنْفَدْ کہتے ہیں کہ آنخضرت شکا تیجا ہم نے فریاما:

((بينما انا في الحطيم مضطجعًا))

''اس اثنامیں کہ میں (خانہ کعبہ کے مقام) حظیم میں لیٹا ہواتھا۔''

کیکن پیشب معراج میں آغاز کی کیفیت کا بیان ہے،اس وقت آنخضرت منگالیگام آرام فرمارہے تھے دلائل بیہتی میں ایک روایت ہے جس میں حضرت ابوسعید خدری کے واسطہ سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ آخضرت منگالیگام نے فرمایا کہ 'میں عشاء کے وقت خانہ کعبہ میں سور ہاتھا ایک آنے والا (جبرائیل علیگیا) آیا اور اس نے آ کر مجھے جگایا اور میں جاگا۔''اس کے بعد واقعہ معراج کی تفصیل ہے اس میں سونے کے بعد جگائے جانے کی گوتصری ہے،لیکن اس کا دوسراہی رادی جھوٹا اور دروغ گواور نا قابل اعتبار ہے ﷺ اور اس جوم محرات اور غرائب امور بیان کئے ہیں وہ سرتا یا لغو ہیں۔ابن اسحاق نے سیرت میں اور ابن جریر

<sup>🏶</sup> صحیح بخاری، کتاب التوحید:۷۷ ۷۰ 🕻 شرح شفا شهاب خفاجی ج۲، ص: ۲۲۰ ـ

<sup>🤀</sup> صحيح بخاري، باب ذكر الملائكة: ٣٢٠٧ وصحيح مسلم، باب الاسراء: ١٦٤.

بخاری، کتاب مناقب الانصار: ۳۸۸۷ ه وافظائن کثیر نے تفسیر سورة اسراء، ج۳، ص: ۱۹ شراس روایت کونل کیا ہے۔ روایت کونل کیا ہے اور الاعتبار قرار دیا ہے۔ روای نے بالاتفاق ساقط الاعتبار قرار دیا ہے دوای ہے۔ الاتفاق ساقط الاعتبار قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ ہو اکذب من فرعون ' ووفر عون سے بھی زیادہ چھوٹا ہے۔''

والمنافظة المنافظة ال

طبری نے تفسیر میں (سورۂ اسراء) حضرت حسن بھری مجھانشہ سے بھی اس قتم کی روایت کی ہے کہ 'میں سور ہاتھا کہ جبرائیل، نے پاؤل سے تھوکر مار کر مجھے اٹھایا' کیکن اس کا سلسلہ حضرت حسن بھری مجھانشہ سے آگے نہیں بڑھتا، سیرت ابن ہشام اور تفسیر ابن جر برطبری میں محمد بن اسحاق کے واسطہ سے حضرت عائشہ رفی ہجھانہ اور حضرت معاقبہ معاویہ والتی محمد بن اسحاق کے دروحانی اور روکیائے صادقہ کہتے معاویہ والتی مع سند کے حسب ذیل ہیں:

عن محمد بن اسحاق قال حدثنى يعقوب بن عتبة بن المغيرة ان معاوية بن ابى سفيان كان اذاسئل عن مسرى رسول الله عليه الله عليه ما تت رؤيا من الله صادقة .

''محمد بن اسحاق ہے روایت ہے،انہوں نے کہا کہ بیقوب بن عتبہ بن مغیرہ نے بیان کیا کہ معاویہ بن سخان سے بیان کیا کہ معاویہ بن سفیان سے جب معراج کا واقعہ پوچھا جاتا تو وہ کہتے کہ بیضدا کی طرف سے ایک سچا خواس تھا۔''

لیکن بیروایت منقطع ہے۔ یعقوب نے حضرت معاویہ واللؤ سے خوذبیس سناہے کیونکہ انہوں نے ان کاز مانٹہیں پایا ہے، دوسری روایت ہے:

اس روایت کے سلسلہ میں مجمد بن اسحاق اور حضرت عاکشہ والی کے درمیان ایک راوی لیعنی خاندان ابو کرصدیق کے درمیان ایک راوی لیعنی خاندان ابو کرصدیق کے ایک خض کا نام ونشان ندکورنہیں ہے، اس لئے یہ بھی پایئے صحت سے فروتر ہے، تا ہم ان روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ واقعہ معراج کورؤیا یا روحانی کہنا قرن اول میں بعض لوگوں کا قول تھا، ابن اسحاق میں ہے کہ حضرت حسن بھری بھیائی ہے سامنے یہ بیان کیا جاتا تھا کہ'' یہ رؤیا تھا تو وہ اس کی تر دیرنہیں کرتے سے نے دینا کین جمہور کا ندہب بہی ہے کہ معراج جسمانی تھی اور بیداری کی حالت میں تھی قاضی عیاض میں کھا ہے:
فرید شفاء میں اور امام نووی میرن کھیا ہے:

اختلف الناس في الاسراء برسول الله كليكم فقيل انما كان جميع ذلك في

<sup>🗱</sup> ابن جریر، تفسیر سورة اسراء، ج۱۵، ص: ۱۳۰؛ سیرت ابن هشام ذکر معراج، ج۱، ص: ۲٤۹ـ

<sup>🤁</sup> حواله مذكور - 🏻 🐧 سيرت ابن هشام، ج١، ص: ٢٤٢ ــ

المنام والحق الذي عليه اكثر الناس ومعظم السلف وعامة المتاخرين من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين انه اسرى بجسده والمحدثين والمتكلمين انه اسرى بجسده والمحلل والأثار تدل عليه لمن طالعها وبحث عنها ولا يعدل عن ظاهرها الابدليل والاستحالة في حملها عليه فيحتاج الى تاويل.

"رسول الله مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى الوگول كا اختلاف ہے، كہا گيا ہے كہ بيسارا واقعہ خواب بيس پيش آيا اور حق بيہ كہ جس پراكثر لوگ اور سلف صالحين كا برا حصه اور عامه متاخرين بيس سے فقہا اور محد ثين اور متكلمين سب متفق بيس كه آنخضرت مَنْ اللَّيْمَ عَلَى المحتمم كے ساتھ معراج ہوئى اور جوفض تمام آثار وا حاویث كا غائر مطالعہ اور تحقیق كرے گااس پر بيتن واضح ہوجائے گااور اس ظاہر سے بے دليل انحراف نبيس كيا جائے گااور نہ ظاہر پران كومحول كرنے بيس كوئى محال لازم تا ہے جوتا ويل كى حاجت ہو۔"

مفسرین میں سے ابن جربر طبری ہے کیکرا مام رازی تک نے جمہور کے اس مسلک پر جپار عقلی دلیلیں بھی قائم کی ہیں، جوحسب ذیل ہیں:

- قرآن مجید میں ہے کہ ﴿ مُنْ مِنْ عَلَىٰ اللّذِي اَللّذِي اَسْرَى بِعَنْدِه ﴾ (۱۷/ بنی اسرائیل:۱) '' پاک ہے وہ خدا جو (شب معراج) میں لے گیا اپنے بندہ (عبد) کو۔''اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا اپنے'' بندہ'' کو لے گیا بندہ یا عبد کا اطلاق جسم یاروح دونوں کے مجموعہ پر ہوتا ہے تنہاروح کوعبد یا بندہ نہیں کہتے۔
- واقعات معراج میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ مثاقی میا ان پرسوار ہوئے اور آپ نے دودھ کا بیالہ نوش فرمایا، سوار ہونا بینا بیسب جسم کے خواص ہیں، اس لئے بیمعراج جسمانی تھی۔
- اگر واقعة معراج رؤيا اورخواب بوناتو كفاراس كى تكذيب كيوں كرتے؟ انسان تو خواب ميں خدا جانے
   كيا كياد يكھتا ہے ، محال ہے محال چيز بھى اس كو عالم خواب ميں واقعہ بن كرنظر آتى ہے۔
- خدان قرآن مجید میں کہا ہے: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا الرُّعْ يَا الَّتِيْ آرَيْنَكَ الْاَفِتْنَةَ لِلتَّاسِ ﴾ (۱۷/بسسی السرائیل: ۲۰) '' کہاس مشاہدہ معراج کوہم نے لوگوں کے لئے معیار آنمائش بنایا ہے۔'اگر میعام خواب ہوتا تو یہ آنمائش کی کیا چرتھی اوراس پرائیان لا نامشکل کیا تھا۔

معراج کے بحالتِ بیداری ہونے پر پیچ استدلال

میرے نز دیک معراج کے بحالت بیداری کے ثبوت کا صاف وضیح طریقہ بیہے کہ کلام کا فطری قاعدہ

<sup>🐞</sup> شرح مسلم، كتاب الايمان، باب الاسراء، ج١، ص: ٩١ مطبوعه نول كشور پريس لكهنوـ

<sup>🏘</sup> تفسیر طبری، ج۱۰، ص: ۱۳ـ

(278)

سے کہ جب تک مشکلم اپنے کلام میں میہ ظاہر نہ کردے کہ بیہ نواب تھا تو طبعًا یہی سمجھا جائے گا کہ وہ واقعہ بحالت بیداری پیش آیا، قرآن پاک کے ان الفاظ میں ﴿ سُبُطُنَ الَّذِی آسُوٰی بِعَبْدِ ﴾ آئے آگا ﴾ ''پاک ہوہ واقعہ جواب بیندہ کوایک رات لے گیا۔'' میں کسی خواب کی تصریح نہیں ، اس طرح حضرت ابوذر رہ النی کی محمور امت کا روایت میں بھی اس کی تصریح نہیں ، اس لئے بے شبہ بیداری ہی کا واقعہ سمجھا جائے گا اور یہی جمہور امت کا عقیدہ ہواوروہ بھی بجسم ، اسی طرح صحیح احادیث میں بھی خواب کی تصریح نہیں ، اس لئے زبان کے محاورہ عام کی بنا پر اس کو بیداری کا واقعہ سمجھا جائے گا۔

## مدعيان رؤيا كالمقصود بهى رؤياسے عام خواب نہيں

جولوگ اس کو'روئیا'' کہتے ہیں،اس سے ان کامقصود بھی وہ عام خواب نہیں ہے جو ہرروز ہر خفس دیکھا کرتا ہے،ان کا کہنا ہے کہ لوگوں نے انہیا فیکھا کے روئیا کی حقیقت پرغورنہیں کیا ہے، وہ غلطی سے انہیا فیکھا کے روئیا کو حقیقت پرغورنہیں کیا ہے، وہ غلطی سے انہیا فیکھا کے روئیا کو بھی عام انسانی خواب بجھتے ہیں، حالا نکہ دراصل صرف لفظ کا اشتر اک ہے اور نہ اس کی حقیقت بالکل جدا گانہ ہے، یہ وہ'' روئیا'' ہے جس میں گوآ تکھیں بند ہوتی ہیں، مگر دل بیدار ہوتا ہے، کیا بہی عام روئیا کی حقیقت ہے؟ یہ وہ حالت ہے جو بظاہر خواب ہے مگر دراصل ہشیاری بلکہ مافوق ہشیاری ہے، عام خواب اور اس روئیا میں مشابہت صرف اس قدر ہے کہ اس عالم مادی اور کاروبار حواس ظاہری سے پہلے میں تفافل ہے تو دوسرے میں سرا پا ہشیاری، دوسرے میں تعامل ہے کہا ہم سفری ناموس، سیر ساوات، القائے ارواح، روئیت جق سب کچھ ہے، اس لئے جن بیداری، حقیقت بینی، اہم سفری ناموس، سیر ساوات، القائے ارواح، روئیت حق سب کچھ ہے، اس لئے جن بیداری، حقیقت بینی، اہم سفری ناموس، سیر ساوات، القائے ارواح، روئیت حق سب کچھ ہے، اس لئے جن بیداری، حقیقت بینی، اہم سفری ناموس، سیر ساوات، القائے ارواح، روئیت حق سب کچھ ہے، اس لئے جن دو رہا اس مقصود یہی کیفیت روحانی اور یہی حالت ملکوتی ہے اور یہی سبب ہے کہ ہمارے ظاہری حواس کے مادی ورنہ اصل مقصود یہی کیفیت روحانی اور یہی حالت ملکوتی ہے اور یہی سبب ہے کہ ہمارے ظاہری حواس کے مادی واندین طبعی کی روسے جو چیز میں محال معلوم ہوتی ہیں وہ اس عالم میں محال نہیں ہیں۔

### رؤيائے صادقہ کی تاویل

بہر صال جولوگ اس کورؤیائے صادقہ کہتے ہیں۔ان کو گوید مغالطہ بعض روایات حدیث سے پیش آیا ہے،جن کی تفصیل پہلے گزرچکی ہے اور جن میں سب سے متند شریک کی روایت ہے،جس کے الفاظ میں کمی ہیشتی پراکٹر محدثین نے اعتراض کیا ہے،اس لئے اس کوانہوں نے رد کر دیا ہے، تاہم محدثین میں سے امام خطا بی صاحب معالم اسنن شریک کی اس روایت پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

واما من اعتبراول الحديث باخره فانه يزول عنه الاشكال فانه مصرّح فيهما بانه كان رؤيا لقوله في اوله وهو نائم وفي اخره استيقظ وبعض الرؤيا مثل يضرب ليتاول على الوجه الذي يجب ان يصرف اليه معنى

التعبیر فی مثله وبعض الرؤیا لا یحتاج الی ذالك بل یاتی كالمشاهدة. الله در الله بل یاتی كالمشاهدة. الله در الین جوش اس حدیث کے ابتدائی الفاظ کوآخری الفاظ سے ملا کرد کھے گا اس سے یہ اشكال اس لئے دور ہوجائے گا کہ ان میں یہ تصریح ہے کہ یہ رویا تھا، کول کہ اس روایت کے شروع میں ہے کہ 'آپ منگا الله علی مور ہے تھے۔' اور آخر میں ہے، کہ آپ منگا الله علی بالله علی مور ہے بیس، جن کی تاویل ضروری ہے کہ اس طرح کی جائے، جس طرح اس قتم کے خواب کی تعبیر کی جاتی ہو اور بعض رویا اس کے متابح نہیں ہوتے، بلکہ وہ مشاہد ہ مینی کی طرح پیش آتے ہیں۔'

#### رؤیا ہے مقصودروحانی ہے

لیکن جولوگ ان بیس آشائے راز ہیں، وہ بینیں کہتے کہ دہ ایک عامقم کا خواب تھا، جو ہرانسان تھر یا ہر شب کود کھتا ہے، بلکہ وہ اس کیفیت پررؤیا کا اطلاق محض مجازی اور انسانی طریقہ اوا کے تصور کے باعث کرتے ہیں، انسان روح اورجہم سے مرکب ہے، بیروح جوجہم سے وابسۃ ہے، اس کا تعلق محض عارضی ہے اور بہی عارضی تعلق عالم نور سے اس کے تجاب کا باعث ہے، جس قد راس تعلق کا رشتہ فرصیلا ہو جائے گا۔ ای نبیت سے وہ تجاب اُٹھتا جائے گا۔ انسان جب بیداری ہیں ہوتا ہے تو حواس ظاہری کی مصروفیت روح کو مشاہدہ باطن سے باز رکھتی ہے، نیندی عالمت میں کسی قد راس کو ظاہری مشخولیت ہے آزادی ملتی ہے تو اس کو رنگارنگ کی چیزیں نظر آتی ہیں بی حالت انسان کی باطنی وروحانی تو کاکی تی و تیزل پرموقوف ہے ایک دن تو ہرانسان مرجا تا ہے لینی اس کی روح کا تعلق اس کے جسم سے مقطع ہوجا تا ہے لیکن انسانوں کی ایک صف ایسی ہرانسان مرجا تا ہے لینی اس کی روح کا تعلق اس کے جسم سے مقطع ہوجا تا ہے لیکن انسانوں کی ایک صف ایسی ہم جس کا طائر روح خدا کے فضل و موہب باز ووز سے پرزور ہوکر اپنے قض عضری کو تھوڑی دیر کے بھی ہوجہ کا طائر روح خدا کے فضل و موہب باز ووز سے پرزور ہوکر اپنے قض عضری کو تھوڑی دیر کے جس کو دہ اپنی میں موباز ان میں مجاز آن روکیا نے صادقہ 'ایروکیا نے نبوت کہتے ہیں اور اس عالم کو عالم روکیا کے لفظ سے تبیر کیا گیا ہے اور ہمکن ہے کہ اس کو قرآن مجید کی آ یت ﴿و ما جعلنا الو ؤیا النبی اربنان میں میں آئی کھیں سوتی ہیں اور دل بیدار ہوتا ہے اور ای بی ہش میں حضرت عائشہ ڈھائٹا کی طرف جور وایت منسوب ہے کہ اس میں حضرت عائشہ ڈھائٹا کی طرف جور وایت منسوب ہے کہ اس میں حضرت عائشہ ڈھائٹا کی طرف جور وایت منسوب ہے کہ اس کو حضرت عائشہ ڈھائٹا کی طرف جور وایت منسوب ہے کہ اس کو حضرت عائم کی حدیثوں میں اس کا میں حضرت عائشہ ڈھائٹا کی طرف جور وایت منسوب ہے کہ اس کو حضرت عائم کو حدیثوں میں اس کی حدیثوں میں اس کو حدیثوں میں اس کا میں حدیثوں میں اس کی حدیثوں میں اس کو حدیثوں میں کو حدیثوں میں اس کو حدیثوں میں کو حدیثوں کو حدیثوں میں کو حدیثوں میں کو حدیثوں میں کو حدی

ما فقد جسد رسول الله مُشْعَمًا ولكن اسرى بروحه على الله مُشْعَمًا ولكن اسرى بروحه على الله مُشْعَمًا ولكن اسرى

کابھی یہی مطلب ہے۔

<sup>🏶</sup> فتح الباري، ج ١٣، ص: ٤٠٢ 🏕 سيرت ابن هشام، ج ١، ص: ٢٤٢ ـ



حافظ ابن قيم مُحِيث في زاد المعاد 🏶 من اس حقيقت كوان الفاظ مين اداكيا ب:

فصل: وقد نقل ابن اسحاق عن عائشة ومعاوية انهما قالا انما كان الاسراء بروحه ولم يفقد جسده ونقل عن الحسن البصري نحوذالك ولكن ينبغي ان يعلم النفرق بين ان يقال كان الاسراء منامًا وبين ان يقال كان بروحه دون جسده وبينهما فرق عظيم وعائشة ومعاوية لم يقولا كان منامًا وانما قـالا اسـري بـروحـه ولم يفقد جسده وفرق بين الامرين فان مايراه النائم قـديكـون امثـالا مـضـروبة للمعلوم في الصور المحسوسة فيري كانه قد عرج به الى السماء اوذهب به الى مكة واقطار الارض وروحه لم تصعد ولم تـذهب وانما ملك الرؤيا ضرب له المثال والذين قالوا عرج برسول الله كاللجة طائفتان طائفة قالت عرج بروحه وبدنه وطائفة قالت عرج بروحه ولم يفقد بدنه وهؤلاء لم يريدوا ان المعراج كان منامًا وانما ارادوا ان الروح ذاتها اسرى بها وعرج بها حقيقة وباشرت من جنس ماتباشر بعد المفارقة وكان حالهافي ذالك كحالها بعد المفارقة في صعودها الي السمنوات سماءً حتى ينتهي بها الى السماء السابعة فتقف بين يدي الله عزوجل فيا مرفيها بما يشاء ثم تنزل الارض فالذي كان لرسول الله كالله ليلة الاسراء اكمل مما يحصل للروح عندالمفارقة ومعلوم ان هذا امر فوق ما يراه النائم لكن لماكان رسول الله كُلْكُمُ في مقام خرق العوائد حتى شق بطنه وهوحي لايتالم بذالك عرج بذات روحه المقدسة في غيراماتة ومن سواه لاينال بذات روحه البصعود الى السماء الابعد الموت والمفارقة فالانبياء انما استقرت ارواحهم هناك بعد مفارقة الابدان و روح رسول الله كَاللَّهُ مَلْكُمُّ صعدت الى هناك في حال الحياة ثم عادت وبعد وفاته استقرت في الرفيق الاعلى مع ارواح الانبياء ومع هذا فلها اشراف على البدن واشراق وتعلق به بحيث يرد السلام على من سلم عليه وبهذا التعلق رأى موسمي قائمًا يصلي في قبره وراه في السماء السادسة ومعلوم انه لم يعرج بموسني من قبره ثم رد اليه وانما ذالك مقام روحه واستقرارها وقبره مقام

🇱 جلد ۱ ، ص: ۳۰۶ مصر۔

بدنه واستقراره الى يوم معاد الارواح الى اجسادها فراه يصلى فى قبره وراه فى السماء السادسة كما انه على أرفع مكان فى الرفيق الاعلى مستقرًا هناك وبدنه فى ضريحه غير مفقود واذاسلم عليه المسلم رد الله عليه روحه حتى يردعليه السلام ولم يفارق الملاء الاعلى ومن كثف ادراكه وغلظت طباعه عن ادراك هذا فلينظر الى الشمس فى علو محلها وتعلقها وتاثيرها فى الارض وحيات النبات والحيوان بها هذا وشان الارواح فوق هذا فلها شان وللبدن شان وهذه النار تكون فى محلها حرارتها تؤثر فى الجسم البعيد عنها مع ان الارتباط والتعلق الذى بين الروح والبدن اقوى واكمل من ذالك واتم فشان الروح اعلى من ذالك والطف \_

''فصل: ابن اسحاق نے حضرت عائشہ ڈھنٹھ اور معاویہ رہائٹھ سے بیقل کیا ہے کہ ان دونوں نے کہا کہ معراج میں آپ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّ اسی دنیامیں اپنی جگہ پر موجودتھا ) اور حسن بھری میں ہے بھی اسی قتم کی روایت ہے لیکن سے جاننا جاہے کہ بیکہنا کہ معراج منام (خواب) تھا اور بیکہنا کہ بذر بعدروح کے تھی جسم کے ساتھ نہتھی ،ان دونوں میں بڑافرق ہے،حضرت عائشہ وٰٹافیٹا اورمعاویہ رٹافیٹ نے بینبیں کہا کہ وهمنام (خواب) تھا، انہوں نے یہی کہاہے کہ عراج میں آپ کی روح کو پیجایا گیا اور آپ کا جسم كھويانہيں گيا ان دونوں ميں برا فرق بي ہے كسونے والا جو كھرد كھتا ہے بھى محسوس صورتوں میں جو پچھ معلوم ہے اس کی تمثیلیں اس کے سامنے کی جاتی ہیں، پس وہ ویکھتا ہے کہ گو ہا وہ آ سان پر چڑھایا گیایا مکہ اس کو لیے حایا گیا اور زمین کے گوشوں میں اس کو پھرایا گیا ، حالانکہاس کی روح نہ جڑھی ، نہ گئی ، نہ پھری ،صرف یہ ہوا کہ خواب کے فرشتے نے اس کے لئے ایک تمثیل اس کے سامنے کردی اور جولوگ یہ کہتے ہیں کہ آنخضرت مثل فیلم کوآسان پر چے صابا گیا ان میں دوفر قے ہیں ایک فرقہ کہتا ہے کہ آپ کومعراج روح و بدن دونوں کے ساتھ ہوئی اور دوسر افرقہ کہتا ہے کہ صرف روح کے ساتھ ہوئی اور بدن کھویانہیں گیا (یعنی اس عالم سے )ان لوگوں کا بیمقصد نہیں کہ وہ خواب تھا بلکہ بیمقصد ہے کہ خود بندانتہ روح کومعراج ہوئی اور وہی درحقیقت او پرچ حائی گئی اوراس نے اس طرح کیا جس طرح جسم سے مفارقت کے بعد کرتی ہے اور اس میں اس کی حالت وہی تھی جومفارفت جسم کے بعد آسانوں پرایک ایک آسان کر کے چڑھنے میں ہوتی ہے، یہاں تک کہ ساتویں آسان پر جا کر تھر جاتی ہےاور

يندار الله المراجعة ا

الله تعالیٰ کے سامنے جا کر کھڑی ہوجاتی ہے پھروہ جو جا ہتا ہے اس کی نسبت تھم دیتا ہے پھر زمین پرواپس آ جاتی ہے پس آنخضرت مُلْقَیْظِ کوشب معراج میں جوحاصل ہواوہ اس سے بھی زیادہ کامل تھا جوروح کومفارقت جسم کے بعد حاصل ہوتا ہے اور بیرظا ہرہے کہ بید درجہاں سے براہے جوسونے والے کوخواب میں نظر آتا ہے لیکن چونکہ رسول الله سَلَ اللَّهِ مَلَ اللَّهِ مَلَى اللَّهِ مَلَ اللَّهِ مَلَى اللَّهِ مِلْ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ مَلْ اللَّهِ مَلَى اللَّهِ مَلَى اللَّهِ مِلْ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ مَلْ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ اللَّهِ مِلْ اللّهِ مِلْ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ مِلْ اللّهِ مِلْ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ مِلْ اللّهِ اللَّهِ مِلْ اللَّهِيلِي اللَّهِ مِلْ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ مِلْ اللّ كمقام مين تها، يهال تك كمآب كاسينه جاك كيا كيا اورآب زنده تفيكن آب كوتكليف نہیں ہوئی ای طرح خود روح مبارک بذاتہ اوپر چڑھائی گئی بغیراس کے کہ آپ پرموت طاری کی جائے آ پ کے علاوہ اور کسی کی روح کوموت اور مفارقت تن کے بغیر بیعروج نصیب نہ ہوا، انبیا ﷺ کی روحیں جو یہاں ٹھبری تھیں اور وہ مفارقت جسم کے بعد تھیں لیکن ٱتخضرت مَثَلَ فِيْهِمْ كَلِ روح ياك زندگى كى حالت ميں وہاں گئى اور واپس آ كى اور مفارقت کے بعدانبیا کی روحوں کے ساتھ'' رفیق اعلیٰ' میں جا کرٹھبر گئی لیکن باوجوداس کے روح یاک · كوايين جسم كے ساتھ ايك نوع كاتعلق اور رشتہ ہے كه اگر آپ مَثَاثِينِمْ پركوئي سلام بھيج تو آپ سلام کا جواب دیتے ہیں ای تعلق سے آپ نے شب معراج میں دیکھا کہ موسی عَالِیَلاا پی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں پھرآپ نے ان کو چھٹے آسان میں دیکھا، حالانکہ معلوم ہے کہ موٹی غائیٹیا کواپنی قبرے اٹھا کرنہیں لے جایا گیا تھا اور نہ پھرواپس کیا گیا تھا،اس کی گرہ یوں کھلتی ہے کہ وہاں آسان پر جوموی عالیہ ایک کوآپ نے دیکھا تو وہ ان کی روح کامقام ومشقرتھا اورقبران کےجسم کا، جہال وہ قیامت میں روحول کے لوٹانے کے وقت تک رہے گا ،اس طرح آ پ نے ان کوان کی قبر میں نماز پڑھتے بھی دیکھااور چھٹے آسان پر بھی دیکھا جس طرح کہ (بعدوفات) آنخضرت مَثَاثِيَةِ السسے بلندتر مقام یعنی رفیق اعلیٰ میں بھی قرار گیر ہیں اورجسم مبارک قبرشریف میں بھی موجود ہے، جب سلام کرنے والا آپ پرسلام کرتا ہے تو اللہ آپ کی روح کووالیس کرتا ہے، تا آ ککہ آپ جواب دیتے ہیں، حالانکہ مقام رفیق اعلیٰ ہے آپ علیحدہ نہیں ہوئے جوشب معراج میں حاصل ہوا۔وہ اس ہے بھی زیادہ کامل تھا جوروح کومفارقت جسم کے بعد حاصل ہوتا ہے اور بیظا ہرہے کہ بید درجہ اس سے بڑا ہے جوسونے والے کوخواب میں نظر آتا ہے کیکن چونکہ رسول اللہ مَا ﷺ خرق عادات کے مقام میں تھے یہاں تک کہ آپ كاسينه مبارك جاك كيا كيا اورآپ زنده تضليكن آپ كوتكليف نهيں موئي ،اي طرح روح مبارک بذابتہ او پر ہے۔ جوموٹی سمجھ اور بھدی طبیعت کا آ دمی اس معاملہ کوسمجھ نہ سکے اس کو 283 8 8 (283)

عائم ہے کہ آ قاب کی طرف دیکھے کہ اس دوری اور بلندی کے باوجود اس کا تعلق اوررشتہ زمین سے قائم ہے اور اس کے اندروہ اثر ڈالتا ہے اور نباتات وحیوانات کی زندگی میں اس کوخل ہے کھرروح کا مرتبہ تو اس سے بدر جہازیادہ ہے کیونکہ روح کا معاملہ اور ہے جسم کا معاملہ اور ہے اور دیکھو کہ آگ اپنی جگہ پر رہتی ہے اور اس کی گرمی دور کے جسم پر اثر انداز ہوتی ہے۔روح اور بدن کا باہمی تعلق تو اس سے بھی زیادہ قوی اور کامل ہے اس لئے کہ روح آگ سے زیادہ اعلیٰ اور لطیف ہے۔''

فسقل لسلسعیسون السرمسدایساك ان تسری سنسا الشه السیسالیسا سنسا الشهمسس فساستغشی ظلام السلیسالیسا "گردآ لودآ تکھوں سے كہدوكدوه آفتاب كى روشنى كوئيس ديكھ سنتيس تو راتوں كى تاريكى كو اوڑھ ليس''

صوفیہ اور ارباب حال نے معراج کے واقعات کی تشریح اپنے نداق اور رنگ میں کی ہے، علائے اسلام میں کم از کم ایک شخص تو ایسا ہے جوصوفی اور صاحب حال ہے اور محدث و مشکلم بھی یعنی حضرت شاہ ولی اللہ وہلوی، شاہ صاحب کے متعلق معلوم ہے کہ وہ ویگر اہل باطن کی طرح عالم برزخ اور عالم مثال زمام اور عالم مداور عالم موح کے درمیان ایک تیسر ہے عالم کے قائل ہیں جہاں جسم پر روح کے خواص طاری ہوتے ہیں اور روح اپنی خصوصیت اور مناسبت کے مطابق جسمانی شکل وصورت میں نمایاں ہوتی ہے، شاہ صاحب اس بات کے قائل ہیں کہ معراج بیداری میں اور جسم کے ساتھ ہوئی لیکن سے عالم برزخ کی سیرتھی جہاں آپ شکا لیات کے قائل ہیں کہ معراج بیداری میں اور جسم کے ساتھ ہوئی لیکن سے عالم برزخ کی سیرتھی جہاں آپ شکا لیات کے جسم پر روحانی خواص طاری کئے گئے اور معانی و واقعات مختلف اشکال وصورت میں مشاہدہ کرائے گئے چونکہ ایک بیگا نہ کے لئے اس نا دیدہ شہرستان کی ہو بہوتشریح اپنی زبان میں مشکل ہے، اس لئے ہم اس ملک کے ایک سیاح کا بیان نقل کر دینا کا فی سیجھتے ہیں۔

شاه صاحب حجة الله البالغدمين معراج كي حقيقت ان الفاظ مين لكصة مين:

واسرى به الى المسجد الاقضى ثم الى سدرة المنتهى والى ماشاء الله وكل ذالك لجسده والى ماشاء الله وكل ذالك لجسده والله فى اليقظة ولكن ذالك فى موطن هو برزخ بين المثال والشهادة جامع لاحكامهما فظهر على الجسد احكام الروح وتمثل الروح والمعانى الروحية اجسادًا ولذلك بان لكل واقعة من تلك الوقائع تعبير وقد ظهر لحز قيل وموشى وغيرهما عليهم السلام نحو من تلك الوقائع وكذالك لاولياء الامة ليكون علو درجاتهم عندالله كحالهم فى



الرؤيا\_ والله اعلم\_🏶

''آپ مَلَ اَنْ اَلَّهُ كُوم مراح میں معبداقصیٰ میں لے جایا گیا اور پھر سدرۃ المنتہیٰ اور جہاں خدانے چاہا اور یہ مام جم مبارک کے لئے بیداری کی حالت میں ہوائیکن اس مقام میں جو عالم مثال اور عالم ظاہر کے نتی میں ہے اور جودونوں عالموں کے احکام کا جامع ہے، اس لئے جسم پر روح کے احکام ظاہر ہوئے اور روح پر معاملات روحانی جسم کی صورت میں نمایاں ہوئے اور ای کے احکام فلاہر ہوئے اور ای طرح کے واقعات میں لئے ان واقعات میں ہے ہر واقعہ کی ایک تعبیر ظاہر ہوئی اور ای طرح کے واقعات میں حضرت حزقیل اور موئی میں ہا ہم و کے لئے ظاہر ہوئے تھے، جیسے اولیائے امت کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں کہ خدا کے نزدیک ان کے درج کی بلندی مثل اس حالت کے ہوتی ہے جو رؤیا میں ان کو معلوم ہوتی ہے، واللہ علم۔''

اس کے بعد شاہ صاحب نے معراج کے مشاہدات میں سے ایک ایک کی تعییر کی ہے، خود احادیث صححہ اور معتبر روایات میں جہال بیواقعہ فدکور ہے کہ آپ مُٹائین کے سامنے دود صاور شراب کے دو پیالے پیش کئے گئے تو آپ نے دودھ کا پیالا اٹھالیا، اس پر فرشتہ نے کہا کہ آپ نے فطرت کو اختیار کیا اگر شراب کا پیالہ اٹھا تے تو آپ کی تمام امت گراہ ہو جاتی۔''اس عالم تمثیل میں گویا فطرت کو دودھ اور صلالت کو شراب کے رنگ میں مشاہدہ کرایا گیا ہے۔

شاہ صاحب معراج کو عالم برزخ کا واقعہ بتا کر اس طرح معراج کے تمام واقعات کی تشریح کرتے ہیں ، فرماتے ہیں :

اما شق الصدر وملوه ايمانا فحقيقته غلبة انوار الملكية وانطفاء لهيب الطبيعة وخضوعها لما يفيض عليها من حظيرة القدس واماركوبه على البراق فحقيقة استواء نفسه النطقية على نسمته التي هي الكمال الحيواني فاستوى راكبًا على البراق كما غلبت احكام نفسه النطقية على البهيمية وتسلطت عليها واما اسرآء ه الى المسجد الاقضى فلانه محل ظهور شعائر الله ومتعلق همم الملاء الاعلى ومطمح انظار الانبياء عليهم السلام فكانه كوة الى الملكوت واما ملاقاته مع الانبياء صلوات الله عليهم ومفاخرته عهم فحقيقتها اجتماعهم من حيث ارتباطهم بحظيرة القدس وظهور ما اختص به من بينهم من وجوه الكمال واما رقيه الى السموات سماء بعد

<sup>🛊</sup> حجة الله البالغة، ج٢، ص:١٥٤.

سسماء فحقيقة الانسلاخ الي مستوى الرحمان منزلة بعد منزلة ومعرفته حال الملائكة المؤكلة بها ومن لحق بهم من افاضل البشر والتدبير الذي اوحاه الله فيها والاختصام الـذي يحبصل في ملئها واما بكاء موسني فليس بجسد ولكنه مثال لفقده عموم المدعوة وبقاء كمال لم يحصله مما هو في وجهه واما سدرة المنتهى فشجرة الكون وترتب بعضها على بعض وانجما عها في تدبير واحدكا نجماع الشجرة في الغاذية والنامية ونحوهما ولم تتمثل حيوانا لان التدبير الجملي الاجمالي الشبيه بسياسة الكلي بافراده وانما اشبه الاشياء به الشجرية دون الحيوان، فإن الحيوان فيها قوى تفصيلية والارادة فيه اصرح من سنن الطبيعة واما الانهار في اصلها فرحمة فائضة في الملكوت حذ والشهادة وحياة وانماء فلذالك تعين هنالك بعض الامور النافعة في الشهادة كالنيل والفرات واما الانوار التي غشيتها فتدليات الهية وتدبيرات رحمانية تلعلعت في الشهادة حشما استعدت لها واما بيت المعمور فحقيقة التجلي الالهي الذي يتوجه اليه سجدات البشر وتضرعاتها يتمثل بيتًا على حذوما عندهم من الكعبة وبيت المقدس ثم اتى باناء من لبن واناء من خمر فاختار اللبن فقال جبرائيل هديت للفطرة ولو اخذت الخمر لغوت امتك فكان هو مُشْخَمًا جامع امة ومنشأ ظهورهم وكان اللبن اختيارهم الفطرة والخمر اختيارهم لذات الدنيا وامر بخمس صلوات بلسان التجوز لانها خمسون باعتبار الثواب ثم اوضح الله مراده تدريجًا ليعلم ان الحرج مدفوع وان النعمة كاملة وتمثل هذا المعني مستندًا الى موسى فانه اكثر الانبياء معالجة للامة ومعرفة سياستها -

''لیکن سینه کاچیرنا اوراس کا ایمان سے بھرنا تو اس کی حقیقت ملکیت کے انوار کا غلبہ اور طبیعت (بشری) کے شعلہ کا بجھنا اور طبیعت کی فرمانبرداری اس فیضان کو قبول کرنے کے لئے جو حظیرة القدس سے خدا اس پر فائض کرتا ہے لیکن آپ کا براق پر سوار ہونا تو اس کی حقیقت آپ کے نفس ناطقہ (بشری) کا اپنے اس روح حیوانی پر استیلا عاصل کرنا ہے جو کمالِ حیوانی ہے تو

<sup>🗱</sup> حجة الله البالغة ، باب الاسراء ، ج٢ ، ص:١٥٤ ـ

آب مُن الله براق براق براى طرح سوار مو كئي، جس طرح آب كى روح بشرى كے احكام آب كى روح حیوانی پر غالب آ گئے اوراس پر مسلط ہو گئے کیکن آپ کارات کو مسجد اقصیٰ لے جانا تو وہ اس لئے کہ بیر مقام شعائر الٰہی کے ظہور کا مکان ہے اور ملائے اعلیٰ کے ارادوں کا تعلق گاہ ہے اورانبیا ﷺ کی نگاہوں کا نظارہ گاہ ہے، گویاوہ ملائے اعلیٰ کی طرف ایک روشندان ہے جہاں ہے روشنی چھن چھن کراس روشندان کے ذریعہ اس کرہ انسانی پر فائض ہوتی ہے کیکن آ یہ کی انبیا علیه اس سا قات اور مفاخرت (اورامامت) تواس کی حقیقت توان کا اجتماع ہے، بحثیت اس کے کہوہ سب ایک ہی رشتہ میں حظیرة القدس سے مربوط میں اور آپ مُنافِیّا کم ان حیثیات کمال کاظہور ہے جوان تمام پنجبروں میں آپ کی ذات سے تحصوص تھیں لیکن آپ کا آ سان برایک ایک آ سان کر کے چڑھنا (اور فرشتوں اور مختلف پیغیبروں سے ملاقات ) تواس کی حقیقت درجہ بدرجہ (تحت کی منزلوں سے ) تھنچ کرعرش الٰہی تک پنچنا ہے اور ہر آ سان پر جو فرشتے متعین ہیں اور کامل انسانوں میں ہے جو جہاں جس جس درجہ تک پہنچ کران کے ساتھ مل كر گيا ہے، ان كے حالات ہے اور اس تدبير ہے جو ہرآ سان ميں خدانے وحى كى اور اس میاحثہ ہے جواس آ سان کے فرشتوں کی جماعت میں ہوتا ہے آ گاہی ہے لیکن حضرت موىٰ عَالِيُّلا كارونا تو ازراه حسد نه تها بلكه وه اس بات كي تمثيل تقي كه ان كودعوت عامهُ بيس مل تقي اوراس کمال کی بقاان کوعنایت نہیں ہوئی تھی جوعموم دعوت سے حاصل ہوتی ہے کیکن سدرة المنتهل تو وہ د جود کا درخت ہے اس کا ایک دوسرے پر مرتب ہونا اور پھر ایک ہی تدبیر میں مجتمع ہونا ہے جس طرح درخت ( انی شاخوں کے بے شارافراد کے اختلاف کے باوجود ) اپنی قوت غاذبيادرايني قوت نامير كي تدبير مين متحدومجتمع هوتا ہے، سدرة المنتهلي حيوان كي شكل مين نماياں نہیں ہوا،اس لئے کہا جمالی اورمجموعی تدبیراس طرح ہے جس طرح کلی اینے افراد کی سیاست (اجمالی) کرتی ہے اور اس تدبیر اجمالی کی بہترین شبید درخت ہے نہ کہ حیوان ، کیونکہ حیوان میں تفصیلی تو تیں ہوتی ہیں اورخصوصاً اس میں ارادہ قوا نین طبعی سے زیادہ مصرح صورت میں ہوتا ہے کیکن نہروں ( کی جڑوں اور سوتوں کا وہاں نظر آنا) تو وہ رحمت وحیات ونشو ونما کا منبع ہے جو عالم ملکوت میں اس طرح جاری ہے جس طرح عالم ظاہر میں اس لئے وہاں بھی بعض وہ پرفیض امورنظر آئے جو یہاں اس عالم میں ہیں،جیسے دریائے نیل اور نہر فرات کیکن وہ انوار جو اس درخت كودُ ها تكتے تصوه تنز لات الهبيداور تدبيرات رحمانيه بيں جواس عالم ظاہر ميں وہاں چکتی ہیں جہاں جہاںان کے قبول کی استعداد ہوتی ہے *لیکن ہیت معمور تو اس کی حقیقت* وہ تجلی

وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ہے جس کی طرف انسانوں کے تمام تجدے اور بندگیاں متوجہ ہوتی ہیں، وہ گھرکی صورت ہیں اس لئے نمایاں ہوا کہ وہ ان قبلوں کی طرح ہوجوانسانوں کے درمیان کعبداور بیت المقدس کی صورت میں ہیں پھر آپ سُلُ اللّٰہ کے سامنے ایک دودھ کا بیالہ اور ایک شراب کا پیالہ لایا گیا، آپ نے دودھ لیا بیالہ اور ایک شراب کا پیالہ لایا گیا، آپ نے دودھ پیندفر ماتے تو آپ کی امت گمراہ ہوجاتی آپ کے پیندوقبول کو امت کا پیندوقبول کر اس لئے تھا کہ آپ اپنی امت کے جامع ومرکز اور اس کے ظہور کے منظاومولد تھے اور دودھ کا بیالہ پیندکرنا قطات کا پیندکرنا تھا اور شراب کا لینا و نیاوی لذتوں کو پیندکرنا تھا اور آپ کو بیالہ پیندکرنا قطا دور کا کھا کہ آپ ایونکہ وہ در حقیقت تو اب کے اعتبار سے پچاس برنبان مجاز پانچ وقتوں کی نماز وں کا حکم دیا گیا کیونکہ وہ در حقیقت تو اب کے اعتبار سے پچاس بندر تک اس لئے ظاہر کیا، تا کہ یہ معلوم ہو کہ (۵۰ وقت کو ۵ کر دیے میں) شکی دور کر دی گئی ہے اور نہ بات حضرت موئی غلیلا کے مکالمہ کی طرف منسوب ہو کر اس اور نعمت پوری ہوئی کہ تام پغیمروں میں امت کا تج بداور امت کی سیاست کی آگائی انہی کوسب لئے ظاہر ہوئی کہ تمام پغیمروں میں امت کا تج بداور امت کی سیاست کی آگائی انہی کوسب دیا دوراہ تھی۔'

ہم نے ارباب حال اور محدثین کے انکشافات وحقائق اور جسم وروح کے بیگونا گوں احوال ومن ظرخود انہی کی زبانوں سے بتائے اور دکھائے ہیں،ورنہ ہم خوداس باب میں سلف صالحین کاعقیدہ رکھتے ہیں، جوابن اسحاق کی عبارت میں حسب ذیل ہے:

وكان في مسراه وما ذكر منه بلاء وتمحيص وامر من امرالله في قدرته وسلطانه، فيه عبرة لاولى الالباب وهدى ورحمة وثبات لمن امن بالله وصدق وكان من امر الله على يقين فاسرى به كيف شاء وكما شاء ليريه من آيات ربه ما اراد حتى عاين ما عاين من امره وسلطانه العظيم وقدرته التى يصنع بها ما يريد .

''آپ مَنَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى السِرَ شَا نَه اور جو پھھاس کے متعلق بیان کیا گیا ہے اس میں آ ز ماکش اور کا فرومومن کی تمیز ہے اور خدا کی قدرت اور سلطنت میں سے کوئی البی شان ہے اور اس میں ابل عقل کے لئے عبرت ہے اور جواللہ پرایمان لایا اور تصدیق کی اور خدا کے کاموں پریفین رکھااس کے لئے اس میں ہدایت رحمت و ثابت قدمی ہے پس اللہ تعالیٰ اپنے بندہ کورات کے رکھااس کے لئے اس میں ہدایت رحمت و ثابت قدمی ہے پس اللہ تعالیٰ اپنے بندہ کورات کے

<sup>🏶</sup> سيرت ابن هشام، باب الاسراء، ج١\_

وقت لے گیا جس طرح چاہا، اور جیسے چاہا، تا کہ وہ اس کواس کے پروردگار کی نشانیوں میں سے جو چاہے دکھائے بہاں تک کہ آپ مالئی فائے فائے خدا کی شان اور اس کی عظیم الشان قوت کے مناظر دیکھے، جو کچھ دیکھے، اور اس قدرت کودیکھا جس سے وہ جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے۔'



# قرآن مجيداورمعراج

### معراج کے اسرار ، اعلانات ، احکام ، بشارتیں اور انعامات

عام طور پریہ مجھا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں معراج کا بیان سورۂ اسراء (جس کوسورۂ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں ) کی صرف ابتدائی تین چارآ بیوں میں ہے، یعنی:

﴿ سُبُعٰنَ الَّذِيْ إَسُرَى بِعَبْدِم لَيْلًا هِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمُسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي الرَّكْنَا

حَوْلَة لِنُرِية مِنْ الْيَتِنَا اللَّهُ هُوَ السَّعِينَعُ الْبَصِيْرُ ﴿ ﴿ ١٧/ بِنِي اسر آئيل: ١)

'' پاک ہے وہ خدا جوا پنے بندہ کورات کے وقت مجدحرام (کعبہ) سے اس مجدافضیٰ (بیت المقدس) تک لے گیا جس کے گرداگر دہم نے برکت نازل کی ہے، تاکہ ہم اپنے بندہ کواپنی نشانیاں دکھائیں وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔''

لیکن ہم نے اس سورہ کو شروع سے اخیر تک بار بار پڑھا اور ہر باراس یقین کے ساتھ ختم کیا کہ یہ پوری سورہ معراج کے اسرار و حقائق ، نتائج وعبر اور احکام واعلانات سے معمور ہے، سب سے پہلے ہم یہ بتانا جا ہے میں کہ اں سورہ کے جلی عنوانات کیا ہیں۔

- 🛈 پیاعلان که آنخضرت مُنافیظِ نبی لقبلتین (یعنی کعبداور بیت المقدس دونوں کے پیغمبر) ہیں۔
- یہود جواب تک بیت المقدس کے اصلی وارث اوراُس کے نگہبان وکلید براور بنائے گئے تھے، اُن کی تو ہونہ ہونہ کی خدمت تو ایت اور نگہبانی کی مدت حسب وعد ہُ الہٰی ختم کی جاتی ہے اور آ لِ اسلیمال کو ہمیشہ کے لئے اس کی خدمت گزار کی سیر د کی جاتی ہے۔
- ② کفارقریش کواعلان کرتمہارے بند دموعظت کا عہد گزر گیا، فیصلہ 'حق کے ثبوت کے لئے جس عذاب
  - كوتم ما تكتے تھے،اب وہ آتا ہے كەرسول اب جرت كرتے ہيں۔
- رسولول کی سنت کے مطابق اب آنخضرت منافیظ کو جمرت کا اذن دیا جائے گا جس کے بعد نافر مان قوم برعذاب آئے گا۔
  - ایک معراج کے احکام وشرائع۔
    - نماز پنجگانه کی فرضیت \_
  - 🛭 نبوت، قرآن، قیامت اور مجزات پراعتر اضات کے جوابات۔
    - حضرت مونى علينلا كے حالات اور واقعات سے استشہاد۔

ٱلتحضرت مَنَا عَيْمَا كُمُ كَا نبى القبلتين مونا

حضرت ابراہیم علیمُلِاً کے گھرانے کواللہ تعالی نے دنیا کی سعادتوں اور برکتوں کا کلید برادر بنایا تھا اور

(حصيهوم)

290)

سندوالنبي كه المحالية اُن کوارضِ مقدس کی تولیت کا منصب عطا کیا تھا جس کے حدود خدانے خواب میں حضرت ابراہیم علینالا کو دکھائے تھے لیکن اس کے ساتھ تورات میں بار باراعلان کر کے ریجی ان کوسنا دیا گیا تھا کہ اگرانہوں نے خدا کے احکام کی اطاعت اور پیغمبروں کی تضدیق نہ کی توبیہ منصب ان سے چھین لیا جائے گا۔حضرت ابراجیم عَلَیْتِلاً کو آملعیل و آخل علیجالاً دو بیٹے عطا ہوئے تھے اور ارضِ مقدس کوان دونوں بیٹوں کے درمیان تقسیم کردیا گیا تھا يعنى شام كاملك حضرت أسخل عَالِينَالِ كواور عرب كاملك حضرت أسمعيل عَالِينَالِ كوملاتها، شام مين بيت المقدس اور عرب میں کعبدوا قع تھا،حضرت اسحاق مالینیا کے فرزندوں کوجن کامشہور نام بنی اسرائیل ہے (اسرائیل حضرت اسحاق عالِيناً كي بيني يعقوب كالقب تقا) بيت المقدس كى توليت عطاموكى تقى اور بنوا المعيل كوكعبه كامتولى بنايا گیا تھا، حضرت ابراہیم مَالِیَّلِاً کی اولا دہیں جس قدر پینیبر پیدا ہوئے ان میں سے بنواسرائیل کا قبلہ بیت المقدس اور المعيل علينياً كاكعبر تفا كويا آنخضرت منافيني سے پہلے جس قدر انبيا ينتي محرب ياشام ميں مبعوث ہوئے وہ ان دونوں قبلوں میں سے صرف ایک کے متولی تھے آنخضرت مَثَاثِیْنِ کواللہ تعالیٰ نے جس طرح تمام دوسرے پیغیبروں کے متفرق اوصاف وخصوصیات کا جامع اور برزخ بنایا تھا، ای طرح حضرت اسحاق واسلعيل غليبالم دونوں كى بركتوں اور سعادتوں كا تنجيب بھى ذات محمدى مَثَاثَيْتِكُم ،ى كوقر ارديا يعنى حضرت ابراجيم عَالَيْتَكِا کی وارثت جوصد یوں ہے دوبیٹوں میں بٹتی چلی آتی تھی وہ آنخضرت مُلَاثِیْظُم کی بعثت سے پھراکیک جگہ جمع موگی اور گویا وه' <sup>ده</sup>قیقت ابراهیمیه'' جو خاندانوں اورنسلوں میں منقسم ہوگئ تھی ذات محمدی مَاکَشِیَّا میں پھر یکجا ہوگئی اور آپ مٹائیٹے کو دونوں قبلوں کی تولیت تفویض ہوئی اور نبی اقبلتین کامنصب عطا ہوا، یہی نکتہ تھا جس ے سبب سے آنخضرت مَالِينَيْم كوكعبداور بيت المقدس دونوں طرف رخ كرنے كائكم ديا كيا اوراس لئے

میں سور ہ اسراء کی ابتدااور واقعہ معراج کا آغازاسی حقیقت کے اظہار سے ہوتا ہے: ﴿ سُبُحٰنَ الَّذِي ٓ اَسُرَى بِعَبْدِهٖ لَيُلَّا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْعَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي لِرَّكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيهُ مِنْ أَيْتِنَا ﴿ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۞ ﴾

معراج میں آپ کومبحر دام ( کعب ) ہے مجداقصیٰ (بیت المقدس) تک لے جایا گیا اور مبحداقصیٰ میں تمام

انبیا الله کی صف میں آپ کوامات پر مامور کیا گیا ، تا کہ آج اس مقدس دربار میں اس کا اعلان عام ہوجائے

کہ دونوں قبلوں کی تولیت سرکارمحمہ ی سنگاٹینج کو عطا ہوتی ہے اور وہ نبی قبلتین نامزد ہوتے ہیں اور قر آن مجید

(۱۷/ بنتی اسر آءیل:۱)

" پاک ہےوہ ذات جورات کے وقت اپنے بندہ کومجد حرام سے اس معجد اقصیٰ تک لے گیا جس کے گردا گردہم نے برکتیں نازل کی ہیں، تا کہ ہم اینے اس بندہ کواپنی چندنشانیاں دکھائیں بےشک خدا سننے دالا اور دیکھنے والا ہے۔''



بني اسرائيل كى مدت بتوليت كاقيام

بنواسرائیل کوارش مقدس کی تولیت کاشرف بہت ہی شرائط اور معاہدوں کے ساتھ عطاہ واتھا اور یہ کہد دیا گیا تھا کہ جب وہ غیر معبودوں کی طرف جھیس گے اور احکام الہی کی عدم پیروی کے ملزم ہوں گے تو بیہ منصب اُن سے چھین لیا جائے گا اور محکومی و غلامی کی زنجیر اُن کی گردنوں میں ڈال دی جائے گی حضرت واؤد و سلیمان فینہا ہے کہد کی پاواش میں بابل کے سلیمان فینہا ہے کہد میں اُن کو جو نیابت اور وراثت عطاکی ٹی تھی عدم ایفائے عہد کی پاواش میں بابل کے باوشاہ بخت نھر (بنو فذندر) کے ہاتھوں اُن سے چھین کی گئی، ارض مقدس سے وہ جلاوطن کردیے گئے، شہر روشام کھنڈر کردیا گیا، بیت المقدس کی ایک ایک اینٹ چور چور کردی گئی اور تو را ق کے پرزے پرزے اڑا دیے گئے۔ اُس پڑم سانحہ پر انبیائے بنی اسرائیل نے ماتم کیا، خدا کے سامنے دست نظرع دراز کیا بنی اسرائیل کو تو بدوانا بت کی دعو ان کیا گیا اور ایرانیوں کے جہد میں ارض مقدس کی دوبارہ تو لیت سے وہروانی کی تو ان پر یونانیوں اور رومیوں کو مسلط کیا گیا، جنہوں نے بہت المقدس کو جلا کر خاکشر کردیا، روگردانی کی تو ان پر یونانیوں اور رومیوں کو مسلط کیا گیا، جنہوں نے بیت المقدس کو جلا کر خاکشر کردیا، یہود یوں کا قتل عام کیا، قربان گاہ کے مقدس ظروف تو ٹر پھوڑ دیے۔ اب اس کے بعد آنحضرت مُؤلفین کی کو ان برائیل کو تو بدوانا بت کا آخری موقع دیا جا تا ہے اگر انہوں نے جق پہندی کوراہ دیا تو خدا ان پر رہم فر بائے گاور نہ بھیشت ہوتی ہے اور بنواسرائیل کوتو بدوانا بت کا آخری موقع دیا جا تا ہے اگر انہوں نے حق پہندی کوراہ دیا تو خدا ان پر رحم فر بائے گاور نہ بھیشت کے لئے دہ اس منصر سے محروم کردیے جا کیں گے۔

چنانچة يات بالاك بعدارشاد موتاب:

وسنرفالنبي المعالمة ا

کواس احسان کاشکراوا کرناچاہیے تھا کیونکہ تمہاراہا پنوح شکر گزار بندہ تھا اور ہم نے کتاب
میں بنی اسرائیل کے متعلق فیصلہ کردیا تھا کہ تم دود فعد زمین میں فساد کرو گے اور بڑی زیادتیاں
کرو گے جب ان میں سے پہلے فساد کا وقت آیا تو ہم نے تم پر ایسے بندوں کو کھڑا کردیا جو
بڑے یخت گیر تھے وہ تمہارے شہروں کے اندر پھیل گئے اور خدا کا وعدہ پورا ہوا پھر ہم نے
تمہارے دن پھیرے اور تم کو مال واولا دسے مدودی اور تمہاری تعداد بہت بڑھادی اور کہدیا
کداگر تم نے اچھے کام کئے تو اپنے ہی لئے اور برے کام کئے تو اپنے لئے، پھر جب تمہارے
دوسرے فساد کا وقت آیا تو پھر ہم نے اپنے دوسرے بندوں کو کھڑا کردیا کہ وہ تمہارے چہروں کو
خراب کرویں اور یہ بھی بیت المقدس میں اس کو تو ڑوالیس (اب محمد سول اللہ منا شیائی کی بعث
کراب کرویں اور یہ بھی بیت المقدس میں اس کو تو ڑوالیس (اب محمد رسول اللہ منا شیائی کی بعث
کے بعد ) ممکن ہے کہ تمہارا پر وردگار تم پر رحم کرے اورا گرتم نے پھروییا ہی کیا تو ہم بھی و ہیا ہی

یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی تھی، وہاں بنی اسرائیل سے تعلقات نہ تھے، اس لئے می سورتوں میں بنواسرائیل کو عموما نخاطب نہیں کیا گیا ہے، یہ پہلا موقع ہے کہ بنواسرائیل کو مخاطب کیا جارہا ہے کیونکہ اب اسلام کے نئے دور کا آغاز ہونے والا ہے اور آپ منگائی آغ کو مدینہ کی طرف ججرت کی اجازت ملنے والی ہے جہاں ان سے تعلقات کا آغاز ہوگا از سرنو خدا کے سامنے اپنی شرمساری کے اظہار کا موقع ملے گا اور خدا آن پر اپنی رحمت کا دروازہ کھولے گالیکن اگر انہوں نے قبول حق سے انکار کیا تو ان کے لئے پھروہی سزاہے جوان کو اس سے پہلے دود فعد ل چکی ہے لیکن افسوس ہے کہ انہوں نے عملاً اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا اور حق کو قبول نہیں کیا حالانکہ خدانے ان سے کہا:

﴿ وَاوْفُواْ بِعَهْدِيْ أَوْفِ بِعَهْدِكُمْ ﴾ (٢/ البقرة: ٠٤)

" تم میراعبد پورا کروتو میں تبہاراعبد پورا کروں گا۔"

اس لئے خدانے ان پررحت کا درواز ہنیں کھولا اوران کوتیسری دفعہ بھی وہی سز المی اوروہ مدینہ،اطراف مدینہ، باغات دغیرہ سے بے دخل کردیے گئے اور بیت المقدس کی تولیت مسلمانوں کے سپر دکر دی گئی۔ م

كفارمكدك نامآ خرى اعلان

آئ کفار مکہ کے نام آخری اعلان ہے، ان کا مطالبہ تھا کہ اگر اسلام سچا اور ہمارا ند ہب باطل ہے تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم پر عذاب آئے اُن کو بیسنت الٰہی بتائی گئ کہ قوم پر اس وقت تک عذاب نہیں آتا جب اس میں مبلغ الٰہی مبعوث نہیں ہولیتا اور اس کو بالکل اس کی طرف ہے مایوی نہیں ہوجاتی، وَيُعَالِينًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّاللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ

اس وقت قوم کا دولت منداور مغرور طبقه اس حق کی نیخ کنی کے لئے آگے بڑھتا ہے، بہت سے دوسر ہے لوگ جن کوان کی قوت پر بھروسہ ہوتا ہے ان کا ساتھ دیتے ہیں، مومنوں کا طبقہ جو بظاہر کمزوراور ضعیف ہوتا ہے اس حق کو قبول کر لیتا ہے، ایک دنیا کے نفع عاجل کا طالب ہے اور دوسرا آخرت کے نفع جاوید کو ترجیح دیتا ہے، دنیا میں بظاہر دونوں کو برابر زندگی کی نعمتیں ملتی ہیں مگر ایک دن آتا ہے جب رات اور دن کی روشنی الگ ہوجاتی ہے دنیا میں کوئی ایک دوسر ہے کا ذمہ دار نہیں، مصلح اور ہادی اپنا فرض ادا کردیتے ہیں ایمان و کفر کے وہ ذمہ دار نہیں، اس دنیا میں ہر شخص اپنا آپ ضامن ہے، اس انکار و کفر کی بدولت قریش مکہ بھی تولیت کعبہ کے شرف سے معزول کئے جاتے ہیں اور ملمانوں کوفتح مکہ کی خوشخبری سنائی جاتی ہے:

''یقرآن وہ راستہ بتاتا ہے جوسب سے سیدھا ہے اور ان مومنوں کو جو نیک کام کرتے ہیں ہے بشارت دیتا ہے کہ ان کے لئے بڑی مزدوری ہے اور بیہ بتاتا ہے کہ وہ لوگ جن کوآخرت پر ایمان نہیں ہم نے ان کے لئے دردتا ک عذاب تیار کیا ہے ، انسان (بھی) برائی (عذاب) کو بھی اسی طرح چاہتا ہے جس طرح بھلائی کو ، انسان بڑاہی عجلت پہندوا قع ہوا ہے ہم نے دن اور رات کو دونشانیاں بنایا ہے نشان شب کو ہم مٹا دیتے ہیں اورنشان روز کوروش کردیتے ہیں وَيُنْ الْمِثْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى

کہ اس روشن میں اینے خدا کی مہر بانی کو ڈھونڈ واور ماہ وسال کا شار اور حساب جانو ہم نے ہر چیز کھول کرییان کردی اور ہرانسان کے نیک و بدکوای کی گردن میں ڈال دیا ہے قیامت کے دن ہم اس کے اعمالنامہ کو نکالیں گے جس کو وہ کھلا ہوا یائے گا (اور اس وقت ہم اس ہے کہیں گے کہ) او! (اپنااعمال نامہ پڑھو)، آج تم ہی اپنا حساب آپ لےلوتو جو ہدایت کو قبول کرتا ہے، دہ خوداینے لئے کرتا ہے اور جو گمراہ ہوتا ہے وہ اپنے لئے ، کوئی ایک دوسرے کے بوجھ کونہیں اٹھا تا اور ہم اس وقت تک عذاب نازل نہیں کرتے جب تک ایک پیغیبر نہجیج لیں اور جب کسی آبادی کو ہلاک کرنا ہوتا ہے تو ہم وہاں کے دولت مندوں کو تکم دیتے ہیں تو وہ اس میں فسق و فجو رکرتے ہیں( تو اس پر قانون الٰہی کےمطابق )سزاوا جب ہوجاتی ہےتو ہم اس آبادی کو تباہ و ہرباد کردیتے ہیں اور یاد کرونوح کے بعدسے ہم کتنی قوموں کو ہلاک کر بیکے ہیں، تیرا پروردگاراینے بندوں کے گناہوں کی خبرر کھتا ہے اور دیکھتا ہے جو (اس دنیا کا نفع ) عاجل چاہتے ہیں توان میں ہے جس کے لئے ہم چاہتے ہیں (ای دنیا کا نفع) عاجل اس کو دے دیتے ہیں پھر دوزخ کواس کا ٹھکا نا بناتے ہیں جس میں وہ ہرطرح براٹھہر کرراندہ درگاہ بن كرداخل موكا اورجوآ خرت كوچاہے گا اورآ خرت كے لئے كوشش كرے گا اور و مومن موكا تو اس کی کوشش خدا کے یہاں مشکور ہوگی ہم نیک وبد ہرایک کو تیرے پروردگار کے عطیہ ہے دیتے ہیں تیرے پروردگار کا عطیہ محدود نہیں ہے دیکھ! ہم نے کیونکر دنیا میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے کیکن سب سے بڑا درجہ اور مرتبہ آخرت کا درجہ اور مرتبہ ہے۔''

### معراج کے احکام ووصایا

ولينازقالنيك المحالي المحالية المحالية

الْتِغَاءَ رَحْهَةٍ مِّنْ رَّتِكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا هَيْسُورًا ﴿ وَلاَ تَجْعَلْ يِكِكَ مَغُلُولَةً إِلَى عَنُوالَةً إِلَى عَنُولَةً إِلَى عَنُولَةً إِلَى عَنُولَةً إِلَى عَنُولَةً إِلَى عَنُولَةً إِلَى عَنْكُمُ وَلِاَ تَقْتُلُواْ الْوَلَ كَنْمُ خَشْيَةً إِمْلاَقٍ \* تَحُنُ وَيَقْدِرُ \* إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِةٍ خَبِيرًا بِعِيرًا فَ وَلا تَقْتُلُواْ الْوِلْ اللهِ كَانَ عَلِمَةً وَسَآءَ وَلَا تَقْتُلُوهُ وَلا تَقْتُلُوا النِّنِي اللهُ كَانَ خِطْأً لَكِيرًا ﴿ وَلا تَقْتُلُوا النِّنِي الله كَانَ فَاحِمَةً \* وَسَآءَ سَيْدُلُ ﴿ وَلا تَقْتُلُوا النَّقُسُ الَّيْ حَرَّمَ الله إلاّ بِالْحَقِّ \* وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدُ جَعَلْنَا لِولِيّهِ سَيْدُلُ ﴿ وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيْوِ اللَّهِ بِاللّهِ فِي الْقَتُلِ \* إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿ وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيْوِ اللّا بِاللّهِ فِي سَيْدُ وَلَا فَقُولُ وَاوْفُوا اللّهُ لِلهِ إِلَيْ فَي مَنْ مُنْفُولًا وَالْقَفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ كَانَ مَنْمُورًا ﴿ وَلاَ تَقْرَبُوا مِالْقَالُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْلُ وَلَا اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْدَرَيّكَ مَنَا اللهُ الْمُؤْمِدُ وَلا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ ال

#### (۱۷/ بنتی اسرآئیل: ۲۲ تا ۳۹)

''خدا کے ساتھ کی اور کوخدانہ بنانا ور نہ تو براٹھ ہرے گا اور بے یارو مددگاررہ جائے گا اور تیرے پروردگار نے تھم دیا ہے کہ اس کے سواکس اور کونہ پو جنا اور مال باب کے ساتھ نیکی کرنا ، اگر ان میں ایک یا دونوں تیرے سامنے بڑھا ہے کو پہنچ جائیں تو ان کی بات میں او تھ تک نہ کرنا اور ان کے سامنے نرم دلی سے اطاعت کا بازو جھکا و یہ نا اور ان کے سامنے نرم دلی سے اطاعت کا بازو جھکا و یہنا اور ان کے حق میں بید دعا ما نگنا کہ پروردگار میرے والدین پرائی طرح رحم فرماجس طرح انہوں نے جب میں چھوٹا تھا بھے پروجم کیا تھا ،تمہار اپروردگار تمہارے دلوں کے رازسے خوب واقف ہے ، اگر تم نیک ہوتو وہ تو تو بہرنے والوں پر بخشش کرتا ہے اور قرابت وار کوائل کا جوائی ہیں اور شیطان اپنے آتا کا کا بڑا ہی ناشگر گڑا رہے ، اگر اپنے پروردگار کے فضل کے انتظار میں جس کی بچھو کو تو تع ہے ان مستحقین میں سے کسی سے بچھو کو منہ موڑ نا پڑے تو ان کونرمی سے سمجھا دے اور اپنا ہاتھ نہ اتنا سکیٹر لے کہ گویا گردن میں بندھا ہے اور نہ اتنا چھیلا ہی دے کہ ہر طرف سے بچھوکولوگ ملامت کریں اور تو تہی وست ہوجائے ، تیرا پروردگار جس کی روزی جا ہتا کو خول کے مال کا وانا و بینا ہے اور تم افلاس کے ڈرسے اپنے بچوں کو حرف سے جھوکولوگ ملامت کریں اور تو تہی وست ہوجائے ، تیرا پروردگار جس کی روزی جا ہتا ہوں کو کہ کہ کر دیتا ہے ، وہ اپنے بندوں کے حال کا وانا و بینا ہے اور تم افلاس کے ڈرسے اپنے بچوں کو

ويندنوالنيك المحالي المحالية ا

قبل نہ کروہ ہم ہیں جوان کواورتم دونوں کوروزی دیتے ہیں ان کاقبل کرنا در حقیقت بڑا گناہ ہے اور زنا کے پاس بھی نہ جا کہ وہ بے حیائی ہے اور بری راہ ہے اور جس جان کا مار نا اللہ نے حرام کیا ہے ان کونا جن قبل نہ کرنا اور جو تخص ظلم سے مارا جائے تو اس کے والی وارث کو قصاص کا حق ہم نے دیا ہے تو چاہیے کہ وہ اس میں زیادتی نہ کرے کیونکہ اس میں اس کی جیت ہے اور پہمی نہ جانا جب تک اپنی عقل و شعور اور جوانی کو نہ بینی جائے اس کے مال و جا کہ اور کے قریب بھی نہ جانا کی اس طریقہ ہے جا جو ان کے حق میں بہتر ہو، عہد کو پورا کیا کروکہ اس کی باز پرس ہوگی اور جب ناپ کروتو پورائاپ کر واور تول کروتو سیدھی تر از و سے تول کر دو، پیطریقہ اچھا ہوگا اور جب با ہے اور جس بات کا بھے کو علم نہ ہواں کے پیچھے نہ ہولے، کیونکہ کان ہوگا دور اس کا اختام بھی بہتر ہے اور جس بات کا بھے کو علم نہ ہواں کے پیچھے نہ ہولے، کیونکہ کان جو دالے گا اور نہ پہاڑ ول کے برابراو نچا ہوجائے گا، ان تمام باتوں کی برائی تیرے پروردگار کے بزد کیک ناپ باتوں کی برائی تیرے پروردگار کے بزد کیک ناپ باتوں میں سے ہیں جو خدا نے تھے پر وحد کی ہیں اور خدا کے ساتھ کوئی اور دوسرا خدا نہ بنا کے ور نہ تو ملامتی اور راندہ ور کر دوز خ

ان احکام کی تفصیل کے بعد آخر میں خدافر ماتا ہے:

﴿ وَلِكَ مِتَا ٱوْلَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْعِلْمَةِ ﴿ ﴾ (١٧/ بني اسر آنيل ٣٩)

'' يتمام باتين دانش مندي كي إن باتول مين سے بين جوخدانے تم پر دحي كي بين ۔''

معراج کے روحانی احوال کی تشریح کے شمن میں خدانے جویہ فر مایا ہے:

﴿ فَأُوْلَى إِلَى عَبْدِهِ مَا آوْلَى ٥٥ ﴾ (٥٣/ النجم:١٠)

'' پھرخدانے اپنے بندہ کی طرف وحی کی جو پچھ کہوحی کی۔''

اس اجمال اورابہام کےاندرجس قدراحکام وشرائع کا حصہ تھا، شایدوہ یہی ہیں کہ جن کی اس مقام پر تفصیل کا گئے ہے۔

ان آیتوں میں جواحکام ندکور ہوئے وہ تعدادیں بارہ ہیں اور یہی احکام دواز دہ گاندور حقیقت دنیا کے تمام خیروشر کی بنیاد واساس ہیں ،کوئی اخلاق کی تفصیل پر دفتر کے دفتر سیاہ کرڈ الے، تا ہم ان احکام دواز دہ گاند کے حلقہ سے باہر ندنکل سکے گا مختصرا ورسادہ عبارت میں بیا حکام حسب ذیل ہیں:

ال باب كي عزت واطاعت كر..

٠ شرك نه كرنا ـ

اسراف نه کراورافراط وتفریط کے چیس

حق والول كاحق اداكر\_

اعتدال اورمیانه روی کی راه چل۔

ازنا کے قریب نہ جانا۔

© اینی اولا د کوتل نه کر ـ

ایتم ہے بہترسلوک کر۔

🕏 ناحق کسی کی جان نه مارنا۔

🐠 ناپ تول میں پیانداورتر از وکو بھر پورر کھ۔

ایے باپ اوراین مال کوعزت دے۔

اپناعبد بورا کرکہ تھھے اس کی پوچھ ہوگ ۔

🗓 زمین پرمغرورنه بن ۔

امعلوم بات کی پیروی نه کر۔

یہ انہی احکام عشرہ کانقش ثانی اور تکملہ ہے، جوحضرت مویٰ علیبلاً کوکوہ طور کی معراج میں عطا ہوئے

تھے(توراۃ سفراشٹناء۵۔۲)

میرے آگے تیراکوئی دوسرا خدانہ ہو۔
 کو خداوند اپنے خدا کا نام بسب نہ لے
 (یعنی جموثی قسم نہ کھا)۔

سیت کے دن کی ہاد کر ۔

© توچوری نه کر۔ ® توایخ بمسایه پرجموفی گوابی نه دے۔

سورہ کے آخر میں حضرت موی علیا کو جوبیا حکام عشرہ ملے تصان کی طرف اشارہ آئے گا۔

#### *نجر*ت اورعذاب

③

جس طرح اللہ تعالی نے اس عالم مادی میں پھی طبعی و فطری قوانین مقرر کردیے ہیں، جن میں عموماً تخلف نہیں ہوا کرتا، ای طرح عالم روحانی میں بھی اس نے پھی اصول وقوانین بنادیے ہیں جن کے خلاف نہیں ہوا کرتا، مجملہ ان اصول وقوانین کے ایک ہے ہے کہ جب کسی قوم میں کوئی پیغیبر مبعوث ہوتا ہے قوہر طرح اس کو سمجھایا جاتا ہے، تبلیغ کا ہر فرض اس کے سامنے اداکیا جاتا ہے، شریر قوم مجز ات طلب کرتی ہے، بالا خراس کے سامنے مجر ہے بیش کے جاتے ہیں اور جب اس پر بھی وہ ایمان نہیں لاتی تو پیغیبر کو بھرت کا حکم ہوتا ہے اور اس کے بعد اس بہ بخت قوم پر خدا کا عذاب نازل ہوتا ہے، چنا نچے انبیائے کرام کی سیر تین اس اصول کی بہترین تشریح ہیں آج ہیں آج اس قاعدہ کی تعمیل کا آئحضرت متا اللہ ہوتا ہے، آپ کو معراج کی سب سے بڑی نشانی عطاکی گئی مگر اس کو بھی وہ چھٹلاتے ہیں:

﴿ وَإِنْ مِنْ قَرْيَةِ إِلَّا نَعُنُ مُهْلِكُوْهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِلْهَةِ أَوْمُعَذِّيْوُهَا عَذَابًا شَدِيدًا \* كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتْبِ مَسْطُوْرًا ﴿ وَمَا مَنَعَنَا آنَ تُرْسِلَ بِالْأَلِتِ إِلَّا آنَ كَذَبَ بِهَا الْأَوْلُونَ \* وَاتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُمْمِرةً فَطُلَمُوْا بِهَا \* وَمَا نُرْسِلُ بِالْأَيْتِ إِلَّا تَغْوِيْفًا ﴿ وَمَا نُرْسِلُ بِالْأَيْتِ إِلَّا تَغْوِيْفًا ﴿ وَمَا نُرْسِلُ بِالْأَيْتِ إِلَّا تَغْوِيْفًا ﴿ وَمَا نُرْسِلُ بِاللَّايْتِ إِلَّا تَغْوِيْفًا ﴿ وَمَا نُرْسِلُ بِالْمَالِي إِلَّا عَنْوِيْفًا ﴿ وَمَا نُرْسِلُ بِاللَّايْتِ إِلَّا تَعْوِيْفًا ﴿ وَمَا نُرْسِلُ بِاللَّايْتِ اللَّا تَعْوِيْفًا ﴿ وَمَا لَوْسُلُ مِاللَّالِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ لِللَّهُ إِلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ لَا لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ لَمُ اللَّهُ اللّٰهُ اللَّهُ ال

مِنْ الْمِظَالِيْنِينَ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ وَمِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّاللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللل

اس لئے حضرت آدم مَائِيلاً اورشيطان ك قصد اس واقعد پراستدلال ب، پھرارشاد موتا ب: ﴿ وَإِنْ كَادُوْا لَيَهُوْنُكَ عَنِ الْآنِي اَوْحَيْنَا اللَّهُ لِتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَةٌ وَإِذَا لاَتَخَذُوكَ خَلِيلًا ﴿ وَلَوْ لَا لَهُ فَا لَكُ لَا تَعْدَدُوكَ عَنِ اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا لَا لَهُ عَنْدُا لَا مَعْنَا اللَّهُ عَنْدُا لَا لَهُ عَنْدُا لَا يَعْدُونَ اللَّهُ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴿ وَإِنْ كَادُوْا لَيَسْتَفِرُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ وَضِعْفَ الْمَيْلَا فَيْلُا لَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا تَعْدُولُكَ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ قَدْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللّ

''ہم نے تم پر جووجی کے ذریعہ سے نازل کیا ہے قریب تھا کہ لوگ تم کواس سے آز مائش میں فال دیں کہ اس وجی کے علاوہ تم کوئی اور وجی بنا کر ہماری طرف جھوٹ منسوب کر دواور اس وقت وہ تم کواپنا دوست بنا لیتے اور اگر ہم تم کو ثابت قدم ندر کھتے تو پھوان کی طرف تم جھک چھے تھے، اگر تم ایسا کرتے تو ہم تم کوزندگی اور موت کے دوگو نہ عذا اب کا مزہ چھا دیتے اور پھر تم کومیر سے مقابلہ میں اپنے لئے کوئی مددگار بھی نہ ملتا اور وہ تم کواس سرز مین مکہ سے قریب ہے کہ دل برداشتہ کردیں ، تا کہ تم کو یہاں سے نکال دیں اگر ایسا ہوا تو پھروہ تمہارے چلے جانے کے بعد اطمینان سے بہت کم رہ سکیں گئم سے پہلے جتنے رسول ہم نے بھیج ہیں سب کے بعد اطمینان سے بہت کم رہ سکیں گئم سے پہلے جتنے رسول ہم نے بھیج ہیں سب کے بعد اطمینان سے بہت کم رہ سکیں گئم سے پہلے جتنے رسول ہم نے بھیج ہیں سب کے ساتھ بہی دستور میں دو بدل نہ پاؤگے۔''



اس بیان سے ریکھی واضح ہوگا کہ معراج ہجرت سے کچھ ہی پہلے کا واقعہ ہے اور یہ ٹابت ہوتا ہے کہ معراج آنخضرت مُنافِیکا کے ذریعہ سے خدا کی وہ نشانی تھی جس کے نہ شلیم کرنے پرعذاب الہی کا نزول ہوتا ہے۔

نماز پنجگانه کی فرضیت

اور رُزر چكا ب كذنماز و بخكانداى معراج ين فرض بوكى ب،ارشاد بوتا ب: ﴿ أَقِورِ الصَّلُوةَ لِدُلُؤكِ الشَّمُسِ إلى عَسَقِ النَّيْلِ وَقُرْانَ الْفَجْرِ التَّ قُرْانَ الْفَجْرِ كَانَ مَثْهُودًا ﴿ وَمِنَ النَّيْلِ فَتَعَجَّدُ مِهِ نَافِلَةً لَّكَ " عَلَى أَنْ يَتَعَمَّكَ رَبُكَ مَقَامًا فَتَهُودًا ﴾

(۱۷/ بنتی اسرآئیل: ۷۹،۷۸)

"آ قاب کے ڈھلنے کے وقت (ظہر،عصر،مغرب) سے لے کررات کے اندھیرے (عشاء)
تک نمازیں پڑھا کرواور صح کی نماز میں حضور قلب خوب ہوتا ہے اور رات کے ایک حصد میں
تہجد پڑھ لیا کرویہ تمہارے لئے نقل ہے عجب نہیں کہ تمہارا پروردگارتم کو مقام محمود میں
پہنچادے۔''

لفظ لدلوك انشمس (آ فآب ك دهت ) ميں ظهر ، عصر ، مغرب ، نماز كے تين اوقات اور ان ان اوقات كے تين كافت الله الله على الله علام ہے كددين محدى ملت ابرا يميى كافت الله ہے ، حضرت ابرا يمي كافت الله الله على الله على

<sup>🐞</sup> بِيْكَة مُخدوى مولا ناحيد الدين صاحب منسرَّفيبر نظام القرآن كا افا ده ہے۔



اس کے بعد جمرت کے لئے دعا بتائی جاتی بالا اوراس کے بعد فتح مکہ کی فور أبشارت بھی سنائی جاتی ہے کہ نماز کے ساتھ قبلہ کا فور أخيال آتا ہے جہاں اس وقت تين سوسا تھ بت پوجے جارہے تھے:
﴿ وَقُلْ رَّتِ اَدُ حِلْنِي مُدُخَلَ صِدْقِ قَا أَخْدِ جُنِي مُخْدَ بَحَ صِدْقِ وَّاجْعَلْ إِلَىٰ مِنْ لَّكُ نُكَ
سُلْطُنَا لَصَارِبًا ﴾ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَرَهَقَ الْسَاطِلُ " اِنَّ الْسَاطِلُ كَان رَهُوقًا ﴾ ﴾
سُلْطُنَا لَصَارِبًا ﴿ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَرَهَقَ الْسَاطِلُ " اِنَّ الْسَاطِلُ كَان رَهُوقًا ﴾ ﴾

(۱۷/ بنتی اسرآئیل:۸۱،۸۰)

''اے پیغیبر! بید دعا مانگو کہ خداوندا! مجھے اچھی جگہ پہنچا اور ( مکہ ) سے اچھی طرح نکال اور دشمنوں پراپنی طرف سے فتح ونصرت دےاور اے پیغیبر!اعلان کردے کہتں آ گیا اور باطل مٹ گیا،باطل کومٹ ہی جانا تھا۔''

یہ آخری الفاظ اسلام کے ایک نے دور کی بشارت اور فتح کمہ کی نوید ہیں ،اس لئے فتح کمہ کے دن جب خلیل بت شکن کا گھر بتوں سے پاک کیا جار ہاتھا، آنخضرت مُثَاثِیْاً کی زبان مبارک پریمی آیت جاری تھی۔ अ نبوت ،قر آن ، قیامت ،معراح اور مجمز ات پر اعتراض

الله وإدا العبنا على الإنسان اعرض ونا بجائيه وإدامته الشركان يؤسا هل حل الله والدا العبنا على المؤرد المنه المن المؤرد الله والمنه الله والمنه الله والمنه الله والمنه والمنه والمؤرد الله والمنه وال

<sup>🖚</sup> مستدرك حاكم، كتاب الهجرة، ج٣، ص:١٣ جامع ترمذي، ابواب التفسير: ٣١٣٩ ـ

<sup>🗱</sup> صحيح بخاري، كتاب التفسير، باب وقل جاء الحق وزهق الباطل ٤٧٢٠:٠٠٠ احمد، ١٩٧٨.

كِسَفًا أَوْ تَأْتِي بِاللَّهِ وَالْمَلْبِكَةِ قَهِيْلًا ﴿ أَوْ يَكُونَ لَكَ بِيْتٌ مِّنْ زُخْرُفِ أَوْ تَرْقُ في السَّمَآءِ ﴿ وَكُنْ تُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا لَيْبًا تَقْرَؤُهُ \* قُلْ سُبْعُنَ رَبِّيْ هَلُ كُنْتُ إِلَّا بَكَرًا رَّسُولًا ﴿ وَمَا مَنْعَ النَّاسَ إِنْ يُؤْمِنُوا إِذْ حَآءَهُمُ الْمُذَى الَّا آنْ قَالُواْ اَيْعَتُ اللَّهُ سَيًّا رَّسُوُلًا۞ قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلْلِكَةٌ يَّنْشُوْنَ مُطْنَبِيِّيْنَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُوْلًا ۗ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيْدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۚ اِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِمٖ خَهِيْرًا بَصِيْرًا ﴿ وَمَنْ يَّهُ دِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۚ وَمَنْ يُضْلِلْ فَكُنْ تَجِدَ لَهُمْ اَوْلِيّآ ءَ مِنْ دُوْنِهِ ۗ وَتَحْشُرُهُمْ يَوْمَر الْقِلِكَةِ عَلَى وُجُوهِهِمُ عُمِيًّا وَبُكُمًّا وَصُمًّا \* مَأُونِهُمْ جَهَكُمْ \* كُلَّهَا خَبَّتْ زِدْنَهُمْ سَعِيْرًا ﴿ ذَٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ بِالنَّهُ مُرَّا بِالْيِنَا وَقَالُوا عَ إِذَا لُنَّا عِظامًا قَرُفَاتًا عَإِنَّا لَبَهُ وَثُونَ خَلْقًا جَدِيْدًا ٥ أَوَكُمْ يَرُوْا أَنَّ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَا إِنَّ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجُلَّا لَّارَيْبَ فِيهِ \* فَأَلَى الطِّلِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ۞ قُلُ لَوْا نَتُمْ تَنْكِلُونَ خَزَابِنَ رَحْمَةِ رَبَّيَ إِذَّالْاَمْسَكَنْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا ﴿ ١٠/ بِنِي اسر آئيل: ٨٣ تا ١٠٠) ''(بیرکفارقریش این مال اور دولت پر بھولے ہوئے ہیں) انسان کا حال ہیہ کہ جب ہم اس برانعام كرتے ہيں توالناہم سے مند پھير ليتا ہاور ببلوتى كرتا ہے جباس كوكوكى تكليف يہنيخى ہے تو آس توڑ بیٹھتا ہے، اے پیغبراان ہے کہدوے کداینے اپنے طور پرعمل کئے جاؤ،تمہارا یروردگاران کوخوب جانتا ہے جوزیادہ سید ھےراستہ پر ہیں وہتم سے روح الامین 🗱 کی (جو قاصد وجی ہے)حقیقت دریافت کرتے ہیں کہددے کہ وہ میرے بروردگار کی ایک بات ہے اورتم کو منہیں دیا گیا ہے لیکن بہت تھوڑا، ای وحی کے مجز وصدافت کے لئے بیہ بات کیا کم ہے کہ باوجودائتی ہونے کے وہ لفظ بہلفظتم کو یاد ہے اگر ہم چاہیں تو جو پچھ ہم نے تم پر وحی کی وہ سب تمہارے سینہ سے لے جائیں چرتم کواس کے لئے ہمارے مقابل کوئی حمایتی بھی نہ ملے کیکن یہ تیرے پروردگار کی رحمت ہے ( کہاس کا لفظ لفظ تم کو محفوظ ہے ) بے شک اس کی تم پر بری مہر بانی ہے (ان شک کرنے والوں ہے ) کہہ دو کہ اگر تمام انس وجن بھی انتہے ہوکر عا ہیں کہاس قرآن کی طرح کا کوئی اور کلام بنالائیس توبینامکن ہے اگر چہوہ ایک دوسرے کی پشتی پر کیوں نہ ہوں باد جود کیہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے سجھنے کے لئے سجی شم کی مثالیں طرح طرح سے بدل کربیان کی ہیں مگرا کٹر لوگ اٹکار کئے بدوں ندر ہے اور یہ کفار مکہ

<sup>🐞</sup> یہاں مصنف نے روح سے روح المین یعنی جرائیل عالیہ اللہ مادلیا ہے، ورندتما مرتفاسیر اور روایات میں اس سے مرادروح حیوانی بی ہے جس مے معلق یہودنے آئخضرت مُنافِقِین سے سوال کیا تو ان کے جواب میں بیآیت نازل ہوئی، بیخاری ، کتاب التفسیر : ۲۷۲ ا

النابع ال

کہتے ہیں کہ ہم تواس وقت تک تم پرایمان نہ لائیں گے جب تک تم ہمارے لئے کوئی چشمہ نہ بہا دویا تھجوروں اورانگوروں کا ایک باغ تمہارے لئے ہوجائے اورتم اس میں نہریں بہا دویا ہے کہ جیساتم کہتے ہوکہ ہم ایمان ندائیں گے تو ہم پرآسان ٹوٹ پڑے گا تو ہم پرآسان کے نکڑے لاگراؤیا خدااور فرشتوں کو ہمارے سامنے کھڑا کردویا بیرکہ تبہارے رہنے کے لئے ایک سونے کا گھر بن جائے یا آ سان پر چڑھ جاؤاور ہاں تمہارے آ سان پر چڑھنے کوبھی اس وقت تک باور نبیں کریں گے جب تک وہاں ہے ہم پر کوئی ایس کتاب اتار ندلاؤ جس کوہم پر میں، کہہ دوا ہے پیغیرسبحان اللہ! میں خدا کا ایک قاصد بندہ ہوں بدایت آ جانے کے بعدلوگوں کو اس کے قبول سے بجزاس کے کوئی امر مانع نہیں کہوہ کہتے ہیں کہ خدانے ایک بشر کواپنا قاصد بنایا ہے، کہدو کہ اگر زمین برفر شتے بستے ہوتے تو البتہ ہم آسان سے سی فرشتہ ہی کوان کے یاس قاصد بنا کر سیجتے ، کہدوو کہ اب دلیلوں اور حجتوں کا وقت گز رگیا اب میرے اور تبہارے درمیان فیصلہ کے لئے خدابس ہےوہ اپنے بندوں کے حال کا دانا اور بینا ہے جس کووہ راست دکھائے وہی راہ راست پر ہےاور جن کووہ گمراہ کر ہے تو اس کے سواان کا کوئی یار وید د گارنہیں پھر ہم انہیں قیامت کے دن اوند ھے منداند ھے اور بہرے کر کے اٹھا ئیں گے کہ وہ اس دنیا میں حق کے و کھنے اور سننے سے اند ھے اور بہرے تھے اور ان کا ٹھکا نا دوزخ ہوگا جب وہ بجھنے کوہوگی تو ہم پھراس کومجڑ کا دیں گے؟ بیہ ماری نشانیوں کے انکار کابدلہ ہوگا اوروہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مرکز ہڈیاں ریزہ ریزہ ہوجا کیں گے تو کیا ہم پھراز سرنو پیدا کر کے اٹھا کیں جا کیں گے کیا پیمکن ہے؟ کیادہ نہیں سجھتے کہ وہ خداجس نے آسان وزمین کو پیدا کیاوہ بے شک اس یرقادر ہے کہ وہ ان جیسے آ دمی چرپیدا کردے اور اس نے ان کے لئے ایک معیاد مقرر کرر تھی ہےجس میں کوئی شک نہیں کیکن پہ ظالم انکار کئے بدوں ندر ہےا ہے پنجبر! پیرکفار مکہاس حسد ہےتم پرایمان نہیں لائے کہتم کوادرتمہارے خاندان کو بیٹرف کیوں عطا ہوا ہے ان سے کہددو کہ اگر میرے اور میرے پروردگار کی رحمت کا خزانہ تہارے قبضہ میں ہوتا، بے شک تم اس کے خرچ ہوجانے کے ڈرسے اس کورو کے دہتے تیج یہ ہے کہ انسان بڑا ہی تلک دل ہے۔'' ان آیتوں میں ریمی بنایا گیا ہے کہ وہ آنخضرت مَنْ ﷺ کے آسان پرتشریف لے جانے پر بھی یقین نہیں رکھتے ، بعنی واقعہ معراج کوشلیم نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہاس واقعہ کوہم اس وقت تک شلیم نہیں کریں گے جب تک آپ ہمارے سامنے آسان پرنہ چڑھ جائیں اور وہاں سے پورا قرآن کمل لکھا ہوالا کر ہمارے

ہاتھ میں ندد ہے دیں۔



حضرت موسیٰ عَلَیْتَلِاً کے واقعات اور حالات سے استشہاد

حضرت موی ٔ عَالِیَلاً) اور آنمخضرت مَنا کیُوَّم کے واقعات زندگی میں متعدد حیثیتوں سے مماثلت ہے اورخوو قر آن نے اس مماثلت کو ظاہر کر دیا ہے :

﴿ إِنَّا ٱرْسُلْنَا ٓ إِلَيْكُمْرُ رَسُولًا اللَّهِ مُناهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَّ ٱرْسُلْنَاۤ إِلَى فِرُعَوْنَ رَسُولًا ﴿ ﴾

(٧٣/ المزمل:١٥)

''(لوگو)! ہم نے جس طرح فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا،اس طرح تمہاری طرف بھی ایک رسول بھیجا ہے جوتم پر گواہ ہے۔''

ای سبب سے قرآن مجید میں بار بار حضرت مولی غالیما کے قصہ کو دہرایا گیا ہے جس طرح حضرت مولی غالیما نے اپنے دشنوں کے اندررہ کرزندگی بسری، یہی حال آنخضرت منافیق کا تھا جس طرح مولی غالیما کے فرعون اور اس کے اہل دربار کو ہر طرح سجھایا گر وہ ایمان نہ لائے اور بالآخر حضرت مولی کو بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے ججرت کرنا پڑی، اس طرح صنادید قریش بھی آپ منافیق پر ایمان نہ لائے اور بالآخر آنخضرت منافیق نے سے اب وی اور احکام عشرہ عطا ہوئے، اس طرح آنخضرت منافیق کو ہی جمرت کو مولی و کو کر مکہ ہے ججرت فرمائی جس طرح آنخضرت منافیق کو کر مکہ ہے جبرت فرمائی جس طرح آنخضرت منافیق کو کھی ، جبرت کو مولور پر خدا کی ہم کلامی نصیب ہوئی اور احکام عشرہ عطا ہوئے، اس طرح آنخضرت منافیق کو کہی ، جبرت کے بعد سے تقریبا ایک سال پہلے معراج ہوئی اور احکام دواز دہ گانہ عطا ہوئے، جس طرح حضرت منافیق کی جبرت کے بعد جبرت کے بعد فرعونیوں پر بحر احمر کی سطح پر عذا ب ناز ل ہوا، اس طرح آنخضرت منافیق کی شامی مملکت پر بنی اسرائیل صنادید قریش پر بدر کے میدان میں عذا ب آیا اور جس طرح اس کے بعد فرعون کی شامی مملکت پر بنی اسرائیل عنادید قریش پر بدر کے میدان میں عذا ب آیا اور جس طرح اس کے بعد فرعون کی شامی مملکت پر بنی اسرائیل قابض ہوگے، اس طرح مد معظمہ کی کومت بھی جمرت کے بعد آپ منافی گائی گائی ۔

ان اُمورکو پیش نظررکھ کر کفار قریش کومعلوم ہونا چاہیے کہ قانو ن البی معراج کے بعد ہجرت کا حکم دےگا اوراس کے بعدان پرعذاب الیم کا نزول ہوگا چنا نچے سورہ اسراء کے آخر میں ارشاد ہوتا ہے:

﴿ وَلَقَكُ أَتَيْنَا مُوسى تِسْعَ أَيْتِ بَيِّنْتِ فَسَعْلَ بَنِي إِسْرَآءِيلُ إِذْ جَآءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّ لَاَ ظُنْنُكَ لِبُوسِ مَسْعُورًا ﴿ قَالَ لَقَلُ عَلِيْتَ مَا آثْزُلَ هَوُلآءِ إِلاّ رَبُّ السّماوتِ وَالْأَرْضِ بَصَالِرَ ۚ وَإِنِّ لاَ ظُنْنُكَ لِفِرْعَوْنُ مَثْنُورًا ﴿ فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِرَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَعْرُقُنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيْعًا ﴿ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِم لِيَنِي إِسْرَآءِيلُ السَّلْوُا الْأَرْضَ فَإِذَا جَآءَ وَعُدُ الْأَخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَقِيْقًا ﴿ ) (١٧/ بني اسرآئيل: ١٠١ تا ١٠٣)

"اورجم نے (کوه طور) پرموی علیاً کو اللہ کھلے احکام دیے جس طرح محد منافقاً کومعراج

🐞 سبت کا تھم خاص يبود كے لئے تقاس لئے شار ميں اس كوچھوڑ ديا گيا ہے جيسا كرآ ئندہ حديث ہے معلوم ہوگا۔

میں عطا کئے تو پوچھ او بنی اسرائیل سے جب موئی بنی اسرائیل کے پاس آیا تو فرعون نے اس
سے کہا کہ اے موٹی ابیں سمجھتا ہوں کہتم پرکسی نے جادو کر دیا ہے، تمہاری عشل کھودی ہے موئی
نے کہا اے فرعون ابتجھ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ان حکموں کو آسان اور زمین کے مالک کے
سواکسی اور نے ان کو دانائی بنا کر نہیں اتارا ہے اور اے فرعون ابیں سمجھتا ہوں کہتم اب ہلاک
اور برباد ہوجاؤ گے، فرعون نے چاہا کہ بنی اسرائیل کو ملک سے اکھیڑ دے تو ہم نے اس کو اور
اس کے ساتھیوں کوسب کو غرق کر دیا اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ ابتم ملک
میں رہوجب قیا مت کا وعدہ پورا ہوگا تو سب کو سمیٹ کرہم اپنے حضور میں لائمیں گے۔'

ان آیوں کے آغاز میں جن نو (۹) نشانیوں کے دیے جانے کا تھم ہے، بعض مفسرین نے اس سے حفرت موکی علیقیا کے نو (۹) مجزات مراد لئے ہیں گر بعض احادیث میں ذکور ہے کہ ایک دفعہ آخضرت منافیا کی نور کے مہا کہ چلواس پیغیبر کے خضرت منافیا کی نفر استے سامنے ہے دو یہودی گزرے ایک نے دوسرے ہے کہا کہ چلواس پیغیبر ہے کہ ایک خوش ہوگا ) سے پچھ سوال کریں۔دوسرے نے کہا پیغیبر نہ کہون لے گا تو اس کی چار آئکھیں ہوجا کیں گر ایعنی خوش ہوگا ) اس کے بعد وہ آپ منافیا کی خدمت میں آئے اور دریافت کیا کہ موکی کونو آپیش کون می دی گئیں ؟ آپ طافیا کی خدمت میں آئے اور دریافت کیا کہ موکی کونو آپیش کون می دی گئیں ؟ آپ طافیا کی خدمت میں آئے اور دریافت کیا کہ موکی خوا کو آپ کی بے گناہ کو آل نہ کرو، ﴿ چوری نہ کرو ﴿ جادونہ کرو، ﴿ کسی حاکم کے پاس بے جرم کی چعلی نہ کھا کو ﴿ وردنہ کھا وَ ﴿ وردنہ کھا وَ ﴾ وردنہ کھا وَ ﴿ وردنہ کھا وَ ﴾ وردنہ کھا وَ ﴿ وردنہ کھا وَ ﴿ وردنہ کھا وَ ﴿ وردنہ کھا وَ ﴿ وردنہ کھا وَ ﴾ وردنہ کھا وَ ﴿ وردنہ کھا وَ ﴾ وردنہ کھا وَ ﴿ وردنہ کھا وَ ﴾ وردنہ کھا وَ ﴿ وردنہ کھا وَ ﴿ وردنہ کھا وَ ﴾ وردنہ کھا وَ ﴿ وردنہ کھا وَ ﴾ وردنہ کھا وَ ﴿ وردنہ کھا وَ کُونہ کے دست و پاکو بوسد دیا۔ آپ منافہ کو است و پاکو بوسد دیا۔

سیصدیث جامع ترندی، مسنداحد، نسائی، ابن ماجه، ابن جریر میں ہے۔ امام ترندی نے اس صدیث کودو جگنقل کیا ہے ایک تفسیر بنی اسرائیل: ۱۳۴۳ میں اور دوسرے باب مساجساء فسی قبلة الید والرجل: ۲۷۲۳ میں اور دونوں جگد کہا ہے کہ ' حدیث حسن صحیح"

اس مدیث میں جن دس احکام کی تفصیل ہے اور موجودہ ترجمہ کو راۃ میں بیاحکام جن الفاظ میں ندکور ہے ان میں کسی قدر فرق ہے خصوصاً حدیث کا نوال حکم جس کے متعلقہ شعبہ راوی خود اقر ارکرتے ہیں کہ اس کو بیٹویں بات اچھی طرح یا زئیس بینوال حکم دراصل ماں باپ کی اطاعت اور عزت ہے، باقی احکام وہی ہیں جو تو رات میں ندکور ہیں صرف طریقہ ادااور تعبیر کا فرق ہے تو رات کے موجودہ تر اجم لفظی تو ہیں نہیں ، علاوہ اذیں اس حدیث کے ایک راوی عبد اللہ بن سلمہ کا حافظ اچھا نہ تھا ، ابن کشر نے اس آیت کی تفسیر میں اس کی تصرت کی ہے بہر حال اس تشریح سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ حضرت مولی غلینیا کے ان احکام عشرہ اور آنحضرت مالی تیگا کے ان احکام عشرہ اور آنحضرت میں اس کی سے بہر حال اس تشریح سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ حضرت مولی غلینیا کے ان احکام عشرہ اور آنحضرت میں اس کی سے بہر حال اس تشریح سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ حضرت مولی غلینیا کے ان احکام عشرہ اور آنکو سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ حضرت مولی غلینیا کے ان احکام عشرہ اور آنکو سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ حضرت مولی غلینیا کے ان احکام عشرہ اور آنکو سے بیٹا بیٹ ہوتا ہے کہ حضرت مولی غلینیا کے ان احکام عشرہ اور آنکو سے بیٹا بیٹا ہوں کو تو اس کے بیٹا ہوں کو بیٹا ہوں کو بیٹا ہوں کے بیٹا ہوں کو بیٹا ہوں کی بیٹا ہوں کو بیٹا ہوں کے بیٹا ہوں کو بیٹا ہوں کی بیٹا ہوں کو بیٹا ہوں کو بیٹا ہوں کو بیٹا ہوں کا بیٹا ہوں کو بیٹا ہوں کے بیٹا ہوں کو بیٹا ہوں کو بیٹا ہوں کو بیٹا ہوں کو بیٹا ہوں کے بیٹا ہوں کو بی

کے احکام دواز دہ گانہ میں ایک وجیمما ثلت ہے، اس لئے ان دونوں کے متکر وں کا ایک ہی حال ہوگا۔ معراج کے انعامات

ان احکامات بشارت اور نماز پنجگانہ کے علاوہ آنخضرت مَنَّ الْتَیْمُ کو دواور خاص عطیے عنایت ہوئے،
ایک یہ ببشارت کہ امت محمد یہ میں ہے جوشرک کا مرتکب نہ ہوگا دامن مغفرت کے سایہ میں اس کو پناہ مل سکے
گی، دوسر سے سور ہ بقرہ کا اختتامی رکوع اس بارگاہ میں فرمان خاص کے طور پر مرحمت ہوا، اللہ اس رکوع میں
سب سے پہلی مرتبدا یمان کی تحمیل کے اصول اور عفو و مغفرت کے سبق انسانوں کو سکھائے گئے، اس سے یہ بھی معلوم ہوگا کہ پہلے عطیہ کی بشارت بھی در حقیقت انہی آیات میں فدکور ہے:

### معراج كايُراسرارمنظر

سورہ اسراء کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے معراج کے روحانی مناظر کا بیان صرف دولفظوں میں ختم کر ہے۔

﴿ لِنُوبِيهُ هِنْ الْيَتِيَا ۗ ﴾ (١/ الاسرآء: ١) '' ہم نے اپنے بندہ کو بیسیر اس لئے کرائی کہ ہم اپنی کچھ نشانیاں اس کودکھائیں ۔''

یے''نشانیاں کیاتھیں؟'' کیاان کی تفصیل کے لئے عاجز ودر ماندہ انسان کی زبان میں پچھالفاظ ہیں؟
ہاں ہیں، مگر ناتمام، ہماری فہم، ہماراعلم، ہماراخیال، ہمارا قیاس، غرض جو پچھ ہمارے پاس ہے اس کا دائرہ
ہمارے محسوسات اور ہمارے تعقلات ہے آئے نہیں بڑھ سکتا اور ہمارے ذخیر ہوئفت میں صرف انہی کے لئے
پچھالفاظ ہیں، اس بنا پروہ معافی جونہ عام محسوسات انسانی کی حدود میں داخل ہیں اور نہ تعقل وتصور کے احاطہ
کے اندر ہیں وہ الفاظ وکلمات میں کیونکر ساسے ہیں اور اگر اللہ تعالی اپنے کمال قدرت سے ان کوحروف وکلمات
کا جامہ پہنا بھی دے تو د ماغ انسانی ان کے فہم وکل کی قدرت کہاں سے لائے گا؟

﴿ وَمَا أَفْتِينَتُهُ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلُا ﴿ ﴾ (١٧/الاسرآء: ٨٥) "ا ان انواتم كونكم كابهت تقور اساح صعطاكيا كيا يا -

اسی لئے سورہ والنجم میں جہاں ان اسرار کے چہرہ سے پچھ پردہ جنایا گیا ہے، ایسی تفصیل ہے جو تمام تر اجمال ہے اور الیں توضیح ہے جوسرتا پا ابہام ہے، دو دولفظ کے فقرے ہیں، خمیریں محذوف ہیں، فاعل کا ذکر ہے تو مفعول کا نہیں، مفعول کا بیان ہوا ہے تو فاعل نہیں، متعلقات فعل کی تشریح نہیں، ضائر کے مرجعوں کی تعیین نہیں، کیوں؟ اس لئے کہ اس مقام کا مقتضا یہی ہے۔

#### عبادت از سخنداں ہم نه گنجد

﴿ وَالنَّحْمِ إِذَا هَوَى ۗ مَا صَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا عَوَى ﴿ وَمَا يَشْطِقُ عَنِ الْهَوَى ﴿ إِنْ هُوَ الْآوَى يُولِى ۗ عَلَيْهُ هَدِيدُ الْقُولِى ۗ ذُومِ مِنَةٍ ۖ فَاسْتَوَى ۗ وَهُو بِالْأَفْقِ الْآعُلَى ۚ ثُمَّ وَنَا فَتَدَلَى ۗ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ آدُنَى ﴿ فَأَوْلَى إِلَى عَبْدِهٖ مَا آوْلَى ۚ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاى ٥ اَفْتُلْرُونَهُ عَلَى مَا يَرِى ۞ وَلَقَدُ رَاهُ نَزُلَةً أَخُرى ﴿ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَعَلَى ۞ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمُأْوَى ۚ إِنْ الْمُؤْمِلُ وَمَا طَعْ ۞ لَقَدُ رَاى مِن أَيْتِ رَبِّهِ الْمُأْوَى ۚ إِذْ يَعْشَى السِّدُرَةَ مَا يَعْشَى ۗ مَا زَاعَ الْبَعَرُومَا طَعْ ۞ لَقَدُ رَاى مِن أَيْتِ رَبِّهِ الْمُأْوَى ۞ إِن مِن أَيْتِ رَبِّهِ الْمُؤْلِقَ ﴾ (١٥/ والنجية ١٥١)

'' وقتم ہے تارہ کی جب وہ گرے کہ تمہارار فیق (محمد مُلَّاثِیْم ) نہتو بھٹکا ہے اور نہ بہرکا ہے اور نہ وہ یہ باتیں اپنے دل سے بنا کر کہتا ہے، بلکہ وہ تو وہی ہے جواس کو بتایا جاتا ہے،اس کوتو بردی طاقتوں 307 8 8 (920)

والا اور بردی عقل والا تعلیم دیتا ہے وہ آ سان کے اونیجے کنارے میں سیدھا ہو کرنمودار ہوا پھر قریب آیا اور جھکا تو ود کمانوں کا فاصلہ رہ گیا اس سے بھی کم پھراس کے بندہ سے جو باتیں کیں دل نے جود یکھانس نے جھوٹ نہیں بیان کیا،اےلوگو! کیاوہ جود کھتا ہے اس برتم اس سے بزاع اور مناظرہ کرتے ہو،اس نے یقیناً دوبارہ اس کواتر تے دیکھاانتہا کے درخت کے یاس جس کے قریب (نیک ہندوں کے ) رہنے کی بہشت ہے جب بیری کے درخت پر چھار ہا تھا، جو چھار ہاتھانەنظر بہکی نداچٹی،اس لیے یقیناً اپنے پروردگار کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔'' حضور مَنَا ﷺ نے جب معراج کے روحانی مشاہدات ومناظر اور ملکوتی آیات ومظاہر کا فریش سے تذكره كيا توانهوں نے كہابيراه حق ہے ديدة و دانسته (غوايت) يانا دانسته (ضلالت) بھٹك گيا ہے يا اپنے دل سے بنا کر پیچھوٹی باتیں بیان کرتا ہے بیانہوں نے کیوں کہا؟اس لئے کہا کہ روحانی جلوؤں کے دیکھنے کی ان کے پاس آئنجیں نبھیں ،صوت سرمدی کے بننے کی اس کے کا نوں میں طاقت نبھی ،اسرارملکوتی کے بیجھنے کے لئے ان کے سینوں میں دل نہ تھے،خدانے کہا ہے جو کچھ تھا اور جو کچھ معلوم ہوا ہے ایک بڑی طاقت وقد رت اور علم وعقل والي ستى كى جلوه انگيزيان تھيں ، وه تبھى اتنادور تھا كه آسان كے كناروں ميں نظر آيا اور تبھى اتنا قريب كه دو کمانوں کے فاصلہ ہے بھی قریب تر تھا کون جھا؟ کون قریب آیا؟ کون دو کمانوں کے فاصلہ تک آ کررک گیا کیا خدا؟ نہیں کیا جلوہ خدا؟ شاید برس نے باتیں کیں؟ معلوم نہیں ، کیا باتیں کیں؟ بتا کیں نہیں ۔سدرۃ النتہلی کیا ہے؟ انسانی فہم وادارک کی اخیر سرحد ہر ایک درخت! 🏶 کیا اس کوشئون وصفات الٰہی کی نیرنگی نے ڈھا تک لیا؟ 🗱 کیاانسانی فہم وادراک کی اخیر سرحد کا درخت صرف هئؤن وصفات کی نیرنگی کامظہر ہے؟ کیا یہاں پہنچ کرکون ومکان اور وجوب وامکان کاعقد وَمشکل حل ہوگیا؟ کیا دل بھی دیکھتا ہے؟ حضور مَثَافِیْئِلم نے دل کی آنکھوں سے کیادیکھا؟ دیدہ چٹم ہے کیا نظر آیا؟ آپ مَلَّ نَیْنِم کواس سفر میں آیات ربانی دکھائی گئیں مرييمشامده قلب تفايامعا ئينه چشم؟

راز این پرده نهان است ونهان خواهد بود

<sup>🆚</sup> اکابرتابعین سے بی روایت طبری نے اس آیت کی تغییر میں نقل کی ہے۔ ج ۲۷ ، ص: ۲۹ و ما قبل و ما بعد۔

بخ بخارى شريف من به فغشيها من امرالله ما غشى يعنى جلوه البى الرجها كيا- يدالفاظ صحيح مسلم، باب الاسراء: ٤١ من بين السحيح بخارى، كتاب الصلوة، باب كيف فرضت الصلوة في الاسراء: ٣٤ من الاسراء: ٣٤ من الفاظ بين السمادي ماهي) كالفاظ بين -



# شرح صدر ياشقِّ صدر

﴿ ٱلْمُ نَشَرُحُ لَكَ صَدْرَكَ ٥ ﴾ (٩٤/ الانشراح:١)

'' کیاا ہے پیغمبر مَثَّاتِیْزَ اِہم نے تیرے سینہ کو کھول نہیں دیا''؟

منجملہ نبوت کے ان خصائص کے جوا کے پیغمبر کوعطا ہوتے ہیں شقِ صدر یا شرح صدر بھی ہے۔ چنا نچہ بیر تبہ خاص پیش گاہ البی ہے آنخضرت مُلَا اللّٰهِ کا مرحمت ہوا۔ شق صدر سے مراد یہ ہے کہ سینۂ مبارک کو چاک کر کے اس کو بشری آلودگیوں سے پاک اور ایمان وحکمت کے نور سے منور کیا گیا۔ بعض روا بیش الیم بھی ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ معراج سے پہلے بھی یہ کیفیت آپ پرگزری تھی۔ ان روا بیوں میں بعض جز کیات کی تفصیل اور وقت کی تعیین میں اختلافات ہیں۔ چنا نچہ تمام روا بیوں کے جمع کرنے سے پانچ محلف اوقات میں آپ پر اس کیفیت کا گزرنا ظاہر ہوتا ہے ، ایک جب آپ چار پانچ سال کے تھا اور حضرت حلیمہ مُراثی ہاں پرورش پارہ جسے ، دوسرے جب عمر شریف دس برس کی تھی، تیسرے جب محضرت حلیمہ مُراثی کی تھی، تیسرے جب مرشریف دس برس کی تھی، تیسرے جب آپ ہیں برس کی عمرہ کی جب آپ پویں معراج کے موقع ہے۔

🗱 فتح الباری، ج ۱، ص: ۳۸۹ مصر۔ 🔻 🕸 زرقانی برمواهب، ج ۱، ص: ۱۸۰ـ

(309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309) (309)

اورمعراج کے موقع پرشق صدر کے واقعہ کوراویوں کا سہو جانتے ہیں۔ اللہ لیکن یہ پوشیدہ نہیں کہ واقعہ شق صدر کی روایت جن طریقوں کے ساتھ آئی ہے۔ان میں سب سے سیح ،سب سے متنداور معتبر طریقہ وہ بی ہے جس میں اس کا شب معراج میں ہونا بیان ہوا ہے۔اس لئے اس موقع کوراویوں کا سہوقر اروینا اور بچین میں اس کا ہونات لیم کرنا اصول روایت سے سیح نہیں۔

### شق صدر کی ضعیف روایتیں

اصل یہ ہے کہ شق صدر کے وقت یا اوقات کی تعیین اور اس کا مکرر اور بار بارپیش آنا صرف مختلف روایات کے پیش کردیے ہے نہیں ہوسکتا۔ جبیبا کہ حافظ ابن جحر میکائیہ نے کیا ہے اور قسطلانی اور زرقانی نے اس کی تقلید کی ہے، بلکہ ضرورت ہے کہ ان روایات کے سلسلہ سند پر بھی بحث اور راویوں کی توت وضعف پر بھی تنقید کی جائے۔ دس برس کے سن میں شق صدر والی روایت جس میں یہ تصریح ہے کہ سب سے پہلی وفعہ آپ ماکا اللہ تھی کے دس برس کے سن میں شق صدر والی روایت جس میں یہ تصریح ہے کہ سب سے پہلی وفعہ آپ ماکا اللہ تھی ہے کہ سب نے بہلی دفعہ آپ میکا اللہ تھی ہے کہ سب نے بہلی دفعہ آپ میکا اللہ تھی ہوئی حسب ذیل ہے:

'' حضرت الوہر رہ دانی نئے آپ سکا نی اس دو آدی میرے سر پر آئے۔ایک نے کہا: یہ وہی ہیں؟
'' میں دس برس کا تھا کہ میدان میں دو آدی میرے سر پر آئے۔ایک نے کہا: یہ وہی ہیں؟
دوسرے نے کہا: ہاں، پھر دونوں نے پیٹھ کے بل مجھے پچھاڑا اور میرے پیٹ کو پھاڑا ا، ایک سونے کے طشت میں پانی لا تار ہا اور دوسرا پیٹ کو دھوتار ہا۔ پھر ایک نے کہا: سینہ کو چھاڑا اور میرے پیٹ کو پھاڑا اور کو تو کا فاہ دیکھتا ہوں کہ سینہ چاک ہو تکلیف نہیں معلوم ہوتی ۔ پھر ایک نے کہا، کہ دل کو چاک کر وتو اس نے دل کو چاک کیا۔ پھر اس نے کہا: اس میں سے کینہ اور حسد نکال لو۔ تو اس فیل سے کینہ اور حسد نکال لو۔ تو اس میں سے جھے ہوئے خون کی طرح کی کوئی چیز نکالی۔ پھر کہا: اس میں مہر پانی اور رحمت رکھ دو۔ تو میں سے نے ندگھنڈیاں جو اس کے پاس تھیں میں سے خیا ندی کی طرح کی کوئی چیز رکھ دی۔ پھر اس نے چند گھنڈیاں جو اس کے پاس تھیں نکالیں اور وہ گھنڈیاں میرے سینہ پرلگا دیں۔ پھر میرے انگو تھے کو کھونٹ کر مجھے سے کہا جاؤ ، جب میں لوٹا تو اپنے میں وہ لے کر لوٹا جو لے کر نہیں آیا تھا۔ یعنی چھوٹوں پر شفقت اور بروں کے ساتھ نری۔'

بدروایت زوائدمنداحد، ابن حبان ، حاکم ، ابن عسا کراورابوقیم میں ہے۔ کیکن ان تمام کتابوں میں

وقد خلط فيه غيره لاسيما من رواية شريك بن ابي تمر فقد ذكر في اوله مجيء الملك له وشق صدره وغسله بماء زمزم وهذا انما كان وهو صبى وقبل الوحي (نسيم الرياض شرح شفاء قاضي عياض ٢، ص: ٢٦٥\_)

فتح الباری، كتاب الصلوة، باب كيف فرضت الصلوة في الاسراء، ج١، ص: ٣٨٩ و كتاب التوحيد،
 ج ١٣، ص: ٤٠٠ باب ما جاء في قوله عزوجل ﴿وكلم الله موسى تكليما ﴾ روض الانف سهيلي، ص: ١١٠ مصر، زرقاني برمواهب، ج ١.، ص: ١٧٩، "قاض عمياض شفاء عن المستح بين:

مرکزی سلسلة سندایک بی ہے۔ لیعنی بیر کہ معاذبن محمد اپنے باپ محمد بن معاذ اور وہ اپنے باپ معاذبن محمد سے اور وہ اپنے داوا الی بن کعب سے روایت کرتے ہیں۔ محدث ابن المدینی نے اپنی کتاب العلل میں اس صدیث کے تعت میں کھاہے:

حدیث مدنی واسناده مجهول کله و لا نعرف محمدا و لا اباه و لا جده . الله محدیث محدیث ہے اس کی سندتمام ترججول ہے۔ ہم لوگ ندمحمد کو جانتے ہیں اور نداس کے باپ کواور نداس کے دادا کو۔

حافظ الوقعيم في ولائل مين جهال بيحديث نقل كى بصاف لكوديا ب:

وهذا الحدیث تفر دبه معاذ بن محمد و تفر د بذکر السن الذی شق فیه عن قلبه . الله در السن الذی شق فیه عن قلبه . ال " در محدیث صرف معاذ بن محمد نقل کی ہاور وہی اس عمر کی تعین کے بیان میں جس میں شق صدر ہوا منفر دیں ۔ ( یعنی اس روایت کی کی اور نے تا ئیز نہیں کی ہے )۔'

ہیں برس کے س کی روایت بھی بعینہان ہی لوگوں سے تھوڑ ہے تغیر کے ساتھ ان ہی الفاظ میں زوا کد احمد بھیجے ابن حبان ، حاکم ، بیہ بھی اور مختارۂ ضیاء میں ہے۔ ( کنز العمال جلد ۲ صفحہ ۹۱ ) کیکن اس سلسلہ روایت کا حال آپ س چیکے کہ وہ معتز نہیں۔

آغاز وجی کے موقع پر شق صدر کی روایتیں دلاکل ابوقعم ، دلاکل بیعی ، مندطیالی اور مند حارث میں ہیں۔ بید روایتیں حضرت عائشہ فران الله کا مندوب ہیں۔ حضرت عائشہ فران کی آغاز وجی والی حدیث ، بخاری ، مسلم اور ابن خبل وغیرہ تمام متند کہ ابوں میں ندکور ہاوراس باب میں بہی روایت سب سے زیادہ مفصل مجع اور محفوظ ہے لیکن ان کتابوں میں اس موقع پر شق صدر کا مطلق ذکر نہیں۔ اس سے اس واقعہ کی به اعتباری ظاہر ہوتی ہے۔ علاوہ بریں ابوقیم ، بیبی ، طیالی اور حارث والی اس روایت کی مرکزی سند ابوعمران الجونی ، بزید بن با نبوس عن عائشہ ہے ، بزید بن با نبوس مجبول ہے اور اس سے صرف ابوعمران الجونی ہی نے لامالی سے سے دوراس سے صرف ابوعمران الجونی ہی نے دوایت کی سمر کے ساتھ اس روایت کی سند ہے کہ تعاد من سلمہ ابوعمران جونی سے اور وہ ایک شخص سے اور وہ حضرت عائشہ فران ہی اس روایت کی سند ہے کہ تعاد مخص کون ہے ؟ اور ابوعمران نے اس کا نام کیوں نہیں لیا ہے ، ابوقیم میں (صفحہ ۲۹ حیور آباد) اس روایت کا جو سلمہ سلمہ سند ہے اس میں بین با نبوس کے نام سے پرگ گئی ہے ، جس کا حال ابھی او پر گزر چکا علاوہ سلمہ سند ہے اس میں بین با نبوس کے نام سے پرگ گئی ہے ، جس کا حال ابھی او پر گزر چکا علاوہ سلمہ سند ہے اس میں بین باس کے شیخے داؤ د بن المجم ایک شخص آتا تا ہے جس کو اکثر محد ثین ضعیف ، بلکہ وروغ گوتک کہتے ہیں ، اس کے ساتھ اس روایت کے اندر بعض الیں لغو با تیں بھی ہیں جواس کو صوت کے پا بید سے گوتک کہتے ہیں ، اس کے ساتھ اس روایت کے اندر بعض الیں لغو با تیں بھی ہیں جواس کو صوت کے پا بید سے گوتک کہتے ہیں ، اس کے ساتھ اس روایت کے اندر بعض الیں لغو با تیں بھی ہیں جواس کو صوت کے پا بید سے گوتک کہتے ہیں ، اس کی ساتھ اس روایت کے اندر بعض الیں لغو با تیں بھی ہیں جواس کو صوت کے پا بید سے گوتک کے بالیہ سے بین ہو اس کو صوت کے پا بید سے گوتک کے بالیہ بھی ہیں ہو اس کو صوت کے پا بید سے گوتک کے بالیہ بھی ہیں ہو اس کو صوت کے پا بید سے سے سے کو ساتھ کی اس کو ساتھ کی اس کو ساتھ کی بید ہو اس کو ساتھ کی بی ہو اس کو صوت کے پا بید سے ساتھ کی ساتھ کی بیا ہو ساتھ کیں کو ساتھ کی بیار ہو ساتھ کی بیار ہو ساتھ کی بیار ہو ساتھ کی بیار ہوں کی بیار ہو ساتھ کی بیار ہو سات

🆚 تهذیب التهذیب، ج ۱۰، ص: ۱۹۲ 🍇 دلائل النبوة جز اول، فصل ۱۷، ص: ۷۱ حیدرآباد طبع اول: ۱۳۲۰۔

ایک اور روایت حضرت ابوذر ر الفین سے ہے کہ' انہوں نے آنخضرت مَثَا الفیز م سے دریافت کیا کہ یا رسول الله! جب آپ کونبی بنانا چا ہا گیا تو آپ کواپئی پنجبری کا حال کیوکرمعلوم ہوا اور آپ نے کیوکریقین کیا كه آپ تيغبر بير؟ فرمايا ''ا ابوذرا مين مكه كي تراكي مين تفاكد وفر شيخ ميرے پاس آ ئے ،ايك زمين پر آ یا اور دوسرا آسان پرتھا ایک نے دوسرے سے کہا: یہی وہ ہیں پھر کہا ان کوتو لو، پہلے ایک سے پھر دس سے پھر سوے بھر ہزار ہے مجھ کوتو لاکیکن میرایلہ بھاری رہا تو کہا کہ بیتمام امت سے بھاری ہیں، بعدازیں میراشکم چاک کیا (اس کے بعد شق صدر کے مختلف واقعات کا ذکر ہے،اس کے بعد ہے) کہ ان فرشتوں نے پھر مرے شانے پرمہری ۔''اس روایت میں گوونت کی تعیین نہیں مگریہ ذکر ہے کہ بیوا قعہ مکہ کی ترائی میں پیش آیا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بید حفرت حلیمہ ڈھنٹٹا کے پاس بنو ہوازن میں قیام کے زمانہ سے بہت بعد کا واقعہ ہے، پھراس میں یہ ہے کہ جب آپ مٹائٹی کا کونبی بنانا جا ہا گیا اور نبوت کی سب سے پہلی علامت کا سوال ہے اور امت کا ذکر ہے،اس سے واضح ہوتا ہے کہ بیآ غاز وی کا واقعہ ہے، بیروایت مند دارمی (صفحہ ۲ ) اور دلائل ابونعیم (صفحہ اے) میں ہے ،ان کے مشترک راوی بہتر تیب ابو داؤ د جعفر بن عبدالله بن عثمان القریثی ،عثمان بن عروه بن زبیر میں ، جعفر بن عبداللد کی نسبت محدث عقیلی نے تقید کی ہے کداس میں ' وہم' تھا لیعنی الفاظ کی تشيح يا د داشت نبقى اوراضطراب تھا۔ يعنى ايك ہى واقعہ ادر سند كو بھى كسى طرح اور بمھى كسى طرح بيان كرتا تھا، پھراس روایت کونقل کر کے لکھا ہے کہ''اس کی متابعت نہیں کی جاتی'' یعنی اس کے ہم شیخ اور ہم درس اس کی تائيزېيں كرتے 🗱 پھر بعينه يہى واقعات شداد بن اوس كى روايت سے ابونعيم ، 🌣 ابويعلىٰ اورابن عساكر 🌣 نے عتبہ بن عبد سلمی کی روایت سے داری 🗱 اور ابن اسحاق 🤃 نے ( مرسلاً ) بجین کے شق صدر میں بیان کیا ہےجن سے ان کا باہمی تعارض واضح ہے۔

اب رہ گئی وہ روایت جس میں علیمہ سعدیہ رفائھا کے ہاں قیام کے زمانہ میں شق صدر کا ذکر ہے، یہ روایت ساسلوں سے اور مختلف صحابیوں سے لوگوں نے نقل کی ہے مگر واقعہ یہ ہے کہ ان میں وو سلسلوں کے علاوہ بقیہ سلسلے صحت اور قوت سے تمامتر خالی ہیں اور ان میں بعض البی لغو با تیں شامل ہیں جواس کو درجہ اعتبار ہے گراد تی ہیں۔

🛈 اس روایت کاسب سے پہلاطریقہ بیہ ہے کہ جہم بن الی جہم ،عبداللہ بن جعفر سے اور عبداللہ بن جعفرخود

<sup>🗱</sup> وكيمين مبزان الاعتدال ذهبي، ج ١ ، ص: ١٩١ اور لسان الميزان ابن حجر، ج ٢ ، ص:١١٦ -

<sup>🕸</sup> دلائل النبوة، ص: ١٧٦ - 🌷 تاريخ ابن عساكر، ج ١، ص: ١٧٦، ٣٧٢-

<sup>🗗</sup> كيف كان اول شان النبي عليم ص: ٦-

<sup>🦚</sup> طبقات ابن سعد ذكر علامات النبوة: .... الجزء الاوّل، القسم الاول، ص: ٩٦.

حلیمہ سعد میہ واقع نظامے راوی ہیں ،اس طریقہ سے بیروایت ابن اسحاق اور دلاکل الی تعیم میں ہے، جم بن الی جم مجبول ہے اور عبد اللہ بن جعفر کی حلیمہ سعد میہ واقعیا سے ملاقات ثابت نہیں ،اور ابن اسحاق جم بن ابی جم کاشک ظاہر کرتا ہے اس نے کہا کہ عبد اللہ ابن جعفر نے خود مجھ سے کہایا ان سے من کر کسی اور نے مجھ سے کہا۔ ابوقعیم میں گویہ شک مذکور نہیں ہے بلکہ اس میں تصریحاً عبد اللہ بن جعفر کا نام لیا گیا ہے مگر اس میں اس کے نیچے کے رادی مجروح ہیں۔

- © دوسراطریقه داقدی کا ہے، ابن سعدنے اس روایت کواس سلیلہ سے ذکر کیا ہے (جلد اصفحہ سے ) مگر علاوہ اس کے کہ داقدی کا اعتبار نہیں اس کی تفصیلی سند تک اس میں ندکور نہیں اوپر کے راویوں کا نام مطلق نہیں بتایا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے۔
- ابونیم نے ایک اورسلسلہ ہے اس کو بیان کیا ہے، جو یہ ہے عبدالعمد بن محمد السعد ی اپنے باپ ہے، وہ ہے باپ ہے اور وہ ایک شخص ہے جو حضرت حلیمہ سعد میہ ڈی ٹھٹا کی بکریاں چرایا کرتا تھا بیان کرتے ہیں۔ \*\*
  ہیتمام تر مجمول لوگ ہیں۔
- جیہی اور ابن عساکر اللہ نے ایک اور سند ہے حضرت ابن عباس دھا ہوں سے بیروا قعد قل کیا ہے لیکن اس سند میں محمد بن ذکریا الغلا فی جھوٹا اور وضاع ہے ،اس کا شارقصہ گولیوں میں ہے۔

حضرت شداد بن اوس والفنظ سے مکحول شامی کے واسطہ سے ابویعلیٰ اور ابن عساکر ﷺ نے بعینہ اسی واقعہ کو اکور سلسلہ سے نقل کیا ہے جس میں گوکوئی مجہول راوی چھ میں نہیں آیا ہے، مگر اس میں میکی ہے کہ مکحول اور شداد وظاففا صحافی کے بچھ میں ایک راوی چھوٹ گیا ہے یا چھوڑ دیا گیا ہے، یعنی روایت منقطع ہے، کیونکہ مکحول سداد وظاففا صحافی کے بچھوٹ میں ایک راوی چھوٹ گیا ہے یا چھوٹ دیا گیا ہے، یعنی روایت منقطع ہے، کیونکہ مکحول

<sup>🆚</sup> دلائل النبوه، ص: ١١٥\_ 🥸 تاريخ ابن عساكر، ج ١، ص:٣٧٦ـ

<sup>🤃</sup> ايضًا، ص: ٢٧١ تا ٢٧٦ 🍇 ميزان الاعتدال، ج ٣، ص: ٣٧٠ تهذيب التهذيب، ج ١٦، ص: ١٦٥\_

<sup>🤀</sup> تاریخ ابن عساکر، ج۱، ص: ۳۷٤ـ

سن المُغُالِّذَ اللَّهُ اللْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْمُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ

 عتبہ بن عبد اسلمی ایک کمسن صحافی ہیں ، ان سے ایک ، ی سلسلہ سند کے ذریعہ سے حاکم ، داری ، ابویعلیٰ ، ابن عسا کراورا بن خنبل نے اس واقعہ کی بوں روایت کی ہے کہ آپ مُٹاٹیٹی نے فرمایا:''ایک دن میں اپنے رضاعی بھائی کے ساتھ بکریاں چرانے گیا، کھانا ساتھ نہ تھا، میں نے اس کو ماں (دایہ) کے پاس کھانالانے کے لئے جیجا، وہ گیا تو دیکھا کہ گدھ کی طرح کے دو پرندے آئے ایک نے دوسرے سے کہا کہ یہی ہے؟ دوسرے نے کہا : ہاں، پھر دونوں نے جھپٹ کر مجھے بکڑ ااور زمین پر پچھاڑ کرمیر اپیٹ حیاک کیا اوراس میں سے دوسیاہ جے ہوئے خون کے قطرے نکالے اور برف اور ٹھنڈے پانی سے دھویا، پیر حاکم کے الفاظ ہیں، 🏶 داری 😝 وغیرہ میں اس کے بعدا تنازیادہ ہے کہ'' دھونے کے بعدا یک نے کہا کہ سکینت یعنی تسکین قلبی لا وُ ،اس کولا کرمیرے سینہ پر چیٹرک دیا، پھر دونوں چیوڑ کر مجھے چلے گئے، میں ڈرااوراپنی ماں کے پاس گیااور حال کہاوہ ڈری کہ بچہ کی عقل ٹھیکے نہیں رہی اس نے کہا: میں تم کوخدا کی پناہ میں دیتی ہوں اور پھروہ مجھے اونٹ پر بٹھا کرمیر می والدہ کے پاس لا ئی، والدہ نے کہا:تم نے امانت پوری طرح ادا کی، دایہ نے میرا حال اوراپنا خوف بیان کیا،کیکن والدہ نے میہ واقعہن کرکوئی خوف یا تعجب نہیں کیا فرمایا: ' جب سیریجہ پیدا ہواتو میں نے دیکھا تھا کہ ایک نورمیرے بدن سے نکلاجس سے شام کے کل روثن ہو گئے۔' والم نے اس حدیث کومسلم کی شرط کے مطابق کہاہے مگر واقعہ بیہ ہے کہ اس سلسله روایت کا پہلامشترک راوی بقیہ بن ولید ہے، جس کو گو بذات خود بعضوں نے ثقہ کہا ہے تا ہم اس پر سب کاا تفاق ہے کہ وہ خت بے احتیاط تھا، ابن مبارک کہتے ہیں: وہ راست گوہے، مگر وہ آ گے پیچھے کے ہر شخص ے روایت لے لیا کرتا تھا۔ ابن عیدینہ کہتے ہیں: ''بقیہ ہے احکام کی روایتیں ندلیا کرو، ثواب (فضائل) کی روایتیں خیر لےلیا کرو۔'' امام ابن صنبل اور امام یجی عث اللہ کا قول ہے:''اگر وہ مشہور لوگوں ہے روایت کرے تو خیرورندمت کرو۔' ابوحاتم کہتے ہیں کہ' اس کی حدیث کھی جائے مگروہ دلیل میں نہ پیش کی جائے۔' امام نسائی فرماتے ہیں:''جب وہ اخبر نا اور حدثنا کہتو خیر اور جبعن عن کرے بیان کرے تو نہاو'' (یہ یا درہے کہ یہ روایت ندکورہ بطریق عن عن ہی ہے ) ابن عدی کا قول ہے: ''الا کی بعض روایتیں ثقه اور معتبر راویوں کے خلاف ہیں۔'امام احد بن ضبل مُنتِنة ایک مخص ہے فرماتے ہیں کہ'میں مجستاتھا کہ بقیہ مجہول الحال لوگوں ہے س کر حدیثین نقل کرتا ہے کیکن دیکھا تو وہ شہورلوگوں ہے بھی اس قتم کی حدیثیں بیان کرتا ہےتم نے جانا کہوہ

 314 % \$\tag{\frac{1}{2}} \tag{\frac{1}{2}} \tag{

کہاں سے بے روایتیں لاتا ہے؟ مخاطب نے جواب دیا۔ ہاں تدلیس کے ذریعہ سے۔ (لیعنی ﷺ کے کمز ورراوی کو حذف کر کے ، آگے کے معتبر رادی سے سلسلہ جوڑ دیا کرتا تھا) ابوعبداللہ حاکم کہتے ہیں کہ ''اوزائی وغیرہ مشہور لوگوں سے وہ الیمی روایتیں کرتا ہے کہ ﷺ کے صفیف لوگوں سے وہ الیمی روایتیں کرتا ہے کہ ﷺ کے صفیف رادی کو حذف کردیتا ہے۔'' خطیب کہتے ہیں کہ ''اس کی اکثر روایتیں منکر ہیں، گووہ بذات خود راست گوتھا۔'' ابن القطان کا قول ہے کہ ''وہ ضعیف رادیوں سے تدلیس کر کے بیان کرتا ہے اوراس کووہ جائز ہجھتا ہے، یہ الزام اگراس پر چے ہے تو اس کے معتبر ہونے میں خلل انداز ہے۔' بال

حماد بن سلمه کی روایت میں ان کاوہم

جیپن میں شق صدر کاسب سے جھے اور محفوظ سلسلۂ سندوہ ہے جو جماد بن سلمہ نابت بنانی سے اور نابت ،
انس بن ما لک رڈائٹوڈ سے روایت کرتے ہیں چنا نچہ بیر روایت سے مسلم کے مندا جد کے ابن سعد کے اور دلائل الوقعیم کے میں ایک ،ی سلسلۂ سند سے مذکور ہے یعنی حضرت انس رٹائٹوڈ سے نابت البنانی اور ان سے جماد بن سلمہ روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت مُلٹوڈ کول کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ حضرت جبر میل عالیہ آ ہے اور آ پ منزل کرتے ہیں کہ آنخضرت مُلٹوڈ کول کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ حضرت جبر میل عالیہ آ آ ہے اور آ پ منزل کرتے ہیں کہ آخضرت مُلٹوڈ کول کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ حضرت جبر میل عالیہ آ آ ہے اور اساجہ ہوا خون اکولا اور کہا کہ بیا تناشیطان کا حصہ تم ہیں تھا، پھراس کوسونے کے طشت میں آب زمزم سے دھویا، پھر شگاف کو جوڑ دیا پھراس کوا بی جگہ پر رکھ دیا، لڑکے دوڑ ہے ہوئے آپ کی مال (دایے علیمہ) کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ محمد (منظم کے بارک میں رخم کے نشان یعنی نا کے جھے کونظر آتے تھے۔'' مندائن منبل میں یہی حدیث اسلسلہ سند سے حضرت انس رٹائٹوڈ سے مردی ہو اور اس میں آخر واحد مشکلم کے بجائے جمع مشکلم ہے، یعنی ہی کہ ''جھے کو نظر آتے تھے۔'' کی جگہ پر ہیہ ہے کہ ''ہم کورخم کے نا کے نظر آتے تھے۔'' کی جگہ پر ہیہ ہے کہ ''ہم کورخم کے نا کے نظر آتے تھے۔'' کی جگہ پر ہیہ ہے کہ ''ہم کورخم کے نا کے نظر آتے تھے۔'' کی جگہ پر ہیہ ہے کہ ''ہم کورخم کے نا کے نظر آتے تھے۔'' کی جگہ پر ہیہ ہے کہ ''ہم کورخم کے نا کے نظر آتے تھے۔''

اس سلسلہ سند کے میں اور محفوظ ہونے میں کوئی شک نہیں ، لین واقعہ یہ ہے کہ صحاح میں معراج اور شق صدر کی جس قدر روایتیں حضرت انس رفائق سے مروی ہیں ، ان کے دوسرے راوی تابعین میں حضرت انس رفائق سے مروی ہیں ، ان کے دوسرے راوی تابعین میں حضرت انس رفائق سے دوآ دی انس رفائق سے دوآ دی ان واقعات کو شار دوں میں سے قمادہ ، زہری ، شریک اور ثابت بنانی چار شخص ہیں ، ثابت بنانی سے دوآ دی ان ان واقعات کو تیں ،سلیمان بن خیرہ اور تھا د بن سلمہ ، حماد کے علاوہ اور جوطر ق او پر فدکور ہوئے ، ان سب میں معراج کے واقعات کے آغاز میں ش صدر کا ذکر ہے لیکن جماد نے اپنی روایت میں یوں کیا ہے کہ معراج کے سلسلہ میں وہ شق صدر کے ذکر کوترک کردیے ہیں اور شق صدر کے واقعہ کوالگ اور ستقل بچپن کے معراج کے ساتھ بیان کرتے ہیں ، حالا تکہ نے صرف حضرت انس رفائق کے شاگردوں میں سے کوئی بلکہ دمانی کی حصیص کے ساتھ بیان کرتے ہیں ، حالا تکہ نے صرف حضرت انس رفائق کی کے شاگردوں میں سے کوئی بلکہ

<sup>🐞</sup> تهذيب التهذيب، ج١، ص: ٤٧٤ تا ٤٧٨ 😝 كتاب الايمان، باب الاسراه-----: ٤١٣ـــ

النابغ النابع المعالمة المعالم المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة

تماد کے دوسرے ہم درس طلبہ میں ہے بھی کوئی ان کی تا سینہیں کرتا، غالبًا یہی وجہ ہے کہ امام بخاری نے معرائ کی حدیث ، جہاد کے واسطہ نے قلی نہیں کی ہے جہاد کی نسبت اساء الرجال کی کتابوں میں کھا ہے کہ 'آ خرعمر میں ان کا حافظ خراب ہو گیا تھا۔' ﷺ اس سبب ہے امام بخاری نے ان کی روابیتی نہیں کی ہیں۔ امام سلم اپنی بچھ کے مطابق کوشش کر کے خرابی حافظہ سے پہلے کی جوان کی روابیتی ہیں انہی کوچن کر اپنی کتاب میں لائے ہیں۔ میرا میلان تحقیق یہ ہے کہ جماد کی بیر روابیت اسی خرابی حافظہ کے زمانہ کی ہے کہ انہوں نے تمام معتبر راویوں کے خلاف شق صدراور معراج کے مشترک واقعہ کو دوکر دیا۔ میں بچھتا ہوں کہ امام سلم بھی ابنی تر تیب بیان کے اشارات سے الیہ بی چھ بتانا چا ہے ہیں کہ معراج اورشق صدر کو دوالگ الگ زمانوں کے واقعات میرائ کے ذکر میں امام سلم بھی رہے کہ چیئے حضرت انس ڈاٹٹوئ سے ثابت کے شاگر دھیا دی بیے حدیث کی روابیت ہے ، جس میں معراج کے شق صدر کا ذکر نہیں بھر حماد کی وہ روابیت کے شاگر دسلیمان بن مغیرہ کی روابیت ہے ، جس میں شق صدر کے ساتھ معراج کا ذکر ہے ، اس کے بعد حماد کی وہ روابیت ہے جس میں شق صدر کا تذکرہ ہے ، بعد ازیں حضرت انس ڈاٹٹوئ کے دوسرے شاگر دول کی روابیت ہے جس میں شق صدر کا تذکرہ ہے ، بعد ازیں حضرت انس ڈاٹٹوئ کے دوسرے شاگر دول کی روابیت ہے جس میں شق صدر اور معراج کا ایک ساتھ دواقع ہونا نہ کور ہے۔

جمادی اس روایت میں بعض ایسے معنوی وجوہ بھی ہیں جن کی تائید سی دوسر نے در بعہ سے نہیں ہوتی،
مثلاً: یہ کہ شق صدر کی یہ کیفیت کی عمر میں بھی گزری ہو، مگر بہر حال اس کا تعلق روحانی عالم سے تھا، گزشتہ تمام
متنداور مجروح روایتوں میں حسد بغض ، حصہ شیطانی ، سکینت ، تبلی ، رحمت ، شفقت ایمان اور حکمت وغیرہ جن
امور کا سینہ مبارک سے نکا لنایا اس میں رکھنا بیان ہوا ہے ان میں سے کسی چیز کا تعلق جسمانیات سے نہیں ، باایں
ہمد تماد حضرت انس رٹھائٹ کے روایت کر کے کہتے ہیں کہ آپ مظافیۃ کے سینہ پر زخم کے نائے کے نشان مجھ کو
جمد تماد حضرت انس رٹھائٹ کے دوایت کر کے کہتے ہیں کہ آپ مظافیۃ کے سینہ پر ذخم کے نائے کے نشان مجھ کو
حضرت انس رٹھائٹ کی دیگر مروی روایات میں سے جو جماد کے علاوہ دوسر سے راویوں نے نقل کی ہیں سے ذکور
منہیں ، علاوہ ازیں آ مخضرت من ٹھی کے شکل شائل کا ایک ایک حرف، جسم اطہر کے ایک ایک دیلے خط و خال کی
کیفیت صحابہ میں گائٹ نے بیان کی ہے، مگر کسی نے سینہ مبارک کے ان نمایاں ٹائلوں کا نام تک نہیں لیا، ایس
حالت میں واقعہ کی بیصورت کے وکھر شلی ہو سکتی ہے۔

دود فعة شق صدر ہوتواس کی تاویل

اس تشری اورتفصیل کے بعد بھی اگر کسی کوجمادی اس روایت کے قبول کرنے پراصرار ہوتو یہ کہا جاسکتا ہے کہاس روایت کے مطابق بجین میں جب عقل وہوش کا آغاز ہوا تو سیند مبارک سے حصہ شیطانی، جو ہرانسان کے اندر ہے، اس کو نکالا گیا کہ صحیح مسلم کی اس روایت میں اس قدر ہے، ابھی علم و حکمت کی کوئی چیز رکھی نہیں گئی، گرمعراج

<sup>🎁</sup> تهذيب التهذيب، ج٣، ص: ١٤.

نِهِ اللَّهِ الْمُعَلِّقِ الْمُعَلِّقِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ كارات جب العقل و ہو آن كى تكيل ہوئى تو وہ دھوكر علم و حكمت ہے معمدر كيا گيا، جبيا كہ تمام روايتوں ميں ہے۔

کی رات جب اس معلی دہوش کی ممیل ہوئی تو وہ دھوکر علم وحکمت سے معمور کیا گیا، جیسا کہتما مروایتوں میں ہے۔ شقِ صدر کی صحیح کیفیت

شق صدر کی صحیح کیفیت حالت معراج کے سلسلہ میں صحیح بخاری، صحیح مسلم ، اور نسائی وغیرہ میں متعدو روایتوں اور طریقوں سے مذکور ہے کہ ایک شب کو آنخضرت مٹی ایٹی خانہ کعبہ میں آرام فرمار ہے تھے، آنکھیں سوتی تھیں، مگر دل بیدار تھا کہ ناگاہ حضرت جبرائیل علیہ ایٹیا چند فرشتوں کے ساتھ نظر آئے، آپ کواٹھا کروہ چاہ نزمزم سے نزمزم کے پاس ایل سینہ مبارک کو چاک کیا پھر آب زمزم سے دھویا ، اس کے بعد سونے کا ایک طشت ایمان و حکمت سے بھرا ہوالا یا گیا، پھراس طشت کے سرمایہ کوسینہ مبارک دھویا ، اس کے بعد سونے کا ایک طشت ایمان و حکمت سے بھرا ہوالا یا گیا، پھراس طشت کے سرمایہ کوسینہ مبارک دھویا ، اس کے بعد سونے کا ایک طشت ایمان و حکمت سے بھرا ہوالا یا گیا، پھراس طشت کے سرمایہ کوسینہ مبارک دھویا ، اس کے بعد سے بھرا ہوالا یا گیا ، پھراس طرف کے جا

شق صدر کی حقیقت

علائے ظاہر بین اس واقعہ کے ظاہر الفاظ کے جوعام اور سید سے ساو سے معنی سیجھتے ہیں کہ واقعی سینئے مبارک چاک کیا گیا اور قلب اقدس منگا ہی گیا ، اس کو ہر مسلمان سیجھ سکتا ہے، لیکن صوفیا کے حقیقت بین اور عرفائے رمز شناس ان الفاظ کے پیچھ اور ہی معنی سیجھتے ہیں اور مسلمان سیجھ سکتا ہے، لیکن صوفیا کے حقیقت بین اور عرفائے رمز شناس ان الفاظ کے پیچھ اور ہی معنی سیجھتے ہیں اور ان تمام غیر متحل الالفاظ معنی کو تمثیل کے رنگ میں و کھتے ہیں ، وہ کہتے ہیں کہ یہ عالم برزخ کے حقائق ہیں ، جہاں روحانی کیفیات جسمانی اشکال میں اس طرح نظر آتے ہیں جس طرح حالت خواب میں تمثیلی واقعات جسمانی رنگ میں نمایاں ہوتے ہیں اور جہاں معنی اجسامی صورت میں متمثل ہوتے ہیں ۔ چنانچہ شاہ و لیا اللہ البالغ میں لکھتے ہیں :

اماشق الصدروملؤه ايمانا فحقيقة غلبة انوار الملكية وانطفاء لهيب الطبيعة

وخِضوعها لما يفيض عليها من حظيرة القدسـ 🌣

''لیکن سینه کا چاک کرنا اوراس کوایمان سے بھرنا اس کی حقیقت انوار ملکیہ کا روح پر غالب ہوجانا اور طبیعت (بشری) کے شعلہ کا بچھ جانا اور عالم بالا سے جو فیضان ہوتو اس کے قبول کے لئے طبیعت کا آیادہ ہوجانا ہے۔''

ان کے نز دیک معراج بھی اس عالم کی چیزتھی ،اس لئے شق صدر بھی اسی دنیا کا واقعہ ہوگا۔ ہمارے نز دیک صحیح اصطلاح شرح صدر ہے، جبیبا کہ صحیح مسلم باب الاسراء میں حضرت مالک بن

السحيح بخارى، كتاب الصلوة، باب كيف فرضت الصلوة في الاسراء: ٣٤٩؛ كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملاتكة: ٣٢٠٧؛ كتاب مناقب الانصار، باب المعراج: ٣٨٨٧ ؛ كتاب التوحيد، باب (كلم الله موسئ تكليما): ٧١ ٥٧؛ صحيح مسلم، كتاب الايمان، باب الاسراء برسول الله إلى السفوت: ٤١٥، ٤١٥ ؛ نسائى، كتاب الصلوة، ٢٠٦٠.

النافي ال

صعصعه و النيخة كى روايت مين مذكور ب ((فىشىوح صدد ب الى كذا و كذا) أنمير اسينه يهال سے يهال تك كھولا گيا يا الله اور قرآن مجيدكى اس سوره ميں جيسا كه ترندى ميں ہات واقعد كى طرف اشاره ہے ۔ الله الله الله الله الله كا كَمُونَكُ فَا كُونَكُ فَا الله الله الله الله الله كا كَمُونَكُ فَى الله الله كَا الله الله الله كا كُمُونَكُ فَا الله كَا الله الله كا كُمُونَكُ فَا الله كَا الله كَا الله كَا الله كَا الله كَا الله كَا الله كُلُونَكُ فَا الله كَا الله كَا الله كُلُونَكُ فَا الله كَا الله كُلُونَكُ فَا الله كُلُونُكُ فَا الله كُلُونَكُ كُلُونُ كُلُونِكُ كُلُونَكُ كُلُونُ كُلُونِ كُلُونِكُ كُلُونِكُ كُلُونِكُ كُلُونِ كُلُونَكُ كُلُونَكُ كُلُونِ كُلُونَ كُلُونِ كُلُونِ كُلُونِ كُلُونِ كُلُونِ كُلُونِكُ كُلُونِ كُلُونُ كُلُونُ كُلُونُ كُلُونِ كُلُونُ كُلُونِ كُلُونِ كُلُونِ كُلُونِ كُلُونُ كُلُونِ كُلُونُ كُلُونُ كُلُونُ كُلُونُ كُلُونُ كُلُونُ كُلُونُ كُلُونُ كُ

(٩٤/ الانشراح: ١ تا ٣)

'' کیا ہم نے تیرے لئے سینہ کو کھول نہیں دیا اور جھ سے تیرے اس بو جھ کو ہٹائیمیں دیا جس نے تیری پیٹے کو توڑ دیا تھا۔''

انبیا یکی از اثبات دعوی کے لئے گزشتہ تجربات اور مادی حکمت و دانائی سے پاک و مبرا ہوتا ہے اور وہ اپنے اخذ نتائج اور اثبات دعویٰ کے لئے گزشتہ تجربات اور منطق کے استقرا و تمثیل اور تربیب مقد مات کے ممنون نہیں ہوتے ، بلکہ وہ جو کچھ جانتے ہیں اور جو کچھ بھتے ہیں اس کا ماخذ تعلیم الہی ، القائے ربانی اور فہم ملکوتی ہوتا ہے، اس کا نام علم لدنی ہے " اسدن"کے معنی عربی زبان میں" پاس اور نزد یک "کے ہیں، چونکہ یعلم ان کوکسب و تخصیل کے بغیر خدا کے پاس سے اور اس کے نزدیک سے عطا ہوتا ہے اس لئے عرف عام میں علم لدنی کہلاتا ہے ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت خضر عالیہ یا کے متعلق ارشا دفر مایا ہے :

﴿ وَعَلَّهُنَّهُ مِنْ لَّدُمَّا عِلْمًا ٥٠ (١٨/ الكهف: ٦٥)

" ہم نے اپنے پاس سے اس کو علم سکھایا۔"

أ تخضرت مَنْ اللَّهُ الم متعلق ارشاد موتاب:

﴿ كَذَٰلِكَ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنَ ٱنْبَآءِمَا قَدْ سَبَقَ ۚ وَقَدْ أَتَيْنَكَ مِنَ لَدُنَّا ذِكْرًا ﴿ ﴾

(۹۹:46/۲۰)

<sup>🕻</sup> مسلم: ٤١٦ - 🔅 ترمذي، ابواب التفسير: ٣٣٤٦-

سنانة النَّبَيُّ اللَّهُ اللَّه 318 (حصيوم) "ای طرح ہم تجھ سے گزشتہ زمانہ کی باتیں بیان کرتے ہیں اور ہم نے اپنی طرف سے تجھ کوعلم (ذکر) بخشاہے۔'' دهنرت بوسف عَالِيَنا كِ قصه كِيرَا عَازِ مِينَ تَخْضَرِت مَالْقَيْزُمُ كُوخِطاب موتاب: ﴿ تَعْنُ نَقُصٌ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا ٱوْحَيْنَاۤ إِلِيْكَ هٰذَا الْقُرُانَ ۗ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَتْلُهُ لَمِنَ الْغُفِلِيْنَ ﴿ ﴿ ١٢/ يوسف: ٣) '' ہم تھھ کوقر آن کی وی بھیج کرایک بہترین قصہ سناتے ہیں جس سے تو قطعا اس سے پہلے يخبرتهابه سورهٔ شوری میں ہے: ﴿ وَكَذَٰ لِكَ اوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ امْرِنَا ﴿ مَاكُنْتَ تَدْدِيْ مَا الْكِتْبُ وَلَا الْإِيْمَانُ وَلَكِنْ حَعَلْنَهُ نُوْرًا تَقِيْرِي بِهِ مَنْ نَشَآءُ مِنْ عِنَادِنًا ﴾ (٤٢) الشوري: ٥٢: "اوراس طرح بم في (اح محد من النفيظ) تيري طرف اليخ محم سے أيك روح كودى كيا ـ تو، تو يہلے يہ بھی نہيں جانتا تھا كہ كتاب كيا ہے اور ندايمان سے واقف تھا۔ ليكن ہم نے اس كوروشى بنایا ہے جس کے ذریعہ سے اپنے بندوں میں سے جس کوچاہتے ہیں ہم راستہ دکھادیتے ہیں۔'' دوسرے پیمبرول کی نبست بھی یہی ارشاد ہے۔حضرت ابراہیم علیمیا اینے باپ سے کہتے ہیں: ﴿ يَأْبَتِ إِنِّ قَدُ جَآءَنِ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمُ يَأْتِكَ ﴾ (١٩/ مريم: ٤٣) "اے میرے باپ!میرے پاس علم کاوہ حصد آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا۔" حضرت داؤ دوسليمان عَنْبِلاً كِمْتَعَلَق ہے: ﴿ وَلَقَدُ أَتَدُنَا دَاؤُدُ وَسُلَيْلُنَ عِلْمًا ۗ ﴾ (۲۷/ النمل:۱۵) ''اورہم نے داؤ دوسلیمان کوعلم بخشا۔'' حضرت بوسف مَلْيُنْكِا كَيْسِيت ارشاد ب: ﴿ لَتَيْنَاهُ حُكُمًا وَعِلْمًا ﴿ ﴾ (١٢/ يوسف: ٢٢) ' ' جم نے يوسف کوتھم اورعلم عطا كيا۔'' حضرت بوسف عَالِينًا إِلَيْ إِسْ إِن

حضرت یوسف غالی<sup>نی</sup>ا کہتے ہیں: ﴿ ذٰلِکُما مِتَا عَلَیکُنْ رَکِنْ ﴾ (۱۲/ بوسف:۳۷) ''یان باتوں میں سے ہے جومیرے پروردگارنے مجھے سکھائی ہیں۔'' حضرت لوط غالی<sup>نی</sup>ا کے متعلق ہے: ﴿ وَلُوْطًا اٰلَیْنَا ہُ حَکْمًا وَعِلْمًا ﴾ (۲۱/ الانبیآء:۷۷)



''اورلوط کوہم نے حکم اورعلم عطا کیا۔''

حضرت سلیمان علیشلا اور چندویگرانبیا علیمهم کے ذکر کے بعد ہے:

﴿ فَفَهَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ١٤١ / الانبيآء:٧٩)

'' ہم نے میہ بات سلیمان کو مجھادی ،ادر ہم نے ان سب کو حکم اور علم عطا کیا۔''

الخرض انبیا عَلِیم کا میام محض تعلیم الهی اور القائے ربانی کا نتیجہ ہوتا ہے اورغور وقکر ، تجربہ وامتحان ، تحصیل واکتساب اور جمع معلومات اور تیب مقد مات کے بغیران کے ملم کی با تیں ان کے سامنے آئینہ ہوکر آجاتی ہیں صرف نہم وَمثیل کے لئے یہ بحضا چاہئے کہ بھی شعراء ، مصنفین ، موجد بن اور دیگر عقلا کے ذہن میں بےغور وتامل ایک بات اس طرح خطور کر جاتی ہے کہ گویا یہ معلوم ہوتا ہے کہ سینہ یا د ماغ کا درواز ہ کیک بیک کھل گیا اور ایک چیز اندر داخل ہوگئ ، لیکن بیشرح صدر کی نہایت معمولی مثال ہے ، اس منصب خاص کے سینکٹر وں مدارج ہیں ، جوانبیا عَلَیم کو ، اولیا کو اور دیگر مونین کو اپنے اسپے رشبہ کے مطابق عطا ہوتے ہیں :

﴿ فَكُنْ يُرُودِ اللَّهُ أَنْ يَقَدِيهُ يَشُوَّحُ صَدْرَكُ لِلْإِسْلَامِ \* ﴾ (٦/ الانعام: ١٢٦) 
"جس كى راہنما كى خداجا ہتا ہے اس كے سينہ كواسلام كے لئے كھول ديتا ہے ـ "

یعنی بلا جبت و بر ہان اسلام کی صداقت اس کے سامنے آئینہ ہوجاتی ہے، بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عمر رفیانیڈ نے حضرت ابو بکر رفیانیڈ کوان کی خلافت کے زمانہ میں مشورہ دیا اور بہاصر ارکہا کہ قرآن مجید کو اور اق ومصاحف میں کھوا دیجئے ، لیکن حضرت ابو بکر رفیانیڈ نے مخالفت کی کہ جوکام آنخضرت مثالیڈ کے نود اپنی زندگی میں نہیں کیا وہ ہم لوگ کیونکر کرسکتے ہیں ،حضرت عمر رفیانیڈ کو اس پراصر ار اور حضرت ابو بکر رفیانیڈ کو ایکن زندگی میں نہیں کیا وہ ہم لوگ کیونکر کرسکتے ہیں ،حضرت عمر رفیانیڈ کو اس پراصر ار اور حضرت ابو بکر رفیانیڈ کو ان کار رہا، مگر چند ہی روز میں یک بیک ان کی سمجھ میں بات آگئی اس موقع پر انہوں نے فر مایا:

شرح صدر کے لئے مناسب موقع وصلحت

جن آیتوں میں دیگرانبیا ﷺ کوعطیۂ علم کے دیے جانے کا ذکر ہے، ان میں اکثر''علم'' کے ساتھ

بخاری، کتاب فضائل القرآن، باب جمع القرآن: ٤٩٨٦ 
 مطبوع معروحاكم في المستادك، ج ٤، ص: ٣١١ بسند فيه عدى بن الفضل...

'' تحکم''کالفظ بھی ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ علاوہ خالص شرعی ضرورتوں کے نظم وحکومت اور فیصلہ احکام کے لئے بے غور وفکر کے بدیمی ، مجیح اور حاضر علم کی ضرورت ہے ، چونکہ معراج ، جرت کا اعلان اور اسلام کے مستقبل کا عنوان ملاء جس کے بعد آنخضرت مُنظینی کو تھم کی طاقت عطاکی جانے والی تھی ، اس لئے شرح صدر کے عطیہ کے لئے یہی مناسب موقع تھا ، علاوہ ازیں معراج کے تھائق ومناظر جونفوں نبویہ کے اور اکات کی قطیہ کے لئے یہی مناسب موقع تھا ، علاوہ ازیں معراج کے تھائق ومناظر جونفوں نبویہ کے اور اکات کی آخری سرحد ہیں ان کے احاطہ کے لئے بھی شرح صدر کی ضرورت تھی۔

# آيات ودلائل نبوي مَنْكَ عُنْيَامٌ قرآن مجيد ميں

یہ حقیقت ہے کہ قرآن مجید میں انبیائے سابقین علیہ کے معجز ہے جس تفصیل اور تکرار کے ساتھ بیان ہوئے ہیں، آنخضرت سکی فیٹر کے معجز ہے اس تفصیل اور تکرار کے ساتھ اس میں مذکور نہیں، اس سے ایک طرف تو مخافین اسلام نے بیہ نتیجہ زکالنا جا ہا ہے کہ نعوذ باللہ پیغیر اسلام علیہ لیا گی ذات پاک اس عطیہ الہی سے محروم تھی، دوسری طرف اسلام کے عقل پرست فرقہ کواس سے بدھوکا ہوا ہے کہ اسلام نے خوارق عادت کے ظہور سے از کارکیا ہے، کیونکہ جب اس کے نزدیک خاتم الا نبیا منا گھی کی زندگی ان سے خالی تھی، تو گزشتہ انبیا کے سوانح میں جواعی زنظر آتا ہے وہ بھی سجھنے والوں کے لئے وہم کا قصور ہے۔

قرآن مجيد مين آپ مَنْ اللَّهِ عَلَيْم عَمَام معجزات كالفصيلي ذكر كيول نهين ب

کیکن واقعہ یہ ہے کہ دیگر انبیائے کرام اور آنخضرت مُنَافِیْئِم کے معجزات اور آیات و دلائل میں جو بیہ اختلاف منظر نمایاں ہے اس کے متعدد وجو ہات اور اسباب ہیں، جن پران کوتا ہ بینوں کی نظر نہیں پڑی، اس لئے وہ مختلف قتم کے شکوک و شبہات میں گرفتار ہوگئے۔

① اس اختلاف منظر کی پہلی وجہ یہ ہے کہ ہر شخص جس نے قرآن مجید کا پور نے فور سے مطالعہ کیا ہے یا گزشتہ صفحات میں قرآن مجید کے نقطہ نظر سے مجزہ کی جو حقیقت واضح کی گئی ہے اس کو سمجھا ہے، وہ تسلیم کر سے گا کہ اسلام نے نبوت کی تقعد ایق کے باب میں ظاہری اور مادی مجز ات کو وہ اہمیت نہیں دی ہے جو خصوصیت کے ساتھ عیسائی فد ہب اور اس کے مقد س صحیفہ میں نظر آتی ہے، بلکہ وہ انسانوں کو زیادہ تر غور و فکر ، فہم و تد بر، سوچ اور سمجھ کی دعوت دیتا ہے اور نبوت کی اندرونی خصوصیات اور روحانی دلائل کو ایمان و تقد ایق کی بنیاد قرار دیتا ہے، اس بنا پر اس کے لئے اپنے پیش کرنے والے کی سچائی کے ثبوت میں اس کے خوارق اور مجزات کو تفصیل اور تکرار کے ساتھ ہر جگہ بھیلا نا اور و ہر انا اس کے اصول کے خلاف تھا، چنا نچہ اس کا متجہ ہے کہ اسلام ان گراہیوں سے یا ک رہا، جن کی تاریکیوں کے پر دہ میں عیسوی ند ہب کا نور چھپ کر رہ گیا۔

دوسری وجہ بیہ ہے کہ گزشتہ انبیاعیہ کا جونشانیاں ملی تھیں وہ چند محدود گئی ہوئی اور متعین شکل میں تھیں
 اس لئے قرآن مجید کو جب بھی ان پیمبروں کی نشانیوں کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے تو خوامخواہ ان کے انہی چند

حیرت انگیز واقعات کوبار بارد ہرانا پڑتا ہے،اوراس کی تفصیل اور تکرار ہے کوتا ہینوں کی نگاہوں میں ان پیغیروں
کی بینشانیاں اجا گرہوکرنظر آتی ہیں،اس کے برخلاف آئخضرت مُنالیّنیْم کوجونشانیاں عطاہوئیں،وہ اس قدر
متنوع مختلف اور غیر محدود تھیں کہ ان کے تذکرہ کے وقت ایک ہی نشانی کو بار بار پھیلانے اور دہرانے کی حاجت
نہ تھی، اس لئے یہ دلائل محمدی مُنالیّنیْم قرآن مجید کے بینئل وں صفحات کے مختلف گوشوں میں اس طرح بکھرے
ہوئے ہیں کہ دوسرے انبیائیٹیل کے مجزوں کی طرح وہ اجا گراور نمایاں ہوکر کم سوادوں کونظر نہیں آتے۔

- © تیسری وجہ یہ ہے کہ گزشتہ مباحث میں یہ پوری تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے کہ اسلام کی تعلیم ہیہ ہے کہ ہوتم ہے مجزات، خوارق اور نشانیاں پنجبر کی قوت اور اختیار سے نہیں بلکہ خدا کی قدرت اور اس کے ارادہ و مشیت سے ظہور پذریہ وتی ہیں، اس بنا پر آنخضرت منگائی کی آیات و دلائل بھی ذات محمدی منگائی کی طرف منسوب ہو کر بیان ہوئے ہیں، اس لئے عام لوگوں کا خیال ان کو دلائل مجمدی منگائی کی طرف مائل نہیں ہوتا۔
- پچقی وجہ یہ ہے کہ دوسرے نداہ ب کے پاس ایک ہی متند چیز یعنی ان کاصحیفہ ہے، جس میں ان کے رہانی احکام ، ان کے پیٹم بروں کے اقوال ، حالات ، سواخ مجزات سب پچھ ملے جلے ہیں ، لیکن اسلام کے قبضہ میں دو چیز میں ہیں ، ایک صحیفۂ اللی جس میں صرف خدائی احکام ومطالب ہیں ، دوسرے حدیث وسنت جس میں پیٹم برکے حالات ، اقوال اور مجزات وغیرہ الگ اور ستفل حیثیت ہے ندکور ہیں اور دہ ، بجائے خود روا بی استناد کے لحاظہ دوسرے نداہب کے صحیفوں سے کہیں بلند تر ہے ، اس لئے خدانے پیٹم منگا پیٹر کے ان دلاکل اور مجزات کو عدم اہمیت کے باعث بہ تفصیل اپنے صحیفہ ہیں جگہ دینے کی ضرورت نہیں سمجی ، بلکہ اس کے لئے احادیث کے مستند ذخیر ہی روایات کی موجودگی کو کافی قرار دیا۔

## قرآن مجیدے آپ مَنْ اللّٰ يَمْ كَصاحب مِجْز ہ ہونے كى دليل

غرض بیاسباب ہیں جن کی بنا پر بعض کم سواداس دعویٰ کی جرائت کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیتیں آپ سنگا اُلیّن کم مجزات اورنشانیوں ہے معزا ظاہر کرتی ہیں، کین اس سلسلہ میں غور کے قابل سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے آپ شکالیُّن کے متعلق آپ کے زمانہ کے کافروں کے جواقوال تر دید کی غرض سے نقل کیے ہیں، ان میں متعدد موقعول پرآپ کو (نعوذ باللہ) '' کاہن' اور' ساح'' کہا گیا ہے اور قرآن مجید پر سحر کا الزام لگا گیا ہے ، عرب میں کا ہنوں کا کام پیشین گوئی کرنا اور غیب کا حال بتانا تھا اور ساحر کی نسبت تو عام طور پر معلوم ہے کہ وہ عوام کے نزدیک عجائب وخوارق کا پیکر ہوتا ہے اب آگر آپ شکالی آمور غیب کی قبل از وقت اطلاع منہیں دیتے تھے اور مجزات اورخوارق کا صدور آپ شکالی نظر رکھ کر حسب ذیل آپھوں کی ایک نگاہ ڈالئے: کے خطاب سے کیوں یاد کرتے تھے ؟ اس حقیقت کو پیش نظر رکھ کر حسب ذیل آپھوں پرغور کی ایک نگاہ ڈالئے:

اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا ﴿ فَهَا آنْتَ بِنِعُمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِن ﴾ (٥٢/ الطور: ٢٩) ''اے محر! تواینے پروردگار کے فضل سے کا بن نہیں ہے۔'' ''په ( قرآن )کسي کا ٻن کا کلامنہيں۔'' آنخضرت مَنْ اللَّيْمُ كوخطاب كرك خدا كفار قريش كاحال بنا تاب: ﴿ وَإِذَا رَأُواْ أَيَّةً يَسْنَسْ عِرُوْنَ ﴿ وَقَالُوْا إِنْ لِمِنْ أَلِّ سِعْرٌ مُّبِينٌ ﴿ ﴾ (٣٧/ الصآفات: ١٥، ١٥) "جب وه كو كى نشانى د كيصة بين تو نداق الرات بين اور كيتم بين كه بيتو كهلا جادو بـ " اس آیت سے صاف ثابت ہے کہ کفار کو جونشانیاں نظر آتی تھیں وہ ان کا تصمحااڑ اتے تھے اور ان کو جادو کہتے تھے،اس سےمعلوم ہوا کہ آپ کی خارق عادت نشانیاں ان کےمشاہدہ میں آتی تھیں اور دوسری آ يتول مين بھي سركنسبت آپ مَنْ اللَّهُ كَمْ مُل كَفَار كَا زبان سِي كُنَّ يَا بِهِ ﴿ وَلَتَا جَآءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوْا هٰذَا سِعْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَفِرُوْنَ۞ وَقَالُوْا لَوْلَا نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْانُ عَلَى رُجُلِ مِّنَ الْقَرْيَةَ بْنِ عَظِيمِهِ ﴾ (٤٣/ الزخرف:٣١،٣٠) ''اور جبان کے پاس تجی بات آئی توانہوں نے کہایتو جادو ہےاورہماس کونہیں مانتے اور انہوں نے کہا کہ بیقر آن مکہ اور طائف کے کسی بڑے آ دمی پر کیوں نہیں اترا۔'' ﴿ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوْ اللَّحَقِّ لَتَا جَآءَهُمْ لللَّهُ السِّعْرُ مَّرِينٌ ٥ ﴾ ( ٢٤ / الاحقاف:٧) ''حق کے منکروں نے جب ان کے پاس حق آیا تو کہا بیتو کھلا جادو ہے۔''

انہوں نے کہا کہ یور آن مکہ اورطائف کے سی بڑے آدی پر کیوں کہیں اترا۔''
﴿ قَالَ الَّذِینُ کَفَرُوْ اللّٰحِقِّ لَیَّا جَاءَهُمْ لَا هٰذَا سِعْرٌ مَّیایِنْ ﴿ ﴾ (٢٦/ الاحقاف:٧)

"حق کے منکروں نے جب ان کے پاس حق آیا تو کہایہ تو کھلا جادو ہے۔''
﴿ هَلْ هٰذَا َ اللّٰهُ مِنْ مِنْ لَلْمُونَ السِّعْرُ وَاَنْتُورُ بَیْنُونُ ﴾ (۲۱/ الانبیاء:۳)

"نیمُد مُنَا لِیْنُونُ وَ تَہاری ہی طرح آیک آدی ہیں کیا تم جان ہو جھ کرجادو کے پاس آتے ہو۔''
﴿ قَالَ الْکُلُودُونَ إِنَّ هٰذَا اللّٰعِرٌ مُّیویْنُ ﴿ ﴾ (۱۱/ یونس:۲)

﴿ قَالَ الْکُلُودُونَ إِنَّ هٰذَا اللّٰعِرٌ مُّیویْنُ ﴿ ﴾ (۱۱/ یونس:۲)

حضرت عینی علیظ نے آپ کی آمد کی جو بشارت دی تھی اس کے بعد ہے:
﴿ فَلَهَا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنْ قَالُوْا هٰذَا العِمْرٌ ثُمْ بِينٌ ۞ ﴿ (٦١/ الصف: ٦)

''پس جب دہ آنے والا پیغمبر کھلی آبیش لے کرآیا تو کا فروں نے کہایے تو کھلا جادو ہے۔''

کفار کے ان اقوال سے ٹابت ہے کہ آپ مٹائیٹیل کی ذات بابرکات سے پچھتو مافوق العادت باتیں ظاہر ہوتی تھیں جن کی تعبیر کہانت اور جادوگری کے الفاظ سے کرکے وہ اپنے نادان دل کوتیلی ویتے تھے اور اس

ے آپ سَلَ اللَّهِ عَلَى صَاحب مِعْزه مونے كانا قابل رّديد ثبوت قرآن مجيدے ماتا ہے۔ قرآن مجيد ميں آپ سَلَ اللّٰهِ اللّٰ كَان وَمِعْزات مَدُور بيں

اس اجمالی شوت کے بعد ضرورت ہے کہ ہم آنخضرت سُالیّنیِّم کے ان آیات و دلائل کے بھر ہے ہوئے موتیوں کو جو قرآن مجید کے اوراق میں منتشر ہیں ، ایک خاص تر تیب کے رشتہ میں منسلک کردیں کہ وہ نمایاں ہوکر نگا ہوں کے سامنے آجا کیں ۔ تنوع کے لحاظ سے بیآیات و دلائل تین قتم کے ہیں ، ایک تو کفار کی ہمایت و دعوت اور مسلمانوں کی مزید ایمانی تنلی کے لئے مجزانہ نشانیاں ، دوسری مصیبتوں کی گھڑیوں میں ہمایت و دعوت اور مسلمانوں کی مزید ایمانی تنلی کے لئے مجزانہ نشانیاں ، دوسری مصیبتوں کی گھڑیوں میں تا سکدات فیبی کاظہور ، اور تیسری و ہیشین گوئیاں جن کالفظ لفظ صدافت کے معیار برضیح اتر اہے ، آیندہ اوراق میں اس اجمال کی تفصیل آئے گی۔



# معجزة قرآن

﴿ قُلْ لَيْنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْحِنُّ عَلَى آنُ يَأْتُوْ الِمِثْلِ هٰذَا الْقُرُانِ لَا يَأْتُوْنَ بِمِغْلِهِ ﴾

آ تخضرت مَنْ اللَّيْظِ كوپيش گاه اللي سے جومجزات عطا ہوئے ان ميںسب سے برُ امجز ه خودقر آ ن مجيد ہے۔ چنانچہ جب کفار نے معجز ہ طلب کیا تو خدانے فر مایا:

﴿ وَقَالُوالُوُلُآ ٱنْزِلَ عَلَيْهِ أَيْثُ مِّنْ رَبِّهٖ \* قُلْ إِلَّهَا الْأَيْتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّهَا ٱنَانَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿ آوَ لَمْ يَكِفِهِمْ ٱنَّا ٱنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ \* ﴾

(۲۹/ العنكبوت:٥١،٥٠)

''اورانھوں نے کہا کہ پیغمبر پراس کے خدا کی طرف سے نشانیاں کیوں نداتریں، کہدد ہے کہ نشانیاں خدا کی قدرت میں ہیں۔ میں تو صاف صاف خدا کے عذاب سے صرف ڈرانے والا ہوں، کیاان کو پینشانی کافی نہیں کہ ہم نے اس پر کتاب اتاری جوان کو پڑھ کرسائی جاتی ہے۔'' اور آنخضرت مَنْ لِیُنْظِمْ نے بھی دیگر انہیا عَلِیْمُ اللہ کے معجزات کے مقابلہ میں اپنی اس وحی آسانی کوسب سے بڑا معجز ہ قرار دیا۔ چنانچہ گویا اسی آیت پاک کی تفسیر میں آپ مَنْ اَنْظِیْمُ نے ارشاد فرمایا:

((ما من الانبياء نبى الا اعطى من الايات ما مثله او من او أمن عليه البشر وانما كان الذى اوتيت وحيًا اوحاه الله إلى فارجو انى اكثرهم تابعًا يوم القامة))

'' پیغیبروں میں سے ہر پیغیبر کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر معجزات عنایت کئے۔جن کو دیکھ کر لوگ ایمان لائے لیکن جومبخزہ مجھے مرحمت ہوا وہ وی (قرآن) ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مجھے پراتارااس لئے میں امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے پیروؤں کی تعدادسب سے زیادہ ہوگ۔''

ال حديث متعدد تكتي حل موت بين:

- 🛈 ہر پیغمبر کوکوئی نہ کوئی معجز ہ عطا ہوا ہے۔
- دیگر انبیا مینیلی کے معجزات وقتی اور عارضی تھے۔ ہوئے اور ہو کرمٹ گئے ، کیکن آنخضرت منگائیلی کا معجز ہ اعظم یعنی قر آن مجید قیامت تک دنیا میں قائم اور باقی رہے گا۔
- چونکہ وہ مجز نے وقتی اور عارضی تھے۔اس لئے ان سے جواثر پیدا ہوا وہ بھی وقتی اور عارضی تھا، برخلاف
  - 🗱 بخارى، كتاب الاعتصام، باب قول النبي من بعثت بجوامع الكلم: ٧٢٧٤

اس کے قرآن مجید چونکہ ہمیشد دنیا میں قائم رہنے والا ہے۔اس لئے اس کا اثر بھی دائمی اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے اور قیامت تک نے نے لوگوں کواپٹی طرف کھینچتار ہے گا۔

آ تخضرت مَنَّ اللَّيْظِمَ كوجور بانی نشانیاں خداكی طرف سے عنایت ہوئیں۔ان میں صرف يہى ايک مجز ه ہے،جس كى الله تعالى نے تحدى كى ہے اور اعلان عام كيا ہے كہ كوئى اس كى مثال پیش كرے اور پھرخود ہى اس كى پیشین گوئى بھى كردى ہے كد دنیا ہمیشہ اس كى مثال پیش كرنے سے عاجز اور در مانده رہے گى:

﴿ قُلْ لَّمِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى آنْ يَأْتُوا بِيثِلِ هٰذَا الْقُرُانِ لَا يَأْتُونَ بِيثِلِهُ وَلَوْ كَانَ

بَعْضُهُمْ لِيُعْضِ ظَهِيرًا ﴿ ١٧/ بني اسرآء يل:٨٨)

'' کہددےاے پیغیبر!اگرتمام جن دانس مل کربھی جاہیں کداس جیسا قر آن بنالا کیں تونہیں لا سکتے ۔اگرچے دہ ایک دوسرے کی مدد پر کیول نہ ہوں۔''

سورهٔ ہود میں پورے قرآن کے بجائے صرف دس سورتوں کا جواب ما نگا گیاہے:

﴿ آمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ \* قُلْ فَأَتُوْا بِعَشْرِ سُورِ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيْتٍ وَادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ إِنْ كُنْتُمُ صِن السَّطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ إِنْ كُنْتُمُ صِن قِيْنَ ۞ ﴾ (١١/ هو د ١٣٠)

''کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کواپنے جی سے بنالیا ہے، تو کہہ دے کہ وہ الی بنائی ہوئی دس ہی سورتیں لے آئیس اوراپنی مدد کے لئے خدا کے سواجس کو چاہیں بلالیس اگر وہ

> سچ بیں۔" سچ بیں۔"

اس كے بعدى آيوں ميں دس سورتوں سے كھٹا كرايك ہى سوره كاجواب لانے كى تحدى كى تى ہے: ﴿ وَإِنْ كُنْتُدُوفِى رَيْبٍ مِيّهَا نَزَلْنَا عَلَى عَبْدِينَا فَأَتُواْ لِسُورَةٍ مِّنُ مِّفْلِهِ \* وَادْعُواْ شُهَدَآ مَكُمُّهُ مِّنْ دُوْنِ اللّهِ إِنْ كُنْتُمُو صَادِقِيْنَ ﴿ ﴾ (٢/ البقره: ٢٢)

''اوراگرتم کواس میں بھی کچھشک ہوتو جوہم نے اپنے بندہ پرا تارا ہے تو اس جیسی ایک ہی سورہ لا وُاورخدا کے سوااینے تمام گواہوں کو بلا وَاگرتم سیجے ہو۔''

﴿ فَإِنْ لَّمُ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَقُوا النَّارَ الَّذِي وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۗ أُعِدَتُ لِلْكَافِرِينَ ﴾ (٢/ البقره:٢٤)

''تواگرتم ایمی سورہ بنا کرنہ لاسکواور یقیناً نہ لاسکو گے تواس آتش دوزخ ہے بچوجس کے ایندھن آ دمی اور پھر (جن کوتم پو جتے ہو)سب ہوں گے جو کا فروں کے لئے تیار کھی گئی ہے۔'' اس کے ہم معنی دوسرے آیت سورہ کونس میں ہے:

﴿ اَمْ يَقُولُونَ افْتَرْدُ ۗ قُلْ فَأْتُوا إِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمُ مِّنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ

326 8 8 (75.00)

صْدِقِيْنَ ﴿ ﴾ (١٠/ يونس:٣٨)

''کیا یہ کفاریہ کہتے ہیں کہ پینمبر نے اس قر آن کواپنی طرف سے بنالیا ہے،ان سے کہددے کہ اس جیسی ایک سورہ تم بھی لا وُ خدا کے سواا در جس کو چاہومد د کے لئے بلالواگر تم سچے ہو۔'' پھر سور وُ طور میں ارشاد ہوتا ہے کہ اس جیسی ایک ہی بات پیش کرو:

﴿ اَمْ يَقُونُونَ تَقَوَّلُهُ ۚ بَلُ لَا يُؤْمِنُونَ ۚ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيْتٍ مِّتْلِهَ إِنْ كَانُوا صَدِقِيْنَ ۗ ﴾ (١٥/ الطور:٣٣، ٣٤)

'' کیاوہ بیے کہتے ہیں کہ پینمبرنے اس کوگھڑ لیا ہے۔ بات یہ ہے کہان کوایمان نہیں ۔اگروہ سچے ہیں تواس جیسی ایک بات بھی وہ پیش کر س''

اں امر پرتو تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ قر آن مجمزہ ہے کین اختلاف اس میں ہے کہ وہ کس حیثیت ہے مجمز ہ ہےاوروجہا گاز کیاہے؟

- ① بعض معتز لہ کے نزدیک قرآن مجید کانظم کلام (اسٹائل) معجزہ ہے۔ یعنی اہل عرب کا کلام جس طرز اور اسلوب پر ہوا کرتا تھا۔ قرآن مجید نے ان کوچھوڑ کرایک اور بدیع طرز اور عجیب اسلوب اختیار کیا جوعرب میں موجود نہ تھا۔ ان کے کلام کا تمام تر نمونہ شعر تھا۔ قرآن مجید نے نثر کا ایک اسلوب اختیار کیا، کا ہنان عرب کا کلام بھی نثر ہوتا تھا۔ مگر اس میں تکلف اور آور د تھا۔ قرآن مجید نے نظم ونثر کے درمیان ایک ایسا پہندیدہ اسلوب اختیار کیا جو بلغائے عرب کے خیل میں بھی نہ تھا۔ قرآن کے مطالعہ، مقاطع اور فواصل یعنی جس طرح قرآن کے مطالعہ، مقاطع اور فواصل یعنی جس طرح قرآن کے مطالعہ، مقاطع اور فواصل یعنی جس طرح ایک ایک آیت کو تو ڑتا جاتا ہے وہ حدا عجاز میں داخل ہے۔
  - 🛭 معتزلہ سے جاحظاور تمام اشاعرہ قرآن مجید کوفصاحت وبلاغت کی حیثیت ہے مجمزہ قرار دیتے ہیں۔
- نظام معتزلی اور ابن حزم ظاہری اللہ یاعتقادر کھتے ہیں اور امام رازی بھی اس کو اقرب الی الصواب کہتے ہیں ہوئے کہ اللہ تعالی نے اپنی قدرت کا ملہ سے تمام بلغائے عرب وعجم کی زبائیں اس کے مقابلہ میں گنگ کردیں اور اس لئے وہ اس کا جواب نہیں لا بھتے ۔
- بعض متعکمین کے نز دیک وجه اعجاز قرآن مجید کا اظہار غیب اور پیشین گوئیاں ہیں جوانسان کے حیطہ امکان سے ماہر ہیں۔
- بعض علما کہتے ہیں کہ قر آن مجید کا عجازیہ ہے کہ وہ لوگوں کے دل کے چھپے ہوئے اسرار کو فاش کرتا تھا
   جوانسانی دسترس سے باہر ہے۔

<sup>🗱</sup> الفصل في الملل والنحل ابن حزم ج سوم باب اعجاز القرآن ، ص: ٥ -

تفسیر کبیر ، ج۱ ، ص: ۲۳۵ تفسیر آیة ﴿وان کنتم فی ریب﴾ ـ

© کسی نے دجہ اعجازیہ بتائی ہے کہ اور انسانوں کے کلام بلند و پست، کامل و ناقص بھیجے وغلط غرض مختلف المراتب ہوتے ہیں لیکن قر آن مجید شروع سے اخیر تک بلندی کمال اور صحت کے لحاظ سے ایک ہی نوعیت کا ہے۔
کا ہے۔

🕏 ایک دوآ دمیوں کی بیرائے ہے کہ مجزہ سے کہ ایک اُئی کی زبان سے ایسا کلام بلاغت نظام نکلا۔

® قرآن مجید کے اعجاز کی ایک وجہ اس کی خارق عادت تا تیراور قلوب انسانی کی تسخیر بھی قرار دی جا سکتی ہے۔

© بعضوں نے بیٹابت کیا ہے کہ قرآن مجید کا اصلی اعبازاس کے احکامات، تعلیمات اور ارشادات ہیں۔ ﷺ
حقیقت بیہ ہے کہ بیتمام اختلافات باہم متضاد نہیں ہیں جوا یک جگہ نہ جہتے ہوسکیں اور نہ ، ضروری ہے کہ وجدا عباز صرف ایک ہیں محدود ہو۔ قرآن مجید کے وجوہ اعباز اس قدر کثیر ہیں کہ ان کا اعاطہ نہیں ہوسکا، جسٹن ہو اس نہ ای اور خیصورت چیز جب نقادان فن کی تگاہوں کے سامنے آئی ہے تو کوئی اس کے دف وروغن کا مارح ہوتا ہے، کوئی اس کے اور خوبصورت چیز جب نقادان فن کی تگاہوں کے سامنے آئی ہے تو کوئی اس کے دف وروغن کا مارح ہوتا ہے، کوئی اس کی وضع قطع کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے، کوئی اس کوئی اس کے اعتدال قامت کی تعریف کرتا ہے، کوئی اس کی وضع قطع کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے، کوئی اس کی زیبائش و آ رائش کی مدح کرتا ہے، تو ورحقیقت اس کی والت ان تمام اوصاف کا مجموعہ ہوتی ہے اور ہر ناقد این چہتم اختبار سے جو بچھود کی تقاہد ہاں کو اس کے حسن وخو بی کی تفصیل پوچھوتو کوئی ایک بات نہیں کے گا۔ کسی کے محترف خوب کی تفصیل پوچھوتو کوئی ایک بات نہیں کے گا۔ کسی کے محترف خوب کی تفصیل پوچھوتو کوئی ایک بات نہیں کے گا۔ کسی کے متاب کی خور سے کہ وہ اپنی غر لوں کے لئے بحرین نہایت مطربا نہ اور رہیب کی عمرت خوب کی تعرب کی نہ رہتی کہ میں الفاظ کی شیر نی اور ترکیب کی ندرت ہیں کہ کریں نہا یت مطربانہ اور ترکیب کی ندرت ہیں کہ کریں نہا تعداداور اسلوب تعبیر کی تعرب نے دور رہا صحاب ان کی نازک خیال کے معترف موں گے ۔ بعضوں کے نزد کیک ان کی معنی آفرین محتربی فلے وہلے کیا مہائے کہال ہے: کوئی تعنوں کے کائی ہون کا کہ کال ہے:

عباراتناشتی وحسنك واحد وكل الى ذاك الجمال يشير "مارى عبارتيل و محتف الى عبارت ميل اى ايك "مارى عبارت ميل اى ايك حسن كى طرف اشاره كرر ما ہے۔"

قرآن مجید کی ان آیتوں کا گراستقصا کیا جائے جن میں اس کے دجوہ اعجاز کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے

الله متطلمین کے بیفراہب شرع مواقف اعجاز قرآن باقلانی الانقان سیوطی ، فصل فی الملل والنحل ابن حزم میں فدکور میں۔ الله شاه ولی الله صاحب فی ورزال کبیر مبحث اعجاز القرآن ، ص: ٤٦ میں اور مولانا ثبل فی این مضمون اعجاز القرآن مقالات ثبلی ، حصداق میں میں مسلک افتیار کیا ہے۔

(328) ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

تو وہ ہم کوخود مختلف نظر آتی ہیں، جس سے بیٹابت ہوتا ہے کہ اس کے وجو واعجاز اس قدر متعدداور کثیر الاطراف ہیں کہ ان کو کسی ایک میں محدود نہیں کیا جاسکتا، اس نے کہیں تو اپنی تعلیم وارشاد کی مدح کی ہے، کہیں اپنی تا ثیراور قوت جذب کی طرف اشارہ کیا ہے، کہیں اپنی کیسانی اور عدم اختلاف کو اپنے خدا کی طرف سے ہونے کی نشانی بتائی ہے، کہیں اس نے اپنی عربیت اور حسن کلام کو ظاہر کیا ہے، کہیں ایک امی کی زبان کا پیغام ہونا اپنا معجزہ بتایا ہے، ایک موقع پر اپنی ہدایت وراہنمائی کو خصوص ترین وصف قرار دیا ہے، کہیں وہ خود کو نسور، ھدی، حکمة، ہینة اور دیگر مختلف اوصاف معنوی کا پیکر کہتا ہے چنا نچو ذیل میں ہم ان آیتوں کو بہتر تیب لکھ دیے ہیں:

### فصاحت وبلاغت

﴿ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيُهِ أَعْجَعِيٌّ وَهُذَالِسَانٌ عَرَقٌ مَّبِينٌ ﴿ ﴾ (١٠٦) النحل: ١٠٣) ''جس كى طرف يه كفارنست كرت بين اس كى زبان تو تجمى ہے اور يدالي زبان ہے جو عربی ہے اور اپنے مدعائے دلى كوخو بی سے ظاہر كرتی ہے۔''

﴿ بِلِيكَانِ عَرَبِيٌّ مُّبِينُنِ ٥٠٤ / الشعر آء:١٩٥)

" نیقرآن ایک ایس زبان میں ہے جوابے مدعائے دلی کوخوبی سے ظاہر کرتی ہے۔"

﴿ قُوْلُنَّا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوْجٍ ﴾ (٣٩/ الزمر:٢٨)

''قرآن عربی زبان میں ہےجس میں کوئی بھی نہیں۔''

﴿ وَقُرُانٌ مُّيِينٌ ﴾ (٣٦/ يَسَ:٦٩)

''اپنے مدعا کوخو فی سے ظاہر کرنے والا قر آن۔''

﴿ وَقُورًا نُ مُّيِدِينٌ ﴾ (١٥/ الحجر:١)

كيساني اورعدم اختلاف

﴿ اَفَكَا يَتَكَبَّرُونَ الْقُرْانَ \* وَلَوْكَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوْا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ۞ ﴾

(٤/ النسآء: ٨٢)

'' کیا بیکا فرقر آن میں غور نہیں کرتے ،اگریہ اللہ کے سواکسی اور کی طرف سے ہوتا تو وہ اس میں بہت سے اختلاف یاتے۔''

قوت ِتا ثير

﴿ وَلَقَدُ جَأْءَهُمْ قِنَ الْاَنْبُأَءِمَا فِيْهِ مُزْدَجَرٌ ﴿ حِلْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ التُّذُرُ ۗ ﴾

(٤٥/ القمر:٤،٥)

''ان کو ( قر آن کے ذریعہ سے )اگلی امتوں کے اشنے حالات سنائے جا چکے ہیں جواُن کی تنبیہ کو

الْمُنْ الْمُولِّ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ لِلْمِنْ الْمِنْ الْ

کافی تھے، یقر آن دل تک پہنچ جانے والی دانائی ہے کیکن ان کوڈرانا بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔'' کفارقر آن مجید کوسحراور جادو کہتے تھے؟ یہ کیوں؟اس کی اس تا ثیراور توتے سنجیر کی بناپر:

﴿ وَإِذَا تُتَلَّى عَلَيْهِمُ أَيْتُنَا بَيِّنْ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوْ الِلْحَقِّ لَتَاجَآءَهُمْ لِفَا اسِعْرَمُّ بِينٌ ٥٠

(٧٤ الاحقاف:٧)

'' جبان کا فروں پر ہماری کھلی کھلی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو بچائی آنے کے بعداس کا انکار کرتے ہیں کہتے ہیں بیتو کھلا ہوا جادو ہے۔''

کفار کہتے تھے کہ جب محمد منگافیظ لوگوں کوقر آن پڑھ کرسنانے لگیں تو شور کرو، تا کہ لوگ بن کرمتا ثر نہ ہوں:

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لاَ تَسْمَعُوا لِهٰذَا الْقُرُانِ وَالْغَوْا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ۞ ﴾

(۲۱) فصلت:۲۲)

'' کفارنے کہا کہ اس قر آن کوسنانہ کرواوراس کے پڑھتے وقت شوروغل کروشایدتم جیت جاؤ''

تعليم ومدايت

﴿ وَٰلِكَ الْكِتَابُ لَارِيُبُ ۚ فِيهِ ۚ هُدَّى لِلْمُتَّقِينُ ۗ ﴾ (٢/ البقرة:٢)

'' یہی ہےوہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ پر ہیز گاروں کے لئے سرتا پاہدایت ہے۔''

﴿ إِنَّ هٰذَا الْقُوْانَ يَهُدِي لِلَّتِي هِيَ ٱقْوَمُ ﴾ . (١٧/ بني اسرآء يل:٩)

" يقرآن اس تعليم كى ہدايت كرتا ہے جوسب سے زيادہ سيح اور سيدهى ہے۔"

﴿ قُلْ فَأَتُوا بِكِتْكِ مِّنْ عِنْدِ اللهِ هُوَاهُ لَى مِنْهُمَا ٱلنَّيْعُهُ ﴾ (٢٨/ القصص: ٩٤)

'' کہد دے قرآن اور تورات سے بڑھ کر کوئی ہدایت والی کتاب لاؤ تو میں اس کی پیروی کروں۔''

﴿ قَلُ جَأَءَكُمْ مِّنَ اللَّهِ نُورٌ قُكِتُكُ مُّمِينٌ ٥ ﴾ (٥/ المآئدة: ١٥)

''تنهارے پاس روشنی اور مدعا کوظا ہر کرنے والی کتاب آنچکی۔''

﴿ وَلَقَدُ النَّرُلُنَّا لِلَيْكِ الْبِينَ بَيِّنْتِ ؟ ﴿ (١/ البقرة: ٩٩)

''ہم نے تیری طرف تھلی ہوئی آپیس اتاریں۔''

﴿ وَهٰذَا كِتُبُ اَنْزَلْنَهُ مُبَرِكٌ فَاتَبِعُوهُ وَاتَّقُوْالْعَلَّكُمُ تُرْحَبُونَ ﴿ اَنْ تَقُوْلُوۤا لِنَّمَ ۖ اَنْزِلَ الْكِتُبُ عَلَى طَآمِهَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا ۗ وَانْ كُتَاعَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغْفِلِيْنَ ﴿ اَوْ تَقُولُوْالُوۤا لَوَاكَا ٱنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتُبُ لَكُتَّا اَهْدِي مِنْهُمْ وَ فَقَدْ جَآءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ زَيِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ ۗ ﴾

(٦/ الاتعام: ١٥٨ تا ١٥٨)

330 8 38 (250)

'' یہ مبارک کتاب ہم نے اتاری تواس کی پیروی کرواور پر ہیز گاری اختیار کروہ تا کہ تم پر رحم کیا جائے اور بیٹ کہو کہ ہم سے پہلے یہود و نصار کی دو قو موں پر کتاب اتاری گئی اور ہم ان کے پڑھنے سے بے خبر سے یا یہ کہو کہ اگر ہم پر کتاب اتاری جاتی تو ہم ان دونوں قو موں سے زیادہ راہ راست پر ہوتے تو لویہ تمہارے رب کی طرف سے دلیل و ہدایت ورحمت آئی ہے۔'' ﴿ وَنَذَيِّلُ مِنَ الْقُوْلِيٰ مَا هُویشِفَاءٌ وَرَحْہَمٌ لِلْمُؤْمِنِیْنَ ﴾ (۱۷/ الاسر آه:۸۸)

''اور قر آن سے ہم وہ اتارتے ہیں جومومنوں کے لئے شفااور رحمت ہے۔''

﴿ وَإِنَّهُ لَكِتُكُ عَزِيْزٌ ۗ لَا يَأْتِيُو الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِه ﴿ تَنْزِيْلٌ مِنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ هَمَا يُقَالُ لِكَ إِلَّا مَا قَدُ قِيْلُ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ \* إِنَّ رَبَّكَ لَذُوْمَغُفِرَةٍ وَذُوْعِقَالٍ حَمِيْدٍ هَمَا يُقَالُ لِكَ إِلَّا مَا قَدُ فَيْ لِلرَّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ \* إِنَّ رَبَّكَ لَذُوْمَغُفِرَةٍ وَذُوْعِقَالٍ اللهِ اللهِ مِنْ قَبْلُهُ اللهُ ا

" بیعزت والی کتاب ہے جس کے آس پاس بھی باطل نہیں آسکتا بیعکمت اور تعریف والے ضداکی اتاری ہوئی ہے اے پیفیبر! جھے سے وہی کہا جاتا ہے جو چھے ہے پہلے پیغیبروں سے کہا گیا تیرا پرورد گار بخشش والا بھی ہے اور عذاب والا بھی ہے ، اگر ہم اس قرآن کی زبان مجمی کرتے تو وہ لوگ میہ کہتے کہ اس کے احکام کیوں نہیں کھول کر بیان کئے گئے ہم عرب ہیں اور کتاب مجمی کہدو کہ یہ کتاب مومنوں کے لئے ہدایت اور شفاہے۔"

﴿ يَآتُهَا النَّاسُ قَدُ جَآءَتُكُمُ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمُ وَشِفَآءٌ لِهَا فِي الصُّدُورِةٌ وَهُرّى وَرَحْمَةٌ ۖ

لِّلْمُؤْمِنِيْنَ۞﴾ (١٠/يونس:٥٧)

'' لوگو! تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت آپکی ہے اور وہ دلوں کے امراض کاعلاج ہے اور مسلمانوں کے لئے ہدایت درحمت ہے۔''

﴿ وَالْقُوْانِ الْمُكِينِينِ ﴾ (٣٦/ يسن ٩٠) " تحكمت والاقرآن يـ"

﴿ وَالْقُرُانِ ذِي الذِّكْرِةِ ﴾ (٣٨: صَن ١) " "فيحت والاقرآن ـ "

قرآن کاجواب لانے کی قدرت نہیں

﴿ لَا يَأْتُونَ بِيغِلِهِ ﴾ (١٧/ الاسرآء:٨٨) "جن وانس اس كاجواب بيس لا كتين

﴿ وَكُنْ تَفْعَلُوا ﴾ (٢/ البقرة: ٢٤) "نيكفار جركزاس كاجواب بيس لاسكتے."

ایک امی کی زبان سے ادامو

﴿ وَمَا كُنْتَ تَتْنُوا مِنْ قَبُلِهِ مِنْ كِتْبِ وَلا تَخْطُهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُنْطِلُونَ ﴿ بَلْ هُوَ لَيْتُ

النابغ النبي المنابغ ا

بَيِّنْتُ فِي صُدُوْرِ الَّذِيْنَ أُوْنُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْعَدُ بِأَلْيَتِنَا إِلَّا الظَّلِمُوْنَ وَقَالُوْا لَوُلَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ الْتُ مِّنْ رَبِّهِ \* قُلْ إِنَّهَا الْأَلِتُ عِنْدَ اللهِ وَإِنَّهَا اَنَا نَذِيْدٌ مُّيِنْنَ ﴿ اَوَ لَمُ يَكُفِهِمْ الْنَّا اَنْوَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابِيُثِلُ عَلَيْهِمْ \* إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْنِي لِقَوْمِ يُتُوْمِنُونَ

(۲۹/ العنكيوت: ٤٨ تا ٥١)

'' قرآن سے پہلے اے پیغیر مُنالِیَّیْمُ اِنہ تو ، تو پچھ پڑھ کرسنا تا تھا اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھتا تھا اگر ایسا ہوتا تو البت یہ باطل پرست شک کر سکتے بلکہ یہ کھی آئیتیں ہیں جوان لوگوں کے سینوں میں ہیں جن کو علم بخشا گیا ہے اور ہماری آئیوں سے صرف گنہ گار ، بی انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیوں اس پیغیر پراس کے فعدا کی طرف سے نشانیاں نہیں اثریں ، کہدد سے کہ نشانیاں فعدا کے قبضہ میں ہیں ، میں تو کھلا ڈرانے والا ہوں ، کیا ان کے لئے بینشانی کانی نہیں ہے کہ ہم نے تجھ پر کتاب اتاری جوان کو پڑھ کرسنائی جاتی ہے ، اس میں ایمان والوں کے لئے رحمت اور نصیحت ہے۔'' حفظ و بقا کا وعدہ

﴿ وَالَّا لَهُ لَحْفِظُونَ ۞ ﴾ (١٥/ الحجر:٩)

''اور یقینا ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔''

﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْ إِنَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالِلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

" بهم يرب ال قرآن كاجمع كرنا-"

''اس قرآن کے پاس آ گے اور نہ چھے سے باطل آسکتا ہے۔''

قوت دلائل

﴿ فَقَالَ جَأَءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ زَيِّكُمْ ﴾ (٦/ الانعام:١٥٧)

''یقینا تمہارے یاس تمہارے خداکی دلیل آنچکی''

﴿ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُبَّةُ الْبَالِغَةُ ﴾ (١/ الانعام: ١٤٩)

''کہددے کہ خداہی کے لئے وہ دلیل ہے جودلوں تک اتر جاتی ہے۔''

﴿ هٰذَا بَصَآبِرُ مِنْ رَّ تِكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمِ لِتُوْمِنُونَ۞﴾ (٧/ اعراف:٢٠٣)

'' يقرآن تمهارے رب کی طرف ہے تبجھ بوجھ کی باتیں ہیں اور ہدایت ورحمت ہے مومنوں سریار ''

قرآن مجید کی بیآیتی صرف چند حیثیتوں کو پیش نظرر کھ کر کھی گئی ہیں اگر کو کی استقصا کرے تو متعدد



وجوہ اور بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔

الغرض مقصوديه ہے كەقرآن مجيد صرف فصاحت وبلاغت بى كے لحاظ سے نہيں بلكه اپنى تمام حيثيات کے لحاظ ہے مجز ہ کامل ہے،اس کے مجز ہ کامل ہونے پر مخضرترین دلیل یہ ہے کہ ساڑھے تیرہ سو برس گزرے کہ کوہ صفاکی چٹان پر کھڑ ہے ہوکرایک امی نے دنیا ہے یہ غیر متزلزل تحدی کی کہ وہ اس کا جواب پیش کرے تو کیا بیواقعنہیں ہے کہان تیرہ صدیوں کا ایک ایک سال گزرگیا مگر ایک آواز بھی اس تحدی کو قبول کرنے کے کے بلندنہ ہوئی ، اگر صرف فصاحت و بلاغت ہی کومعیار اعجاز قرار دیا جائے تو کیا پیامر واقعہ ہیں ہے کہ عین اُس وقت جب ایک اُمی کی طرف سے جوالیک شعر تک موز ول نہیں پڑھسکتا تھا یہ مدعیانہ اعلان عرب میں شالَع ہوااس عرب کے قبیلہ متبیلہ میں زبان آورشعرا،اور آتش بیان خطباموجود تھے گراس''صوت سرمدی'' ے سامنے سب کی زبانیں گنگ ہوگئیں کفار عرب نے اسلام اور پیغمبر اسلام مُثَاثِیْمِ کی تکذیب کی کیا کیا کوششیں نہ کیں ،انہوں نے اس راہ میں جان و مال قربان کیا، دین دکیش کو ہر باد کیا، اپنے عزیز دں اور فرزندول کونٹار کیا،خودا پی جانیں ہتھیلیوں پر تھیں،ان کے سپاہیوں نے میدان جنگ میں پرے جمائے،ان کے دولت مندوں نے اپنے خزانے کھول دیے،ان کے شاعروں اور خطیبوں نے اپنی آتش بیانیوں سے تمام ريگستان عرب كوتنور بناديا، بيسب كيچوكيا مگريينه موسكا كه قرآن مجيد كي ايك سوره كاجواب پيش كرين جواسلام کے دعوائے حق وصدافت کے کنگرہ کوچشم زدن میں بہت کردیتا ،کیااس سے بیٹابت نہیں ہوتا کہوہ اس کی مثال لانے سے عاجز تھے اور جب وہ جوزبان کے اصل مالک اورمحاور ہُ عرب کے طبعی ماہر تھے اس کے مقابلہ سے عاجز تنصقواس زمانہ کے بعد کے لوگوں کے لئے توبیہ بخزاور در ماندگی اور زیادہ نمایاں ہے۔

حسان بن ثابت، عامر بن اکوع طفیل بن عمرو، زیدالجلیل ، زبر قان، شاس، اسود بن سریع ، کعب بن ز ہیر،عبداللد بن رواحہ ری اُنڈی وغیرہ عرب کے مشہور زبان آوراور شاعر تھے، گرقر آن کے سامنے ان سب نے سر نیازخم کیا،لبید مٹائنڈ عرب کے شاعر تھے اور سبعہ معلقہ کی بزم مشاعرہ کے ایک رکن تھے ،اسلام کے بعد جب حضرت عمر طالفند نے ان سے چنداشعار کی فر مائش کی توانہوں نے جواب دیا ''جب خدانے مجھ کو بقر ہاور آل عمران سکھائی تو مجھے شعر کہنازیبانہیں۔' 🏕

انیس قبیلہ غفار کے شاعر تھے، انہول نے جب آنخضرت مَنْ اللَّهِ مُما جرجا سنا، تو جھپ کرمکہ آئے اور آ تخضرت مَثَاثَةً إِلَمْ كَي زبان مبارك سے كلام رباني كى پچھ آيتيں س كرواپس آ گئے ، ا كے بھائي نے يوچھا كەتم نے کیسا پایا؟ انہوں نے جواب دیا کر قریش کہتے ہیں کدوہ شاعر ہیں،ساحر ہیں اور کا بن ہیں،ہم نے کا ہنوں کا کلام سنا ہے بیا تکی بولی نہیں ، ہم نے شعر کے ایک ایک وزن کود کھ لیا ہے وہ شعر بھی نہیں ہے، خدا کی قتم! محمد مَثَاثِينَا عِلَيْ السِّجِ اورقريش جمولْ بين - 🤁

<sup>🗱</sup> استيعاب ابن عبدالبر ترجمة لبيد، ج١، ص: ٣٣٦ـ

<sup>🕏</sup> صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل ابي ذر: ٦٣٥٩\_

ولید بن مغیرہ قریش میں بڑا دولت منداورصاحبِ اثر تھا، وہ ایک دفعہ آپ سَالْیَیْلِم کی خدمت میں آیا اور فرمائش کی کہ بچھ پڑھ کرسنا ہے 'آپ نے چند آیتیں پڑھیں،اس نے مکر رپڑھوا کرسنیں،آخر بے خود ہو کر بولا: خدا کی قسم!اس میں بچھاور ہی شیر نی اور تازگ ہے،اس نخل کی شاخوں میں پھل اور اس کا تنابھاری ہے، یہ کی انسان کا کلام نہیں۔ ﷺ

بنوذیل بن شیبان کے سر دارمفروق کے سامنے آپ سُلَّاتِیْاً نے چند آیتیں پڑھیں تو گودہ مسلمان نہ ہوا گر کلام الٰہی ہے متاثر ہوا۔

نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر خلافتۂ نے جب سورہَ مریم کی تلاوت کی تواس پر رفت طاری ہوگئی اور اس کی دونوں آئکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ، پھر کہا:'' خدا کی تسم! بیکلام اور انجیل دونوں ایک ہی چراغ کے پرتو ہیں ۔'' ﷺ

ا صحيح مسلم، كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلوة والخطبة: ٢٠٠٨ ك كتاب التفسير ابن مودويه؛ مسند ابى يعلى وسيرة ابن اسحاق م ١٠٠٠ من ١٨٠٠ من ١٨٠٠ من ١٨٠٠ من المستدرك حاكم، ج٢، ص: ١٨٠ من المساورة ابن استحاق من المستدرك حاكم، ج٢، ص: ٢٠٠ من المساوراو كركاواقد وقول من المستدرك حاكم، ج٢، ص: ٢٠١ منطوعة معرد من المستدرك حاكم، ج٢، ص: ٢٠١ ومستدرك حاكم، ج٢٠٠ ص: ٢٠١ ومستدرك حاكم، ج٢، ص: ٢٠١ ومستدرك حاكم، ج٢، ص: ٢٠١ ومستدرك حاكم، ج٢، ص:

اس قتم کے اور بعض واقعات ابن اسحاق نے سیرت میں نقل کئے ہیں پہلی جلدوں میں پڑھ چکے ہیں کہ
لوگ کیونکر قرآن مجید کی آئیش من کر متاثر ہوجاتے تھے، حضرت عمر رخالفٹ کا دل ایک سورہ کی چند آئیش پڑھ
کر 4 اور من کر 4 چھر سے موم ہوگیا۔ حضرت جبیر بن مطعم رخالفٹ اسیران بدر کوچیڑا نے آئے تھے، انہوں
نے آئے خضرت منالفہ کی سے سورہ طور کی ایک دوآئیش من لیس تو صلقہ بگوش اسلام ہوگئے۔ اور حضرت عثمان بن مظعون رخالفٹ نے چند آئیش من لیس تو فوراً حلقہ بگوش اسلام ہوگئے۔ اور حضرت طفیل بن عمرو دوی رخالفٹ کے مضرت خالد
کانوں میں اتفاقیہ قرآن مجید کی چند آئیش بہتی گئیس تو مسلمان ہوگئے۔ اور طائف کے سفر میں حضرت خالد
العدوانی رخالفٹ نے آپ منالفہ کی حواللے ایون گارگئی، یعنی یا دہوگئے۔ اور مسلمان نہ ہو کے گئیس تو مسلمان نہ ہو کے گئیس تو مسلمان نہ ہو گئے۔ اور کا سلمان نہ ہو کے گئیس تو مسلمان نہ ہو کے گئیس تو مسلمان نہ ہو کے گئیس کو مالکٹ کے والسکہ کی کے دل میں گھر کرگئی، یعنی یا دہوگئی۔ اور مسلمان نہ ہو کے گئیس کو مسلمان نہ ہو کے گئیس کے سفر میں کو کا کور کی کانوں میں کور کی کانوں میں ایفان کے دل میں گھر کرگئی، یعنی یا دہوگئی۔ اور کی کرگئی کیس کور کی کانوں میں کور کے کانوں میں کور کانوں کے دل میں گھر کرگئی، یعنی یا دہوگئی۔ اور کی کیس کور کی کور کیا کھر کرگئی، یعنی یا دہوگئی۔ اور کی کور کی کانوں کے دل میں گھر کرگئی، یعنی یا دہوگئی۔

حبش سے بیں آ دمیوں کی ایک جماعت حاضر خدمت ہوئی، آپ منگا النظام نے ان کو آن مجید پڑھ کر سنایا، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوگئے۔ \* حضرت ابوعبیدہ ،حضرت ابوسلمہ ،حضرت ارقم بن ارقم بن ارقم بن آئی اسلام بن آئے۔ اللہ اور تو اور خود مہط وی اور حامل سے تینوں اصحاب آس کی کشش مقاطیسی سے تینج کر صلفہ اسلام میں آئے۔ اللہ اور تو اور خود مہط وی اور حامل کلام ربانی کا کیا حال تھا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رٹی تینئ نے ایک دفعہ قراء تشروع کی تو بے اختیار چشم مبارک سے ادام و کی اور موقع پر قرآن مجید کی چند آسیس زبان مبارک سے ادام و کیں اور موقع پر قرآن مجید کی چند آسیس زبان مبارک سے ادام و کیں اور اس کے بعد آنسوؤں کا تاربندھ گیا۔ اللہ

کلام کی پیشیرین، پینمکینی، پیتا ثیر، تینخیر جودوست و دشمن، موافق و مخالف، شاہ و گدا، عالم و جاہل، پنیمبر و امت سب کو کیساں فریفتہ کرتی ہے، اعجاز نہیں تو اور کیا ہے؟ حکما، فلاسفہ، او با، اہل لغت، مفسرین، محدثین، فقبا، شعرا، مشکلمین، غرض نوع انسانی کی وہ کون می صنف ہے جس نے ایک ای کی زبان ہے ادا ہونے والے پیغام کے شش و محبت میں اپناسر مایہ حیات قربان نہیں کر دیا اور جن کواس کلام کی تشریح و تفصیل اور شخصی و توضیح کے خدمات کی لذت میں دنیا کی تمام نعتیں تیج نظر آئیں، کیا بیا عجاز نہیں؟ غور سیجے کہ ایک ائمی محض جو اُمیوں، بی کی گودوں میں بلا اور بل کر جوان ہوا، اس نے ہوش سنجالاتو گردو پیش تاریکیوں اور ظلمتوں کے سوااس کو کچھ نظر نہیں، آیا، علوم وفنون اور تدن و تہذیب ہے ایک عاری ملک، عاری شہر اور عاری خاندان

<sup>🏶</sup> ابن سعد، ج ٣، حصه اول، ص: ١٩١ - 😻 مسند احمد، ج ١، ص: ١٧ـ

<sup>🥸</sup> صحیح بخاری، کتاب التفسیر، طور: ٤٨٥٤ - 🗱 مسند احمد، ج ١، ص: ٣١٨ـ

<sup>🤀</sup> استیعاب تذکرة طفیل بن عمرو دوسی، ج۱، ص: ۲۱۸ 🔻 🌣 مسند احمد، ج٤، ص: ٣٣٥ـ

ت سيرة ابن هشام، ج١، ص: ٢٣٧ . الناب النابة تذكرة ابوسلمة بن عبدالاسد، ج٥، ص: ٢١٨ (ال ش حضرت عثان بن ظعون كانام كل ع) . "ض" على صحيح بخارى، كتاب التفسير، باب ﴿ فكيف اذا جننا من كل امة بشهيد ﴾: ٢٥٨٦ . الله صحيح مسلم، كتاب الايمان، باب دعاء النبي مشكم لامة: ٤٩٩ .

کے اندرنشو دنما پائی، جہاں اہل فکر اور ارباب علم کا وجود نہ تھا وہ خود اس کا خاندان اور اس کا وطن نوشت وخواند

کے نفوش و حروف ہے آشنا نہ تھا اور گزشتہ صحف انبیا اور افکار عالیہ کا ایک حرف اس کے کان میں بھی نہیں پڑا،
علما اور دانشوروں کی صحبت اس نے نہیں اٹھائی، اصول قانون، مبادی اخلاق، محاس علم عمل کی کوئی ظاہری تعلیم
اس کونہیں ملی، بلکہ مدرسہ علم وحکمت کے سایہ دیوار تک بھی اس کا گز رنہیں ہوا، اور اسی طرح وہ اپنی زندگی کے
چالیس دورے پورے کرتا ہے کہ دفعتۂ غار حما کے ایک دہانے ہے اُجالا ہوتا ہے، علوم وفنون اور تہذیب و تہدن
کاسر چشمہ ابلتا ہے، ظاہری نوشت وخواند کے نفوش و حروف کا طلسم ٹوٹ جاتا ہے، صحف انبیا اور افکار عالیہ کے
اور اق اس کی زبان پر جاری ہوجاتے ہیں، اس کے پر تو صحبت ہے آمی اور جابل علائے دہر اور دانشوران
روزگار بن کر نکلنے گئتے ہیں، اصول قانون، مبادی اظلاق، اور حاس علم عمل کی تعلیم کا غلغلہ اس کی بر مفیض کے
گوشہ گوشہ سے بلند ہوتا ہے، کلام ربانی کے پر دہ میں علم وحکمت کے پوشیدہ اسرار فاش ہونے گئتے ہیں، اس

توراۃ قانون وشریعت ہے لیکن اخلاق اور موعظت نہیں ، انجیل اخلاق وموعظت ہے، لیکن قانون اور شریعت نہیں ، زبور مخاطبات قلبی اور دعاؤں کا مجموعہ ہے لیکن دیگر صفات سے خالی ، سے عالی ، سے عالی ، سے عالی ، سے عالی ، سے خالی سے خطابت کی ہنگامہ آرائیاں ہیں ، مگر استدلال اور فکر ونظر کی دعوت نہیں ، صحف بنی اسرائیل پیشین گوئیوں سے لیر برز ہیں مگر دقائق حکمت اور اسرار ایمان وعمل سے خالی ہیں ، دنیا میں ایک ہی کتاب الہی ہے جو قانون و مشوق کی ہے اور اخلاق وموعظت بھی ، مخاطبات قلبی اور دعاؤں کا گنجید بھی ہے اور دیگر کتب الہی کی مجموعی مشوق کی حال ہیں ، اظہار غیب اور پیشین گوئیوں سے لبر برز بھی ہے اور دقائق حکمت و اسرار ایمان وعمل سے معمور بھی اور ان سب کے ساتھ عین اس وقت جب اور کتب الہی اور دقائق حکمت و اسرار ایمان وعمل سے معمور بھی اور ان سب کے ساتھ عین اس وقت جب اور کتب الہی اور قائق حکمت و اسرار ایمان وعمل سے معمور بھی اور ان سب کے ساتھ عین اس کی بقا اور حفاظت کی بید دمہ داری کہ تیرہ سو برس کے بعد بھی اس کے ایک لفظ ، ایک حرف ، ایک نقط میں تغیر و تبدل نے راہ نہیں پائی ، وہ داری کہ تیرہ سو برس کے بعد بھی اس کے ایک لفظ ، ایک حرف ، ایک نقط میں تغیر و تبدل نے راہ نہیں پائی ، وہ صندوق ہیں اور دہ ایک خاغذ کے نقوش و حروف کی مختاج نہیں کہ لاکھوں انسانوں کے سینے اس خزانہ کے صندوق ہیں اور دہ ایک افغا طاور انہی تروف کی حقالی بیں اب تک جلوہ گر ہے ، جس میں دست فقد رہ نے اس کو ڈھرا تھا اور جریل امین نے اس کو اتا را تھا اور مجموع کی مشاقیۃ نظم نے اس کو امت کے ہاتھوں میں سونیا تھا ، کیا ہا جائی نہیں ؟

یہیں سے بیئلت بھی حل ہوتا ہے کہ قرآن مجیدا پی تعلیمات اور معانی کے ساتھ ساتھ اپنے الفاظ ، کلمات اور عبارت میں بھی مجزہ ہے اور اس کی فصاحت و بلاغت کے مجزانہ کمال کی دوسری آسانی کتابیں حریف نہیں بن سکتیں ، کیونکہ دوسری آسانی کتابیں اپنے الفاظ کے لحاظ سے نہیں بلکہ اپنے معنی کے لحاظ سے وحی ہیں، (عسوم) کے خودان کتابوں کو اور ندان کے مانے والوں کو اس کا دعویٰ ہے اور نہ کھی انہوں نے اپنی کتابوں کو کلام چنا نچہ نہ تو خودان کتابوں کو اور ندان کے مانے والوں کو اس کا دعویٰ ہے اور نہ کھی انہوں نے اپنی کتابوں کو کلام وعبارت کے کاظ سے مجزہ کہا ہے، چنا نچہ ای لئے وہ اس الفاظ اور زبان جس کے قالب میں وہ موسوی (تورات) اور عیسوی (انجیل) نے ظبور کیا، مدت ہوئی کہ دنیا ان سے محروم ہوگئی، تو رات کی اصلی عبرانی زبان جو حضرت مونی غایشا کی زبان سے نکلی تھی، وہ بخت نصر کی آگ کی نذر ہوگئی اور اس نے آرای اور سریانی زبان کا قالب اختیار کر لیا اور آخر صد ہاسال کے بعد حضرت عور بر عالیشا نے پھراس کوعرانی زبان میں منتقل کیا، انجیل کے متعلق ابھی تک یہی طخ نہیں ہوا کہ اس کی اصل زبان کیا تھی؟ اور انجیل کہلے پہل کس زبان میں کسی انجیل کے متعلق ابھی تک یہی طخ نہیں ہوا کہ اس کی اصل زبان کیا تھی؟ اور انجیل کی سب سے قدیم زبان یونانی زبان ہے مگر ظاہر ہے کہ بیوہ و زبان نہیں جو حضرت عیسی عالیشا فلطین کے منجان باللہ ہونے کا دعویٰ کیو جاتے ایک عالت میں ان کتابوں کی فصاحت و بلاغت کا اعجاز اور اس کے الفاظ کے منجان باللہ ہونے کا دعویٰ کیونکر کیا جاسکتا ہے، برخلاف اس کے دنیا میں 'دی محمدی منگائی گئی ' سب سے پہلی حرف اور لفظ لفظ وی ہو اور وہ ہی ہے جو محمد رسول اللہ منگائی کی زبان سے ادا ہوا اور وہ ہو تم کی تحریف و تغییر سب سے آخری کتاب ہے، جس نے اس حیوار ات تک مجوزہ ہیں اور اس وصف میں دنیا کی کوئی آسانی کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتی۔ انہا کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتی۔ انگائی کتاب اس کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتی۔ انہا

<sup>🐞</sup> یہاں مسکلدا عجاز القرآن پر بحث مقصود نہیں بیرمباحث مفصل آئندہ کسی جلد میں آئیں گے ، یہاں صرف سلسلہ مجزات میں اس کا محض نذکر ہ مقصود تھا۔۔



## أميت

#### يعن

آ تخضرت مَنَّا عَيْنَا لِمُ كَا ظَا مِرِي تَعْلَيْمِ اورنوشت وخواندك واغ سے باك ہونا ﴿ الْوَسُولَ النَّيْقَ الْأُقِقَ ﴾ (١٥٧ الاعراف: ١٥٧)

یہ داقعہ محتاج بیان نہیں کہ آنخضرت منافقیم فاہری تعلیم اور نوشت وخواند کے داغ سے پاک تھے۔

قرآن مجیدئے متعددموقعوں پراس داقعہ کااظہار کیا ہے۔ چنانچے سور ہُ اعراف میں ہے:

﴿ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُقِيَّ ﴾ (٧/ الاعراف:١٥٧)

''یہمسلمان وہ ہیں جوان پڑھ پیغمبراور فرستاد ہُ الٰہی کی پیروی کرتے ہیں۔''

اس سورہ میں پھراس کے بعد ہی ہے:

﴿ فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُتِّيِّ ﴾ (٧/ الاعراف: ١٥٨)

''تولوگو! خدا پراوراس کے اُن پڑھ پینمبراور فرستادہ پرایمان لاؤ''

سورۂ جمعہ میں نہ صرف آپ منگا تیکا کے اُمی بلکہ اغلب آبادی کی حالت کے لحاظ سے تمام قریش اور عرب کے ای ہونے کا اظہار ہے:

﴿ هُوَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّتِينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ ﴾ (٦٢/ الجمعة:٤٨)

"اسى خدانے أمية ل كے درميان انہى ميں سے ايك پيغير بناكر بھيجا۔"

دوسری جگہ سور ہ عنکبوت میں ارشاد ہوتا ہے:

﴿ وَمَا كُنْتَ تَتَثَلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتْبِ وَلَا تَخْطُهُ بِيَمِينِكَ إِذَا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۞ ﴾

(۲۹/ العنكبوت:۸۸)

''اور قرآن کے نزول سے پہلے اے پیغیر! نہ تو تم کوئی کتاب پڑھ سکتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ ہے اس کولکھ سکتے تھے اگر ایبا ہوتا تو یہ ماطل برست شک کر سکتے تھے۔''

اس سے معلوم ہوا کہ آپ منافیقی کا انسانی تعلیم سے پاک ہونا بھی مصلحت الہی کا ایک خاص منشا تھا۔ اس لئے اس کے بعد ہی ارشاد ہوتا ہے:

كَمْ يَكَلْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَكَيْكَ الْكِتْبِ يُتْلَى عَلَيْهِمْ ﴿ ﴾ (٢٩/ العنكبوت: ٥١ ، ٥١)

''اورمعرضین کہتے ہیں کہاس پیغیر پراس کے پروردگاری طرف سے کوئی نشانیاں کیوں نہیں

اتریں، کہدوے کدنشانیاں خداکے قبضہ قدرت میں ہیں اور میں تو صرف خداہے ڈرانے والا ہوں کیاان معترضین کو بینشانی کافی نہیں کہ ہم نے تجھ پر (جوامی ہے) کتاب اتاری جوان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے۔'

قرآن مجیدی مختلف سورتوں میں اس کا اظہار ہے کہ اے مجہ مُلَّ اِلْتَا اِن ہے آج گرشتہ بنیمبروں، اگلی امتوں اورعبد ماضی کے واقعات ادا ہوتے ہیں۔ ان واقعات اور حالات سے واقفیت حاصل کرنے کے تین ہی ذریعے انسان کے ہاتھ میں ہیں، ایک یہ کہ وہ اس واقعہ کے وقت موجود ہو، دوسرا یہ کہ ان حالات کو کتابوں میں پڑھے، تیسرا یہ کہ اوروں سے نے آئے مخضرت مُنَّ اللَّیْ اَللا اَللا کے کان ذرائع ہے ناآشا علا تھے۔ اول ذریعہ تو ظاہر ہے کہ مفقو وتھا قرآن مجید میں آدم عَلینًا اسے مولد محمدی مُنَّ اللّٰیٰ اِن کے تمام واقعات بیان کئے ہیں جو آپ کی پیدائش سے پہلے وقوع پذیر یہ ہوئے تھے اور آپ کے پاس ان کے علم کا کوئی خاہری ذریعہ نہ تھا۔ اس کے قرآن مجید نے متعدد مواقع مثلا: حضرت مریم اورز کریا عَلیہ اُنہ کے قصہ میں کہا ہے: ظاہری ذریعہ نہ تھا۔ اس کے قرآن مجید نے متعدد مواقع مثلا: حضرت مریم اورز کریا عَلیہ اُنہ کے قصہ میں کہا ہے:

﴿ وَلِكَ مِنْ الْبَاءِ الْعَيْبِ لُوحِيةِ اللَّهِ فَالْمُعْمِ اللَّهِ مِلْ الْعُمِورُ وَلِمُعُونَ الْعَلَامُهُمَا لِي مُرْيَمٌ وَمَا لَكُنْتَ لَكَنْهِمُ الْذِيخُتُومِمُونَ ﴾ ﴿ (٣/ آل عمر ان: ٤٤)

'' یے گزشته زمانه کی خبروں میں سے ہے جس کوہم تیری طرف وی کررہے ہیں۔ توان کے پاس اس وقت موجود ندتھا جب وہ ابنا ابنا پانسہ ڈال رہے تھے کہ کون مریم کی کفالت کرے گا اور نہ تو ان کے پاس اس وقت تھا جب وہ جھگڑ رہے تھے۔''

حضرت موسى مَالِيَّلِا كِ قصه مِين ارشاد موتاب:

﴿ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْقِ إِذْ قَضَيْنَاۤ إِلَى مُوْسَى الْاَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّهِدِيْنَ ﴿ وَلَكِنّاۤ اَنْشَاۡنَا قُرُوْنًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ۚ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِيۡ اَهُلِ مَدْيَنَ تَتُلُوْا عَلَيْهِمُ الْيَتِنَا ۗ وَلَكِنّا كُنّا مُرْسِلِيْنَ ﴿ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّوْرِاذُ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَّحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ ﴾

(۲۸/ القصص:٤٦:٤٤)

''جب ہم نے موسی غالیقیا کوا پنا فیصلہ دیا تو تو اس وقت مغربی گوشہ میں موجود نہ تھا۔ بلکہ ہم نے صدیاں اس پرگز اردیں ، تو میں پیدا کیں جن کی بڑی بڑی مریں ہوئیں اور نہ تو اہل بدین میں قیام پذیر ہو کرآیات الہی ان کو پڑھ کرسنا تا تھا۔ بلکہ ہم آئندہ تم کو بھیجنے والے تھے اور نہ تو اس وقت گوشہ طور میں تھا جب ہم نے موٹی کوآ واز دی ہے بلکہ (اس قصہ کاعلم جھوکو جو حاصل ہور ہا ہے تھی تے ہے کہ شرے پروردگار کی رحمت ہے''

النينة النيق المنافظ ا

﴿ ذٰلِكَ مِنْ ٱنْبَا الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ إِلَيْكَ وَمَاكَنْتَ لَكَنْهِمْ إِذَا مُمْعَوَّا ٱمْرَهُمْ

(۱۲/ يوسف: ۱۰۲)

'' بیاس گزشته زمانه کے قصه کاعلم ہم تم کواپنی وحی سے عطا کررہے ہیں تو اس وقت ان میں موجود نہ تھا۔ جب وہ یاہم مشورہ سے بات کررہے تھے۔''

علم كادوسراذ ربعه بيقا كه كتابول كويره حكراطلاع حاصل مويقر آن مجيد نے اس كى بھى نفى كى:

﴿ وَمَا كُنُتَ تَنْكُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِنْكِ وَلا تَعْظُهُ بِيَمِينِكَ ﴾ (٢٩/ العنكبوت:٤٨)

'' نەتو،تواس سے پہلے کوئی کتاب پڑھ کرسنا تا تھاا در ندا پنے ہاتھ ہے تواس کولکھ سکتا تھا۔''

﴿ مَا لَنْتَ تَدُرِي مَا الْكِتْبُ وَلَا الْإِيْمَانُ ﴾ (٤٢/ الشورى:٥١)

'' تجھ کوتو یہ بھی معلوم ندتھا کہ کتاب کیا چیز ہے اور ایمان کس کو کہتے ہیں۔''

تیسری صورت بیتی که دوسرول سے من کر بیٹلم حاصل کیا جائے ،سب کومعلوم ہے کہ نبوت سے پہلے آ تخضرت مثالی فیلے اس کے معلوم ہے کہ نبوت سے پہلے آ تخضرت مثالی فیلم کی زندگی تمام تر مکہ معظمہ میں گزری۔ بجزاس کہ چند مہینے بھری وغیرہ کے سفر تجارت میں گزرے ہوں اورخود مکہ معظمہ میں نہان واقعات کا کوئی واقف کا رتھا اور نہ قریش کوان سے آ گاہی تھی۔اس لئے یہ ذریع علم بھی ثابت نہیں۔ چنانچے قرآن مجید نے علی الاعلان کہا:

﴿ تِلْكَ مِنْ ٱنْبَآءِ الْفَيْبِ نُوحِيْهَ ٓ إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهُ ٓ آنْتَ وَلَا قَوْمُكُ مِنْ قَبْلِ هٰذَا اللهِ ﴿ تِلْكَ مِنْ ٱنْبَآءِ الْفَيْبِ نُوحِيْهَ ٓ إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهُ ٓ آنْتَ وَلَا قَوْمُكُ مِنْ قَبْلِ هٰذَا اللهِ ﴿ وَهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّه

'' پیگزشته زمانه کی باتیں ہیں جن کی بذر بعدوجی ہم تجھ کو تعلیم کرتے ہیں تو خوداور تیری قوم اس سے پہلے ان سے آگاہ نہ تھی۔''

آ تخضرت مَنَّ الْنَیْظِ کی جوزندگی مکه معظمه میں گزری اور سفر تجارت میں قریش کے شامی قافلوں کے ساتھ جوز مانہ بسر ہوا۔ اس کا ایک ایک واقعہ قریش کے سامنے تھا، جب آپ مکہ میں تھے تب بھی آپ قریش کے جمع میں سے ۔ اور جب بھی مکہ سے ہاہر گئے تو بھی قریش ہی کے جسر مٹ میں رہے اس لئے آپ کی زندگی کا کوئی میں سے ۔ اور جب بھی مکہ سے ہاہر گئے تو بھی قریش ہی کے جسر مٹ میں رہے اس لئے آپ کی زندگی کا کوئی المحمد ان الله ملک کے جوز مان میں معلوم ہوا کہ ان کو اس بات کا لیقین تھا کہ محمد سنگا بین تھا کہ محمد سنگا بین کیا ۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان کو اس بات کا لیقین تھا کہ محمد سنگا بین کیا ۔ اس جید نے ہا واز بلند کہا:

﴿ قُلْ لَوْشَآءَ اللهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَآ ٱدْرِيكُمْ بِهِ ۗ فَقَدْ لَمِثْتُ فِيكُمْ عُمَّا قِنْ قَبْلِهِ \* أَفَلا

تَعْقِلُونَ۞﴾ (١٠/ يونس:١٦)

" أكر خدا كومنظور بهوتا توميس تم كونه بيقرآن پڙه كرسنا تا اور نه خداتم كواس قرآن سے آگاہ كرتا

اس سے پہلے میں مدتول تم میں رہ چکا ہوں کیا تم نہیں سجھتے۔''

قر آن مجید میں ان تمام شکوک اور الزامات کو دہرایا ہے، ان کو بیشک تھا کہ محمد مثالی پیئم کسی دوسرے سے کن کرییقر آن پیش کرتے ہیں۔ چنانچیقر آن مجید نے ان کے اس اعتراض کونقل کیا اور اس کا جواب دیا: ﴿ مَا مَا مِنْ بِهِ مِنْ مِنْ مِنْ وَسِيعُونُوسِ اِيسًا مِسِرٌ على مِنْ مِنْ اِنْ مِنْ وَمِنْ مِنْ وَمِنْ مِنْ

﴿ وَلَقَدُ نَعُلُمُ النَّهُ مُرِيقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ ۗ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ ٱلحَجَوِيُّ وَهٰذَا

لِسَانٌ عَرَبِيُّ مُّيِينٌ ﴾ (١٦/ النحل:١٠٣)

''اورہم کو ہتحقیق معلوم ہے کہ یہ کفار کہتے ہیں کہ محمد مثانی ﷺ کوکوئی آ دمی سکھا تا ہے،اس شخص کی زبان جس کی طرف میمنسوب کرتے ہیں مجمی ہےادر پیضیح عربی زبان ہے۔''

سوره فرقان میں چندآ دمیوں کی شرکت کاشبہ مذکورہے:

﴿ وَقَالَ الَّذِيْنَ كُفُرُوْ النَّ لِهُذَا إِلَّا إِفْكُ إِفْتَرْبَهُ وَاعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ اٰخَرُوْنَ ۚ فَقَدْ جَآءُوُ 
ظُلْمًا وَرُورًا أَهُ ﴾ (70/ الفرقان: ٤)

''اور کا فرکتے ہیں کہ بیقر آن من گھڑت چیز ہے۔جس کومحد مثالثیکا نے گھڑ لیا ہےاوراس افتر ا پردازی میں چندادرآ دمی بھی شریک ہیں۔وہ یقیناً غلط اور جھوٹ کہتے ہیں۔''

یہ سب شہات کئے گئے مگر کفار نے بھی پیشبہیں فاہر کیا کہ محمد مثانی کے سے پڑھنا سکھ لیا ہے اور دوسری آ سانی کتابیں پڑھ کر بیتر آن بنا لیتے ہیں۔اس سے ثابت ہوا کہ آپ شکھ کے امیت پران کو لیتین تھا۔ مدینہ آ کر یہودیوں سے معاملہ پڑا، روایات میں بکٹر تاس تم کے واقعات نہ کور ہیں کہ یہود آپ شکھ کے ان کے پاس آتے تھے اور آپ سے وہ سوالات کرتے تھے جوان کی کتابوں میں فہ کور تھے اور کہتے تھے کہ ان کے جواب پیغیری وے سکتا ہے۔ آنخضرت مثانی کی ہے جوان کی کتابوں میں فہ کور تھے اور وہ تھے کہ ان کے جواب پیغیری وے سکتا ہے۔ آنخضرت مثانی کی ہے جواب کے جوابات دیتے تھے اور وہ متحیر رہ جاتے تھے۔اس واقعہ سے بیامر پاید ہوت کو پہنچتا ہے کہ یہود کو بھی یہ یقین تھا کہ محمد رسول اللہ مثانی کی محض ہیں اور ہماری کتابوں کے سوالات کتابوں کے ساتھ وہ اپنی کتابوں کے سوالات کتابوں کو بات کے ساتھ وہ اپنی کتابوں کے اور نہ اس کو حق کے ساتھ وہ اپنی کتابوں کے اور نہ اس کو حق وہ باطل کا معیاد قر ارد ہے۔

قریش کو جس شخص کی نسبت شبہ تھا کہ وہ آنخضرت مَنْ الْقَیْنِمُ کو سکھا تا ہے۔ اس کے متعلق امام طبری بھیاتیہ نے نظیر میں مختلف روایتیں نقل کی ہیں جن سے اس کی شخصیت اور نام کے متعلق کوئی صحیح فیصلنہیں ہوسکتا۔ تا ہم مجموعی حیثیت سے بہ ظاہر ہوتا ہے کہ مکہ معظمہ میں کوئی نصر انی غلام تھا۔ جو اپنی زبان میں کتب مقدسہ بھی بھی بھی سے جا کہ مارتا تھا اور آپ مَنْ الْقَیْنِمُ راستہ چلتے اس کے پاس بھی بھی کھڑے ہوجاتے تھے۔ اس پر کھار نے کہا کہ محمد مَنْ الْفَیْمُ کو بہی قرآن کی آبیتی سکھا تا ہے۔ اللہ تعالی نے جواب دیا کہاس غلام کی اور جو کتا ہیں وہ

الله المنافظ ا

پڑھا کرتا ہےان کی زبان عربی نہیں اور نہ وہ عربی جانتا ہے۔اور آنخضرت مُنَا ﷺ عربی کے سواکوئی اور زبان نہیں جانتے اور خود قرآن کی زبان نصیح عربی ہے۔ یہ یکوئر ممکن ہے کہ آنخضرت مُنَا ﷺ غیر زبان کو سمجھ لیں اور وہ مجمی غلام قرآن جیسی فصیح زبان میں کلام کر ہے۔ \*

آ تخضرت مَثَاثِيْمَ بحريبين ك واقعات مين سايك واقعديه بمان كياجاتا ع كه آپ كوآپ ك چیا ابوطالب اپنے ساتھ شام لئے جارہے تھے۔راستہ میں بحیرانام ایک راہب نے آپ کودیکھا اور آٹارے بہجان لیا کہ آپ مٹائٹیٹی ہی پیغیبر آخرالز مان ہیں۔ چنانچہاس نے ابوطالب کومشورہ دیا کہان کومکہ دالیس جھیج دو۔ور نہ یہوداگرد کیے لیں گے تو قتل کر ڈالیں گے۔اگر چہ بیواقعہ جیسا کہ سیرۃ نبوی جلداول (شام کاسفر ) میں ہفصیل لکھا جا چکا ہے۔ سیجے نہیں ہے، تاہم ہمارے عیسائی احباب اس ضعیف روایت پراپنے شکوک وشبہات کی عظیم الشان ممارت قائم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پیغیبراسلام مُنَاتِینًا نے اسی راہب کی صحبت سے فیض حاصل کیا۔ اگر چیچے ہے تو دنیا کے لئے اس سے بڑام حجز ہمحدرسول اللہ مٹاٹیٹیل کا اور کیا جاہیے کہا لیک ابجد ناشناس طفل دواز دہ سالہ نے چند گھنٹوں میں حقائق واسرار دین ،اصول عقا کد ، نکات اخلاق ،مہمات قانون اورایک شریعت عظمٰی کی بھیل وتاسیس کے طریقے سب کچھ سکھ لئے کیا ہمارے عیسائی دوست اس معجز ہ کوشلیم کرتے ہیں۔ سب سے بردی بات رہے کہ آنخضرت منگائین کی پنجیبرانہ زندگی بورے۲۳ برس تک قائم رہی۔اگر آ تخضرت مَثَاثَيْنِ مَلِي انساني معلم ہے فیض یاتے رہتے تو ضرورتھا کہ وہ اس بورے زمانہ تک یابڑی حد تک خلوت وجلوت میں آپ کے ساتھ رہتا کہ وقت ضرورت (نعوذ باللہ) آپ اس سے قرآن بنواتے ،احکام و مواعظہ سکھتے ،اسرار و نکات معلوم کرتے اور پیشخص یقینا مسلمان نہ ہوتا ۔ کیونکہ جو شخص خود مدعی نبوت کو تعلیم دے رہا ہووہ کیونکراس کی نبوت کوتسلیم کرسکتا تھا اور پھراس شہرت عام ، ذکر جمیل ، رفعت مقام کود کچھ کر جومد فی نبوت منافیتیم کوحاصل ہور ہی تھی، وہ خود پر دہ کے پیچھے گمنا می بیند کرتا اور صحابہ کرام ٹھکا ٹیم کی نگا ہوں ہے اس كاوجود بميشه مستورر بها جس عجى كي نسبت قريش كوشبرتها - اگر حقيقت مين آپ مَنْ النَّيْظِ اس سے تعليم حاصل كيا کرتے تو قریش جوآپ کی تکذیب، تذلیل اورآپ کوخاموش کرنے کی ہرتد بیر پڑمل پیرا ہورہے تھے ان کے لئے آسان تھا کہ اس غلام عجمی کوالگ کردیتے کے محدرسول الله منافیق کی دحی اور قرآن کا تمام کاروبار دفعته درہم برہم ہوجا تا۔علاوہ ازیں زیادہ ہے زیادہ اس کا وجود مکہ میں تھا پھرمدینہ میں سابرس تک سینئہ نبوت سے فیضانِ اللی کاسرچشمہ کیونکر اُبلتار ہا۔ قرآن مجید،شریعت اسلام اوراحکام کابر احصہ یہیں وحی ہواہے۔ مکسیس تو نسبتابہت کم سورتیں نازل ہوئی ہیں۔

جب مدینه منورہ میں اسلام کا چرچا پھیلاتو یہود ونصاریٰ نے اسلام کو بدنام اور بےاثر کرنے کی ایک

<sup>🏶</sup> تفسیر ابن جریر، جز ۱۰۶، ص: ۱۰۹ تا ۱۱۱،

تدبیر بیسوچی که لوگ جھوٹ موٹ آ کر پہلے مسلمان ادر پھر چندر وز کے بعد مرتد ہوجا ئیں ، تا کہ محمد مثالیّٰۃ کی بدنا می ہوا درلوگوں کوخیال ہوکہ اگریہ ند بہب سچا ہوتا تو اس کوقبول کر کے کوئی کیوں چھوڑ دیتا:

﴿ وَقَالَتُ طَّالَهِ هُ قِنْ اَهْلِ الْكِتْبِ أَمِنُوا بِالَّذِيِّ أُنْزِلَ عَلَى الَّذِيْنَ أَمَنُوا وَجْهَ التَّهَارِ وَأَنْوُلُ عَلَى الَّذِيْنَ أَمَنُوا وَجْهَ التَّهَارِ وَأَلْفُرُّوْ الْحِرَةُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَي اللَّهَارِ ﴿ أَلَا عَمْرِانَ ٢٧٠)

''ادراہل کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ سلمانوں پر جواتر اہے اس پرضیح کوایمان لاؤاور شام کواس سے پھر جاؤ۔ شاید کہ وہ لوگ (مسلمان ) بھی پھر جائیں۔''

چنانچہ ای سازش کے مطابق ایک عیسائی نے اسلام قبول کیا اور سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھی۔
آنخضرت مَنْ الْقِیْلِ نے کتابت وقی کی خدمت اس کے سپر دکی۔ چندروز کے بعدوہ مرتد ہوگیا اور کہنے لگا کہ میں
نے محمد مَنْ اللّٰیْمِ کو جو پچھ لکھ دیا ہے وہ اس کے سوا پچھ نہیں جانتے ، خدانے اپنی نشانی ظاہر کی اور موت نے بہت جلداس کی افتر اپر دازی کا ہمیشہ کے لئے خاتمہ کر دیا۔ اور دنیانے و کھ لیا کہ محمد مَنَّ اللّٰیَوْمِ کے فیضان نبوت کا چشمہ اب بھی اسی طرح جوش زن ہے۔

صلح صدیدیا ایک واقعہ یہ ہے کہ قریش اور سلمانوں کے درمیان عہد نامہ مرتب ہورہا تھا۔ حضرت علی رشائیڈ عہد نامہ کل میں جن کو خدا کے رسول محمد سائیڈ غید نامہ کل میں جن کو خدا کے رسول محمد سائیڈ غید نامہ کل میں جن کو خدا کا رسول مانے تو اس لڑائی کی نوبت ہی کیوں آئی۔ اس لفظ کو مثا کر اپنا اور اپنے باپ کا نام کھیے ' آپ نے حضرت علی دہائیڈ کو فرمایا: ''ان کی حسب خواہش ترمیم کر دو۔' کو حضرت علی دہائیڈ نے کہا: مجھ سے یہ گستا خی نہیں ہو گئی۔ آپ سائیڈ نے کو فرمایا: ''وہ الفاظ کہاں ہیں؟' حضرت علی دہائیڈ نے نہا: مجھ سے یہ گستا خی نہیں ہو گئی۔ آپ سائیڈ نے نہیں نامہ کھر برتایا تو آپ نے خود اپنے دست مبارک سے رسول اللہ کا لفظ منادیا اور محمد بن عبد اللہ لکھ واللہ نامہ کا لفظ منادیا اور محمد بن عبد اللہ لکھ دیا۔ یہ واقعہ بخاری مسلم ، نسائی ، مندا ہی خبال اور تمام کتب سیر میں نہ کور ہے۔ اس کے ساتھ بخاری میں سے تصریح ہے کہ (ولیس یہ بحسن یہ کہنا اور تمام کتب سیر میں بروایت اسرائیل بیالفاظ ہیں: (ولیس یہ ہے کہ ' آپ سائیڈ نیا ہے کہ اور مندا حمد میں بروایت اسرائیل بیالفاظ ہیں: (ولیس یہ ہے کہ ' آپ سائیڈ نیا نے خود اپنے دست مبارک سے بیالفاظ لکھ دیے۔ "روایت کے ظاہری معنی سے بعضوں کو یہ شبہ ہوا سے سے کہ ' آپ سائیڈ نیا نے خود اپنے دست مبارک سے بیالفاظ لکھ اور آپ نے شایدا خبر زمانہ میں لکھنا سیکھ ایک جب این الی شیبہ نے مجاہد کے واسط سے بیروایت کی ہے کہ ' آپ سائیڈ نیا نے اس وقت تک وفات نہیں پائی جب این الی شیبہ نے مجاہد کے واسط سے بیروایت کی ہے کہ ' آپ سائیڈ نے ناس وقت تک وفات نہیں پائی جب ایک آپ ہے کہ آپ سے کہ نام کو کی ان کی کھنا آپ کو کھنا نہ آگیا کہ کہ السلول عن مہل ہیں ایک آپ کو کھنا نہ آگیا کہ کہ السلول عن مہل ہیں تک آپ کو کھنا نہ کو کھنا نہ آگیا کہ کہ السلول عن مہل ہیں تک آپ کو کھنا نہ آگیا کہ کو کو کھنا نہ آگیا کہ کو کہ ان کو کھنا نہ آگیا کہ کو کہ السلول عن مہل ہیں تک کے آپ کو کھنا نہ کو کھنا نہ آگیا کہ کو کھنا نہ کی کہ کور کو کھنا نہ کی کہ کو کھنا نہ کو کھنا نہ کو کھنا نہ کو کھنا نہ کور کے کہ کور کے کہ کور کھنا نہ کور کھنا نہ آگی کے کہ کور کے کور کور کے کور کے کہ کور کھنا نہ آگی کے کہ کور کے کور کے کہ کور کے کور کھنا نہ کور کھنا نہ کور کے کور کے کور کور کے کور

<sup>🖚</sup> صحيح بخاري، كتاب المناقب، علامات النبوة في الاسلام:٣٦١٧\_

<sup>🅸</sup> صحيح بخاري، كتاب المغازي، باب عمرة القضاء: ١ ٤٢٥ 🏄 مسند احمد، ج٤، ص: ٢٩٨ـ

الحنظليه) نقل كى ہے كه آپ مَثَّلَقَيْمُ نے حصرت امير معاويه رَفِلْتُمُنَّا ہے ایک فرمان لکھوا كر اقرع اور عيينه كو عنايت فرمايا \_ انہوں نے رسول الله مَثَّلَقَيْمُ ہے آ كركہا كه معلوم نہيں اس ميں كيا لکھا ہے؟ آپ نے اس پر ایک نظر ڈال كرفرمايا: ' وہى لکھا ہے جومیں نے تھم دیا ہے۔' ،

روزمرہ کی بات ہے کہ ہندوستان کے اوٹی طبقے جونوشت وخواند سے عاری ہیں وہ اپنے اعزہ اور احباب کو خطاکھاتے ہیں گر کہنے والے اس کو یوں ہی کہتے ہیں کہ 'اس نے خط میں لکھا ہے کہ میں آنے والا ہوں۔' حالانکہ وہ خود لکھنے والم نہیں۔اس نے دوسروں سے لکھایا ہے۔ گر چونکہ لکھنے والے نے اپنا مدعانہیں لکھا۔ بلکہ لکھانے والے کی زبان سے اس کا مدعا ظا ہر کیا ہے۔اس لئے اس کی طرف فعل کی نسبت کردی گئے۔ قرآن پاک نے آپ منگا ہے کہ کر ہا اور برطا اُمی کہا ہے۔اس سے زیادہ ثبوت اس کا اور کیا چا ہے ؟ لیکن آپ اُس ہوکر،امیوں میں پل کر، کتب سابقہ کی ظاہری تعلیم سے ناآشنا ہوکر بھی سب چھے جانتے تھے اور سے آپ کا مجز و تھا۔ کفار کو خطاب کر کے قرآن کہتا ہے کہ محمد منگا شیخ کی صدافت کی یہ دلیل کافی نہیں کہ وہ آپ کا مجز و تھا۔ کفار کھی وہ چھے جانتا ہے جس کی علمائے بن اسرائیل کے سوااور کسی کو خرنہیں:

<sup>🐞</sup> فتح الباري، ج٧، ص:٣٨٦، ٣٨٧.



﴿ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ ﴿ آوَكُمْ يَكُنْ لَّهُمْ أَيَّةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَوًّا بَنِي إِسْرآءِيلُ ﴾

(٢٦/ الشعراً:١٩٧، ١٩٧)

'' یہ باتیں گزشتہ پینمبروں کی کتابوں میں ہیں۔کیاان کافروں کے لئے پینشانی نہیں کہ ان باتوں کو (جوایک امی کی زبان ہے اداہور ہی ہیں ) بنی اسرائیل کے عالم جانتے ہیں۔''



# ذات ِنبوی مَلَاتَّيْنِم کی حفاظت

﴿ وَاللَّهُ يَعْمِمُكَ مِنَ النَّاسِ اللَّهِ (٥/ المآدة: ٦٧)

انبیائے کرام عَیٰظُمْ جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو وہ دنیا کی جہالت وظلمت، جوروشم، گناہ ومعصیت کے خلاف اپنا جہاد شروع کر دیتے ہیں۔اس کا متیجہ بیہ ہوتا ہے کہ ہزاروں انسان ان کے دشمن بلکہ ان کے خون کے پیاسے ہوجاتے ہیں۔اس تنہائی و بیکسی کے عالم میں جس سے ہرصلح کو آغاز دعوت میں دوچار ہونا پڑتا ہے۔صرف اُسی قادر و تو انا کا ہاتھ ہوتا ہے جو ان کی تسکین و نصرت کا سہارا ہوتا ہے۔حضرت ابراہیم عَالِیْلاً مُرود کے دربار میں اور حضرت موٹی عالِیْلاً فرعون کی بارگاہ میں ،حضرت عیسیٰ عالیْلاً رومیوں اور یہودیوں کی عدالت میں ایک بی گناہ کے مجرم تھے۔گر چونکہ القد تعالیٰ اپنا اس پیغام کی بقاد قیام کا جس کے لئے وہ پیغیمرکو مبعوث کرتا ہے خود ذمہ دار ہوتا ہے۔اس لیے اس بیکسی و بیچارگی کے عالم میں اس کی زندگی کا وہ ہی محافظ اور مبعوث کرتا ہے خود ذمہ دار ہوتا ہے۔اس لیے اس بیکسی و بیچارگی کے عالم میں اس کی زندگی کا وہ بی محافظ اور مبین نہا تا ہے کہ وہ بےخوف و خطرا پنے فرائض کو انجام دیکیس۔ چنا نچر آنحضرت منا اُلیونی کوشروع بی سے میں تسکین دے دی گئی تھی:

﴿ وَاصْدِرْ لِكُلِّمِدَيِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنا ﴾ (٥٢/ انطور ٤٨٠)

''اپنے رب کے تکم کے انتظار میں صبر کئے میشارہ کہ تو ہماری آئکھوں کے سامنے ہے۔''

سب کومعلوم ہے کہ آنخضرت شکی اُنے جب دعوت کا آغاز کیا تو مکہ کا بچہ بچہ آپ کا دشن ہوگیا۔
آپ کوطرح طرح کے آزار بہنچائے گئے۔ آپ کے خلاف سینکڑوں منصوب باندھے گئے۔ آپ کوتس کی سازشیں ہوئیں۔ تلواریں زہر میں بجھا کرر کھی گئیں۔ سوتے میں آپ کے تاک کا ارادہ کیا گیا۔ میدان جنگ میں آپ پر خملے کئے گئے۔ ففلت میں آپ کے سر پر پھر گرانے کی تدبیر سوچی گئی۔ کھانے میں زہر دیا گیا گر ہرموقع پر پہ فاہر ہوا کہ

ع دشمن اگر قوی است نگهبان قوی تراست اور آن مجیدکا به اعلان محیح ثابت بوا:

﴿ إِنَّ رَبُّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ ﴾ (١٧/ الاسرآ٠٠٠٠)

''ترے پروردگارنے لوگوں کوگھیرر کھاہے کہ چھے پر دسترس پائیں۔''

بیخودایک مستقل معجزه ہے کدان ہنگاموں ،فتنوں اور سازشوں کے عالم میں خصوصاً عرب کے ملک میں جہاں اقتد ارحکومت یا نظام امن کا نام ونشان تک ندتھا۔ کیونکر آپ مُن اللّی اللّی

قریش کیجکسیں اکثر خانہ کعبہ میں منعقد ہوا کرتی تھیں اورا کثر و ہیں ان کی نشست و برخاست رہا کرتی

ينداز النازي المرازي ا

تھی، تاہم آنخضرت منگائی نیم نماز اور طواف کے لئے بے خوف و خطرو ہیں تشریف لے جایا کرتے اور بر ملا ان کے دیوتاؤں اور بتوں کی برائیاں بیان کیا کرتے تھے۔ آخر قریش نے ایک دفعہ ارادہ کیا کہ نعوذ باللہ آپ منگائی نیم کا خاتمہ کردیں۔ بیخبر آپ تک پہنچی ہے۔ گراس سے آپ کے ارادہ میں کسی متم کا وہن یاضعف نہیں پیدا ہوتا۔ ایک دن قریش نے یہ طے کیا کہ آج محمد منگائی نا کہ اور کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں۔ آپ تملی دیتے بیت وہ روتی ہوئی باپ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں۔ آپ تملی دیتے ہیں اور وضو کر کے حرم کی سمت روانہ ہوجاتے ہیں۔ وشمنوں کی نگاہیں آپ پر پر بی ہیں تو وہ بی نگاہیں جواب تک خون آشامی کے لئے تیار تھیں۔ وفعت سرگوں ہوجاتی ہیں حاکم میں ہے کہ اس کے بعد آپ منگائی ہے جند کئریاں اٹھا کر ماریں جن کو یہ کنگریاں جا کرگیس وہ بدر میں مارے گئے۔

ایک دفعہ ابوجہل نے ارادہ کیا کہ اگر اب وہ آپ مُنافیظِم کو سجدہ میں دیکھے گا تو آپ مُنافیظِم کی بیشانی کو رگڑ دے گا۔ جب وہ اس ارادہ ہے آگے بڑھا تو جھبک کر چیھے لوٹ گیا۔ لوگوں نے دریافت کیا تو اس نے کہا: مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میرے اور محمد (مُنافیظِم) کے درمیان آگ کی خندت حائل ہے اور چند پہرہ دارہ ستیاں کھڑی ہیں۔ آپ مُنافیظِم نے فرمایا: ''اگروہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کے کمڑے اڑا دیتے۔' ﷺ

معلوم ہے کہ جس شب کو آپ منافیظ نے ہجرت کا ارادہ کیا ہے۔قریش کے تمام خاندانوں نے مل کر آپ کے تل کا فیصلہ کرلیا تھا۔قریش کے بہادررات بھرخاندا قدس کا پہرہ دے رہے تھے، تاہم آپ منافیظ ان کے سامنے سے فیکے، زبان مبارک پریہ آیت یا کتھی:

﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ آيُدِيهِ مُ سَكًّا وَمِنْ خَلْفِهِمُ سَدًّا فَأَغْشَيْنَهُمْ فَهُمُ لَا يُبْعِمُونَ۞ ﴾ (٣٦/ يسن١٩)

''اور ہم نے ان کے آ گے اور چیچھے دیواریں کھڑی کردیں (ان کی آئکھوں پر) پردہ ڈال دیا کہ وہنمیں دیکھتے ہیں۔''

پہرہ داروں کی آتھوں پر قدرت نے مہر لگادی اور آتخضرت مَنْ اللَّيْظِ ان کے درميان سے نکل کر چلے گئے ۔ جہاں آپ اور حضرت ابو بکر والنَّمْظُ جا گئے ۔ جہاں آپ اور حضرت ابو بکر والنَّمْظُ جا گئے ۔ جہاں آپ اور حضرت ابو بکر والنَّمْظُ جا کر چھپے تھے۔ وہ اس غار کے دہانہ تک پہنچ گئے اور اگر وہ ذراجھک کرد کھتے تو ان مقدس پناہ گزینوں پر ان کی نظر پڑ جاتی مگر خدانے ان کی عقل اور دوراندیش کے نور کو بجھا دیا کہ نیچے جھک کرد کھنے کا خیال تک ان کے دل میں نہیں آیا۔

<sup>🏚</sup> مستدرك حاكم ، ج ١ ، ص: ١٦٣ حيرة بادامسند احمد ، ج١ ، ص: ٣٦٨

۵، ۲۰ ۲۰ مسلم، كتاب صفات المنافقين، باب قوله: ﴿ إِن الانسان ليطغي ﴾: ٧٠٦٥.

الله المعلقة ا

انعام میں ملیں گے۔ یہ من کرسراقہ بن بعثم اپنے اسپ راہوار پرسوار ہوکر آپ منا پیڈا کے تعاقب میں روانہ ہوااور دمیدم اس مختر قافلہ کے قریب ہور ہاتھا۔ حضرت ابو بکر بٹائٹٹڈ پر بتقاضائے بشری اضطراب طاری تھا۔ گر آ تخضرت سٹائٹٹ کی سکینت خاطر میں کوئی فرق نہ آیا۔ آپ نے دعا کی تین دفعہ اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں وہنس وہنس دفعہ سے اس نے فال کے تیز نکال کرد کھے تو ہر دفعہ فی میں جواب آیا۔ بالآخراس کو یقین ہو گیا کہ یہ کوئی اور بی راز ہے اور ذات محمدی (سٹائٹٹ کی بھاری گرفت سے باہر ہے۔ اس نے اپنے اراد ہُ فاسد سے تو ہی اور آ مخضرت سٹائٹٹ کے سامان ہوگیا۔ گا

شروع شروع میں جب آپ منگانی آمدین تشریف لائے تو صحابہ بنی آتی جان شاری کی بنا پر را توں کو آپ کے گرد پہرہ دیا کرتے تھے کہ آیت نازل ہوئی: کے گرد پہرہ دیا کرتے تھے۔ایک رات صحابہ بنی آتی آپ کے خیمہ کے گرد پہرہ دے رہے تھے کہ آیت نازل ہوئی: ﴿ وَاللّٰهُ یَعْضِمُكَ مِنَ النّالِسِ اللّٰ اِسِ ﴿ ﴾ (٥/ الماندة: ٦٧)

''اورالله ان لوگول ہے تیری حفاظت کرے گا۔''

آپ مَنْ اَنْ اِللَّهِ اِللَّهِ اللَّهِ وَقَت خِيمه ہے باہر سر نکالا اور پہرہ والوں کوخطا ب کر کے فرمایا:''لوگو! واپس جاؤ خدانے میری حفاظت کا فرض خودا پے ذمہ لے لیا ہے۔' ﷺ یہ وعدہ کفاظت ہزار ہا مشکلات اور خطرات کے باوجود بھی پورا ہوتار ہا نیز وہ احد میں جب مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ چلے تھے اور ذات مبارک مُنْ الْنَیْمَ وَشَمنوں کے نرغہ میں تھی۔ آپ پر تینے و تبروسٹگ کی بارش ہور ہی تھی لیکن دوسپید پوش فرشتے آپ کے پاس کھڑے ہوئے آپ کی حفاظت کا فرض انجام دے رہے تھے۔ ﷺ

ایک دفعہ ایک شخص کونوگ گرفتار کرلائے اور عرض کی کہ بیضور مٹی این آئی کی گھات میں تھا۔ فرمایا:
''اس کوچھوڑ دو کہ اگر بیہ مجھ کوفل کرنا چاہتا بھی تو نہیں کرسکتا تھا۔' گلا ای طرح سے خیبر میں جب ایک یہود بیہ
نے گوشت میں زہر ملا کر پیش کیا تو آپ مٹی تی ہے بہلا ہی لقمہ اٹھایا تھا کہ فرمایا:'' بیہ گوشت نہ کھاؤ کیونکہ اس
نے مجھے سے کہا ہے کہ اس میں زہر ملا ہے۔' یہود یہ کو بلا کر جب واقعہ کی تحقیق کی ادر اس نے اپنی نیت فاسد کا
اقر ارکیا تو آپ مٹی تی تی فرمایا:'' خدا تجھ کواس پر قابونہ دیتا۔' گلا

معلوم ہوتا ہے کہ مصنف کے پیش نظراس سلسلے کی دوسری روایات بھی رہی ہیں چنا نچہتاری خطبری میں ہے کہ آپ نے ایک لقمہ کھا کر ہاتھ کھیتی لیا کیونکہ خود گوشت نے آپ ہے کہا کہ اس میں زہر ملاہے۔ (ج ۴ ہم: ۱۵۸۳)

التفسير، ومن تفسير سورة المائدة: ٣٠٤٦ على صحيح بخارى، كتاب السعازى، باب الاهمت التفسير، ومن تفسير سورة المائدة: ٣٠١٦ على صحيح بخارى، كتاب السعازى، باب الاهمت طائفتان: ٤٠٥٤ وصحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب في قتال جبريل وميكائيل عن النبي عن الم يوم أحد: ٢٠٠٥ على مسئد احمد، ج٣، ص: ٤٧١ على صحيح مسلم، كتاب السلام، باب السم: ٥٧٠٥، محراس روايت عواقع كوارت من الم الم الم يهودية اتت رسول الله معن المسئوسة فاكل منها فجي بها الى رسول الله معن الله على ذلك.

جنوں کی انقلابِ آسانی کی تلاش اوراُن کامشرف باسلام ہونا

﴿ قُلْ أُوْحِيَ إِلَّا آنَّهُ السَّمَعَ نَقَرٌ مِّنَ الْحِنِّ ﴾ (٧٢/ الجن: ١)

' ومخلوقات ِ النبي کي تعدا داوراصناف کا کون انداز ه لگاسکتا ہے۔''

﴿ وَمَا يَعُلَمُ جُنُوْدَ رَبِّكَ إِلَّا هُوا ﴾ (٧٤/ المدثر: ٣١)

''ادر تیرےرب کی فوجوں کاعلم اس کے سواکسی کوئییں۔''

مخلوقات الہی کی ایک صنف کا نام جن ہے۔ اہل لغت کہتے ہیں کہ عربی ہیں جن کا لفظ جس سے مشتق ہے۔ جس کے معنی ''جھینے اور چھیانے '' کے ہیں۔ چونکہ پیخلوق انسانوں کی آئکھوں سے عموماً مستور رہتی ہے اس لئے اس کوجن کہتے ہیں۔ یہ بیل فظ ای معنی میں یا اس کے اس کوجن کہتے ہیں۔ یہ بیل فظ ای معنی میں یا اس کے اس کوجن کہتے ہیں۔ یہ بیل فظ ای معنی میں یا اس کے اس کوجن کہتے ہیں۔ یہ بیل فظ ای معنی میں ہے زبانوں میں بیا جاتا ہے۔ فرخی میں جنی (GENIUS) اور انگریز کی میں (GENIUS) اور جینی (GENIUS) وہ جس میں ہر بیل میں جنی (دیو، بھوت، بیلیت) ہے، الاطین میں جنیوس (GENIUS) اور جینی (GENIUS) وہ مستعمل ہوا ہے جو ہمارے ہاں ہمزاد کا ہے اور روح نوع کے معنی میں بھر حال دنیا کی قو موں میں بیا عقاد کسی مستعمل ہوا ہے۔ فاری میں '' جان' 'کے معنی مطلق' ' روح' 'کے ہیں بہر حال دنیا کی قو موں میں میا عقاد کسی حضورہ وہ دور ہا ہے کہ انسانوں کے سوااس سطح ارضی پر ایک اور غیر مرکی مخلوق بھی موجود ہے، پورپ کے موجودہ دورالحاد میں ارواح سے نامہ و بیا م اور ان کے مل و تحفیر کے کارنا مے بڑے بڑے کے ہوئے ہیں اور روز بروز ان کے انکار اور شک کی جرات کم ہوتی جل بیا حال ہوں گئی ہوں اور شیطان کے تذکر سے موجود ہیں۔ باتی ہوئے جی میں علیقا کے مجزات جو موجودہ انجیل میں غدور ہیں، ان کی بڑی تعدادانسانوں اور حیوانوں کو ان کے خوظم سے رہائی ہے۔ اسلام کے علاوہ دوسری مسلم غربی کی بور بیں، ان کی بڑی تعدادانسانوں اور حیوانوں کو ان کے خوظم سے رہائی ہے۔

قرآن نے بتایا ہے کدان کی پیدائش انسانوں سے پہلے ہوئی ہے اور آگ سے بنائے گئے ہیں: ﴿ وَلَقَدُ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالِ مِّنْ حَبَراً مَّسْنُونِ ۚ وَالْجَانَ خَلَقْنَهُ مِنْ فَبُلُ مِنْ کَارِالسَّمُومِ ﴾ (١٥/ الحج: ٣٦)

''اورہم نے آ دمی کو کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیااور بخوں کواس سے پہلے لوکی آگ سے پیدا کیا۔''

﴿ وَخَلَقَ الْجَآنَ مِنْ مَّا رَجِم مِّنْ كَارِقْ ﴾ ﴿ (٥٥/ الرحنن: ١٥)

"اوراس نے جنوں کوآ گ کی اُو سے بیدا کیا ہے۔"

النيزة النيق

اسلام سے پہلے عرب میں جنات کا بڑا تسلط تھا۔ ان کی پوجا کی جاتی تھی، ان کی دہائی مانگی جاتی تھی۔ بت خانوں میں جوعامل اور کا بہن ہوتے تھے ان سے ان کی دوئی ہوتی تھی اور دہ ان کوغیب کی خبریں بتایا کرتے تھے۔ بچوں کے سر ہانے استرے رکھے جاتے تھے کہ ان سے جنات بھاگ جاتے ہیں۔ یہ اعتقاد تھا کہ ہرشاعر کے ساتھ ایک جن ہوتا ہے، یہ بھی خیال تھا کہ وہ صور تیں بدل بدل کر لوگوں میں پھرتے ہیں اور ان کوستاتے ہیں، خدا کے کارخانۂ قدرت میں بھی ان کے استیلا اور تھرف کو دخل تھا۔ وہ جنگلوں میں انسانوں کو مارڈ النے تھے۔ راستوں سے اٹھالے جاتے تھے۔ لوگوں کو بھارڈ ال دیتے تھے۔ ان کے ہوش وحواس کے خزانہ پر قبضہ کر لیتے تھے۔ غرض جس طرح خدائی الوجیت میں عرب کے بہت سے دیوتا اور دیویاں شریک تھیں اس کے طرح یہ جنات بھی شریک تھے۔

﴿ وَجُعَكُوْ الِلّهِ شُرَكاَ الْحِنَ ﴾ (٦/ الانعام: ١٠٠) ''اوران مشرکوں نے جنوں کو خدا کا شریک بنایا ہے۔' ﴿ وَجُعَكُوْ اَبِیْنَهُ وَبَیْنَ الْحِنَّةِ فَسَبَّا اللهِ ﴿ (٣٧/ الصافات: ١٥٨) ''اوران مشرکوں نے خدااور جنوں کے درمیان رشتے قائم کرر کھے ہیں۔' ﴿ بَلْ كَانُوْ اَيْعُبْدُونَ الْحِنَّ ۚ ٱلْكُثْرُهُمْ لِهِمْ مِتَّوْمِنُونَ ﴾ (٣٤/ با ٤١) '' (خدا قیامت میں ان ہے کہے گا) بلکہ یہ لوگ جنوں کی پرستش کرتے تھے اور ان میں اکثر لوگ انہی کے معتقد تھے۔''

اسلام آیا تو اس نے ان اعتقادات باطلہ کے تارو پودکونکڑے کر ڈالا ،اس نے دنیا میں صرف ایک ہی قوت کی تعلیم دی اور دہ خدا کی تھی۔اس نے بتایا کہ جنات بھی اس کے حضور میں ویسے ہی عاجز اور درماندہ ہیں جیسے انسان ۔ وہ بھی اسی طرح اس کی مخلوق ہیں جیسی اس کی دوسری مخلوقات ۔ ان میں لوگ اسی طرح التھے ادر برے ، کافراورموس ،سعیداورشقی ہوتے ہیں ۔ جس طرح انسانوں میں ، وہ بھی تو حیدورسالت اورا حکام اللی کے مانے کے ویسے ہی مکلف ہیں جیسے عام انسان:

﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ (٥١/ الذاريات:٥٦) "" " ميں نے جن اورانس کوای لئے بيدا کيا ہے کہ وہ ميری بندگی کرس'

قیامت میں دونوں سے سوال ہوگا:

﴿ لِيَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ اللَّمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقَصُّوْنَ عَلَيْكُمُ الْتِي وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ الْمَانِي وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ الْمَانِي وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ الْمَانِي وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ

"اے جن اورانس (کی جماعت)! کیاتمہارے پاستم ہی میں سے پیفیرتمہارے پاس ہیں آئے

🖚 صحيح مسلم، كتاب التفسير:٧٥٥٥،٧٥٥٤

ينديز النبيز النبيزي المراجع ا

اور دہتم کو ہماری آیتیں پڑھ کرنہیں سناتے تھے ادراس دن کے آنے سے نہیں ڈراتے تھے۔'' قر آن کے تحدی کے جواب سے دونوں عاجز ہیں:

﴿ قُلْ لَّمِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنَّ عَلَى آنُ يَأْتُوا بِيثِلِ هٰذَا الْقُرُانِ لَا يَأْتُونَ بِيثِلِهِ ﴾

(١٧/ الاسرآء:٨٨)

'' کہددو کہا گرانس وجن دونوں مل کر جا ہیں کہ ایسا قر آن بنالا ئیں توان کے لئے بیناممکن ہے۔'' خدا کی قدرت اور طاقت کے سامنے دونوں لا جاراور در ماندہ ہیں:

﴿ لِيَعْشَرَ الْحِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمُ آنُ تَنْفُرُوا مِنْ آقُطَارِ السَّمْوٰتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا اللَّهُ وَالسَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْفَائُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِقُلُولُ وَاللَّالِي الْمِنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَالْ

''اے جن وانس!اگر آسان وزیمن کے صدود سے نکل کر باہر جاسکتے ہو۔ تو نکل جاؤلیکن خدا کی قدرت قاہرہ کے بغیرتم نکل نہیں سکتے۔''

کابنوں اور عاملوں کو جوغیب کی بعض بعض با تیں معلوم ہوجاتی ہیں تو اس کی صورت بیہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی امر کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ اپنے ملائے اعلیٰ ہیں اس کا ذکر کرتا ہے۔ ملائے اعلیٰ والے اپنے نیچے کے فرشتوں ہے اس کا تذکرہ کرتا ہے جیں اور اس طرح درجہ بدرجہ ہر آسان کے فرشتوں کوعلم ہوتا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ آخری آسان تک بات بہن جاتی ہے۔ جہاں سے بنچ و نیا کی حد شروع ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ جنات وشیاطین من گن لینے کے لئے ادھر ادھر چھے رہتے ہیں ایک دولفظ انہوں نے من لئے اور ان میں اپنی طرف سے سوجھوٹ ملا کر کا ہنوں اور عاملوں سے کہ دیتے ہیں، وہ اس کو انسانوں میں مشتہر کرتے ہیں۔ اللہ ایک لئے اللہ تعالیٰ نے آسان میں بے شارستاروں کے شعلے بھڑکار کے ہیں کہ ایک تو ان سے آسان کی زیبائش و کئے اللہ تعالیٰ نے آسان میں وجہ یہ ہے کہ جب یہ جنات اور شیاطین اپنی سرحد سے آگے بڑھ کر فرشتوں کی باتیں سنا چاہتے ہیں تو فورا آئیک چھکتا ہوا تارا (شہاب ثاقب) ٹوٹ کر ان پر گرتا ہے۔ مختلف سورتوں میں اللہ تعالیٰ فر ما تا ہے:

﴿ وَلَقَدُ جَعَلْنَا فِي السَّمَآءِ بُرُوجًا قَرَيَتُهَا اللِلْظِرِيْنَ ﴿ وَحَفِظْهَا مِنْ كُلِّ شَيْطُنِ رَجِينِمِ ﴿

إِلَّا مَنِ الْمُتَرَقَ السَّمُعَ فَأَتْبَعَهُ فِيهَا كُمُّيِيْنَ ﴿ ﴾ (١٥/ الحجر: ١٦ تا ١٨)

' اور ہم نے اس کو آسان میں برج بنایا ہے اور ان ستاروں کو دیکھنے والوں کے لئے زینت و

آرائش بنایا ہے اور ہرراندہ ورگاہ شیطان سے اس کو تفوظ رکھا ہے۔ لیکن اتنا ہے کہ وہ چوری
چھے پچھن لے والیہ چبکتا ستارہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔''

﴿ إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ إِنْكُواكِ ﴿ وَحِفْظًا قِنْ كُلِّ شَيْطُنِ مَّارِدِ ﴿ لَا يَتَّمَّعُونَ إِلَى

۵۰ صحیح بخاری، کتاب التفسیر، تفسیر سورة الحجر: ۲۰۷۱ وتفسیر سورة سبا: ۴۸۰۰ـ

351 8 8 (920)

الْمَلِا الْاَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبِ أَدُّوْرًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ ۚ اِلَّا مَنْ خَطِفَ الْعَطْفَةَ فَاتَنْعَهُ شِهَاكَ ثَاقِبٌ ﴿ ﴾ (٣٧/ الصآفات: ٦ تا ١٠)

''ہم نے آسان زیریں کوستاروں کی آرائش سے مزین کیا ہے اور ان کو ہرسرکش شیطان کا گہبان بنایا ہے، وہ ملائے اعلی کی باتیں نہیں من سکتے وہ ہرطرف سے بھینک کر مارے جاتے ہیں اور یہان کے لئے لازمی سزاہے اس طرح وہ فرشتوں کی باتیں نہیں سن سکتے لیکن یہ کہ کوئی ا چک کرمن لے توایک د کہتا ہوا ستارا اس کے پیچھے لگار ہتا ہے۔'' ﴿ وَلُقَدُ ذُرِیّتُنَا السَّمَاءَ الدَّنْ نُمَا لِمِصَادِیْتُ وَجَعَلُهٰ اَرْجُوْماً لِلشَّیٰطِیْنِ ﴾

(٧٢/ الملك:٥)

''جم نے آسان زیریں کوستاروں کے چراغوں سے مزین کیا ہے اور ان کوشیطانوں کے لئے کھینک کر مارنے کی ایک چیز بنایا ہے۔''

﴿ وَزَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَائِئِةً وَحِفْظًا وللكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ﴿

(٤١/ فصلت: ١٢)

''اورہم نے آسان زیریں کوستاروں کے چراغوں سے مزین کیا ہےاوران کونگہبان بنایا ہے۔ بیغالب ودانا خدا کی تقدیر ہے۔''

دنیا میں اس سلسلۂ نبوت کا جوآ غاز آفرینش سے جاری تھا اور دین الہی کا ہزاروں منزلوں کے طے ہونے کے بعد بحیل کی منزل میں پہنچ جانا اور نوع انسان کوخدا کی وہ آخری شریعت سپر دہونا۔ جس کے بعد خاکدان عالم کووی ونبوت کے کسی اور حامل کی ضرورت نہ ہوگی۔ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے آب و خاک کے عالم میں انقلاب عظیم پیدا کر دیا۔ اس نے سطح زمین کے ہزاروں پینیبروں کے دین و ملت کومنسوخ کر دیا۔ ان کی آسانی کتابوں کے احکام ورسوم کو بدل دیا۔ ملکوں کی شہنشا ہیاں ہل گئیں۔ قیصر و کسر کی سے خت الث گئے ۔ صومعہ وکلیساویران ہو گئے۔ اسی طرح مملکت فلکی اور آسانی بادشاہی میں بھی انقلاب کا ظاہر ہونا ضروری گئے۔ صومعہ وکلیساویران ہو گئے۔ اسی طرح مملکت فلکی اور آسانی بادشاہی میں بھی انقلاب کا ظاہر ہونا ضروری تھا۔ آسانی مخلوقات میں بھی آئیک انقلاب پیدا ہوا۔ گراس کو وہ کی دکھ سکے جود کھے سکتے تھے۔ آئیل میں حضرت عیسی عالیہ کی پیدائش کے موقع پر بھی ایک نے نور انی ستارہ کے ظہور کی خبر ہے، جس کو دیچے کر دوسرے ملک کے لوگ ان کی تلاش میں بیت لیم پہنچے اور ان کے دیدار سے مشرف ہوئے۔ گر بنی اسرائیل کو آخر تک اس بینائی سے محرومی رہی۔

صحیحین میں ہے کہ جب آنخضرت مُلَاثِیُّا نبوت سے سرفراز ہوئے تو ستاروں کی دنیا میں ایک انقلاب پیدا ہوا۔ جن اورشیاطین اب او پر چڑھنے سے روک دیے گئے ۔ٹوٹے والے ستاروں کی بھر مار ہو کے۔ کاہنوں اور عاملوں کی خبر رسانی کے ذرائع مسدودہو گئے اوران باطل پرستیوں کا دروازہ ہمیشہ کے لئے بند کر دیا گیا، اس آسانی انقلاب نے جنوں اور شیطانوں کی محفلوں میں جبرت پیدا کردی۔ سب نے کہا: بقینا روئے زبین پرکوئی اہم واقعہ رونما ہوا ہے۔ دنیا کی ہرست کوانہوں نے چھان ڈالا اس پر چندسال گزر گئے۔ آئے خضرت منگا تین اسلام کی تبلغ کے لئے قبائل میں دورے کررہ سے تھاورای تقریب سے عکاظ کے میلہ میں تشریف لے جارہ ہے تھے، راستہ میں رات کے وقت مقام نخلہ میں قیام ہوا۔ شبح کے وقت آنخضرت منگا تین اپنے رفقا کے ساتھ تلاوت فرمارہ ہے کہا تفاق اپنے رفقا کے ساتھ تلاوت فرمارہ ہے کہا تفاق سے جنوں کی ایک جماعت کا جو تفتیش حال کے لئے تہامہ کی طرف آئی تھی۔ اس مقام پر گزر ہوا۔ اس نے جبوں کی ایک جماعت کا جو تفتیش حال کے لئے تہامہ کی طرف آئی تھی۔ اس مقام پر گزر ہوا۔ اس نے جبوں کی ایک جماعت کا جو تفتیش حال کے لئے تہامہ کی طرف آئی تھی۔ اس مقام پر گزر ہوا۔ اس نے وہ اور کی بیان تھیں تاروں میں ہمیں نظر آتا ہے۔ جبور خشاں ستاروں میں ہمیں نظر آتا ہے۔ وہ اور کی بشارت سائی قوم میں گئی اور ان کو جا کر خاتم نبوت کے ظہور کی بشارت سائی :

﴿ قُلُ اُوْجِى إِنَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ لَقُرْ قِنَ الْحِنِ فَقَالُوْ الِنَّا سَمِعْنَا قُرْانًا عَجَبًا فَيَهُ بِي إِلَى الرُّهُ فِ فَالْمَنَّا لِهِ وَكَنْ تُشْفُرِكَ بِرَتِنَا آحَدًا فَ وَانَّهُ عَلَى جَدُّرَيْنَا مَا التَّخَذَنَ صَاحِبَةً وَلا وَلَدُا فَ وَانَّهُ فَانَ يَقُولُ سَفِيْهُنَا عَلَى اللهِ شَطَطَا فَ وَانَا ظَنَنَا آنَ ثَنْ تَقُولُ الْإِنْسُ وَالْحِنَّ عَلَى اللهِ كَانَ يَجُالُ قِنَ الْإِنْسِ يَعُونُونُ بِرِجَالٍ شِنَ الْجِنِ فَوْ ادُوهُمُ رَهَقًا فَ وَانَّهُ كَانَ رِجَالٌ شِنَ الْمِينَا فَا اللهُ عَنَ الْإِنْسِ يَعُونُونُ بِرِجَالٍ شِنَ الْجِنِ فَوَادُوهُمُ رَهَقًا فَ وَانَّهُ مُلَى اللهِ طَنْوَا لَهُ وَانَّهُ كُلُ مِنْ اللهُ عَنَ اللهُ عَنَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ فَي الْأَرْضِ الْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ وَانَا لِكَ اللهُ فَي الْأَرْضِ الْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ا

''اے پیغیر مٹائیڈ الوگوں سے کہددے کہ جھے کو بذریعہ وی خبر دی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن کو منا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے عجیب وغریب کتاب البی من جو ہدایت کی طرف راہنمائی کرتی ہے۔ تو ہم اس پر ایمان لائے اور اب ہم ہر گز خدا کا کسی کوشریک نہ بنائمں گے۔

الله يهورى تفصيل صحيح مسلم، كتاب الصلوة، باب الجهر بالقراة في الصبح: ١٠٠٧، ١٠٠١ من باورامام بخارى بجيسة في مختلف الواب من ال واقع كورج كياب مثل أغير سورة جن: ٤٩٢١ وباب الجهر بقراءة صلوة الفجر: ٧٧٣ ومسند احمد، ج ا، ص: ٢٥٢ وجامع ترمذي ابواب التفسير، باب ومن سورة الجن: ٣٣٢٣

عنه المنافع ال

پھرسورة احقاف ميں الله تعالى ارشادفر ماتاہے:

﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا ۚ إِلَيْكَ نَقُرًا مِنَ الْجِينِ يَسْتَعِعُونَ الْقُرْانَ \* فَلَمَا حَضَرُوهُ قَالُوْا الْصِتُوا \* فَلَمَا فَيْنِ وَلَى مَوْلِي فَعْنَا كِنِياً الْنُولَ مِنْ بَعْدِ مُولِي فَعْنِي وَلَوْا لِلْقُومَةَ الْآلِيمِ فَا الْمُؤَلِي وَلَا الْمَعْنَا كِنِياً الْنُولَ مِنْ بَعْدِ مُولِي فَصَدِقًا لِللّهِ اللّهِ مُصَدِقًا لِللّهِ اللّهِ يَعْفِرُ لَكُمْ مِنْ فَوْلِكُمْ وَمُعُولُكُمْ وَمُعَلِي اللّهُ وَمَعَلَيْكُمْ وَمُعُولُكُمْ وَمُعُلِكُمْ وَمُعُولُكُمُ وَمُعُلِكُمْ وَمُعُلِكُمْ وَمُعُلِكُمْ وَمُعُلِكُمْ وَلَا لِللّهُ وَمُعَلِيلًا عَلَيْكُمُ وَمُعُلِكُمْ وَلَا لِمُعَلِيلًا عَلَيْكُمْ وَمُعَلِكُمْ وَمُعَلِكُمْ وَمُعَلِكُمْ وَمُعُلِكُمُ وَمُعَلِكُمُ وَمُعَلِكُمُ وَمُعُلِكُمُ وَمُعُلِكُمُ وَمُعُلِكُمُ وَمُعَلِكُمُ وَمُعُلِكُمُ وَالْمُ وَلَا اللّهُ وَمُعَلَلُهُ عَلَيْكُمُ وَلَا لِللّهُ وَمُعَلِكُمُ وَمُعُلِكُمُ وَمُعُلِكُمُ وَمُعُلِكُمُ وَمُعُلِكُمُ وَمُعُلِكُمُ وَمُعُلِكُمُ وَلَا لِمُعْلِكُمُ وَمُعَلِكُمُ وَمُعَلِكُمُ وَلَا لِللّهُ وَمُعَلِكُمُ وَلَكُمُ وَاللّهُ وَمُعَلِكُمُ وَاللّهُ وَمُعَلِكُمُ وَمُعُلِكُمُ وَمُعُلِكُمُ وَمُعُلِكُمُ وَلَكُمُ وَمُعُلِكُمُ وَلَا مُعْلَكُمُ ولِكُمُ وَلَا مُعْلِكُمُ وَلَا مُعْلِكُمُ وَلَا مُولِ كُولُ كُوا وَلَاكُمُ وَلِكُمُ ولِكُمُ وَلِكُمُ وَلَكُمُ وَلِكُمُ وَلِكُمُ وَلِكُمُ وَلِكُمُ وَلِكُمُ وَلِكُمُ وَلِكُ وَلِكُمُ وَلِكُمُ وَلِكُمُ وَلِكُمُ وَلِكُمُ وَلِكُمُ ولِلْكُمُ ولِكُمُ ولِكُمُ ولِكُمُ ولِكُمُ ولِلْكُولُكُمُ ولَكُمُ لِلللّهُ ولِلْكُولُكُمُ ولِلْكُمُ ولِلْكُمُ ولَكُمُ لِكُمُ لِكُمُ ولَا فَ

354) % 354

و یکھا کہ آپ غار حرا کی طرف سے چلے آ رہے ہیں۔ہم سب نے عرض کی کہ یار سول اللہ!ہم نے شب کو ہر جگہ

آ پ کوڈھونڈ امگرآ پ کہیں نہیں ملے۔ہم نے سخت اضطراب اور قلق میں رات بسر کی فر مایا:''رات کوجنوں کا

قاصدآ یا تھا میں اس کے ساتھ گیا تھا۔ میں نے ان کوقر آن پڑھ کرسنایا۔'' اس کے بعد آ بہم سب کو لے کر

اس مقام پرتشریف لے گئے اور وہاں ان کے قیام اور آ گ جلانے کے نشانات دکھائے اور فرمایا: "انہوں نے

مجھے سے زادراہ کی خواہش کی میں نے ان کے لئے دعا کی کہوہ جس ہڈی اور گوبر پرگزریں ان کے لئے وہ کھانا ہو حائے '' اللہ

مندابن ضبل کے زیادات میں حضرت عبداللہ بن مسعود رفظائی کی زبانی جنوں کی آ مرکا ایک اور داقعہ مدکور ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آنحضرت شکی تیزام کہ میں رات کے دفت ہم لوگوں کے ساتھ بیٹھے تھے کہ یکا بیک آپ شکی تیزام کی میں سے کوئی میر سے ساتھ چلے رکیکن وہ نہ چلے جس کے دل میں ذراسا بھی کھوٹ ہو۔''ابن مسعود رفظائی کہتے ہیں کہ میں پانی کالوٹا لے کرآپ کے ساتھ ہولیا۔ آپ جھے ساتھ لئے ہمی کھوٹ ہو۔''ابن مسعود رفظائی کہتے ہیں کہ میں پانی کالوٹا لے کرآپ کے ساتھ ہولیا۔ آپ جھے ساتھ لئے ہوئے کہ کہ کرآ گئیں۔ آپ نے ایک خطائی جھوٹے دیا۔ اور جو کے میں واپس نہ آؤں تم بیری کھڑے رہو۔' یہ کہہ کرآ مخضرت منگائی آ گے بڑھ گئے۔ میں فرمایا:''جب تک میں واپس نہ آؤں تم بیری کھڑے رہو۔' یہ کہہ کرآ مخضرت منگائی آ گے بڑھ گئے۔ میں

<sup>🐞</sup> صحيح مسلم، باب الجهر بقراءة الصبح:١٠١٠

<sup>🕸</sup> صحیح مسلم: ۱۰۰۷ 🌣 ترمذی، تفسیر سورة احقاف:۳۲۵۸ـ

صحیح مسلم، باب النجهر بالقراة فی الصبح:۱۰۰۷ و صحیح بخاری، کتاب مناقب الانصار، باب ذکر
 النجن: ۳۸۵۹، ۳۸۵۹ و ترمذی ابواب الطهرة، باب ما جاء فی کراهیة ما یستنجی به: ۱۸ـ

النافظ ال

نے دیکھا کہ وہ پر چھا گیاں آپ کی طرف چلیں۔ آپ ان کے ساتھ دیر تک بیٹے با تیں کرتے رہے۔ جب فجر کا اجالا ہوا تو آپ میرے پاس آئے اور وضو کا پانی ما نگا۔ میں نے دیکھا تو وہ پانی کے بجائے مجور کا شربت (نبیز) تھا آپ شکی ٹیٹے نے فرمایا: ''اس میں کیا حرب ہے۔ کھور بھی پاک ہا اور پانی بھی پاک ہے۔'' یہ کہہ کر آپ نے اس سے وضو کیا اس کے بعد نماز کو کھڑے ہوئے تو ان میں سے دو آ دمی پاس آ کر کہنے لگے کہ یارسول اللہ! ہم بھی آپ کے بیچھے نماز پڑھیں گے۔ چنانچہ وہ بھی میرے ساتھ آپ کے بیچھے کھڑے ہوئے نہ ان لئہ! ہم بھی آپ کے بیچھے نماز پڑھیں گے۔ چنانچہ وہ بھی میرے ساتھ آپ کے بیچھے کھڑے ہوئے۔ نماز سے فارغ ہو کر میں نے پوچھا کہ یارسول اللہ! بیکون لوگ تھے؟ فر مایا:'' بیشہر سیبین کے جن بھے۔ انہوں نے بچھے مطاملات میرے پاس فیصلہ کے لئے لائے تھے۔ انہوں نے بچھے فر مایا:'' میش نے انہیں گوبر اور میدی کا سامان تھا؟ فر مایا:'' میش نے انہیں گوبر اور بڑی کا تو شددے دیا ہے۔ گوبر ان کے لئے بو ، اور بڑی پر گوشت ہو جائے گی۔'' اس موقع پر آپ شکا تی تھے۔ گوبر اور بڑی سے ساتھ آپ کے ناوں روایت کیا ایک بی واقعہ کی دو تھے۔ گوبر ان دونوں روایتوں کے جزئیات میں ای قدر فرق ہے کہ وہ یقینا ایک نہیں ہو سکتیں لیک تھے میں ہوں گوبیل ہوں ہو بن الحریث المخزومی عن عبد اللہ بن مسعود۔ اس میل فوزاد عن ابی زید مولی عمر و بن الحریث المخزومی عن عبد اللہ بن مسعود۔ اس میل الاونید مولی عمر و بن الحریث المخزومی عن عبد اللہ بن مسعود۔ اس میل الاونید مولی عمر و بن الحریث المخزومی عن عبد اللہ بن مسعود۔ اس میل الاونید مولی عمر و بن الحریث المخزومی عن عبد اللہ بن مسعود۔ اس میل الاونید مولی عمر و بن الحریث المحزیث میں کوئی واقف نہیں ۔ حافظ و بھی میزان

ابوزيد مولى عمرو بن حريث لا يعرف عن ابن مسعود وعنه ابو فزارة لا يصبح حديثه ان نبى الله توضأ يصبح حديثه ان نبى الله توضأ بالنبيذ وقال ابو محمد المحاكم رجل مجهول قلت: ما له سوى حديث واحد (ميزان الاعتدال، ج٣، ص: ٣٥٩)

"ابوزیدغلام عمر و بن حریث اس کوکوئی جانتانہیں۔اس نے ابن مسعود رٹی ہوڑ سے روایت کی ہے اور اس سے ابوفزارہ نے اس کی حدیث صحیح نہیں۔ بخاری نے ضعفاء میں اس کو درج کیا ہے۔ اس کی حدیث کامتن سے ہے کہ آنخضرت مُن این کے نبیذ سے وضوکیا، ابواحمہ حاکم کہتے ہیں کہ یہ مجبول الحال آدی ہے، میں کہتا ہوں کہ اس کی یہی ایک حدیث ہے۔ "

البية جامع ترندي ميں ای قسم کاایک واقعہ عبداللہ بن مسعود طالفتُهٔ سے فرشتوں کی آیداور دیدار کے متعلق

بروایت صحیحه مروی ہے۔

<sup>🏶</sup> مسئداحمد، ج١، ص: ٤٥٨\_

﴿ إِقْتَرَيْتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَ الْقَبْرُ ۞ ﴿ ٥٤/ القمر ١٠)

پینیمبری صدافت کی گواہی کا نئات کا ذرہ ذرہ دیتا ہے۔ آسان اور زمین ، چانداور سورج ہر چیزاس کی صدافت کا ثبوت بن جاتی ہے۔ انجیل (متی ۲-۲) میں ہے کہ حضرت عیسی علیمیلا کی پیدائش کے وقت ایک نیا ستارہ طلوع ہوا اور جب انہوں نے وفات پائی تو تمین گھنٹہ کے لئے تمام دنیا میں اندھیر اچھا گیا۔ (متی ۲۷۔ ۵۲) قرب قیامت کی ایک نشانی ریجی تھی کہ چاند کے دونکڑ ہے ہوجا کیں گے۔ بینشانی آنخضرت منگا پیلیم کے دونکڑ ہے ہوجا کیں گے۔ بینشانی آنخضرت منگا پیلیم کی کہا:

﴿ إِفْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَ الْقَمَرُ ۞ وَإِنْ يَرُوا أَيَّةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِعْرٌ مُّسْتَحِرٌ ۞ ﴾

(٤٥/ القمر:١،٢)

''قیامت نزدیک آگئی اور جاندش ہوگیا، اگر کافر کوئی سابھی نشان دیکھیں تو اس سے اعراض ہی کریں اور کہیں کہ یہ تو جادو ہے جوسدا سے ہوتا آیا ہے۔''

بعض عقل پرست مسلمانوں نے قرب قیامت کی مناسبت سے بیتاویل کی ہے کہ اس آیت سے
آنخضرت مُنَّا فَیْنِا کے عہد میں شق قمر کا ثبوت نہیں ہوتا۔ بلکہ قیامت کے واقعہ کا ذکر ہے۔ لیکن اس حالت میں
اول تو بے قرینہ ماضی (چاند پھٹ گیا) کو مستقبل (چاند پھٹ جائے گا) کے معنی میں لینا پڑے گا، دوسر سے بیکہ
اگر یہ قیامت کا واقعہ ہوتا۔ زاس کے بعد یہ کیوں ہوتا کہ یہ'' کافر اگر کوئی سی نشانی بھی دیکھیں تو منہ پھیرلیس
اور کہیں کہ یہ تو جادو ہے، جو ہوتا آیا ہے۔' قیامت سامنے آجانے کے بعداس کے انکار کے کیامعنی اوراس کو
مستمر جادو کہنا کیونکر شیحے ہوسکتا ہے۔ اس کے علاوہ مستنداور شیح روایات کی کیونکر تر دید کی جاسکتی ہے۔

اس شق قمر کا واقعہ صحیح بخاری میں مسلم، جامع ترفدی ، مسند ابن طبل ، مسند طیالی ، مسند رک حاکم ، دلائل ابوقیم میں تصریح تمام فدکور ہے۔ صحابہ رفی گفتی میں سے حضرت عبداللہ بن مسعود ، عبداللہ بن عبداللہ بن مسعود ، عبداللہ بن مسعود و گفتی و غیرہ نے اس واقعہ کی روایت ہے جو سے واقعہ کی روایت کی ہے جاتھ ان میں سب سے میں اور مسلم و ترفدی و غیرہ میں مروی ہے۔ وہ اس واقعہ کے وقت موقع پر موجود سے اور اس معجز ہے کو اپنی آئی کھول سے دیکھاتھا۔ چنا نجان کے الفاظ یہ ہیں :

انشق القمر ونحن مع النبي مُؤلِيمٌ بمني فقال: ((اشهدوا)) وذهبت فرقة

نحوالجبل 🗱

to the manufacture of the community of the best of the community of the co

<sup>🀞</sup> زرقانی برمواهب، ج ٥، ص: ١٢٤ـ

校 بخارى، كتاب التفسير، سورة اقتربت الساعة:٤٨٦٥؛ مسلم، كتاب صفات المنافقين، باب انشقاق القمر: ٧٠٧٠ تا ٧٣٢٨٠



" بهم آنخضرت مَنْ الْقَيْمُ كِساته مَنْ مِين تَصْدِيا مُد بِعِث كَيا اوراس كاليك كُرُا بِهارُ كَ طرف چلا كَيا، آپ مَنْ الْقِيمُ نِهِ فرمايا: "كواه ر به..."

صحیحین میں ان کی دوسری روایت سے:

انشق القمر على عهد رسول الله صلى فرقتين فرقة فوق الجبل وفرقة دونه فقال رسول الله صلى : ((اشهدوا)).

''آ مخضرت سَلَّاتِیْمُ کے زمانہ میں جاند کے دوگر ہے ہو گئے اور ایک مکر اتو پہاڑ کے او پرر ہااور دوسرااس کے بنچ آپ سَلَّاتِیْمُ نے فرمایا ''گواہ رہو۔''

حضرت انس بن ما لک رہائٹنڈ کی بیروایت بخاری وسلم دونوں میں ہے:

ان اهـل مكة سألوا رسول الله صَلَيْجٌ 'ن يـريهم آية فاراهم القمر شقتين حتى رأوا حراء بينهماـ

"الل مكه نے آب سَلَ اللَّيْمَ مِصِ مطالبه كياكه آب ان كوكو كي مجزه دكھائيں - آب نے ان كوچاند كِ كَلَرْ بِ دكھائے ايك كلرُ احراك اس طرف تھا دوسرااس طرف "

## صحیحمسلم میر ہے:

جامع تر فدی میں ان کی روایت کے الفاظ میہ ہیں:

سأل اهل مكة النبي مُلْكُمُ أية فانشق القمر بمكة فرقتين فنزلت: ﴿ الْقَتُرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ﴾ لله

''اہل مکہ نے آنخضرت مُنَافِیَّتِم ہے کوئی نشانی طلب کی ۔ تو جا ندمکہ میں دوککڑے ہوگیا۔اس پر بیآ یت اتری قیامت آگئی اور جاند مجھٹ گیا۔''

جامع ترفدی (تفسیرسورہ قمر) اور مندابن حنبل میں جبیر بن مطعم رفائظ کی جوروایت ہے اس میں ہے کہ اس مجھ ہے کہ اس مج کہ اس مجمزہ کود کی کر کفار نے کہا کہ محد (مَنَالْلِيَّامِ) نے ہم پر جادوکردیا ہے۔دوسروں نے کہا کہ اگرہم پر جادوکر دیا ہے تو تمام آ ومیوں پر تو وہ جادونہیں کر سکتے۔مندابوداؤدطیالی اللہ اوربیہی میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ

ایضًا: ۲۰۷۷ مسلم، ۲۰۷۷ هجاری ایضًا: ۴۸۲۷ ، ۱۳۳۳ مسلم، ایضًا: ۷۰۷۸ و مسلم، ایضًا: ۷۰۷۸ و مسلم، ایضًا: ۲۰۷۸ هجاری ایضًا: ۲۷۰۷ هجاری ایضًا: ۳۲۸ هجاری ایضًا: ۳۰۰۰ هجاری ایضًا: ۳۰۰ هجاری ای

محمد (سَالَیْمَیْمُ) تمام دنیا پر تو جاد و نہیں کر سکتے۔ مسافروں کو اور مقامات ہے آنے دو۔ دیکھو وہ کیا کہتے ہیں۔
چنانچہ جب ادھرادھرے مسافر آئے اور اُن سے پوچھا گیا تو انہوں نے بھی اپنا یہی مشاہدہ بیان کیا۔ بہر حال
یہ مجزہ درات کے وقت مکہ میں بمقام مٹی واقع ہوا۔ عقلی حیثیت سے یہ مجزہ زمانہ قدیم سے معرکۃ الآراء رہا
ہے۔ علائے مشکلمین نے فلسفہ قدیم کے اصول پر اس میں خوب خوب موشگا فیاں کی ہیں۔ مثلا: فلاسفہ قدیم کا
یہ عقادتھا کہ اجرام فلکی میں خرق والتیام اور شکست وریخت محال ہے۔ اس لئے شق قربھی ناممان ہے۔
مشکلمین نے ثابت کیا کہ اجرام فلکی میں خرق والتیام اور شکست وریخت محمل ہے۔ مگر اب کہ جدید طبیعیات و
ہیئت نے ہماری معلومات کے آسان وز مین کو بدل دیا ہے۔ یہ مباحث بے سوداور بے کار ہیں۔ اب تو ہر روز
ہیئت نے ہماری معلومات کے آسان وز مین کو بدل دیا ہے۔ یہ مباحث بے سوداور بے کار ہیں۔ اب تو ہر روز
نی میں سورج اور ستاروں کے شکست وریخت اور تصادم کے حادثے سے جارہے ہیں اور ہیئت جدید اور علم تکوین میں
تو زمین سورج اور ستاروں کے شاز آفرینش کی داستان ہی اس باب سے شروع ہوتی ہے۔

اس سے دوسرے درجہ پرایک اور قدیم اعتراض وجواب کتابوں میں لکھا چلا آتا ہے اور ہمارے سیمی مناظرین نے اس کو نئے آب ورنگ سے شہرت دی ہے اور وہ سے ہے کہ اگر میں مجز و درحقیقت واقع ہوتا تو سے صرف اہل مکہ ہی کونظر نہ آتا۔ بلکہ اس کو تمام دنیا دیکھتی اور اس کی روایتیں مشرق سے لے کر مغرب تک پھیل جا تیں۔ کیکئن بجز آئکہ کے دنیا کے اور ملکول میں اس واقعہ کا چرچانہیں ہوا اور تمام قدیم اہل نجوم وہئیت وتاریخ اس کی روایت سے خاموش ہیں۔

لوگوں نے اس شبہ کے بیہ جوابات دیے ہیں کہ اولا ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے کہ بیہ واقعہ دوسرے ملک کے لوگوں کو نظر نہیں آیا۔ تم اس کے ثبوت میں کہو گے کہ اگر نظر آتا تو اس ملک کے اہل تاریخ اس کا ذکر کرتے ۔ حالانکہ کس تاریخ میں اس کا ذکر نہیں لیکن سوال بیہ ہے کہ ایک ملک کامشہور واقعہ جو دوسرے ملک کی معاصر تاریخوں میں فدکور نہ ہو۔ صرف اس کا بیاس کے انکار کی سند ہوسکتا ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو معاصر تاریخوں میں فدکور نہ ہو۔ حضرت میں علیائیا کے تمام ججزات بلکہ واقعات زندگی تک کا انکار کر سکتے ہو کہ شام ومصر کے معاصر رومی مؤرخوں نے ایسے بچیب وغریب واقعات کا ایک حرف بھی قلمبند نہیں کیا۔ اس کے برخلاف ابھی او پر کی روایتوں میں بیان کیا جا چکا ہے کہ عرب وشام سے آنے والے مسافروں نے یہ بیان کیا کہ انہوں نے یہ کا نہوں نے یہ کے برخلاف ابھی او پر کی روایتوں میں بیان کیا جا چکا ہے کہ عرب وشام سے آنے والے مسافروں نے یہ بیان کیا کہ ان کیا کہاں کیا کہ انہوں نے جا ندکود وگلزے ہوتے و یکھا تھا۔

نلکی حیثیت نے جواعتراض کیا جاتا ہے کہ اہل ہیئت جواجرام فلکی کے ایک ایک واقعہ کو قلمبند کرتے آئے ہیں۔ انہوں نے اس واقعہ کا ذکر نہیں کیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مجرزہ رات کے وقت ظاہر ہوا تھا اوراس وقت دنیا کا بڑا حصہ خواب راحت میں مصروف تھا جولوگ بیدار بھی ہوں گے وہ اپنے دوسرے مشاغل اوراس وقت دنیا کا بڑا حصہ خواب راحت میں مصروف تھا جولوگ بیدار بھی ہوں گے وہ اپنے مشاہدات کو تحریری میں مصروف ہوں گے اور جنہوں نے دیکھا بھی ہوگا ان میں کتنا بڑا حصہ ان کا ہوگا جواپنے مشاہدات کو تحریری

سِنيرُ النِينَ اللهِ اللهِ

صورت میں لانے پر قادر نہ تھے۔ یعنی ناخواندہ تھاوراگران میں چند لکھے پڑھے ارباب ہیئت اوراصحاب تاریخ تھے تو ضروری نہیں کہ انہوں نے اپنے اس مشاہدہ کا تذکرہ بھی کیا ہو۔ یا تذکرہ کیا ہوتو ان کی یا دداشت مثل دوسری سینکٹر وں علمی یا دداشتوں کے ضائع ہوگئی ہو۔ آغاز آفرینش سے اب تک اجرام فلکی میں لا کھوں انقلابات پیش آئے ہوں گے۔ لیکن کیا وہ سب کے سب دنیا کے اوراق ہیئت میں ورج ہیں؟ اوران کا درج نہ ہونا ان کے عدم و وقوع کی دلیل ہے؟ مختلف نداہب کی کتابوں میں اس شم کے حواد ثات فلکی کا ذکر ہے۔ لیکن علم ہیئت وفلک اس کے ذکر سے خاموش ہے لیکن پی خاموشی اس کے عدم وقوع پرشہادت ہے؟ جو تہماری انجیل میں ہے کہ حضرت عیشی غائیہ گا کی پیرائش کے وقت ایک ستارہ نبوت طلوع ہوا جس کو یورپ کے لوگوں نے دیکھا، پھر انجیل میں یہ بھی ندکور ہے کہ جب حضرت عیشی غائیہ گا کوسولی دی گئی تو تمام دنیا دفعت تاریک ہوگئی۔ لیکن کیا ہیئت وافلاک کی کتابوں میں ان انتقاب ساوی کا تذکرہ موجود ہے؟

حوادث فلکی کے حدوث اور وقوع میں بڑی چیز ہے ہے کہ اس کا مشاہدہ مطالع اور مغارب پر موقوف ہے اور ہر جگہ کے مطالع مغارب دوسری جگہ سے نہایت مختلف ہیں۔ بلکہ بالخصوص قمر کے مطالع میں تو اور بھی شخت اختلاف ہے اور ایک جگہ چا ند ڈو وہتا ہے دوسری جگہ نکلتا ہے، ایک جگہ چا ند ٹی ہے دوسری جگہ اندھیری ہوتی ہے، ایک جگہ چا ند ٹی ہے دوسری جگہ اندھیری ہوتی ہے، ایک جگہ چا ندگو ہمن لگتا ہے اور دوسرے مقامات کے لوگوں کو وہ نظر تک نہیں آتا۔ اس لئے اگر تمام دنیا نے اس مجز وہ کوئیں دیکھا تو بیش قمری نفی کی دلیل نہیں۔ چنا نچہ دنیا کی مختلف باخبر قوموں نے اپنی ایک کتابوں میں مختلف حوادث فلکی کاذکر کیا ہے لیکن جس واقعہ کوایک نے بڑے شدومد سے بیان کیا ہے۔ اس کی معاصر قوموں کی کتابیں میں ایک شہادت سے قطعا خالی ہیں۔ لیکن کیا ہے ماموثی اس کے عدم وقوع کی سند ہو گئی ہوا اور وجوہ کے اس خاموثی اور اختلاف کی ایک وجہ یہی ہوتی ہے کہ تمام دنیا کا ایک مطلع نہیں ہے۔ اس لئے ایک چیز ایک جگہ نظر آتی ہے دوسری جگہ نہیں آتی۔ بعض مشکلین نے جن میں ایک شاہ ولی اللہ صاحب میں تھا۔ بیس کھا ہے اور امام غزالی جُوائی کی اور میں رجی ن معلوم ہوتا ہے کہ در حقیقت جاند میں شکاف نہیں ہوا جمالی لئے لوگوں کو ایسا نظر آتی ۔ چنانے حضرت انس ڈوائیڈ کی روایت کے پیالفاظ ہیں:

ان اهل مکة سألوا النبي مُشَافِيَّةُ ان يريهم أية فاراهم انشقاق القمر فرقتين - الله مُن الله مَن الله مَن الله مُن الله مَن الله الله مَن الله الله مَن الله م

صحیح مسلم، کتاب صفات المنافقین، باب انشقاق القمر:۷۰۷۱ ال مین "فرقتین" کی بجائے "مرتین" کا لفظ ہے۔



تقی ۔احادیث میں یہ ہے کہ ان کو چا ندو وکمڑ ہے ہو کرنظر آیا۔خواہ دراصل چا ندکے دو کمڑ ہوگئے ہوں یا خدا نے ان کی آئکھوں میں ایسانصرف کردیا ہو کہ ان کو چا ند و نکڑ ہے ہو کرنظر آیا۔ جو خدا انسانوں کی آئکھوں میں خلاف عادت نصرف کرسکتا ہے وہ خود چا ند میں بھی خلاف عادت نصرف کرسکتا ہے۔ پھر چونکہ اللہ نے یہ نشانی اہل مکہ کے لئے ظاہر کی تھی اور انہی کے لئے بیآ ئینہ شوت تھی اس لئے تمام دنیا میں اس کے ظہور اور روایت کی حاجت نہ تھی اس بنا پر بالفرض اگر دنیا کے دوسر سے صول میں شق قمر مشاہدہ نہ ہواتو یہ چرت اور تجب کی بات نہیں ۔ بلکہ اہل مکہ کے علاوہ اور لوگوں کو دوسر سے شہروں اور ملکوں میں اس کا نظر نہ آنا ہی مصلحت الہی تھی کہ اگر بیعام طور سے دوسر سے اقطاع عالم کے لوگوں کو بھی نظر آتا تو یہ سمجھا جا سکتا کہ بی آسان کی طبعی انقلاب میں سے یہا ہو جو ہیں ۔ جیسا کہ فلکیات اور علم بہ و خلق کوئی انقلاب تھا جیسا کہ اور میں ان کو فلکیات اور علی میں نظر آتا ہو کہ میں جب اہل مکہ کے علاوہ جو شہر میں سے علیا ہم قافلہ میں تھے طبور یہ فلکیات اور صرح ولیل ہم کہ یہ میصرف آئے خضرت منافیق کے ایک نشان کے طور پر ظاہر ہوا۔ ولگاہ المحمد۔



## غلبەروم كى پېشىن گوئى

﴿ ٱلْمَرِّةَ غُلِيتِ الرُّوْمُ فِي آَدُنَى الْأَرْضِ ﴾ (٣٠/ الروم: ١ تا٣)

رومیوں کی کمزوری کی بیرحالت ہے کہ وہ ان شرمناک شرائط کو قبول کرتے ہیں۔اس پر بھی جب رومی قاصد شہنشاہ ایران کے در بار میں مصالحت کا پیام لے کر جاتا ہے تو مغرور خسر و جواب دیتا ہے۔'' مجھ کو بینیں، بلکہ خود ہرقل زنجیروں میں بندھا ہوا میر ہے تخت کے نیچے چاہیے اور اس وقت تک صلح نہیں کروں گا جب تک شہنشاہ روم اپنے مصلوب خدا کوچھوڑ کرسورج دیوتا کے آگے سرنہ جھکائے گا۔''

ایک ہزار گھوڑے ادرایک ہزار باکر ہلڑکیاں ایرانیوں کے حوالہ کریں۔

کارزار عالم کا نقشہ یہ تھا کہ معرکہ جنگ ہے بہت دورائیک خٹک اور بنجر زمین کی سنسان پہاڑی ہے ایک تنمزادہَ امن نمودار ہوااوروا قعات عالم کے بالکل خلاف سروش غیب سے نغمہ قدس میں گویا ہوا: ﴿ اَلَقَرٰهُ غُلِیتِ الرُّوُمُ ﴾ فِنْ اَدْنَی الْاَرْضِ وَهُمْ مِیْنَ بَعْدِ عَلَیْهِمْ سَیَغَلِیُوْنَ ﴿ فِیْ یِلِیْ اِلْاَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ہِکْدُ \* وَیَوْمَہِنِ یَقُومُ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴾ بِنْصُرِ اللّٰهِ \* یَنْصُرْ هُنْ یَتُنَا آرِ \* وَهُوَالُعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ فُّوعُدٌ ﴾ (٣٠/ الروم:١ تا٦)

''رومی قریب تر زمین میں مغلوب ہو گئے کیکن وہ چندسال میں مغلوب ہوجانے کے بعد پھر غالب ہوں گے۔خدا ہی کے ہاتھ میں پہلے اور پیچھےسب اختیار ہے اوراس دن مسلمان خدا کی مدد سے خوش ہوں گے۔وہ جس کی چاہے مدد کرے وہ غالب رحم والا ہے۔خدا کا وعدہ ہے خدا اینے وعدہ کے خلاف نہیں کرتا۔''

یپیشین گوئی واقعات کے کاظ ہے اس قدر مستجداور نا قابل یقین تھی کہ کفار نے اس کے جونے کی صورت میں گئی اونٹوں کے ہارنے کی مسلمانوں سے شرط لگائی۔ اب مسلمانوں اور کافروں کو ہڑی شدت سے واقعات کے پہلو کا انتظار تھا۔ آخر چند سال کے بعد دنیا نے خلاف امید بلٹا کھایا۔ مؤرخ گئین کے الفاظ میں دشہنشاہ جواپنی ابتدائی اور آخری زندگی میں مستی ، عیاشی اور او ہام کا غلام اور رعایا کے مصائب کا نامر دتما شائی کا مرح صبح وشام کا کہرا آفتاب نصف النہار کی روشن سے بھٹ جاتا ہے۔ دفعتہ (۱۲۲ء میں )محلوں کا ادکار ڈیوس میدان جنگ کا سیزر بن گیا اور روم و مرقل کی عزت نہایت شاندار طریقہ سے بچالی گئی۔ 40

جس وقت ہرقل اپنی بقیہ نوج لے کر قسطنطنیہ سے چلا ہے لوگوں کو معلوم ہوتا تھا کہ رومۃ انعظیٰ کے آخری لشکر کا منظر دنیا کے سامنے ہے لیکن عرب کے نبی اُمی سُلُ اللّٰہ ِ کی پیشین گوئی حرف پوری ہوئی اور عین اس وقت جب مسلمانوں نے بدر کے میدان میں قریش کو فلست دی۔ رومیوں نے ایرانیوں پر غلبہ حاصل کیا۔ مشرقی مقبوضات کا ایک ایک شہروا پس لے لیا اور ایرانیوں کو باسنورس اور نیل کے کناروں سے ہٹا کر پھر د جلہ و فرات کے سواحل کی طرف د تھیل دیا۔

اس عظیم الثان پیشین گوئی کی صدافت کے اثر نے دنیا کو توجیرت کر دیا۔ قریش کے بہت سے لوگ اس صدافت کو دیکھ کرمسلمان ہو گئے۔ ﷺ واقعہ کے ساڑھے بارہ سو برس کے بعد تاریخ زوال روم کامشہور مصنف گہن اس حیر تناک پیشین گوئی کی سچائی سے تتحیر ہوکر کہتا ہے۔

'' مشرق کی ان دو عظیم الشان سلطنوں کے ڈانڈ نے پر بیٹھ کران دونوں کی ایک دوسر ہے کو تباہ کردیئے والی روز افزوں کو ششوں کی ترقی کو دلی مسرت کے ساتھ بغور مطالعہ کرر ہاتھا اور عین اس وقت جب کہ ایرانیوں کو پیم کا میابیاں حاصل ہور ہی تھیں۔ اس نے اس پیشین گوئی کی جرائت کی کہ چند سال میں فتح وظفر رومی علم پر سابی گن ہوگی۔' جس وقت بے پیشین گوئی گائی متحی کوئی پیشین گوئی اس سے زیادہ دوراز قیاس نہیں ہوسکتی تھی۔ کیونکہ ہرقل کی بارہ سال کی اس میں اس کے اس بات کا اعلان کردیا تھا کہ رومی شہنشا ہی کا شیرازہ والا بی سے دیا دوراز قیاس نہیں ہوسکتی تھی۔ کیونکہ ہرقل کی بارہ سال کی اس سے زیادہ دوراز قیاس ناسی کا اعلان کردیا تھا کہ رومی شہنشا ہی کا شیرازہ

<sup>🗱</sup> تاریخ زوال روم مصنفه گین، ج۳، ص: ۳۰۲ مطبوعه ۱۸۹۰۔

<sup>🕸</sup> ايضًا۔ 🏻 🏶 ترمذی، ابواب التفسير، باب ومن سورة الروم:١٩٤٣ـ



ہرقل کی طبیعت میں اس فوری انقلاب اور واقعات کی رو سے اس حیرتناک تغیر اور اس کے اسباب ک تفصیل میں تاریخ روم کے مصنفین نے عجیب عجیب باتیں پیدا کی ہیں لیکن انہیں کیا معلوم کہ اس خونی معرکہ سے دورا کیک پیغیمرانیہ ہاتھ رومیوں کی مدد کے لئے دراز تھااور وہی اس انقلاب اورتغیر کاسب سے بڑاروحانی سبب تھا۔متدرک 🕸 (علی شرط الصحیحین) اورجامع ترندی 🏶 میں ہے کہ' روم وفارس کی جب جنگ شروع ہوئی تو مشرکین ایرانیوں کے طرف دار تھے۔ کیونکہ وہ بھی بت پرست تھے اورمسلمان رومیوں کے طرفدار تھے کہ وہ اہل کتاب تھے۔اس وقت ایرانی روم کود باتے جار ہے تھے۔اس پرسورہ روم کی پیشینگوئی نازل ہوئی ۔حضرت ابو کمر رٹھنٹیڈ نے چلا چلا کرتمام شرکین کو پیشین گوئی سائی ۔مشرکین نے کہا کہ اس پیشین گوئی کے لئے کوئی سال مقرر کرو۔حضرت ابو بمر ڈاکٹٹٹ نے پانچ سال کی شرط کی ،آنخضرت مُناٹٹیٹل کومعلوم ہوا توفر مایا کہ بضع کالفظ سے 9 تک بولا جاتا ہے، اس لئے دس سال ہے کم کی مدت مقرر کرنی جا ہے تھی۔ چنانچہ اس تشریح کے مطابق نویں سال غزوۂ بدر کے موقع پر پیشین گوئی پوری ہوئی اور روی غالب آئے۔'غزوۂ بدر جرت کے پہلے سال اور بعثت کے چودھویں برس پیش آیا۔اس ہے 9 برس پہلے بعثت کا یا نچواں سال ہوگا۔ اس بنا پر پیشین گوئی کا زمانہ ۵ و بعثت اوراس کے پورے ہونے کا زمانہ ۱ و بعثت یا بھے ہے۔ بعض لوگوں نے اس پیشینگوئی کے بورے ہونے کا زمانہ کم حدیب کا سال یعنی کے بیان کیا ہے۔ پیچے نہیں شایدلوگوں کو اس سے دھوکا ہوا کہ سیح بخاری وغیرہ میں ہے کہ قاصد نبوی مُناتِیْنِ جب اسلام کا دعوت نامہ لے کر قیصر کے یاس گیا تووہ اس وقت فتح کاشکریدادا کرنے کے لئے شام آیا ہوا تھااور معلوم ہے کہ قاصد سلح حدید کے زماند میں روانہ ہوئے تھے۔اس لئے لوگوں نے بیسمجھا کہ حصول فتح کی بھی یہی تاریخ ہے۔مگر پیرمغالط ہے اور بالكل ظاہر ہے كہ يہ فتح كمدكى تاريخ نہيں۔ بلكہ فتح كے جشن كى تاريخ ہے۔روى تاريخ كى مطابقت سے بيہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وولاء میں آپ ملائیل کی بعثت ہوئی۔ الاء سے روم و فارس کی چھیر چھاڑ شروع ہوئی۔ <u>۱۳۳ ء</u>یس اعلان جنگ ہوا۔ ۱۲۳ ءے رومیوں کی شکست کا آغاز ہوا۔ (۲۱۲ ءیس رومی شکست یحیل کوپٹنچ گئی۔ ۲۲۲ء سے پھررومیوں نے حملہ شروع کیا۔ ۲۳۳ سے ان کی کامیا بی کا آغاز ہوااور ) ۲۲۵ء میں ان کی فنج پھیل کو پہنچ گئی اس تر تیب ہے دیکھے تو ظاہر ہوگا کہ اس پیشین گوئی کی خوبی ہیہ ہے کہ اگر آ غازشکست ے آغاز فتح تک جوڑ ہے تو بھی وہی 9 برس ہوں گے اور اگر انجام شکست ہے آغاز فتح تک جوڑ یے تو بھی وہی نوبرس موں گے۔اس فتح کی تحمیل کے بعد ہرقل پھروہی ست وعیاش قیصر بن گیا۔جو پہلے تھا۔ایہا معلوم ہوتا تھا کہ دست قدرت نے صرف اس پیشین گوئی کے پورا کرنے کے لئے چندسال کے واسطے اس

🏕 تـــاريخ زوال روم، ج۲، ص: ۳۰۲ و ۳۰۳ طبع مذكور \_ 😻 كتــاب التــفسير، تفسير سورة الروم، ج٢، ص: ٤١٩. عليه التــفسير، ومن سورة الروم: ٣١٩٤، ٣١٩٣ـ

کے دل و د ماغ کو بیدار اور دست و باز و کو ہشیار کر دیا تھا۔ پیشین گوئی کی تکمیل کے بعد پھر پہلے کی طرح تعیش اور کا بلی نے اس کومیش و غفلت کے بستر پر تھیک تھیک کرسلا دیا۔



طيرأابابيل كي نشاني

آ تخضرت مَنْ اللَّيْمَ کی ولادت عام الفیل میں ہوئی، جس میں ابر بہۃ الاشرم نے ہاتھیوں کی قطار کے ساتھ خانہ کعبہ پر جملہ کرنا چاہا تھا۔ لیکن فضائے آ سانی کے ایک حقیر پرندہ نے کنکریوں کے در بعہ سے اُن کو ہلاک کردیا۔ بیا یک عظیم الشان نشان تھا جس کا ظہور مسلمان اور عیسائی وونوں تسلیم کریں گے کہ شرکین عرب کی تائید کے لئے نہیں ہوسکتا تھا۔ کیونکہ ابر بہۃ الاشرم ایک عیسائی بادشاہ تھا جس کا فد جب بہر حال مشرکین سے بہتر تھا بلکہ بیخود آ مخضرت مَنْ اللَّيْمَ کے ظہور کا نشان تھا جن کی ذات پاک حقیقی طور پر خانہ کعبہ کی حفاظت کی کفیل تھی۔ بہتر تھا بلکہ بیخود آ مخضرت مَنْ اللَّيْمَ کے ظہور کے ذکر میں خاص طور پر آ پ مَنْ اللَّهُ کی طرف روئے خطاب کیا ہے:

﴿ اَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُكَ بِأَضْمٰتِ الْفِيْلِ ۚ اَلَمْ يَعْعَلْ كَيْنَهُمْ فِي تَضْلِيْلِ ۗ وَارْسَلَ عَلَيْهِمُ طَيْرًا اَبَابِيْلَ ۗ تَرْمِيْهِمْ رِيجِارَةٍ مِّنْ سِجِيْلٍ ۗ فَعَكَهُمْ لَعَصْفٍ مَّالُوْلٍ ۚ ﴾

(٥٠١/ الفيل: ١ تا٥)

'' کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیاان کی چھپی گھا توں کو بے راہ نہیں کر دیا؟ اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیج جوان کو پھر یلی کنکریوں سے مارتے تھے۔تو خدانے ان کو کھائی ہوئی بھس کے مانند کردیا۔''

سیسورہ واقعہ کے تقریباً ۲۵ برس بعداتری تھی اور غالبًا اس وقت متعددا شخاص اس واقعہ کے چتم دیدگواہ ہوں گے اور السطان واقعہ کے جتم دیدگواہ ہوں گے اور السطان ہوں گے ، جنہوں نے دیکھنے والوں سے براہ راست اور بلاواسطان واقعہ کو سناہو گا کا رہو ہمیشہ آنخضرت مثالی تی کندیب کے در بے رہتے تھے، اگر اس صورت واقعہ کے بیان میں کچھ مجھی غلطی یا جھوٹ شامل ہوتا تو وہ اس کی علانے پر دیدکر دیتے مگر ایسانہیں ہوا۔ اس لئے اس کی سچائی میں کرنی شخص وشیئیں کیا جا سکت ہے گئی دین کی میں کہ نئی میں کہ گئی دینے بھی فلطی یا جھوٹ شامل ہوتا تو وہ اس کی علانے پر دیدکر دیتے مگر ایسانہیں ہوا۔ اس لئے اس کی سچائی میں دین

شهاب ثا قب کی کثرت

آنخضرت سَلَقَظِم کو جب نبوت عطا ہوئی تو نظم آسانی میں ایک خاص انقلاب پیدا ہوا۔ جنات جو پہلے آسان کے قریب تک جاسکتے تھے، ان کی آ مدورفت مسدود کر دی گئی اور ان پرٹو شنے والے تاروں کی بارش ہونے گئی۔ چنانچے قر آن مجیداورخود جنات کی زبانی بیان ہے:

﴿ وَآلًا لَهَسْنَا السَّهَا ءَ فَوَجَدُنْهَا مُلِئَتْ حَرَمًا شَدِيدًا وَهُهُبًا ۗ وَآثَا كُتَّا نَقْعُدُ مِنْهَا

عند القال القاد مو القاد القاد

مَقَاعِدَ لِلسَّنْمِعُ فَمَنْ لَيَنْتَمِعِ الْأَن يَجِدُ لَهُ شِهَا أَبُارَ صَدًانٌ ﴾ (٧٦/ البعن ٩٠٨) 
"هم نے آسان کو تولائو پایا که وہ تخت پہرہ داروں اور ٹوٹے والے تاروں ہے جردیا گیا ہے اور ہم پہلے سننے کو بہاں ٹھکانوں پر بیٹھتے تھے لیکن اب جوکوئی سنے تو تارے کو اپنی تاک میں یائے۔''

شرح صدر

شرح صدر بعنی سینه کا کھول دینا یا اس غرض ہے جاک کردینا کہ وہ نو رالہٰی ہے معمور کیا جائے ، ایک دولت ریانی تقی ، جوآ تخضرت مُنا ﷺ کوعطا ہوئی ،ارشاد ہوا:

﴿ ٱلمُرْتَثُرُ مُ لَكَ صَدُركَ ٥ ﴾ (٩٤/ الانشراح:١)

''اے محمد مُثَاثِیْتُا اِکیا ہم نے تیرے سینہ کو کھول نہیں دیا (یا جاک نہیں کردیا؟)''

احادیث میں گوشرح صدر کی پوری تفصیل مذکور ہے، مگر بہر حال قرآن پاک سے اس کا شوت ملتا ہے کہ خواہ یہ ظاہری طور سے یا باطنی رنگ میں علم وحکمت اور نور معرفت کی غیر معمولی اور ما فوق بشری بخشش ہو۔ ہر صورت میں وہ ایک فہم سے بالاتر کیفیت تھی۔

مكه سے بیت المقدس تك ایک شب میں سفر

آنخضرت مَنَّاثِیَّا نِے معجزانہ طریق پرایک شب میں مکہ معظّمہ ہے بیت المقدس تک جو پراسرارسفر کیا۔قرآن نے ان الفاظ میں ان کی تصدیق کی ہے:

﴿ سُبْغَنَ الَّذِي ٓ اَسُرٰى يِعَبُدِهٖ لَيُلَّا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَّامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْا قُصَا ﴾

(11/1Kmu[1:1)

'' پاک ہے وہ خدا جو اپنے بندہ کو خانہ کعبہ سے بیت المقدس تک رات کے وقت ایک شب میں لے گیا۔''

عالانکہان دونوں مقامات کے بچے میں اس زمانہ میں مہینوں کاسفرتھا۔

قريش پر قحط سالی کاعذاب

حضرت عبداللہ بن مسعود رٹائٹنڈ کی روایت سے پہلے بھی یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ جب قریش نے آپ مٹائٹنڈ کی مخالفت کی تو آپ نے ان کو بددعا کی کہ'' خداوندا! ان کوسات سال تک قبط میں مبتلا رکھ جس طرح تو نے حضرت یوسف علینہا کے زمانہ میں سات سال تک مستقل قبط کو قائم رکھا تھا، چنا نچہ ان پر ایسا سخت قبط پڑا کہ لوگوں نے بھوک کے مارے مرداراور چڑے کھائے۔ یہاں تک کہ جب لوگ آسان کی طرف د کھتے تھے تو وہ ان کو دھو کیں کی طرح نظر آتا تھا، یہ حالت دکھے کر ابوسفیان آپ کی خدمت میں حاضر ہوااور کہا کہ

''اے محد (سُلُ اَیُوْلِم )! تم خدا کی اطاعت اور صلد رحم کا تھکم دیتے ہو حالا تکدخود تبہاری قوم تباہ ہورہی ہے۔اس کے خدا سے دعا کرو۔'' آپ سُلُ اِیُّوْلِم نے دعا فرمائی اور بارش ہوئی جس نے قط کی مصیبت کو دور کر دیا۔اس کے بعد پھر قریش نے حسب دستور آپ سُلُ اُیُوْلِم کی مخالفت شروع کی ،تو قیام مکہ ہی کے زمانہ میں خدانے آپ کی زبان سے یہ پیشین گوئی قریش کوسنائی کہ آپندہ اس کا انتقام ایک اور تخت گرفت سے لیا جائے گا، وہ گرفت بدر کی لڑائی تھی۔ چنا نیے سور کہ دخان کی ان آپنوں میں اس واقعہ کا ذکر ہے: ﷺ

﴿ فَارْتَقِبُ يَوْمُ تَأْتِي السَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّيِيْنٍ فَيَغْمَى النَّاسَ ۖ هٰذَا عَذَابٌ اَلِيُمْ ورَبَّنَا ٱلْمِفْ عَنَا الْعَذَابَ اِلنَّا مُؤْمِنُونَ ﴿ أَنْ السَّمَآءُ بِدُخَانَ أَلْمِفُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مُّيِيْنٌ ﴿ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ خَبُّونُ ﴾ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ خَبُّونُ ﴾ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ خَبُّونُ ﴾ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ خَبُونُ ﴾ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ خَبُونُ ﴾ وَاللَّهُ الْعَلْمُ عَآمِدُ وَنَ ﴾ يَوْمُ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ النَّمْ عَآمِدُ وَنَ ﴾ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

''اس دن کا انظار کرو، جب آسان دهوال نمایال کرےگا۔ جولوگوں پر چھاجائےگا۔ یہ نہایت تکلیف دہ عذاب ہے، خداوندا! بیعذاب ہمارے او پرسے ہٹا نے، ہم مسلمان ہیں اور کہاں ان کے لئے ہے، نعیجت کپڑنا۔ حالانکہان کے پاس ایک رسول تھلم کھلا آیا۔ پھران لوگوں نے اس سے اعراض کیا اور کہا یہ تکھایا ہوا پاگل ہے۔ ہم تھوڑی دہر کے لئے اس عذاب کو ہٹا لینے والے ہیں، تم لوگ اسی قدیم حالت کی طرف عود کر جاؤگے ہم اس روز انتقام لیں گے جوسب والے ہیں، تم لوگ ان قدیم حالت کی طرف عود کر جاؤگے ہم اس روز انتقام لیں گے جوسب سے بڑی پکڑکا دن ہوگا۔''

## متوقع هجرت كي معجزانه نشانيال

کفارنے دارالندوہ میں چھپ کرآپ مٹی ایٹی کتل وغیرہ کے مثورے کئے کوئی مسلمان ندان میں شریک تھااور نہ کی طرح ہوسکا تھا۔ مگرآ مخضرت کو ہر چیزی خبراللہ تعالیٰ نے دے دی۔ تاریخ ، وقت ، سب سے آگاہی ہوگی اور پھریہ کہ جس شب کو آپ نے ہجرت کی سب کو معلوم ہے کہ اس رات کو آپ کے گھر کے چاروں طرف دشمنوں کا پہرا تھا، تا ہم آپ ان کی آئے کھوں میں خاک جھونک کرانہی کے درمیان ہے گزر کر حضرت صدیق دلی تی گئی کے ساتھ شہرے نکل گئے ۔ آپ مکہ کے قریب ہی غارثو رمیں جا کر چھپے عرب آثار قدم سے اشخاص کے مقام وگزرگاہ کا پتہ لگانے میں نہایت مشاق تھے، جبح کو وہ آپ کا پتہ لگاتے ہوئے غار ندکور کے دہانت کے بہتری کے دہاں تک کہا گروہ ذرا جھک کردیکھتے تو آپ ان کے ساتھ ہے۔ جنانچہ ساتھ والے خدانے یہ اقتصائے بشری سے گھبرا اُٹھے۔ مگر آپ نے تسلی دی کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ چنانچہ ساتھ والے خدانے یہ تدبیری کہا فروں سے ان کی میں وجھ چھین کی کہوہ جھک کردیکھیں اور ان کے دل میں ایسی بات ڈال دی کہوں

<sup>🏶</sup> صحيح مسلم، كتاب صفات المنافقين واحكامهم، باب الدخان: ٧٠٦٧، ٧٠٦٧.

بد کیھے واپس چلے گئے ۔سیری اکثر ضعف روایتوں میں اور مندا بن ضبل کا کی ایک روایت میں جوزیادہ کمزور نہیں ہے۔ ندکور ہے کہ کڑی نے عارے منہ پر جالے تن دیئے تھے۔ کفار نے کہا: اگر کوئی اس غار میں جا کر چھپتا تو ظاہر ہے کہ یہ جالے ٹوٹ جاتے اور یہ کہہ کر وہ واپس چلے گئے۔ اس غار سے نکل کر جب آپ ضافی نی مارہ چلے تو قریش کے سوار آپ کے تعاقب میں نظر آئے۔ چنا نچیسراقہ اپنا گھوڑا دوڑا تا آپ شافی نی مارہ چلے تین باریبی واقعہ پیش آپ شافی نے قریب بینے گیا۔ دفعتہ گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے۔ تین باریبی واقعہ پیش آپ سراقہ اس اعجاز کود کھے کرمرعوب ہوگیا اور خط امان لے کرواپس چلاگیا۔

واقعہ ہجرت کےان معجزانہ واقعات کاتفصیلی بیان احادیث میں ہے مگر قر آن مجید کا پیرا جمالی اعتراف ان کی تائیدی شہادت ہے:

﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيَثْبِتُوْكَ أَوْ يَقْتُلُوْكَ أَوْ يُغْدِجُوْكَ \* وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللهُ \* وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمِلْكِرِيْنَ ۞ ﴾ ( ٨/ الانفال ٢٠٠)

''اوریاد کرو(اے پینمبر مُثَالِیَّنِمُ!)جب کفارتہارے ساتھ داؤ کررہے تھے، تا کہتم کوقید کریں یا قبل کریں یا گھرسے نکال دیں وہ بھی داؤ کررہے تھے اور خدا بھی داؤ کررہا تھا اور خداسب داؤ کرنے والوں میں ہے بہتر داؤ کرنے والا ہے۔''

﴿ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدُ نَصَرَهُ اللهُ إِذْ الْحَرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوْا ثَانِي اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْعَارِ إِذْ يَقُولُ لِلسَّاحِيةِ لَا تَعُزَنْ إِنَّ اللهُ مَعَنَا ۚ فَأَنْزَلَ اللهُ سَكِيْنَتَهُ عَلَيْهِ وَآيَّكَ لَا يَجُنُودٍ كَمْ تَرَوْهَا لِحَسَاحِيةٍ لَا تَعُزَنْ إِنَّ اللهُ مَعَنَا ۚ فَأَنْزَلَ اللهُ سَكِيْنَتَهُ عَلَيْهِ وَآيَّكَ لَا يَجُنُودٍ كَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ اللهِ فِي الْعُلْيَا ۗ وَاللهُ عَزِيزٌ كَلِيُمُ ٥ ﴾

(٩/ التوبة: ٩)

''اے لڑائی سے پیچھ رہنے والے لوگو!اگرتم اس پینمبری مددنہ کروتو وہ تمہاری مدد سے بنیاز ہے کہ خدانے اس وقت اس کی مدد کی جب اس کو کا فروں نے مکہ سے نکال دیا تھا، دور فیقوں میں سے ایک نے جب وہ دونوں غارمیں تھے اپنے ساتھی سے کہاتھا کہ گھبراؤ نہیں خدا ہمارے ساتھ ہے۔ پھر خدانے اس پرائی تسکین نازل کی اوران فوجوں سے اس کی مدد کی جن کوتم نے نہیں دیکھا اور کا فروں کی بات کو نیچا کیا اور خدا نالب اور شہیں دیکھا اور کا فروں کی بات کو نیچا کیا اور خدا ہی کی بات اور نجی رہتی ہے اور خدا غالب اور تدیر والا ہے۔''

خواب میں کفار کا کم دیکھنا

ہجرت کے بعدسب سے بڑامعر کہ غزوہ کہ در پیش آیا۔جس میں ایک طرف تین سوتیرہ مسلمان تھے جو ہتھ یا روں سے بھی پورے آراستہ نہ تھے، دوسری طرف ایک ہزار قریش کی لوہے میں غرق فوج تھی۔ دنیا قیاس

🏶 مسند احمد، ج۱، ص: ۳٤٨ في بخاري، كتاب مناقب الانصار، باب هجرة النبي الله على ٢٩٠٦.

سنان قال النائع النائع

﴿ إِذْ يُوِيْلَهُمُ اللهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوُ اَرْلَكُهُمْ كَثِيرًا لَّفَضِلْتُمْ وَلَتَنَازَعُتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللهَ سَلَمَ اللهَ عَلِيْمُ يِكَاتِ الصَّدُونِ ﴾ (٨/ الانفال:٤٣)

''خدا کے احسان کو یاد کر و جب وہ تجھ کو تیری خواب میں ان کا فروں کو تھوڑ ادکھار ہا تھا۔ اگرتم کو زیادہ کر کے دکھا تا تو تم ہمت ہار دیتے اور لڑائی کے بارہ میں آپس میں اختلاف کرتے لیکن خدانے بچالیا۔ بے شک خداسینوں کے راز جانتا ہے۔''

مسلمانوں کا کافروں کی نظر میں اور کافروں کامسلمانوں کی نظر میں کم کر کے دکھانا

اس معرکہ میں سن چھے ہو، کا فروں کی تعداد مسلمانوں سے گئی تھی۔ ایسی حالت میں مسلمانوں کا بدول ہونا لازی تھا۔ خدا نے اپنی قدرت کا ملہ کا بیتماشا دکھایا کہ مسلمانوں کی نگا ہوں میں پھھ ایسا تغیر کر دیا کہ وہ مسلمانوں کو بہت تھوڑ ہے معلوم ہونے لگے۔ ادھر کھار کومسلمان تھوڑ نے نظر آتے تھے۔مقصود بیتھا کہ رؤسائے کھار میدان سے بھاگ کر جانیں بچا کرنہ لے جانے پائیں۔ اس نے بیتد بیر کی کہ مسلمان اپنی تعداد سے بھی ان کو کم نظر آنے لگے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ انہوں نے اپنی فتح کو بقین سمجھ کر حصول متیجہ کے لئے نہ تو سرفروشانہ کوشش کی اور نہ بھا گئے کی کوئی ضرورت مجھی اور یہی بات مسلمانوں کے ق میں مفید ہوگئی:

﴿ وَإِذْ يُرِيْكُمُوْهُمُ إِذِ الْتَقَيْتُمُ فِي ٓاَ عَيْنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي ٓاَ عَيْنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ﴿ ﴾ (٨/ الانفال:٤٤)

'' خداکے اس احسان کو یا دکر و کہ جب تم دشمنوں سے صف آ را ہوئے تو وہ تمہاری نگا ہوں میں ان کوتھوڑ اکر کے دکھا تا تھا اورتم کوان کی آ تکھوں میں کم کر کے دکھار ہاتھا تا کہ اس کا م کوجس کا ہونا مقرر ہے طے کر دے۔''

پیرکافروں کی آئکھوں میں مسلمانوں کا دونا نظر آنا

پہلے تو خدانے کا فروں کی نگاہ میں سلمانوں کو کم کر کے دکھایا ، تا کہ کفار بے پرواہ وکرلڑ پڑیں۔ پھر جب دونوں صفیل گھ گئیں تو خدا کے حکم ہے مسلمانوں کی تعداد دشمنوں کی آئکھوں میں ان کی اپنی تعداد ہے بھی دوگی نظراً نے لگی -اس کامیا الر ہوا کہ قریش نے ڈرکر ہمت ہاردی:

﴿ قَدۡ كَاٰنَ لَكُمۡ اٰيَةٌ فِى فِئَتَيۡنِ الْتَقَتَا ۖ فِئَةٌ ثُقَاتِكُ فِى سَبِيْلِ اللهِ وَٱخْرَى كَافِرَةٌ يُرَوْنَهُمۡ مِّثۡلَيۡهِمۡرَاۡیَ الْعَیۡنِ ؕ وَاللّٰهُ يَوۡیَرُ بِنَصْرِهٖ مَنۡ یَتَفَاّء ؕ اِنَّ فِیۡ ذٰلِكَ لَعِبۡرَةً لِّأُولِ الْاَبْصَارِ۞﴾

(٣/ آل عمر ان:١٣)

''اے یہود بو! تمہارے لئے ان دونوں فوجوں میں جوصف آ راہو کمیں جن میں ایک خدا کی راہ میں ایک خدا کی راہ میں لڑرہی تھی اور دوسری خدا کی مشرتھی۔ یقیناً ایک نشانی تھی ، کا فروں کالشکر آ تکھوں دیکھتے اپنی مقابل فوج کواپنے سے دونا دیکھ رہا تھا اور اللہ جس کی چاہتا ہے اپنی مدد سے تائید کرتا ہے اس واقعہ میں ان لوگوں کے لئے جوچتم بینار کھتے ہیں بڑی عبرت ہے۔''

فرشتوں کی آمد

يەسلمانوں كى تعداد برُھ كوكرگى؟ كيا آسان عفر شخة أَرْ آۓ؟ خدافر ما تا ہے: ﴿ إِذْ تَسْتَغِيْتُوْنَ رَبَّكُمْ فَالْسَجَابَ لَكُمْ اَنِّيْ مُعِثَّلُمْ بِالْفِ مِّنَ الْمُلَيكَةِ مُرُوفِيْن ﴿ وَمَا النَّصُرُ اللَّهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اللَّهَ عَزِيْدٌ حَكَيْمٌ ۚ ﴾ اللهُ إِلَّا بُشُولى وَلِتَظْمَرِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ ۚ وَمَا النَّصُرُ اللَّهِ مِنْ عِنْدِ اللهِ اللهِ عَزِيدٌ حَكَيْمٌ ۚ ﴾ (٨/ الانفال: ٩٠٠١)

''یادکروجبتم اپنی پروردگارے فریادکررہے تھے تو اس نے تہاری من لی کہ میں لگا تار ہزاروں فرشتوں سے تہاری مددکروں گا اور خدانے مینیس کیا بمیکن خوش کرنے کے لئے اور تا کہ تہارے دل مطمئن ہوں ورند فتح تو اللہ ہی کی طرف سے ہے۔اللہ غالب حکمت والا ہے۔'' ﴿ اِذْ یُوجِیْ رَبُّكَ إِلَی الْهَلَمِ گُلَةَ آئِیْ مَعَکُمْ فَتُوبِتُوا الَّذِیْنَ اَمَنُوْا ﴿ سَأَلِقِیْ فِیْ قُلُوبِ الَّذِیْنَ کَفَرُواالدُّعْبَ ﴾ (٨/ الانفال ۱۲:)

''یا دکر جب تیراپروردگارفرشتوں کووٹی کرر ہاتھا کہ میں تنہارے ساتھ ہوں تو تم مسلمانوں کے دل مضبوط کئے رہو۔ کا فروں کے دلوں میں میں عنقریب رعب ڈال دوں گا۔''

میدان جنگ میں پائی برسانا

بدر کے میدان جہاں مسلمانوں نے اپنی صفیں قائم کی تھیں وہ جگہ بلند تھی اور جہاں سے قریش کی فوج کا رہی تھی وہ جگہ نشیب تھی۔ اللہ تعالی نے کفار کی شکست کا ایک ظاہری سبب یہ پیدا کر دیا کہ عین اس وقت میدان جنگ میں موسلا دھار پانی برسایا جس نے ادھر تو مسلمانوں کی طرف گردوغبار بٹھا کر اُن کے پاؤں جما دیے ادر ادھر کا فروں کی طرف پانی کا ریلا ہوا کہ ان کو زمین پر قدم رکھنا مشکل ہو گیا۔ خدا خود فرما تا ہے:

﴿ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ قِنَ السَّمَا عِمَا عَلِيطَةٍ رَلَمْ بِهِ وَيُدْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطِنِ وَلِيرُبِطَ عَلَى

قُلُوبِكُمْ وَيُثَيِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ﴿ ﴾ (٨/ الانفال:١١)

''اور خداکے اس احسان کو یاد کروکہ جب وہ آسان سے پانی برسار ہاتھا، تاکہتم کواس پانی سے پاکی کردے اور نا پاکی تم سے دور کرے اور تبہارے دلوں کو مضبوط کرے اور اس سے قدموں کو جمادے۔''

#### لزائيون مين نيند كاطاري هونا

معرکہ جنگ وہ مقام ہے جہاں بڑے بڑے بہادروں کی آئکھسے نینداڑ جاتی ہے۔ گر مایۂ سکین عالم سُکھ ﷺ کا عجازیہ تھا کہ بدرواحد کے کارزاروں میں مسلمان سپاہیوں کی بے خطری اور بے خوفی کے لئے ان کی آئکھوں پر نیند کاغلبہ کردیا گیا، تا کہ سی خوف وخطر کا خیال کئے بغیروہ اپنے فرض کو انجام دیں۔ چنانچہ خدا احسان جتاتا ہے:

﴿ إِذْ يُغَيِّيكُمُ النَّعَاسَ آمَنَةً مِّنْهُ ﴾ (٨/ الانفال:١١)

''یاد کروجب خداا پنی طرف ہے تمہاری بے خوفی کے لئے تم پراونگھ طاری کرر ہاتھا۔''

﴿ ثُمَّ ٱنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ بَغْدِ الْغَقِرَ آمَنَةً نُعَاسًا يَغْفَى طَآبِفَةً مِّنْكُمْ "وَطَآبِفَةٌ قَدُ اهْتَتْهُمْ

أَنْفُسُهُمْ ﴾ (٣/ آل عمران:١٥٤)

'' پھر خدانے نم کے بعد بےخو فی کے لئےتم پر نبیندا تاری جوایک گروہ پر چھار ہی تھی اور دوسرا گروہ تھا جس کواپنی جان کی فکر نم میں ڈالے تھی۔''

آپ مَنَا فَيْهِمْ كَا تَنْكُرِي كِيمِينَانا

یہ سب کچھ تھالیکن عین اس دارو گیر کے معرکہ میں ایک مقدس وجود پرسکون دل اور سر بہجو دپیثانی کے ساتھ ظاہری ہتھیا روں سے منزہ ہوکر دعاؤں میں مصروف تھا۔ اس نے سراٹھا یا اس حیر تناک منظر پرنگاہ ڈالی اور زمین سے ایک مٹھی کنگری اور خاک اٹھا کروشن کی طرف چھینگی دفعتۂ باطل کا طلسم چور چورتھا۔ قرآن گواہی دیتا ہے:

﴿ فَكُمْ تَقَتْلُوْهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ فَتَلَهُمْ ۗ وَمَا رَمَّيْتَ إِذْ رَمَّيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَلَى ۚ وَلِينُهِى

الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَا عُكَسَنًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيْمٌ ﴿ ﴿ الانفال:١٧)

'' توتم نے (مسلمانو!) ان کوتل نہیں کیا بلکہ خود خدانے ان کوتل کیا اور اے پینمبر! تو نے نہیں ہے بھی کا ہے ہے۔ کا چھی نعمت عطا پھینکا۔ جب تو نے بھینکا ، تا کہ مسلمانوں کو اس سے فتح کی اچھی نعمت عطا کرے، خداد عاوٰں کا سننے والا اور بھیدوں کا جانئے والا ہے۔''

کوئی رمی کے معنی تیر چھیکنے کے نہ لے کہ آپ مالٹیو کے اس موقع پر کیا، تمام عمر میں سخت سے سخت خطرہ میں بھی تینج وتیراور تیرو خبر سے دست مبارک کوآلودہ نہیں کیا۔

غزوهٔ بدر میں دومیں ہے ایک کا وعدہ

پڑھ جکے ہیں کہ بدر کے معرکہ سے پہلے قریش کا ایک تجارتی قافلہ مال واسباب سے لدا ہواشام سے مکہ جارہا تھا اور ادھر سے قریش کی فوج بڑے سروسامان کے ساتھ مسلمانوں سے لڑنے کوئکی تھی۔ مدینہ سے نکلنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اس صورت واقعہ سے مسلمانوں کو آگاہ کر دیا تھا اور کہہ دیا تھا کہ ان دونوں میں سے ایک چیزتم کو ملے گی یا توبیة قالمہ اور یا بیقریش کی فوج شکست کھائے گی اور تم کوفنیمت کا مال ملے گا، چنا نچہ بے صورت واقعہ بھی درست نکلی اور وعدہ بھی پورا ہوا:

﴿ وَإِذْ يَعِدُ كُمُ اللهُ إِحْدَى الطَّأَلِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمُهُ ﴾ (٨/ الانفال:٧) " أوريا وكرو جوب مي الكي تمهارا ہے۔''

غزوهٔ احزاب کی خبر

غزوہ احزاب جس میں دفعۃ متحدہ عرب قبائل کا سیلاب مدینہ کے چاروں طرف الد آیا تھا۔ واقعہ سے بہت پہلے آنخضرت مثل اللہ کے وعالم رؤیا میں اس کی اطلاع دی جا چکی تھی اور آپ مثل اللہ کے نہام مسلمانوں کو اس مصیبت کے آنے سے پیشتر باخبر کردیا تھا۔ چنانچہ جب میصورت حال نظروں کے سامنے آگئ تواس نشان کے ظاہر ہونے سے مسلمانوں کے ایمان میں اور زیادہ پختگی آگئ اور ان کے دلوں میں آپ کی صداقت کا مزید یقین پیدا ہوگیا:

﴿ وَلَتَنَا رَاَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ ۚ قَالُوْا هٰذَا مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ ۗ وَمَا زَادَهُمُ اللّٰهِ وَرَسُولُهُ ۗ وَمَا زَادَهُمُ اللّٰهِ وَرَسُولُهُ ۗ وَمَا زَادَهُمُ اللّٰهِ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمُ اللّٰهِ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَمِنْ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمُ مَا أَذَا اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُ مِنْ اللّٰهُ وَمَا لَا لِللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰواللّٰهُ اللّٰهُ وَعَلَيْكُا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَصَلَّى اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلِلْهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلِلْمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلِلّٰ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ

غزوهٔ احزاب میں آندھی

اس غزوہ میں عرب کے مختلف قبائل نے مل کر مسلمانوں پر متحدہ حملہ کیا تھا اور چاروں طرف سے مدینہ کا محاصرہ کرلیا تھا اور ڈیرے خیمے ڈال کراس بات پر جم گئے تھے کہ ہم اس محاصرہ کی حالت میں مسلمانوں کو مدینہ میں گئیر کران کا خاتمہ کر دیں گے۔ چٹانچہ ۴۰ دن تک وہ محاصرہ کئے پڑے رہے آس پاس کے یہودی جو پہلے مسلمانوں سے عہد کر چکے تھے۔ دشمنوں سے جا کرمل گئے اور اس قدر زور کا حملہ کیا کہ مسلمان فریضہ نماز بھی (مدين) (مدين) (مدين) (مدين) (مدين) (مدين)

وقت پرادائہیں کر سکتے تھے۔ مدینہ میں فاقہ ہونے لگا۔ منافقین اور کچے ول کے لوگ گھبرا کر ساتھ چھوڑنے گئے کہ عین وقت پراللہ تعالی نے مدینہ کے باہراس زور کی آندھی چلائی کہ وشمنوں کے خیمے اکھڑ گئے۔ طنابیں ٹوٹ گئیں، ہانڈیاں الٹ گئیں اور ایسی سخت سردی پڑی کہ وشمن شاتھ کررہ گئے اور ہمت ہار کرخودمحاصرہ چھوڑ کر حظے گئے خدانے مسلمانوں کو اپنا بیا حیان جمایا:

﴿ يَآلِيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَةُ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَتُكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْعًا
وَّجُنُودٌ اللَّهُ مِنَا اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرًا ﴿ ﴾ (٣٣/الاحزاب: ٩)
د مسلمانو! اللهِ او پر خداك اس نعت كو يادكروكه جب فوجوں نے تم پر حمله كيا تو جم نے ان پر بوااورا يى فوجيں جي بي حن كوتم نے بين ديكھا اور جوتم كررہے تھے خدااس كود كيور ہاتھا۔''
عز و وُحنين ميں نھرت

فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین پیش آیا گواس میں مسلمانوں کے ساتھ بڑی بھیٹر شامل تھی ۔لیکن اس میں کچھ نو جوان سے جوائبی کا تجربنہیں رکھتے تھے، کچھ مکہ کے نومسلم سے جوابھی صبر وضبط کے خوگر نہیں ہوئے سے ۔فوج میں زرہ پوش بھی کم سے اور مقابلہ قبیلہ ہوازن سے پڑا جوقد را ندازی میں کمال رکھتے تھے۔مسلمان جونہی آگے بڑھے ریف نے ان کو تیروں پر رکھ لیا پہلے ہی حملہ میں مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے ،لیکن مرکز نبوت اپنی جگہ پرتھا۔ آپ منگا ہے خصرت عباس بڑا شوئ کو تھم دیا انہوں نے مہاجرین وانصار کوآ وازیں دیں ،وہ پلٹے تو آپ سواری سے نیچے اتر ہے اور زمین سے ایک مشت خاک اٹھا کر دشمنوں کی طرف جینگی۔ دفعتہ جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ ہوازن شکست کھا کر بھاگ نظے۔ یہ واقعہ تیجے مسلم اور دیگر معتبر روایتوں سے نہ کور ہے اور قرآن اس کی صدافت کی گواہی دیتا ہے:

﴿ لَقَدُ نَصَّرُكُمُ اللهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ \* وَيَوْمَ حُنَيْنِ الذَّاعِجَبَتَكُمْ كَثُرَتُكُمْ فَكَرْتُغُنِ عَنْكُمُ شَيْئًا وَضَافَتُ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِهَا رَحُبُ ثُمَّ وَلَيْتُمْ مُّنْ بِرِينَى ۚ ثُمَّ اَنْزَلَ اللهُ سَكِيْنَتَهُ عَلَى رَسُوْلِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَانْزَلَ جُنُوْدًا أَكْرَتَرُوهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوْا \* ﴾

(٩/ التوية: ٢٦، ٢٦)

''خدانے تمہاری نصرت بہت سے مقامات میں کی اور نیز حنین کے دن جب تمہاری کثرت تعداد نے تم کومغرور بنا دیا تھا۔ تو یہ کثرت تمہارے کچھ کام نہ آئی اور تم پر زمین اپنی وسعت کے باوجود تنگ ہوگئی، پھر پیٹے پھیر کر چیچے ہے پھراللہ نے اپنی تسکین اپنے رسول پراورمومنوں پرنازل کی اوروہ فوجیں اتاریں جن کوتم نے نہیں دیکھا اور کفر کرنے والوں کو پوری سزادی۔'' ''نظر نہ آنے والی فوجوں'' کے الفاظ ہے قرآن مجیدنے ہمیشہ فوق الفہم اور غیر مادی ذرائع و وسائل

غيب براطلاع

غیب کا ذاتی علم تو خدا کے سواکسی اور کونہیں مگر وہ جس کو چاہے اپنی اس بخشش سے سرفراز بھی کرسکتا ہے۔ چنا نچر آ مخضرت مُنا ﷺ کی نگا ہوں کے سامنے بھی دور دراز مقامات کی خبریں ، بھی لوگوں کے دلوں کے حالات ، بھی مخفی دا تعات آئینے کم کر دیے جاتے تھے ۔ مسلمان تو مسلمان ، وہ بھی جو سیچ دل سے آپ مُنا ﷺ کی صدافت کے قائل نہ تھے۔ اس سے ڈرتے تھے کہ وحی الہی جس کے متعلق انہیں تجربہ و چکا تھا کہ وہ واقعات فیبی کی پر دہ درہے ، کہیں ان محفی جرائم اور دل کی کھوٹٹوں کو بر ملا ظاہر نہ کر دے:

﴿ یَجْدُدُ الْمُنْفِقُونَ آنَ ثُنَا اللّٰ عَلَيْهِ هُمْ مُنَافِئَ مُنْمُ اللّٰ فِی قُلُونِ ہُورِ اللّٰ عَلَيْهِ مُنْ مِنَافِئُ مُنْمُ اللّٰ فِی قُلُونِ ہُمْ مُنَافِئُ مُنْمُ اللّٰ فِی قُلُونِ ہُمْ مُنَافِئُ مُنْ اللّٰمُ اللّٰ اللّٰ مُنْمُ مُنْمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ

(٩/ التوبة: ٦٤)

'' منافقین اس سے ڈرتے ہیں کہ سلمانوں پر کوئی ایسی سورہ اتر ہے جوان کوان باتوں سے آ گاہ کر دے جومنافقوں کے دلوں میں ہیں۔''

بنونضيري سازش كى اطلاع

ایک دفعہ ایک سروری کام کے لئے آنخضرت سُٹائٹیٹے چندرفقائے خاص کے ساتھ بونضیر کے قلعہ میں تشریف لے گئے۔ یہود بی نضیر نے آنخضرت سُٹائٹیٹے اور دیگر اکابر اسلام کے خفیہ قبل کا اس کو بہترین موقع سمجھا۔ چنانچہ جس دیوار کے بنچ آپ کھڑے تھے۔اس کی حبیت پرایک شخص پڑھ گیا کہ اوپر سے ایک بھاری بخفر آپ پر گرا دے کہ دب کر مرجا کیں۔اللہ تعالی جوا پنچ بیٹیمبر کی حفاظت کا کفیل تھا۔اس نے بروقت اطلاع بختر آپ پر گرا دے کہ دب کر مرجا کیں۔اللہ تعالی جوا پنچ بیٹیمبر کی حفاظت کا کفیل تھا۔اس نے بروقت اطلاع بھیج دی۔اس پر اللہ تعالی دی اور ان کو اس اراد ہ فاسد کی اطلاع بھیج دی۔اس پر اللہ تعالی نے ساتھ بناز ل فرمائی:

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ اَنْ يَبْسُطُوْا اِلَيَكُمُ اَيْدِيهُمُ فَكُفَّ اَيْدِيهُمْ عَنْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللهُ ۗ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتُوكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۞ ﴾

(٥/ المآئدة: ١١)

''اے مسلمانو! خداکے اس احسان کو جواس نے تم پر کیایا دکر د کہ جب ایک گروہ نے تم پر دست درازی کا قصد کیا تو خدا نے تم سے ان کے ہاتھوں کو روک دیا اور اللہ سے ڈرتے رہواور مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔''

مهاجرين خبش كوبشارت

قریش کے گونا گوں مظالم سے تنگ آ کرمسلمانوں کی ایک کثیر تعدادا ہے ملک وطن کوخیر باد کہد کرجیش

375 8 8 (25.00)

چلی گئے۔اول تو غیر ملک اور بدلیں میں ان مسلمانوں کا جانا ہی فکر ور دد کا باعث تھا اور معلوم نہ تھا کہ جش کے عیسائی بادشاہ اور امرائے نہ جب کے ان پیروؤں کے ساتھ کیونکر پیش آئیں گے، اس سے زیادہ فکر کی ہے چیز تھی کہ رؤسائے قریش کے تجارتی تعلقات کے باعث جش کے امراان سے شناسا تھے اور باہم ان کے درمیان ور پینہ روابط تھے۔ اس کے بعد اس سے بھی زیادہ تر دوائلیز بید واقعہ ہوا کہ رؤسائے قریش نے اپنے گزشتہ تعلقات کی بنا پر نجاشی کے دربار میں تحذیقا نف دے کر اپنے سفراء اس غرض سے بھیجے، تا کہ ان بے وطن مسلمانوں کو اپنے ملک میں رہنے کی اجازت نہ دے ، بیتمام اسباب ایسے تھے جن کی بنا پر مسلمانوں کو عموااور مہاجرین کو خصوصاً اپنے مستقبل کی نبیت تنویش پیدا ہونا ضروری تھا، اس بنا پر سکینت الہی نے ان کو امن وامان کا پیام سنانا ضروری تھے۔ چنا نے ان کو امن

﴿ وَالَّذِينَ هَا جَرُوْا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا لَنَبُوِّنَتَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً \* وَلَا جُرُ الْأَخِرَةِ

آكُيُّ \* (١٦/ النحا ٤١٠)

''اور جن لوگوں نے اللہ کی خاطر ،مظلومی کی حالت میں ہجرت کی ہم ان کو بالیقین ونیا میں اچھا ٹھکا نہ دیں گے اور آخرت کا ثواب سب سے بڑا ہے۔''

اگر چہ ہجرت کالفظ عام ہے گراس دلیل سے کہ بیسورہ قیام مکہ کے زمانہ کی ہے اور جن لوگوں نے اس عہد ہیں ہجرت کی تھی ان کا ذکر ہے صاف معلوم ہوتا ہے کہ بیرخاص مہاجرین جش کے لئے بشارت ہے ،سب کو معلوم ہے کہ خدا کا بیوعدہ کتنا سچا ہوا۔ نجاثی نے نہ صرف بیر کہ قریش کے سفراء کوخلاف تو قع نا کام واپس کر دیا بلکہ مسلمانوں کواس نے بڑی عزت سے جگہ دی اورخود اسلام کی طرف میلان ظاہر کیا۔ بعض مسلمان چودہ چودہ برس وہاں رہے اور اس اثنا میں کئی نجاشی سریر آرا ہوئے مگر کسی نے ان سے تعرض نہیں کیا۔

ہجرت کے بعد قریش کومہلت نہ ملے گی

آ تخضرت مَنَا لَيْنِهِم نے جس بے سروسامانی کے ساتھ ہجرت فرمائی تھی اس کی تفصیل اوپر گزر چکی ہے،
اس حالت کود کیورکسی شخص کے دل میں بی خیال بھی نہ پیدا ہوسکتا تھا کہ یہ بے خانماں قافلہ ایک دن مدینہ سے
اس قدر طاقتور ہوکر نگلے گا کہ جن لوگوں نے ابتدائے نبوت سے آغاز ہجرت تک اس کی جان لینے میں کوئی کسر
اٹھانہیں رکھی، وہ ان کے ہاتھوں خود ہلاک و بر باد ہو جا کیں گر آن مجید دوسری پیشین گوئی کر رہا تھا
چنانچہ ہجرت سے ایک سال پہلے مکہ عظمہ میں بیآیت اتری:

﴿ وَإِنْ كَادُوْالْيَسَتَفِزُّوْنَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُغْرِجُوْكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبَثُوْنَ خِلْفَكَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ ﴾ (١٧/ بنتي اسرآء بل ٢٧)

''اگروہ تم کوسرز مین مکہ ہے گھبرا چکے، تا کہتم کواس سے نکال دیں تو وہ تمہارے بعد بہت کم

مدت تک ماتی رہیں گے۔''

چنانچہ یہ پیشین گوئی حرف بحرف بوری اتری اور ایک ہی سال کے بعد غزوہ بدر نے صنادید قریش کا خاتمه کرد بااورابل عرب کی مخالفت کی جڑ کٹ گئی۔

#### مدینہ میں بڑے بڑے مصائب کا سامنا ہوگا

عجب نہیں کہ مدینہ آ کرمسلمانوں کو بہاطمینان ہو گیا ہو کہان کی تمام تکلیفوں کا خاتمہ ہو گیااوراس وقت کوئی ایسا قریبہ بھی نہ تھا جس سے بیمعلوم ہوتا ، کہ قریش انتقام کے جوش میں نیام ہے تلواریں تھینچ لیس گےاور تمام عرب اس مهم میں ان کا ہم آ ہنگ ہو جائے گا اور متصل آٹھ برس تک لڑائیوں کا سلسلہ قائم رہے گا۔جس میں مسلمانوں کوشکدتی ، فاقہ قبل وخوزیزی ہرنوع کی مصیبتوں سے دوحیار ہونا پڑے گا۔ مگر عالم غیب کا پیغام محمد رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ كُو يَهِلِّهِ بَي بَيْنِي حِياتُهَا:

﴿ وَلَنَبُلُو تَكُمُ إِثْنَى عِ قِنَ الْخَوْفِ وَالْبُوعِ وَنَقْصٍ قِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالنَّمَراتِ ﴿ ﴾

(٢/ البقرة: ١٥٥)

''اورہم یقیناً تم کوئسی قدرخوف، فاقہ اور جانوں کی اور مال اور پچلوں کی کمی کی مصیبتوں ہے آ زمائیں گے۔''

### دینی و د نیاوی شهنشاهی کا وعده

کیکن اس بےسروسامانی کے عالم میں اس بے خانمال گروہ کے ساتھ خداوند تعالیٰ نے ایک وعدہ اور بھی کیا اوران کوخلافت ارض لیعنی دینی و دنیا وی شهنشاہی کی بشارت دی۔ یہ بشارت واقعات موجودہ کے کس قدر خلاف تھی؟ مگر چندہی سال میں محال نے وقوع کی صورت اختیار کرلی:

﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِيْنَ أَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَبِلُوا الصَّالِحَٰتِ لَيَسْتَغَلِّفَتَهُمْ فِي الْأَرْضِ كُمَّا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَيْلُهِمْ " وَلَيْمُكِّنَّنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيْبَدَّلْتَهُمْ مِنْ بَعْد خُوفِهِمْ أَمْنَاكُمْ ﴾ (٢٤/ النور:٥٥)

''تم میں سے جولوگ ایمان لائے اور کمل صالح کیا۔ خدا نے ان سے وعدہ کیا ہے کہان کو ز مین کا خلیفہ بنائے گا جیسا کہاس نے تم ہے پہلے کے لوگوں کوخلیفہ بنایا اور جودین ان کے لئے پیند کیا ہےاس کو شخکم کردے گا اوران کے خوف کوامن سے بدل دے گا۔''

مسلمانوں کی حالت کے لحاظ ہے یہ بشارت کس قدرعجیب وغریب تھی ۔مسلمانوں کا گروہ ایک مظلوم یے کس اورضعیف گروہ تھا۔ جس کو کفار نے طرح طرح کی اذبیتیں دے کر خانماں بریاد کر دیا تھا اوراس نے مدینہ میں آ کرخدا کے چند نیک بندوں کے سابہ میں بناہ لیتھی۔ یہاں آ کربھی اس کواطمینان وراحت کی نیند 377 (920)

نصیب نہ ہوئی، کفار مکہ پہلے ہی ہے جان کے دشمن تھے پہاں آ کر دشمنوں کی تعداد میں منافقین اور بہود کا اور بھی اضافہ ہوئیا۔اس کا نتیجہ بیتھا کہ صحابہ رش اُلڈی کو ہمیشہ کفار کے حملہ کا خوف لگار ہتا تھا اور ذراسے شور وغل پر مدینہ میں بدحواسی پھیل جاتی تھی۔ یہاں تک کہ صحابہ رش اُلڈی ہمیشہ سوتے جاگتے مسلح رہتے تھے۔ چنا نچہاس مظلوم گروہ نے اس حالت سے نگ آ کر ایک دن کہا کہ کیا بھی وہ دن بھی آ کے گا، جب ہم کواطمینان حاصل موگا اور خدا کے سواسی اور کا ڈرنہ ہوگا، اس پران کو تر آن مجید نے خلافت ارض کی بشارت دی ﷺ اور وہ پور کی ہوئی۔اس کے سامنے تمام متمدن حکومتوں کا شیرازہ بھر گیا۔اس سے بڑھ کراس پیشین گوئی کی صدافت کیا ہو سے س

قبائل عرب كى شكست ہوگى

بوئیں۔ آن مخضرت مَالْیَّیْوْمْ کے زمانہ میں جوغزوات پیش آئے اسلام کو جو غلبہ حاصل ہوا کفار کو جوشکستیں ہوئیں۔ قر آن مجیدنے ان کے متعلق پیشین گوئیاں کیں اور اس حالت میں کیں جب ظاہری اسباب کے لحاظ ہوئیں۔ قر آن مجیدنے ان کے متعلق پیشین گوئیاں کیں اور اس حالت میں کیں جب ظاہری اسباب کے لحاظ ہے کسی کو وہم و مگان بھی نہیں ہوسکتا تھا۔ چنا نجے جب ہر طرف سے کفار کا جوم تھا اور اس جوم کود کھ کر ان کو بقین تھا کہ تمام عرب مل کر مسلمانوں کا خاتمہ کرد ہے گا۔خدانے بیاعلان عام کردیا کہ عنقریب خود مسلمان تمام عرب قائل کی مخالفان قوتوں کا خاتمہ کردیں گے:

﴿ اَمْ يَقُولُونَ نَحُنُ جَوِيعٌ قُنْتَصِرٌ ﴿ سَيُهُزَّمُ الْجَمْ وَيُولُّونَ الدُّبُر ﴾

(٤٥/ القمر:٤٤، ٥٤)

''کیاوہ کفار کہتے ہیں کہ ہم سب ایک اور ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ یہ جھاعنقریب توڑ دیا جائے گا اور وہ پشت پھیریں گے۔''

﴿ وَلَوْ فَتَلَّكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوْا لَوَتُواالْآ دْبَارَثُمَّ لَا يَجِدُوْنَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۞ ﴾

(٤٨/ الفتح:٢٢)

''اوراكركفارتم كِ لِي كَيتوان كوبها كَنا پِرْكَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَكَنَا عَالَى اور مددگار نه ياكي كَ-'' ﴿ قَالَتِلُوْهُمْ يُعَدِّيْهُمُ اللهُ عِلَيْهِ يُلَمَّمُ وَيُغْزِهِمْ وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِهِ مُّوْمِيدِينَ ﴾ وَيُدْهِبُ عَيْظَ قُلُوبِهِمْ ﴾ (٩/ التوبة: ١٥ / ١٥)

''تم ان سے لڑو، خداان کوتمہارے ہاتھ سے عذاب دے گا اور ان کورسوا کرے گا اور تم کوان پرفتے دے گا اور سلمانوں کے دل ٹھنڈے کرے گا اور ان کے دلوں کا غصہ دور کرے گا۔'' اوریہ تمام پیشین گوئیاں آنخضرت مُثَاثِیْنِ کے زمانہ میں پوری ہوئیں اسلام نے عرب کے تمام قبائل کی

🗱 مستدرك حاكم، ج٢، ص: ٢٠١-

خالفانة وتوں كاخاتمہ كرديا ورانهوں نے ہرموقع پرشكستيں كھاكيں \_

قریش کی شکست اور بربادی کے وعدے

مصیبت زدہ اور بے سروسامان مسلمانوں کی تسکین کی خاطر آنخضرت منگانیا آم کی زبان مبارک سے قریش کی تباہی و بربادی اور مسلمانوں کی فتح و کامیا ہی کے متعدد وعدے کئے گئے تھے۔ جن میں ہے بعض آپ کی وفات کے بعد پورے ہونے والے تھے:

﴿ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُّنْتَقِبُونَ ۗ أَوْ نُرِينَتُكَ الَّذِي وَعَدُنْهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ

مُقْتُكِيرُونَ ۞ (٤٢/ الزخرف:٤٢،٤١)

'' پس اگر ہم بچھ کواٹھ الیں تو بھی ان کافروں سے انقام لیں گے اور اگر ہم تیری زندگی میں بچھ کو وہ دکھادیں۔جس کی دھمکی ان کافروں کوہم نے دی ہے۔ تو ہم ان پر پہ قدرت رکھتے ہیں۔'' ﴿ فَاصْبِرُ إِنَّ وَعُدَ اللهِ حَقَّ \* فَإِمَّا نُويَدِّكَ بَعُضَ الَّذِيْ نَعِدُهُمُ أَوْ نَتُوَقِيَّتُكَ فَالْيُنْا يُدْجَعُونَ ﴾ (٤٠/ المؤمن ۷۷)

''تو صبر کر، خدا کا وعدہ یقیناً سچا ہے۔توجس بات کی دھمکی ہم ان کا فروں کو دیتے ہیں اس کو یا تیری زندگی ہیں وکھا دیں گے یا تجھ کوموت دیں گے تو وہ ہمارے ہی پاس لوٹائے جا کیں گے؟''

﴿ وَإِمَّا نُوِيَتُكَ بَعُضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْنَتُوْفَيْنَكَ فَإِنَّهَا عَلَيْكَ الْبَلَغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ﴿ أَوَ لَمْ يَرُوْا اتَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اطْرَافِهَا \* وَاللّٰهُ يَخْلُمُ لا مُعَقِّبَ لِمُنْكِمِه

(١٣/ الرعد:١٠٤٠)

''اورا گرتیری بی زندگی میں بعض وہ وعدے جوہم نے ان سے کئے ہیں دکھادیں یا تجھ کوموت دے دیں تو تیرافرض صرف بیام پہنچادینا ہے اور ہمارا کام صاب لینا ہے ، کیا بیکا فرنہیں دیکھتے کہ (ہم اسلامی فقو حات کے ذریعہ ہے ) سرزمین (عرب) کے حدود میں (کافروں کے قبضہ کو) کم کرتے جاتے ہیں۔خدابی اپنا تھم چلاتا ہے کوئی اس کے تھم کوردوبدل نہیں کرسکتا۔''

فنتح مکه کی پیشین گوئیاں

جوچیز مسلمانوں کے دل ہے گئی ہوئی تھی، وہ فتح مکہ تھی یعنی اس شہر پر قبضہ جہاں ہے وہ نہایت ہے گئ اور بے بسی کے عالم میں نکلے تھے اور جس کے حدود میں ان کوقد م رکھنے کی اجازت نہ تھی۔ وہ گواب مدینہ کے وارالسلطنت میں تھے، تا ہم وطن کی یا دولوں ہے کم نہیں ہوتی تھی۔ان کو فتح پر فتح ہوتی جاتی تھی۔لیکن ان کے دل کی کل اپنی شکفتگی کے لئے جس موسم بہار کا انتظار کر رہی تھی وہ ہنوز نگا ہوں ہے دور تھا۔مگر بشارت الہی ہر النابع النابع النابع المعالمة المعالمة

قدم پران کے لئے تسکیین کا نیا پیام لا رہی تھی اور مژدہ فتح سے ان کو دلشاد کرتی جاتی تھی۔سورہُ تقصص میں سے آبت اتری:

﴿ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرُانَ لَرَّآدُّكَ إِلَى مَعَادٍ ﴿ ﴾ (٢٨/ القصص: ٨٥)

'' جس نے بچھ پرقر آن فرض کیا ہے وہ بچھ کوٹھ کانے کی طرف پھرلوٹا کرلے جانے والا ہے۔'' یعنی مکہ 🏕 پھرسورۂ صف میں خدانے مسلمانوں کو آخرت میں جنت کی بشارت دینے کے ساتھ اس

و نیامین بھی ایک بشارت دی:

﴿ وَأُخْرِي تُعِبُّونَهَا لَا ضَرُّ قِنَ اللهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ وَبَقِيرِ الْمُؤْمِدِيْنَ ۞ ﴾

(۲۱/ الصف: ۱۳)

''اور دوسری نعمت جس کوتم دل سے جاہتے ہووہ خدا کی طرف سے نصرت اور عنقریب فتح ہے اور مسلمانوں کو شارت سنادے۔''

صلح حديبيت يهلي خواب مين آب مَنْ يَيْزُ لِم كوخانه كعبه كاوا خله وكهايا كيا:

﴿ لَقَدُ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّءْيَا بِالْحَقِّ ۚ لَتَدْخُلُنَّ الْمُنْعِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَآءَ اللهُ أَمِنِيْنَ "

مُعَلِقِيْنَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِيْنَ لَا تَخَافُونَ ﴿ ﴾ (٤٨) الفنح ٢٧٠)

" خدانے اپنے رسول کے خواب کو پیچ کرویا ہتم لوگ یقیناً مسجد حرام میں اگر خدانے جا ہا تو بے

خوف وخطر داخل ہوگے۔ بال منڈ اکر یاتر شواکر بھی سے نہ ڈرو گے۔''

حديبيے آپ مُنَافِيْنِ واپس آرہے تھے کے سور وُفتح نازل ہوئی:

﴿ إِنَّا فَتَعْنَا لَكَ فَتُعًا مُّبِينًا ٥ ﴾ ( ٤٨/ الفتح: ١) "بهم ني كل فتح تم كودي-"

آ پ سُلَاتِینِظِم نے اسی وفت حضرت عمر رٹھائینڈ کو بلوا کریپخوش خبری سنائی ، 🗱 اس کے دو برس کے بعد کمہ کی دولت مسلمانوں کومل گئی۔

خيبراور حنين کي فتح کي پيشين گوئي

لے کی صلح حدید بیمیں فتح مکہ کی پیشین گوئی کی جا چکی تھی۔ جو مجھ میں پوری ہوئی ۔لیکن حدید بیکی صلح میں مسلمانوں نے رسول کی اطاعت اور متابعت کا جو بہترین نمونہ پیش کیا تھا اور جس صبراور تخل سے سلح حدید بیر کے شرائط کو مسلمانوں نے تسلیم کر لیا تھا اس کے معاوضہ میں اللہ تعالیٰ نے دوسری فتو حات عظیمہ کا وعدہ مسلمانوں سے کیا ۔ جن میں بے شار مال غنیمت ان کو ہاتھ آنے والاتھا:

﴿ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَٰلِكَ فَتْعًا قَرِيْبًا ۞ هُوَ الَّذِي ٓ ٱرْسُلَ رَسُولُهُ بِالْهُدى

🕻 صحیح بخاری، تفسیر آیت مذکور:٤٧٧٣ - 🌣 بخاری: ٤٨٣٣

(٤٨/ الفتح: ٢٨، ٢٧)

''تو خدانے وہ جانا جوتم نے نہیں جانا اور اس (فتح مکہ) سے پہلے ایک عنقریب فتح تمہارے لئے بنائی اور اس نے اپنے پیغیبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا، تا کہ اس کو تمام دینوں پر غالب کرے اور خدا گواہ کا فی ہے۔''

بينيبرى فتح تھى جوسلى حديبية كَ ايك سال كے بعداور فتح كمد سے ايك سال بہلے عاصل ہوئى اور جس پرعرب بيس يهوديوں كى قوت كاخاتمہ ہوگيا اور اسلام كوعرب كے تمام مدا بب پرغلب عام عاصل ہوگيا: ﴿ لَقَكُ رَضِى اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ النَّهَ جَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُونِهِمْ فَالْذَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابِهُمْ وَفَتْمًا قَرِيْبًا فَ وَمَعَانِمَ كَثِيْرَةً يَا أَخُرُونَهَا \* ﴾

(٤٨/ الفتح:١٩،١٩)

'' خدامسلمانوں سے خوش ہوگیا۔ جب وہ درخت کے بنچ بتھ سے بیعت کررہے تھے۔ توان کے دلول میں جو پچھ تھا (یعنی فتح کمد کے لئے بے چینی )اس کو جان لیا تواس نے ان پرتسکین نازل کی اور مکہ کے بدلہ میں سردست ایک فتح ان کودی اور بہت سامال غنیمت جس پر وہ قبضہ کریں گے۔''

﴿ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَعَانِمَ كَثِيْرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هٰذِهٖ وَكَفَّ آيْدِي النَّاسِ عَنَكُمُ وَ وَلِتَكُونَ الْيَةَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ ( ٤٨/ الفتح: ٢٠)

''خدانے تم سے بہت کی نیمتوں کا وعدہ کیا ہے جس کوتم لوگے ۔ تو بیا یک ننیمت تم کوجلد عطا کر دی اورلوگوں کی دست درازی کوتم سے روک دیا اور تا کیمسلمانوں کے لئے ایک نشانی ہو۔'' چنا نچی خیبر کی فتح میں مسلمانوں کوخیبر کی تمام سرسبز وشاداب زمینیں اور ہر ہے بھر نے خلستان مل گئے اور اس کے ایک سال بعد خنین کی فتح میں مال غنیمت کا بے شار ذخیرہ (چھ ہزار اسیران جنگ، چوہیں ہزار اونٹ چالیس ہزار بکریاں اور جاراو قیہ جاندی) مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔

يهودكواعلان

عرب کے یہوداگر چہآ تخضرت مُنَّالِیَّا کی مخالفت میں جان و مال سے دریغ نہیں کرتے تھے، تاہم یہ آتخضرت مُنَّالِیَّا کی مخالفت میں جان و مال سے دریغ نہیں کرتے تھے، تاہم یہ آتخضرت مُنَّالِیُّا کی کاسب سے بوامجرہ ہے کہ قرآن مجد نے یہود یوں کے متعلق بعض پیشین گوئیاں ایسی کیں کہ اگر وہ ہمت سے کام لیتے تو اسکا ابطال خودان کے امکان میں تھا۔ مثلاً: یہود یوں کا دعویٰ تھا کہ'' وہ خدا کے جہتے ہیں اور جنت ان کیلیے مخصوص ہے۔'' لیکن چونکہ جنت صرف مرنے کے بعد نصیب ہو سکتی ہے اور جن

# 

لوگوں کواس کے ملنے کا لیقین کامل ہواوہ اس کے لئے جان دینے سے دریغ نہیں کر سکتے۔اس لئے قر آن مجید نے یہود یوں کے متعلق کہا کہ

﴿ قُلْ إِنْ كَانَتُ لَكُمُ الدَّارُ الْأَخِرَةُ عِنْدَ اللهِ خَالِصَةً قِنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمُ صٰدِقِيْنَ ۞ وَكَنْ يَتَمَنَّوْهُ ابْدًا بِمَا قَدَّمَتُ ايْدِيْهِمْ ۖ وَاللهُ عَلِيْمُ وَالطَّلِيِيْنَ ۞ ﴾

(٢/ البقره: ٩٥:٩٤)

'' كہداگرآ خرت كا گھر صرف تمہارے لئے مخصوص ہے تو اگرتم سے ہوتو موت كى آرز وكرو۔ ليكن وہ لوگ اپنے گنا ہوں كى وجہ سے ہرگزيد آرزو نه كريں گے۔ خدا ظالموں كوخوب جانتا ہے۔''

﴿ قُلْ يَآلَيُّهَا الَّذِيْنَ هَادُوْ الْنُ زَعَمْتُمُ اللَّمُ اَوْلِيَآءُ لِللَّهِ مِنْ دُوْنِ التَّاسِ فَتَمَنَّوْ الْمُوْتَ إِنْ كُنْتُمُ صَدِقِيْنَ ٥ وَلايتَمَنَّوْنَهُ آبَدُ أَبِمَ اقَدَّمَتْ آيْدِيهِ مَرْ وَاللهُ عَلِيْمٌ بِالظَّلِمِيْنَ ٥ ﴾ كُنْتُمُ صَدِقِيْنَ ٥ وَلايتَمَنَّوْنَهُ آبَدُ أَبِمَ اقَدَّمَتْ آيْدِيهِ مَرْ وَاللهُ عَلِيْمٌ بِالظَّلِمِيْنَ

'' کہداے یہود!اگرتمہارایہ خیال ہے کہ صرف تمہیں خدا کے دوست ہوتو اگرتم اس میں سیج ہوتو موت کی آرز وکرووہ لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے ہرگز اس کی آرز و نہ کریں گے خدا ظالموں کوخوب جانتا ہے۔''

لیکن باوجوداس کے کدوہ آنخضرت منائیا کم کندیب کے لئے ہرممکن کوشش کرتے تصاور آرزوئے موت ان کے لئے ممکن نہ تھی، تا ہم قرآن مجید کی پیشین گوئی پوری ہوئی اور آج تک سی یہودی نے لقائے الہی کی آرزومیں جان نہیں دی۔

يېودکى دائمى نا كامى

یہود سے دم بددم مقابلہ در پیش تھا اور پورے سات برس تک بیمقابلہ در پیش رہا۔ یہود عرب میں بردی طاقت رکھتے تھے۔ تمام مالی کاروباران کے قبضہ میں تھا۔ ان کے پاس بکٹر ت دولت تھی۔ عربوں سے تہذیب و تدن اور علوم وفنون میں علانیہ فائق تھے۔ ہر طرح کے سامان جنگ رکھتے تھے اور فن جنگ سے بھی کماھنہ واقف تھے مدینہ سے لے کر حدود شام تک ان کے تجارتی قلعوں کی مسلسل قطار پی تھیں اور ادھر مسلمانوں کے پاس ان میں سے کوئی چیز نتھی باایں ہم قرآن مجیدنے اپنے پینیمرکی زبانی یہ اعلان عام کردیا:

﴿ وَلَوْ أَمَنَ آهُلُ الْكِتْبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَآكُثُرُهُمُ الْفَسِقُونَ ۞ لَنْ يَّضُرُّوْكُمْ إِلَّا آذَى \* وَإِنْ يُقَالِّنُونَكُمْ يُولُونُكُمُ الْآدْبَارُ \* ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ ۞ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَهَا نُقِقُوْ إِلَّا يِعَبْلِ مِّنَ اللهِ وَحَبْلِ مِّنَ النَّاسِ وَبَاعُونِ عَضَبٍ مِّنَ اللهِ وَضُرِبَتْ



عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ اللهِ (٣/ آل عمران: ١١٠ تا ١١)

''اگراہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لئے یہ بہتر ہوتا۔ ان میں بعض ایما ندار اور اکثر فاسق ہیں۔ وہتم کو سواتھوڑی تکلیف دینے کے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور اگروہ تم سے لڑیں تو پشت پھیردیں۔ پھران کی مدونہ کی جائے گی ان پر ذلت جہاں کہیں وہ ہوں بھینک ماری گئی ہے۔ لیکن خدا کے کسی وسیلہ سے یا لوگوں کی سفارش سے بھی بھی اس ذلت سے نج جا کیں۔ خدا کا غضب لے کروہ لوٹیس گے اور بے جارگی ان پر چھا جائے گی۔''

اس وقت سے آج تک ان کی ایشیا ، افریقد اور پورپ ہر جگد کی تاریخ اس صداقت ہے معمور پیشین گوئی کی حرف بحرف تصدیق ہے۔

## روم کی قوت ٹوٹ جائے گی

میں کیے بعد مسلمانوں کا مقابلہ عرب کے مشرکین اور یہود سے زیادہ سخت اور طاقت ور دشمن رومی عیسائیوں سے آپڑا، رومن ایمپائر کی وسعت، قوت سامان، نظام، نوج، خزانہ کو پیش نظر رکھ کرمسلمانوں کی حالت پرغور کروتو معلوم ہوگا کہ ایک پرکاہ کا کوہ سے مقابلہ ہے، تاہم اسلام کے پیغیر کی زبان سے اس وقت یقین وسل کے کلمات و نبانے من لئے:

﴿ هُوَالَّذِينَ ٱرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَةُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ ﴾

(٦١/ الصف:٩)

''وہی خدا ہے جس نے اپنے پیغیبر کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا ہے، تا کہ اس دین کوتمام دینوں پرغلبیءطا کرے۔''

ونیا کواس پیشین گوئی کی تصدیق کے لئے صرف سال کا انتظار کرنا پڑا۔

خلفائے راشدین کے زمانہ کی لڑائیاں

لیکن قرآن مجید کی پیشین گوئیال صرف انہی غزوات کی ساتھ مخصوص نہ تھیں جوعہد نبوت میں پیش آئے۔ بلکہ اس کے بعد بھی خلفا کے زمانہ میں جوعظیم الشان لڑائیال واقع ہوئیں۔ان کے متعلق قرآن مجید نے پہلے سے پیشین گوئی کر دی تھی اور وہ آئندہ زمانہ میں پوری ہوئیں۔مسلمانوں کوائیانیوں اور رومیوں سے جو جنگ کرنا پڑی وہ تاریخ اسلام کاایک نمایاں واقعہ ہے۔لیکن قرآن مجید نے اس کے نتائج کا پہلے ہی سے اعلان کرد ما تھا:

﴿ قُلْ لِلْمُخَلَّفِيْنَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمِ أُولِى بَأْسِ هَدِيْدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ ﴾ ( ٤٨/ الفتح: ١٦) "جہاد میں جان چرانے والے بدوؤں سے کہدو کہتم کوایک بخت طاقتور قوم سے جنگ کرنے کے لئے بلایا جائے گائم لوگ ان سے لڑو گے یاوہ مسلمان ہوں گے۔"

چنانچہ یہ جنگ ہوئی اور وہی نتیجہ ہوا، جس کو قرآن مجید نے دوصورتوں لینی قتل اور اسلام میں محدود

کردیاتھا۔ مند میں میں الائما کے معشد کے ا

و**فات ِنبوی مَثَلَّ عِیْرِنَمِ کی پیشین گوئی** مکہ کی فتخ کے بعد آپ مَثَاثِیَمِ کی زندگی کا مقصد پوراہو گیااوراس عام اصول کی ہنا پر *ک*دانبیا اپنی زندگ

کا مقصد پورا کرنے کے بعد نہیں رہتے وہ وقت آیا کہ آپ مٹائیٹی اپنے اصلی مرکز لیعنی ملائے اعلیٰ سے جا ملیں۔اس لئے خداوند تعالیٰ نے اس راز کوا کی مستقل پیشین گوئی کی صورت میں ظاہر کردیا:

﴿ إِذَا جَأَءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۗ وَرَائِتَ النَّاسَ يَنْ خُلُونَ فِي دِنْنِ اللَّهِ أَفُوا جَأَنَّ فَسَيِّمْ بِحَمْدٍ

رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُهُ ۗ إِنَّهُ كَانَ تَوَّالًا ﴾ (١١٠/ النصر:١٠)

''جب خدا کی مدداور فتح آگئی اورتم نے دیکھ لیا کہ لوگ خدا کے دین میں جھنڈ کے جھنڈ داخل

ہورہے ہیں تو خدا کی تبیج اوراستغفار کر۔وہ بڑا تو یہ کا قبول کرنے والا ہے۔''

اس سورہ میں آپ سگاتی کے وصال کی پیشین گوئی اگر چہ نہایت مہم الفاظ میں کی گئی ہے۔لیکن اشارات سے ظاہر ہوتا ہے کہ بیم ردہ فتح نہیں بلکہ مڑ دہ وصال ہے۔ کیونکہ مڑ دہ فتح کے ساتھ سبج واستغفار کو کئی مناسبت نہیں۔ بلکہ اس کے لئے شکر موزوں ہے۔ سبج واستغفار کا اصلی وقت وہ ہے۔ جب انسان دنیا

سے رخصت ہوتا ہے۔ چنانچ صحابہ رفتا کنٹیز میں جواوگ نکتہ دان شریعت تھے وہ اس راز کو سمجھ کئے تھے۔

<sup>🦚</sup> صحیح بخاری، تفسیر آیت مذکور: ٤٩٧٠ـ

## آ يات ودلائل نبويه مَنَّاقَيْدُمُ بروايات صحيحه

گزشته صفحات میں صرف وہی آیات و دلائل بیان کئے گئے ہیں، جوصراحتۂ قر آن مجید میں مذکور ہیں یا کم از کم ان کے اشارات قر آن مجید میں پائے جاتے ہیں لیکن ذیل میں ان آیات و دلائل کا استقصامقصود ہے ، جوضیح اورمشندروا بیوں سے حدیث کی کتابوں میں مذکور ہیں ، اس قشم کے آیات و دلائل کا بڑا حصہ گو فرؤ افرؤ اخبراحاد سے ثابت ہے، مگر مجموعی حیثیت سے ان کا درجہ خبرمشہور تک پہنچ جاتا ہے، مثلاً: تھوڑی می مقدار کا بردھ کرزیادہ ہوجانا، ہاتھ سے پانی کے چشمہ کا ابلنا، امراض سے غیرمعمولی طور پرشفایا بی حاصل کرنا، وعاؤں کا غیر معمولی طریق ہے قبول ہو جانا، ان میں ہے ہرتشم کے مجزات کے جزئی جزئی واقعے گوصرف ا یک ایک دودوراد بول کی زبانی بیان ہوئے ہیں ،گران میں سے ہرشم کے مجز ہے متعلق تو برتو شہادتیں موجود ہیں،جن کی بناپران میں سے ہرفتم کے معجزات خبر متواتر نہیں تو خبرمشہور تک ضرور پہنچ جاتے ہیں۔البتہ بعثت سے پہلے جوع ائبات آپ مُنافِین سے صادر ہوئے یا جوغیر معمولی سوائح آپ مُنافِین کم کوپیش آئے ،ان کی صحت محدثا نداصول سے بہت م ثابت ہے، لیکن اس کی وجداس عبد میں اس قتم کے واقعات کا کم ہونایا غلط ہونانہیں ہے، بلکداس عہد کے واقعات کے راوی چونکہ عمو ما ماں باپ اور خاندان کے بڑے بزرگ ہوا کرتے ہیں اور آ مخضرت منافیظ کے عبد بعثت کے بعد بلک مدینہ کی پرامن زندگی کے شروع ہونے کے بعد جب اسلام کے سلسلدروایات کاصیح طریقہ سے آغاز ہوا، تو آپ مَاليَّا کا کے خاندان کے بزرگوں میں سے جنہوں نے آپ مُنْ اللَّيْظِ كَ بحيين اورنو جواني كا عهد ديكها تقا، كوئي موجود نه تقا، والدين پهلے ہى وفات پا چيكے تھے، دادا كا بھی انتقال ہو چکا تھا، چچاؤں میں ابولہب آپ مُلَاثِیْظِم کا رشمن ہی تھا،ابوطالب آ غاز اسلام ہی میں مر چکے تھے، حضرت حز محن تھے اور ۳ مدی میں شہادت یا چکے تھے، حضرت عباس رہائٹیڈ صرف دو برس بوے تھے، اس بنا پرمحد ثانداصول تقید کے معیار پراس زماند کے واقعات کا سلسلہ روایت بہت کم سیح اتر تا ہے اوراس لئے وہ غیرمتنندکھہرتے ہیں۔

بہر حال تمام صحیح معجزات کے استقصا سے بچھ واقعات بعثت سے پہلے کے معلوم ہوتے ہیں بچھ مکد کی زندگی کے اور زیادہ تریدیئے عہد کے ، جب اسلامی روایتوں کا سلسلہ راویوں کی کثرت کے باعث مشخکم ہو چکا تھا ، ملتے ہیں بعثت کے بعد جو معجزات ظاہر ہوئے ہیں ، وہ نوعیت کے لحاظ سے مختلف ہیں ، مثلاً: بعض واقعات اجسام کا کنات میں تصرف اور تا خیر کے ہیں بعض کشیر اشیاء کے ہیں ، بعض استجابت دعا اور شفائے امراض وغیرہ کے ہیں ، اس لئے ذیل میں ہرنوع کے معجزات کو ہم علیحدہ علیحدہ لکھتے ہیں ۔



## علامات ِنبوت قبل بعثت

ہر شخص اس کو تسلیم کرے گا کہ ممتاز افراد کے سوائے زندگی میں شروع ہی سے ایسے آثار پائے جاتے ہیں، جو اب کے روش مستقبل کی پیشین گوئی کرتے ہیں، جب بیان، عام ممتاز افراد انسانی کا بیرحال ہے، جو خاندانوں، تو موں اور ملکوں کے صرف ظاہر کی راہنما اور رہبر ہوتے ہیں، تو اس حیثیت سے ان برتر ہستیوں کی نسبت کیا شبہ ہوسکتا ہے، جو تو موں کے روحانی پیشوا اور انسانیت کے حقیقی رہبر اور راہنما ہوتے ہیں، چنا نچہ آئخضرت منافید ہم کے ابتدائی سوائے زندگی میں اس قسم کے واقعات بکشرت ملتے ہیں کتب سیر ودلائل کے صفین نے آخضرت منافید ہم کے واقعات کو بڑی شرح و بسط سے بیان کیا ہے، آخضرت منافید ہم کی ولا دت سے لے کر بعث تک کے ان تمام واقعات کو بڑی شرح و بسط سے بیان کیا ہے، مشجع مگر جیسا کہ پہلے گزر چکا محد ثانہ اصول کی سخت گیری نے ہمارے لئے ان کا دائر ہ بہت تنگ کر دیا ہے، مشجع روا یوں سے اس عہدے جو واقعات علامات نبوت کے تحت میں آسکتے ہیں، وہ حسب ذیل ہیں:

#### حضرت آمنه کاخواب

متعدد صحابیوں سے روایت ہے کہ صحابہ بڑی گفتہ نے ایک دفعہ آنخضرت مَنْ الْفَیْمُ ہے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ مَنْ اللهٔ اللهٰ اللهٰ مَالیہ اللہ مَنْ اللهٰ الله مَنْ اللهٰ الله مَنْ اللهٰ الله مَنْ الله الله مَنْ الله الله مَنْ اللهٰ مَنْ اللهُ مَنْ الل

''اے پیغیبر! میں نے تجھ کو گواہ اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا اور خدا کے تھم ہے خدا کی

<sup>🆚</sup> ابن سعد، ج۱، ص: ۱۹۱ مستدرك حاكم، ج۲، ص: ۲۰۰ـ

<sup>🥸</sup> مسند احمد، ج٤، ص: ١١٢٧ مستدرك حاكم، ج٢، ص: ٢٠٠ وابن سعد، ج١، ص: ٩٦ـ

<sup>🥸</sup> مستدرك حاكم (صحيح)، ج٢، ص: ٤١٨ـ

طرف پکارنے والا اور روش چراغ بنا کر بھیجا۔''

ولا دتِ نبوی مَنْالِيَّائِمْ کی پیشین گوئیاں یہودونصاری میں

احادیث، سیراوردلائل کی کتابوں میں تو برتو ایسی ہیں، جن سے ثابت ہوتا ہے کہ ظہور نبوی مَنْ الْقِیْمَ کے عہد میں یہودونصار کی خاص طور سے اس آنے والے پیغیبر کے منتظر تصاور اس کے جلد ظہوراور بعثت کی مختلف پیشین گوئیاں کررہے تھے، ان روایتوں میں سے گو ہرروایت بجائے خودضعیف ہے، مگر ان کی مجموعی حیثیت سے پیشین گوئیاں کررہے تھے، ان روایتوں میں سے گو ہرروایت بجائے خودضعیف ہے، مگر ان کی مجموعی حیثیت سے بیشین گوئیاں کر دیک آنے والے پیغیبر کے خاص انتظار کا تھا اور مدینہ کے لیے قدر مشترک ضرور نکاتا ہے کہ بیع جمد ان لوگوں کے نزد کیک آنے والے پیغیبر کے خاص انتظار کا تھا اور مدینہ کے لوگوں میں اس نیغیبر کے ظہور کا خاص ذکر اور چرچا تھا۔

## بت خانول ہے عیبی آ وازیں

اس طرح ان کتابوں میں بکثرت روایتیں ایسی ہیں جن میں بیان ہے کہ آپ مُنافِیْم کی پیدائش کے بعد لوگوں نے بت خانوں کی بربادی کا زمانہ آگیا، پیغیبر معادق کی ولا دت ظہور میں آچی ہے۔''ان روایتوں کا اکثر حصہ خت کمزور اور نا قابل اعتبار ہے، تاہم مجموعی شہادت سے اس قدرا خذکیا جا سکتا ہے کہ اس عہد میں اس قتم کا کوئی واقعہ ضرور ہوا تھا، چنانچے سی جناری کے حوالہ سے اس قتم کی ایک روایت آگے آتی ہے۔

### شق صدر

تمام ارباب سیر اور بعض محدثین کی روایت کی بنا پر بچین کے زمانہ میں جب آپ سُلُ الْفِیْم حضرت حلیمہ رُلیْ اُلیْ کے ہاں پرورش پارہے تھے، شق صدر کا واقعہ پیش آیا، ایک روایت میں ہے کہ بعض صحابہ رُقُلَا اُلیْ نے آپ سے دریافت کیا کہ یارسول اللہ! آپ کوسب سے پہلا غیبی واقعہ کیا پیش آیا؟ اس کے جواب میں آپ نے دوفر شتوں کی آ مداور شق صدر کا واقعہ بیان کیا۔ ﷺ

اس واقعد کی سب سے متندروایت وہ ہے جو تماد بن سلمہ اور نابت البنانی کے واسطہ سے سیح مسلم، مند احمد اور ابن سعد ﷺ وغیرہ میں ہے کہ آپ مناؤ کی ایک روز بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ ایک آ نے والا آ یا اور اس نے آپ کو پکڑ کرسینہ مبارک کو چاک کیا اور قلب اقدس سے خون کا ایک لوتھڑ : زکال کر پھینک ویا اور کہا کہ یہی حصہ تجھ میں شیطان کا تھا، پھر سونے کے طشت میں زمزم کے پانی سے وھو کر برابر کر دیا، الڑک کہا کہ یہی حصہ تجھ میں شیطان کا تھا، پھر سونے کے طشت میں زمزم کے پانی سے وھو کر برابر کر دیا، الڑک بھا گے ہوئے حلیمہ سعد یہ فی انتہا آپ کمی تو ویکھا کہ

مستدرك حاكم، ج ٢، ص: ٦١٦؛ ابن سعد، ج ١، ص: ٩٦؛ سنن دارمي، باب كيف كان اول شأن النبي من ١٤٠٠ ابن سعد،
 ١٣ وابس عساكر، ج ١، ص: ٢٧١ ـ على صحيح مسلم، كتاب الايمان، باب الاسراء: ١٣٤؛ ابن سعد،
 ج ١، ص: ٩٧؛ مسند احمد، ج ٣، ص: ١٢١ ـ

آپ مَا اَفْظِ کے چیرہ کارنگ متغیر ہے، حضرت انس ڈانٹین کہتے ہیں کے آپ کے سینہ میں اس زخم کے ٹا تکے کے نات کے کے نات کے کے نات کے نشان ہم کونظر آتے تھے، متدرک میں بھی اسی قسم کی ایک اور روایت خالد بن معدان سے متبہ بن عبدالسلمی کے واسطہ سے مذکور ہے۔

ار باب سیر اور بعض محدثین کی روایت کے مطابق میں نے اس واقعہ کو یہاں لکھ دیا ہے، مگر اس باب میں میری جوذاتی تحقیق ہے، وہ اس سے پہلے (شرح صدر) حوالة للم کر چکا ہوں۔

مبارك قدم ہونا

روایتوں میں آپ منگی پینے کے مبارک قدم ہونے کے بہت سے واقعات فدکور ہیں ، مگران میں سے کوئی بطریق سے حوثی بطریق سے مروی نہیں ، صرف ایک روایت سی مطریق سے خطریق سے ندکور ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک صحافی اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ اسلام سے پہلے جاہلیت میں جج کرنے گئے تھے ، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک محف طواف میں مصروف ہے اور اس کی زبان پر شعر میں دعا ہے:

رُدَّالي را كبي محمدًا طَيْعَا الله عندي يدا

''اےمیرے پروردگار!میرے سوارمحد مُنافیظ کوواپس جیج اور مجھ پریدایک احسان کر۔''

وہ کہتے ہیں کہ میں نے دریافت کیا کہ بیکون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ بیعبدالمطلب ہیں،ان کا ایک اوٹ کرنہیں آیا اونٹ کم ہوگیا تھا،انہوں نے اپنے پوتے کواس کے ڈھونڈ نے کے لئے بھیجا ہے اور وہ اب تک لوٹ کرنہیں آیا ہے،ان کا بیا چتا ایسا ہے کہ انہوں نے جس کسی کام کے لئے اس کو بھیجا ہے،ان کو کامیا بی، ہی ہوئی ہے، پچھ دیر کے بعد آپ منابطی اونٹ لے کرواپس آتے نظر آھے،عبدالمطلب نے سینہ سے لگالیا۔

بسترى مين آپ سَالْ لِيَنْ عَمْ كَاعْش كَهَا كُرَكُرنا

آپ منافیڈ پی بچے کہ خانہ کعبہ کی تغمیر در پیش ہوئی، تمام شرفائے مکہ اس مقدس گھر کے معمار اور مزدور بنے ، بنچ اینٹیں اٹھا اٹھا کر لا رہے تھے، انہی بچوں کی صف میں آنحضرت منافیڈ ماور آپ کے بچا حضرت عباس طالفڈ بھی تھے، حضرت عباس طالفڈ نے آنخضرت منافیڈ ملے سے کہا کہ تہدیند کھول کر گرون پر رکھانو، کہ پھر کی رگڑھے کردن پر خواش ند آئے ، آنخضرت منافیڈ کی نے کے حکم کی تعمیل کی ، دفعتہ آپ غش کھا کر گر پڑے اور آئیسیں بھٹ کر آسان سے لگ گئیں، جب ہوش آیا، تو آپ کی زبان پر پیلفظ تھا ''میرا تہبند میرا تہبند''لوگوں نے تہدیند کمر سے باندھ دی، جی سے جیسی کی روایت ہے حاکم اور ابوقیم میں ہے کہ ابوطالب نے اس کے بعد

مستدرك حاكم، ج٢، ص: ٦٠٣، و بي في ما كي ال روايت كالى شرط ملم شليم كياب، علاوه ازين تداريخ بخارى،
 ابن سعد، ابويعلى، طبر انى، بيهقى، الوقيم اورائن منده مين يدواقد في كورب .
 المناقب، باب بنيان الكعبة: ٣٨٢٩؛ صحيح مسلم، كتاب الحيض: ٧٧١، ٧٧١ ـ

واقعہ دریافت کیا تو فر مایا کہ' مجھے ایک سپید پوش مردنظر آیا، جس نے کہا کہ ستر پوشی کر' ﷺ بیہی وابن سعد میں اور حاکم کی دوسری روایت میں ہے کہ ندا آئی کہ' اے محد مثافیق اپنے ستر کو چھپا۔' ان روایتوں میں ہے کہ غیب کی یہ بہان آواز تھی، جو آپ کوسنائی دی۔ ﷺ غیب کی یہ بہان آواز تھی، جو آپ کوسنائی دی۔ ﷺ

نبيندطاري هونا

حضرت علی دفاتین آنخضرت منگائی سے من کر بیان کرتے ہیں کہ آپ منگائی نے فرمایا: ''بعثت سے پہلے صرف دو دفعہ میرے دل میں براخیال آیا اور دونوں دفعہ میرے خدانے مجھے بچالیا، ایک دفعہ رات کو میں نوجوان چرواہوں کے ساتھ مکہ کے باہر تھا، میرے دل میں آیا کہ شہر کے اندر جا کر لطف احباب اٹھاؤں، چلاتو سرراہ شادی کا ایک جلسہ نظر آیا، میں ویکھنے کھڑا ہوگیا، تو خدانے مجھ پر نیند طاری کردی، تو اس وقت تک میں نہ جاگا، جب تک سورج کی کرنوں نے آ کرمیرے شانے نہ ہلائے، دوسری دفعہ جب خیال آیا تو پھر یہی واقعہ گزرا، اس کے بعد میں نے جاہلیت کا کوئی ادادہ نہ کیا، یہاں تک کہ خدانے مجھ کونبوت سے مشرف کیا۔ پیا صدائے غیب

آ تخضرت مَنْ النَّيْلِم كى وفات كے بعد كا واقعہ ہے كه حضرت عمر رُفَاتُنُو ایک وفعہ بیٹھے تھے، سامنے ہے ایک خوبصورت سا آ دمی گزرا، حضرت عمر رُفاتُنو نے بلوا كر حال بوچھا، اس نے كہا ميں جاہليت ميں كا بمن تھا، دريافت كيا كه اس زمانه ميں عجيب ترين واقعہ تم نے كيا ديكھا، اس نے كہا ميں بازار ميں تھا كه ميراموكل جن ميرے پاس گھبرايا ہوا آيا، اور پيشعر پڑھا:

ويا سها من بعد انكاسها

الم ترالجن وابلا سها

ولحوقها بالقلاص واحلاسها

حضرت عمر رطی تنفی نے فرمایا اس نے سے کہا، خود مجھ پرای قتم کا ایک واقعہ گزرا، ایک وفعہ میں جاہلیت کے بتوں کے پاس سویا تھا کہ ایک آ وی بچھڑا لے کر آیا، اور اس کی قربانی کی، ناگاہ اس کے اندر سے بڑے زور سے چیخے والے کی آ واز آئی، جس سے زیادہ چیخ کی آ واز میں نے بھی نہیں سنی، آ واز پھی:

يا جليح، امر نجيح رجلٍ فصيح، يقول لا اله الا الله\_

حضرت عمر ڈلائنڈ کہتے ہیں کہ بیآ وازین کرسب لوگ کودکود کر بھاگ نکلے، لیکن میں اپنی جگہ ہے نہ ٹلا ، اور دل میں کہا کہ اصل حقیقت دریافت کر کے ٹلوں گا ، نا گاہ دوسری دفعہ اور پھر تیسری دفعہ و ہی آ واز آئی ،اس

雄 دلائل النبوة، ج١، ص:٦٠ - 🌣 طبقات ابن سعد، جزء اوّل، ص:٩٣ـ

اسحاق بن راهویه، بزار، بیهقی، ابو نعیم، ابن عساکر، قال ابن حجر اسناده حسن متصل ورجاله ثقات؛ خصائص کبری سیوطی، ج۱، ص: ۲٤٥ علی شرط مسلم۔

واقعہ کو کچھ ہی دن گزرے تھے کہ مکہ میں بیشہرہ ہوا کہ آپ مُناٹیز کم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ 🗱 نچقرول <u>سے</u>سلام کی آ واز

آ تخضرت مَنَا يَيْنِمُ نبوت كے بعدفر ما ياكرتے تھے: ' ميں مكہ كاس پھركو بہيا تا موں، جو مجھكو بعثت سے پہلے سلام کیا کرتا تھا، میں اب بھی اس کو پہچا نتا ہوں۔' 🗱 میسجے مسلم ،منداحمداورمند دارمی کی روایت ہے دوسری روایتوں میں ہے کہ میں مکہ کے اس بچھر کو پہچا نتا ہوں ، جومیری بعثت کے زمانہ میں مجھ کوسلام کیا

خواب میں فرشتوں کی آید

نبوت سے پہلے آنخضرت سُلَافِیْم کو حالت خواب میں فرشتے نظر آیا کرتے تھے میچے بخاری میں ہے آغاز دی سے پہلے رویا میں تین فرشتے آپ مائی الم کے پاس آئے، آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ کعبے احاط میں آرام فرمارے تھے، ایک فرشتے نے یو چھا: ''ان میں وہ کون ہے؟'' چھ والے نے جواب دیا: ''ان میں جوسب سے بہتر ہے۔'' چھیلے نے کہا:''توان میں سے بہتر کو لےلو۔''اس کے بعدوہ لوگ چلے گئے۔ 🦚

<sup>🐞</sup> صحیح بخاری ، کتاب مناقب الانصار ، باب اسلام عمر: ۲۸۲۱ ـ

<sup>🕸</sup> صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب فضل نسب النبي عن ١٩٣٩؛ مسند احمد، ج٥، ص: ٨٩ وسنن دارمي، باب ما اكرم الله به نبيه من ايمان الشجر: ٢٠-

<sup>🗱</sup> جامع ترمذي، ابواب المناقب، باب ماجاء في آيات نبوة النبي كلي السند ٢٦٢٤ -

<sup>🗱</sup> صحيح بخاري، كتاب المناقب، باب كان النبي الله تنام عينه ولاينام قلبه: ٩٥٧-

### اشياءميںاثر

اشیا میں اثر سے مقصود میہ ہے کہ بخکم اللی مجھی آپ منگانی کے فیض و برکت کی قوت اثر سے جمادات، نبا تات، حیوانات اورانسانوں میں ایک ایسا نقلاب بیدا ہوگیا، جس کی بنا پراشیاء سے ان کی فطرت کے مافوق، بیان کے معمول کے برخلاف افعال، حرکات اوراثر ات رونما ہوئے، اس قتم کے مجزات حضرت موی غایدی کی سیرت میں زیادہ نمایاں ہیں، مثلاً: پانی کا خون ہوجانا، عصا کا سانپ بن جانا، بھیلی کا چیئے لگنا، موسی غایدی اور سے دریا کا خشک ہوجانا، جہان سے پانی بہنے لگنا، اوس کے اٹھانے سے دشمن کا شکست کھانا، آخضرت مُن اللہ علی میں جن میں میں سب سے متندم مجزوشق القربے جس کی تفصیل دلاک قرآنی کے ضمن میں پہلے گزر چکی، اس کے بعد ستون حنانہ، یعنی مجد نبوی منگل پیرا کے ستون خرما سے گریدو بکا کی آواز بیدا ہونے کا واقعہ ہے۔

ستون كارونا

مبحد نبوی میں پہلے منبر نبھا، مجد میں خرے کے تنے کا ایک ستون تھا، آپ منافیظ اسے ٹیک لگا کر خطبہ دیا شروع کیا تو دفعتہ اس ستون خطبہ دیا شروع کیا تو دفعتہ اس ستون خطبہ دیا شروع کیا تو دفعتہ اس ستون سے بچوں کی طرح رونے کی آ واز آنے گئی ، بعض روایتوں میں ہے، کہ اونٹیوں کی طرح بلبلانے کی آ واز آئی، بعض روایتوں میں ہے، کہ اونٹیوں کی طرح بلبلانے کی آ واز آئی، بیر حاضرین کے اختلاف مذاق کی بنا پر رونے کی مختلف تشبیعیں ہیں، راویوں کا مشترک مقصود سے کہ در و فراق سے اس سے جزع وفزع کی آ واز سائی دینے گئی، بید دکھ کر آنحضرت منافیظ منبر سے اتر کر آئے اور ستون پر تسکین کے لئے ہاتھ پھیرا اور اس کوسید سے لگیا، تو آ واز بند ہوگئی، آپ منافیظ نے فرمایا کہ ''اس کا رونا اس بنا پر تھا کہ بیہ پہلے خدا کا ذکر سنا کرتا تھا۔'' کا بید واقعہ حدیث وسیر کی کتابوں میں گیارہ مختلف صحابیوں من تا

سے موں ہے۔ 14

به صحیح بخاری، کتاب المناقب باب علامات. اننبوة: ۳۵۸۵ و ۳۵۸۵ و مسند احمد، ج۳، ص:۲۹۳ و ترمذی ابواب السمناقب: ۳۲۲۷ و ابن ماجه، کتاب اقامة الصلوة و السنة فیها، باب ماجاء بدء شان المنبر: ۱ ٤١٥ ، ١٤١٥ و دارمی، ما اکرم الله النبی علی بحضین المنبر: ۱ ۳ تا ۶۰ و نسائی، کتاب الجمعة، باب مقام الامام فی الخطبة: ۱۳۹۷ به ۱۳۷۰ بی شبیه، ابن سعد علی شرط الصحیحین) (۳) عبدالله بن عمر (بخاری، امام احمد: ۲/ ۹۰ شرمذی: ۱۰۰ و) (۶) انس بن مالك (ترمذی: ۳۲۷ امام احمد، ابو یعلی، ابن ماجه، بزار، ابونعیم) (۵) ابی بن کعب (امام احمد: ۱۰ / ۱۳۷ امام شافعی؛ ابن ماجه: ۱۱ ۶ ۱۱ دارمی: ۳۳؛ ابو یعلی (ابن سعد) (۲) عبدالله بن عباس (امام احمد: ۱۰ / ۱۳۷ امام شافعی؛ ابن سعد، بیهقی، دارمی: ۳۹) (۷) ابو سعید خدری (ابن ابی شیبه، ابو یعلی: ۲۱ دارمی: ۳۲ ادارمی: ۳۲ دارمی: ۳۲ (۱) بریدة (دارمی: ۲۳) (۹) مطلب بن دوانة (زبیر بن بکار فی اخبار المدینة) (۱۰) ام سلمة (مجمع الزوائد، ۲۲۲/۲۳ بیهقی) (۱۱) عائشة (طبرانی اوسط: ۲۲۰).



ایک دفعہ آنخضرت مُنَّالِیُّنِمُ منبر پرخطبہ دے رہے تھے جلال وکبریائی البی کابیان تھا، آپ مُنَّالِیُّنِمُ خود بہت متاثر تھے، حضرت ابن عمر مُنْ الْنَبُنا کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا تو آپ داہنے باکیں ہل رہے تھے، اور نیچ مے منبراس زور سے ہل رہا ہے کہ مجھے ڈرہوا کہ آپ کو لے کرگر نہ پڑے۔

چٹان کا پارہ پارہ ہوجانا

غزوہ خندق میں تمام صحابہ ڈی اُنڈ کا مل کرمدینہ کے جاروں طرف دشمنوں سے بیچنے کے لئے خندتی کھود رہے تھے، انفاق سے ایک جگدایک بہت سخت چٹان نکل آئی، لوگوں نے ہر چنداس کوتو ڑنا چاہا، مگروہ نہ ٹوٹی، کدالیاں اس پر پڑپڑ کراچیٹ جاتی تھیں، آخر لوگوں نے آنخضرت مٹی اُنٹی کی خدمت میں آ کرصورت حال عرض کی، آپ مٹی ٹیٹی کا کھے کرخود تشریف لائے اور کدالی ہاتھ میں لے کرایک ضرب لگائی تو وہ چٹان ریگ ہوکر چور چور ہوگئ۔

درختوں اور بہاڑوں سے سلام کی آواز

### بباث كاملنا

صحیح بخاری میں ہے ایک دن آپ مَالَیْظِ اور آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمراور حضرت عثان رُخالَیْظِ اور قی ہے کہ حضرت علی، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رُخالَیْظِ بھی تھے، گھا اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رُخالَیْظِ بھی تھے، گھا ایک پہاڑ پر چڑھے، پہاڑ جنبش کرنے لگا، آپ مَنالِقْظِ نے پہاڑ کو پائے مبارک سے ٹھوکر مارکر فرمایا 'دمشہر جا، کہ تیری پیٹت پراس وقت پنجمرہے، یاصدیق ہے، یاشہیدہے۔' گھا

صیح بخاری میں راوی کوشک ہے، یہ پہاڑ کوہ احدتھا، یا کو ہرا، مگر صیح مسلم اور مسندا حد میں صرف کوہ حرا کا اور مسندا بویعلیٰ اور بیہ قی میں صرف کوہ اُحد کا نام ہے، بہر حال اگریہ کوہ اُحد تھا تو مدینہ کا واقعہ ہے اورا گر کو وِحرا

عصيح مسلم، كتاب صفات المنافقين، باب صفة القيامة: ٧٥٠٥٢ ابن ماجه، باب ذكر البعث: ٤٢٧٥.

صحیح بخاری، کتاب المغازی، باب غزوة الخندق: ۲۰۱۱ ونسائی، کتاب الجهاد، باب غزوة الترك والحبشة: ۲۱۷۸ ـ
 جامع ترمذی، کتاب المناقب: ۲۲۲۹ ـ

<sup>🗱</sup> صحیح بخاری، کتاب فضائل الصحابة: ٣٦٧٥ - 🕏 صحیح مسلم من فضائل طلحة والزبير: ٢٢٤٧، مسلم کی عدیث رقم: ١٢٢٨ ميں سعد بن افي وقاص کا نام بھی ہے۔

<sup>🐞</sup> صحیحیین کے علاوہ بید واقعہ مسند ابن حنبل بروایت بریدہ اور تریٰدی، نسائی اور دارقطنی بروایت حضرت عثان رفتانو اور ابویعلیٰ ، اور بیبقی میں بروایت بہل بن سعد ندکور ہے۔

آپ مَنْ اللَّهُ إِلَى كَاشَاره ہے بتوں كا كرجانا

فتے سے پہلے خانہ کعبہ تین سوساٹھ بتوں کا معبد تھا، جب مکہ فتح ہوا تو آپ مَلَّ اَیُّیَامُ کعبہ میں تشریف لے گئے ، دست مبارک میں ایک چھڑی تھی اور زبان اقدس پر ہیآیت کریمہ جاری تھی :

﴿ جَلَّاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ \* إِنَّ الْبَاطِلُ كَانَ زَهُوْقًا ٥٠ ﴾ (١٧/ بني اسر آئيل: ٨١) " حتى آيا ورباطل مث گيا، باطل مثني بي كے لئے آيا تھا۔ "

آپ من النائی مجھڑی ہے جس بت کی طرف اشارہ کرتے تھے، وہ بے چھوئے دھم ہے گر پڑتا تھا۔ اللہ مید واقعہ کہ کعب کے جاروں طرف تین سوساٹھ بت تھا درآپ من النیکی دست مبارک میں چھڑی لے کر ان بتوں کی طرف اشارہ کرتے جاتے تھے، بخاری 4 وسلم باب فتح مکہ میں موجود ہے، مگراس اشار ہے ہے چھوئے بتوں کا خود بخو دگرتے جانا، سجعین میں مذکور نہیں ، البتہ فا کہی میں مروجود ہے، مگراس اشار ہے ہے چھوئے بتوں کا خود بخو دگرتے جانا، سجعین میں مذکور نہیں ، البتہ فا کہی میں بروایت ابن عباس ڈیائی موجود ہے، فا کہی کی روایت کو میں بروایت عباس شور کی ہا ہے، سے بخاری کتاب المفازی باب غزوۃ اللّتے میں جوروایت ہے، اس سے ضمنا اس کے خلاف سے سجھا جاسکتا ہے کہ آپ من اللّائی آخر وا کرکھینکوادیا ، اس حدیث کے الفاظ ہے ہیں: خلاف سے سجھا جاسکتا ہے کہ آپ من اللّائی اللہ کو اللہ میں اللہ کو اللہ کی بیں:

عن ابن عباس لما قدم رسول الله عليه الله الله الله عنه الآلهة فاخرجت.

''ابن عباس ولی فیاسے روایت ہے کہ جب آپ میں فیانی المکی آئے تواس حالت میں کہ خانہ کعبہ کے اندر بت منتے ، آپ نے اس کے اندر جانے سے انکار کیا تو آپ نے ان کے باہر نکال دینے کا تکم دیا تو وہ باہر زکال دیئے گئے۔''

اگرفاکہی، طبرانی، ابن اسحاق اور ابونعیم کی روایت بالاصحیح ہوتو اس میں اور بخاری کی اس روایت میں یہ تظبیق ممکن ہے کہ پہلے جن بتوں کا ذکر ہے، وہ حول البیت یعنی خانہ کعبہ کے باہر چاروں طرف تھے، آپ منا فیلم ان کی طرف اشارہ کر کے آیت مذکورکو پڑھتے اور وہ گرجاتے تھے اور خانہ کعبہ کے اندر جو بت تھے ایپ منا فیلم آپ نے ان کو لکلوا کر چھینکوا دینے کا حکم دیا تھا، اسی طرح بخاری و مسلم کی فتح مکہ والی این جانے سے پہلے آپ نے ان کو لکلوا کر چھینکوا دینے کا حکم دیا تھا، اسی طرح بخاری و مسلم کی فتح مکہ والی روایت میں جن بتوں کو چھڑی سے کو شیخ دینے کا ذکر ہے، وہ وہ میں جو باہر تھے یعنی حول البیت اور جن کے نکلوانے کا ذکر بخاری کی دوسری روایت میں ہے وہ خانہ کعبہ کے اندر تھے۔

<sup>🗱</sup> ابو نعيم، ذكر ما كان في فتح مكة ، ص:٤٥٢ ، ٤٥٣ ـ

<sup>🕸</sup> بخاري، كتاب المغازي، باب اين ركز النبي عُلَيَّة ٢٨٧٤\_

<sup>🥸</sup> مسلم، كتاب الجهاد، باب فتح مكة: ٤٦٢٥ 🏄 بخاري، ايضًا: ٤٢٨٨.



حضرت جابر بڑائٹنڈ کہتے ہیں کہتم اوگ معجز وں کوخوف کی چیز سجھتے ہواور ہم لوگ ان کو ہر کت سمجھتے تھے، ہم کھانوں سے جب وہ کھائے جاتے تی سبجے کی آ واز سنا کرتے تھے۔ 🏕 زمین کا ایک مرید کوقبول نہ کرنا

ایک عیسائی نے اسلام قبول کیا ۱۰ ورسور ہو ہو وہ آل عمران پڑھی ، آنخضرت منافیق نے اس کے متعلق کتابت وہی کی خدمت کی ، چند دنوں کے بعد وہ مرتد ہو کر بھاگ گیا اور عیسائی ہو گیا اور مشہور کیا کہ میں نے جو کی خدمت کی ، چند دنوں کے بعد وہ مرتد ہو کر بھاگ گیا اور عیسائی ہو گیا اور مشہور کیا کہ میں نے جو کی کھا ہے تھے منافیق ہوا ہو گئے گئے ہوئے منافیق ہوا ہو گئے کہ اس کے دوستوں کو معلوم ہوا تو کہنے لئے کہ بیٹ محمد منافیق ہا اور اصحاب محمد کا کام ہے ، چونکہ وہ ان سے ملیحدہ ہو گیا ، اس لئے قبر کھود کر اس کو باہر پھینک دیا ، اس خیال سے ان لوگوں نے اب کے خوب گہری قبر کھود کر اس میں اس کو فن کیا ، ہو کے وقت پھر مردہ قبر دیا ، اس خیال ہے ان لوگوں نے اب کے خوب گہری قبر کھود کر اس میں اس کو فن کیا ، ہو جس قدر وہ گہری قبر سے باہر تھا ، اب ان کا یہ خیال بختہ ہو گیا اور کہنے گئے کہ یہ سلمانوں ہی کی حرکت ہے ، پھر جس قدر وہ گہری قبر کھو سکتے تھے کھود کر اس میں اس کو فن کیا ، ہو کہ وہ کی منظر سامنے تھے اور اب ان کو یقین ہوا کہ یہ کھو سکتے تھے کھود کر اس میں اس کو وفن کیا ، ہو گور دیا ۔ گئا کہ منہیں ، چنا نچاس کو اس طرح زمین پر چھوڑ دیا ۔ گئا

ایک بارآپ مثالی گی سفر میں قضائے حاجت کے لئے نکلے، حضرت جابر وٹالیٹی پانی لئے ہوئے ساتھ سے آپ نے میدان میں ادھر ادھر دیکھا، تو کوئی چیز آ ڈکر نے کے لئے نہ ملی، میدان کے کنار بے صرف دو درخت تھے، آپ ایک درخت کے پاس گئے اور اس کی ڈالی کو پکڑ کر کہا کہ'' خدا کے تکم سے میری اطاعت کر'' وہ فرما نبر داراونٹ کی طرح آپ کے ساتھ ہولیا، پھر دوسرے درخت کے نزدیک تشریف لے گئے اور وہ بھی اسی طرح آپ کے ساتھ چل پڑا، پھرآپ نے دونوں کوایک جگہ جمع کیا اور فرمایا کہ'' خدا کے تکم سے بڑ جاؤ۔'' دونوں باہم مل گئے جب ان کی آ ڈیمی فراغت کر چکے تو پھر دونوں درخت الگ الگ اپنی جگہ پرآگے۔ گئے۔ گئے۔

اسی قسم کا واقعہ دوسر ہے سفر ول میں بھی پیش آیا ہے، چنا نچے صحابہ رٹنی کُٹیٹن نے اپنی عینی شہادت کی بنا پراس کو بیان کیا ہے، حضرت اسامہ بن زید رٹنا تھی ہے الوداع میں کا اور حضرت یعلیٰ بن مرہ رٹنا ٹھیڈ نے کسی سفر میں کا

<sup>🗱</sup> صحيح بخارى، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الاسلام: ٣٥٧٩ـ

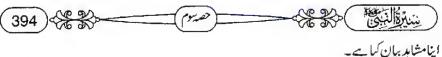

اپنامشاہد بیان کیا ہے۔

ایک اور واقعہ ہے کہ آپ مَنْ اللَّهُ عِمْ ایک روز اہل مکہ کی ایذ ارسانی ہے نہایت عَمَلَین بیٹے ہوئے تھے، اسی حالت میں حضرت جبرائیل عالیہ اللہ آئے اور انہوں نے دریافت کیا، تو حضرت جبرائیل عالیہ اللہ نے کہایا خود آ پ مَثَاثِيَّةً نِهِ اللّٰهِ تعَالَىٰ ہے درخواست کی (روایتیں مختلف ہیں ) که ' مجھے ایک الیی نشانی دکھا جواس غم کومجھ سے دور کر دے۔' ، حکم ہوا کہ میدان کے کنارے جوایک درخت ہے، آپ اس کو بلایج، آپ نے بلایا تو وہ سامنے آ کرکھڑا ہوگیا، پھراس سے داپس جانے کوکہا تو وہ اپنی جگہ پرواپس چلا گیا، آپ نے فرمایا:''اب مجھے كوئى غمنيين " 🏰

خوشئةخر ما كاجلنا

آ پ مَنْ اللَّيْمَ كَى خدمت مِين أيك بدوآ يا اوركها كه مجھے يه يُوكر يقين ہوكه آ پ بغبر بين، آ پ مَنْ اللَّهُ غ فر مایا:''اگر میں اس خوشیر مر ما کو بلالوں تو تم میری نبوت کی شہادت دو گے؟''اس نے کہاہاں۔ آپ نے خوشہ خر ما کو بلا یا اوروہ درخت ہے اتر کرآ پ کے پاس آیا اور پھرآ پ کے حکم ہے واپس گیا، بدوفور اُاس مجز ہ کود مکھ كرايمان لايا ـ 🕸

درخت کا چلنااوراس سے آواز آنا

آپ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ سفر ميں تھے كه بدوآتا موانظرآيا، جب وہ آپ كے قريب آگيا تو آپ نے پوچھا:'' کہاں جاتے ہو؟''اس نے جواب دیا، مکان کا ارادہ ہے، پھرآپ سَآ اَثْیَآ نِے فرمایا:'وتتہمیں نیکی کی حاجت ہے؟''اس نے کہا، وہ نیکی کیا ہے؟ آپ نے کلمہ تو حید کی تلقین کی ،اس نے کہا، اس کی شہادت كون ديتا ہے؟ آپ سُلَيْظِم نے فرمايا: "سامنے كابيدورخت، چنانچديد كهدكر آپ نے وادى كے كنارے سے اس درخت کو بلایا، وہ دوڑتا ہوا آیا اور آپ کے سامنے کھڑا ہوگیا، آپ نے اس سے تین بار کلمہ توحید پڑھایا اور اس نے پڑھا، پھروہ اپنی جگہ پرواپس چلا گیا اور بدویہ کہہ کرایے مکان کوروانہ ہوا کہ اگر میرے اہل وعیال نے بھی اسلام قبول کر لیا، نو ان سب کو لے آؤں گا، ورنہ تنہا آپ کے ساتھ قیام کرول گا۔ 🗱

یے دودھ کی بکری نے دودھ دیا

عبدالله بن مسعود رہالنئے سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نوخیز چھوکرا تھا،عقبہ بن معیط ایک قریثی

🗰 سنن ابن ماجه، كتاب الفتن، باب الصبر على البلاء ٢٨٠٠٤ ومسند احمد، ٣/ ١١٣٤ ابو يعلى، ٦/ ٣٥٨ـ 🧱 ترمذی ، أبواب المناقب: ٣٦٢٨ نے اس تو تح كها به اورامام بخارى نے تاریخ بس اس واقعه كولل كيا ہے، اور ابو يعنل نے اين ۲٤۱۱ وابونعيم ص: ٣٣٢ باختلاف يسير وابن سعد، ج ١ ، ص: ١٢١ـ

کافررئیس کی بکریاں مکہ میں چرایا کرتا تھا، آنخضرت منافیقی اور حضرت ابو بکر وٹائیٹی کا دھرسے گزرہوا۔ اللہ اس دودھ ہے! ، ہم کو بلاؤ گے؟ ''میں نے کہا، میں امین ہوں میں تم کونہیں بلاسکتا، آپ منافیتی نے بوچھا: ''اچھا کوئی بکری کا بچہ ہے؟ ''میں نے کہا، ہاں۔ فرمایا: ''لے آؤ۔''میں لے آیا، حضرت ابو بکر وٹائیٹی نے بچہ پکڑا اور آنخضرت منافیتی نے نیس میں ہاتھ لگایا اور وعا کی، ابو بکر وٹائیٹی آپ منافیتی نے اس میں دودھ دوہا گیا، پہلے آپ منافیتی نے خود بیا، پھر حضرت کی، ابو بکر وٹائیٹی نے نیس کے بعد حضرت ابن مسعود وٹائیٹی کہتے ہیں، پھر جھے بلایا، دودھ فی کرآپ منافیتی نے فرمایا: ''الے تھی است جا۔''وہ سٹ کرخشک ہوگیا، اس کے بعد میں آپ کے باس حاضر ہوا، اور عرض کی کہ اس عدہ کلام یعنی قرآن مجید میں سے جھے بچھ سکھا ہے، فرمایا: ''تم سکھنے والے لڑے ہو۔'' تو میں نے خود اس عدہ کلام یعنی قرآن مجید میں سے جھے بچھ سکھا ہے، فرمایا: ''تم سکھنے والے لڑے ہو۔' تو میں نے خود

🐞 پدروایت منداحمہ،ابوداؤ وطیالی،ابن سعداور دائل الی نعیم میں ہے،طیالی اورابونعیم کی روایت میں بیالفاظ میں کہ آنحضرت منافظ اورحفرت ابوبكر جب مشركين سے بھامے تنے، تب يدواقعه بيش آيا يعنى ججرت كايام بين طياسي كى اس روايت كاسلساسند ہرطرح سے محفوظ ہے،ابوداؤد،جماد بن سلمہ سےاوروہ عاصم ابن بہدلہ ہےاور عاصم زربن حبیش سےاوروہ خودعبداللہ بن مسعود مخالفہ اس کی روایت کرتے میں، بیتمام اصحاب ثقة اورمعتبر میں، باایں ہمداس واقعہ کوز مانہ جمرت میں قرار دینے سے متعدد خرابیال نظر آتی ہیں، جن سے ثابت ہوا ہے کہ اس روایت میں کسی صاحب سے بھول ہوئی ہے، اس روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود وہالفتاہ جمرت کے وقت نوخیزلا کے تھے اور ابھی تک قر آن مجیدے ناواقف تھے بلکہ مسلمان بھی نہ تھے، حالانکدوہ بجرت سے بہت پہلے اسلام لا چکے تھے، وہ چھنے مسلمان تھے اور بجرت کے وقت وہ جش میں تھے ،اور دہاں ہے اس وقت لو نے جب آنخضرت مُؤَلِّقَتِم مدینہ جا بھے تھے ،جیسا کہ نماز میں سلام کرنے والی روایت ہے جوحدیث کی تمام کمآبوں میں ہے ثابت ہوتا ہے، اس لئے وہ اس وقت مکد میں سرے سے موجود ہی ندیتے، اس روایت کے ان الفاظ کے متعلق میں اپنے شکوک لکھ چکا تھا کہ رجال اور سیر کی مختلف کتابوں میں حضرت عبداللہ بن مسعود النظاؤ کا حال الٹ پلٹ کر ریز ھا،سب نے ان کے حال میں اس روایت کوفل کیا ہے، تمران شبہات پر کسی کی نظر نہیں بڑی ، ای اثنا میں فتح الباری جلد ججرت اٹھا کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ بعینہ یمی اعتراضات حافظ ابن حجر کے ذہن میں بھی گزرے ہیں،لیکن انہوں نے حسب دستور مختلف روایات کی تطبیق کے متعلق جوان کا عام اصول ہے،اس سے کام لے کرآ گے بڑھ گئے ہیں یعنی یہ کہد دیا ہے کیمکن ہے کہ یہ جرت کے علاده کسی اور زیانه کا واقعہ ہوگرمشکل یہ ہے کہ ججزت کےعلاوہ کوئی اور زمانہ ایبانہیں ۔جس میں آنخصرت مُنافیظ مصرت ابو بکر رہائیڈنا کے ساتھ مشرکین ہے ہما گے ہوں بکین المحداللہ کہ اثنائے تحقیق میں مجھے منداحد بن صنبل (حلداص 24) میں یہی روایت ای تشم کی سند ہے مل گئی ہے، جس میں ان قابل اعتراض الفاظ کے بجائے مطلق سیالفاظ میں کہ میں بکریاں چرار ہاتھا کہ آنحضرت منافیق اور حضرت ابو کر ر الفیظ کا گزر ہوااس میں فرار اور ججرت کا مطلق ذکر نہیں ہے، اس سے ثابت ہوا ہے کہ ججرت سے بہت پہلے کا کوئی واقعہ ہے، پہلے الفاظ کے رادی عاصم ہے ان کے شاگر دحیاو بن سلمہ ہیں ،اور دوسر ہے الفاظ کے رادی ان بی کے شام کے ابو بکر عیاش ہیں گوحا فظہ کی خرائی اوراغلاط کی کشت میں بید دونوں برابر میں ، تاہم ناقد اندوجوہ ابو بکر بن عیاش کی تائید میں پہلی روایت میں'' فر'' ( بھا گے ) کالفظ ہے اوردوسری میں "مر" یعنی گزرے کالفظ ہے، معلوم ہوتا ہے کہ راویوں میں فر اور مر کے الفاظ میں با بم تشابہ ہوگیا ہے، اور بعد کو پیرفرک مناسبت سے عن المشر کین بڑھ گیا ہے، ابن سعد نے سندھسن (جلداول بھن: ۱۲۲) اس واقعہ کوان الفاظ میں روایت کیا ہے جس سے تمام مسلدصاف ہوجا تا ہے،حضرت ابن مسعود وللنظ کہتے ہیں میں اپنے سے پہلے کسی کامسلمان ہونانہیں جانتا، میں گھر کی بکریاں چرار ہا تف کدرسول الله منافظیم میرے پاس آئے اور دریافت فرمایا کرتمهاری کسی بحری میں دودھ ہے، میں نے عرض کیانہیں، آپ منافیج کم نے ا بیب بھری کے تھن میں ہاتھ دگایا ،فوراوودھار آیا ہو میں اپنے سے پہلے سی مسلمان کا ہونانہیں مانتا۔

نِينَانِ وَالْمَالِينِيُّ الْمَالِينِ الْمَالِينِ الْمَالِينِ الْمَالِينِينِ مِن مِن مِن مِن مِن مِن مِن مِن م آنخضرت مَالِينِهُمْ کے منہ سے ستر سورتیں سیکھیں، جن میں کوئی دوسرامیرامقابلہ نہیں کرسکتا، ابن سعد میں ہے

آ حضرت منافی کے منہ سے ستر سور میں میں بھیں ، جن میں کوئی دوسرامیرا مقابلہ کہیں کرسکتا ، ابن سعد میں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ولئی تنویز کہا کرتے تھے کہ میرے اسلام لانے میں اسی مجز ہ کا وفل ہے۔ اللہ سست گھوڑ ہے کا تیز رفتار ہو جانا

ابوطلحہ صحابی و انتخابی و انتہا ہے۔ است رفتار اور مشاقھا، ایک دفعہ دینہ میں شور وغل ہوا، آپ سَلَّ الْفَیْلِ نے اس گھوڑے پر سوار ہو کر مدینہ کا چکر لگایا، وہ آپ کی سواری کی برکت سے اس قدر تیز ہوگیا کہ جب آپ سَلَ اللّٰفِیْل واپس آشریف لا نے تو فرمایا کہ' بیتو دریا ہے۔' اس کے بعد کوئی گھوڑ ااس کا مقابلے نہیں کرسکتا تھا۔ ﷺ اندھیر سے میں روشنی ہونا

حدیث کی اکثر کتابوں میں چندالفاظ کے تغیر کے ساتھ بیردایت مذکور ہے کہ ایک دفعہ ایک انصاری کا اونٹ باؤلا ہو گیا تھا، یا بگڑ گیا تھا، لوگوں نے جا کر آپ مٹائٹی کم کو خبر کی، آپ نے اس کے پاس جانا چاہا، تو سب نے روکا کہ یا رسول اللہ مٹائٹی کم ایسے آدمی کو کئے کی طرح کاٹ کھا تا ہے۔ آپ مٹائٹی کم نے فرمایا کہ

雄 ابن سعد، ج۱ ، ص: ۱۲۲ـ 🌣 صحيح بخاري، كتاب الجهاد، باب الركوب على الدابة الصعبة: ٢٨٦٢ــ

<sup>🕸</sup> صحیح بخاری، کتاب المناقب: ۳۲۳۹، باب منقبة اسید بن حضیر، و عباد بن بشر:۳۸۰۵ـ

فی مستدرك حاكم، كتاب معرفة الصحابة، ج۳، ص: ۲۸۸ فی دلائل النبوة لابی نعیم، ص: ۹۵ مستدرك حاكم، کتاب معرفة الصحابة، ج۳، ص: ۲۸۸ مریر تفصیل کے لیے دکھے فتح الباری، باب منقبة اسید بن حضیر وعباد بن بشر، ج۷، ص: ۹۶، ۹۵.

<sup>🏚</sup> دلائل النبوة لابي نعيم، ص:٤٩٣\_

النابغ النابغ المالية المالية

'' مجھے اس کا خوف نہیں۔'' یہ کہہ آپ آگے بڑھے تو اونٹ نے آپ کے سامنے آ کر اپنی گردن ڈال دی، آپ نے اس پر ہاتھ پھیرا، اور اس کو پکڑ کراس کے مالک کے حوالہ کر دیا پھر فر مایا:''ہر مخلوق جانتی ہے کہ میں خدا کا رسول ہوں، لیکن گناہ گار انسان اور نافر مان جن۔' کا صحابہ بڑا گئی نے یہ منظر دیکھے کر کہا، یارسول اللہ منا گئی آجب جانور آپ کو تجدہ کرتے ہیں تو انسان کوسب سے پہلے کرنا چاہیے۔ آپ منا گئی آج نے فر مایا:''اگر کسی انسان کا دوسرے انسان کو تجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو تکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو تجدہ کر ۔' کے

جانوركا آپ مَلَاللَيْمُ كَمِ تنه كويبياننا

ایک دفعہ آپ سُلُ اُلِیَا ایک انساری کے باغ میں گئے ایک اونٹ گھڑا چلا رہا تھا، آپ کو دیکھ کروہ بلیلانے لگا، اوراس کی دونوں آنکھوں میں آنسوڈ بڈبا آئے، آپ نے قریب جا کراس کے سراور کیٹی پر ہاتھ پھیرا تو وہ چپ ہوگیا، آپ نے دریافت فرمایا: ''یکس کا اونٹ ہے؟''لوگوں نے ایک انساری کا نام بتایا، وہ بلوائے گئے تو آپ سُلُ اُلِیْ نَے فرمایا: ''تم ان جانوروں پر جن کو خدا نے تمہارا محکوم بنایا ہے، رحم کیا کرو، اس اونٹ نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تم اس کو بھوکار کھتے ہو، اوراس کو تکلیف دیتے ہو۔''

حافظه بره صحانا

تمام صحابہ بن النظم میں حضرت ابو ہریرہ والنظم کی روایتیں سب سے زیادہ ہیں حالا نکہ وہ آنخضرت سکا النظم کی خدمت میں صرف تین چار ہر س رہے تھے، لوگوں کو آج بھی اس پر تعجب ہے، وہ خودان کے زمانہ ہیں بھی تھالیکن حضرت ابو ہریرہ والنظم کے جتے ہیں کہ ہمارے مہاجر بھائی تو بیو پار میں گے رہتے تھے، اور انصاری بھائی السیخ کھیتوں میں، اور میرا آپ من النظم کی خدمت میں حاضری کے سوااور کوئی کام ندتھا، ایک دن خدمت میں حاضرتھا کہ زبان مبارک سے نکلا کہ 'جودا من بھیلا کراس وقت میری با تیں سینہ میں سمیٹ لے گاوہ پھر بھی نہ بھولے گا۔' میں نے دامن بھیلا یا جب کلام مبارک ختم ہوا، سینہ میں سمیٹ لیا، اس وقت سے میں کوئی بات نہ بھولے گا۔' میں نے دامن بھیلا یا جب کلام مبارک ختم ہوا، سینہ میں سمیٹ لیا، اس وقت سے میں کوئی بات نہ بھولے گا۔' میں نے دامن بھیلا یا جب کلام مبارک ختم ہوا، سینہ میں سمیٹ لیا، اس وقت سے میں کوئی بات نہ بھولے گا۔' میں بی واقعہ ایک اور طرح سے بھی نہ کور ہے، چنا نچوہ وہ آگے آگے گا۔

ج ٦ ص ١٢٧ الوقعيم وغيره مين اس واقعه مين نامتند باتين شامل بين \_

ن دارمی : ۱۸ می ام احم بن خبل نے مندمیں متعدد صحابیوں کی سندہ یہ واقع نقل کیا ہے چنانچہ کتاب مذکور میں حضرت جابر ، حضرت ابن عباس ، حفرت انس دخائیۃ اور حضرت عائشہ ذائی فنا کی مندج ، ۲ ، ص : ۲ کا کی کے مونیز سنن نسائی وابن ابی شیبیطرانی اور تیم ق اہل ولاکل نے اس ایک واقعہ کوذرا ذرا سے لفظی اختلاف کے باعث متعد وواقعات بناویا ہے (البدایة والنہایة ، ج ۲ ، ص : ۱۳۹) ابل ولاکل نے اس ایک واقعہ کوذرا ذرا سے لفظی اختلاف کے باعث متعد وواقعات بناویا ہے (البدایة والنہایة ، ج ۲ ، ص

صحیح بخاری، کتاب العلم، باب حفظ العلم: ۱۱۹ وصحیح مسلم، کتاب الفضائل، باب من فضائل
 ابی هریرة:۲۳۹۷\_

## شفائے امراض

﴿ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُو يَشْفِيْنِ فَى ﴾ (٢٦/ الشعرآء: ٨٠)

پیغمبرد نیامیں درحقیقت بیاردلوں کے روحانی طبیب بن کرآتے ہیں، مگر بھی بھی ارواح وقلوب کے معالجہ میں ان کوجسمانی امراض اورعوارض کا علاج بھی کرنا پڑتا ہے، تمام انبیا ﷺ میں حضرت عیسٰی عالیہ اللہ کا کا معالجہ میں ان کوجسمانی اس وصف میں سب ہے ممتاز ہے، آنخضرت منظ شیخ کوجسی اس قتم کے ججزات کا وافر حصہ ملاتھا۔ حضرت علی مٹائٹیڈ کی آئی تھوں کا احجما ہونا

حضرت سعد بن ابی وقاص ، حضرت سلمه بن اکوع اور حضرت سهیل بن سعد شن ألفتار تین چشم و بدگواهول سے روایت ہے کہ غز وہ خیبر میں جب آپ شن ﷺ نے علم عطا فرمانے کے لئے حضرت علی بن ابی طالب را الله فائم کو طلب فرمایا ، تو معلوم ہوا کہ ان کی آئھوں میں آشوب ہے ، اور بی آشوب جیسا مند ابن خنبل میں ہے ، اور بی آشوب جیسا مند ابن خنبل میں ہے ، ایساسخت تھا کہ ایک صاحب (سلمہ بن اکوع شائنٹ ) ان کا ہاتھ پکڑ کر لائے تھے ، آپ نے ان کی آئھوں میں ایساسخت تھا کہ ان کی آئھوں میں بھی وردتھا اپنالعاب د بن مل دیا اور دم کر دیا ، وہ اسی وقت اچھی ہوگئیں ، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کی آئھوں میں بھی وردتھا ، بہن ہیں ۔ بھ

ٹوٹی ہوئی ٹا نگ کا درست ہوجانا

تلوار کے زخم کا اچھا ہونا

غزد و خیبر میں حضرت سلمہ بن اکوع ڈاٹٹو کی ٹانگ میں تلوار کا زخم لگ گیا، وہ آنخضرت مُنگافیو کے پاس آئے، آپ نے اس پر تین مرتبده مردیا، پھر انہیں کو کی شکایت محسوں نہ ہو کی ،صرف نشان رہ گیا تھا۔ ﷺ غزد و دُنین میں حضرت خالد بن ولید ڈلٹٹو کے پاؤں میں زخم لگا، جب لڑا اکی ختم ہو چکی تو آنخضرت مُنگافیو کم معلوم

ا بخاری ، کتاب المغازی ، باب غزوة خبیر: ۲۲۱ و مناقب علی: ۳۷۰۱ کتاب الجهاد: ۲۹۱۲ و صحیح مسلم ، باب من فضائل علی: ۲۹۲۳ و مسئل بن معداور سلم بن اکوع رفائق کاروایت بخاری و سلم می بیاری و مسلم می بیاری و می بیار

بخاری، باب قتل ابی رافع:٤٠٣٩ ين واقعدوطر آبيان بواب، يهال ان دونول مين تليق كردگ كن ب-الله صحيح بخارى، باب غزواة خيبر: ٤٢٠٦ مسند احمد، ٤/٨٤.

ہوا آپ مَنْ الْتَّائِمُ حضرت خالد وَثَالِثُنُهُ کی فرودگاہ پوچھتے ہوئے ان کے پاس آئے، دیکھا کہ کجاوہ سے ٹیک لگائ ہوئے بیٹھے ہیں، آپ مَنْ الْتِیَّمِ نے ان کے زخم پرایک نگاہ ڈالی،اوراس پرلعاب دہن ڈال دیا،زخم اچھاہو گیا۔ \*\*
اندھے کا اچھا ہونا

آپ مُنْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَدِمت مِن ایک اندها حاضر ہوا اور اپن تکلیفیں بیان کیں ، آپ مُنْ اللّٰهِ نَے فرمایا: "آگی اندھا حاضر ہوا اور اپنی تکلیفیں بیان کیں ، آپ مُنْ اللّٰهِ نَظِیم کے اور اگر چاہوتو وعا کر دوں؟ اور اگر چاہوتو حبر کر وادر بیٹمہارے لئے اچھا ہے۔ "عرض کی دعا سیجے فرمایا: "آچھی طرح وضو کر کے بید دعا ما نگو کہ خداوندا! اپنی رحمت والے پیغیبر کے وسیلہ سے میری حاجت پوری کر دے۔ "
ترندی کے اور حاکم کی ایک روایت کی میں اس قدر ہے گرابن خبیل کی اور روایت میں جوعلی شرط البخاری ہے، یہ والت کے بعد ہے کہ اس نے ایسا کیا تو فوراً اچھا ہوگیا، حاکم کی ایک اور روایت میں جوعلی شرط البخاری ہے، یہ واقعہ ان الفاظ میں منقول ہے، حضرت عثمان بن حنیف وٹائٹو کے ایک خدمت کے لئے کوئی آ وی نہیں ، مجھے کے پاس حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ یا رسول اللّٰد مُنَائِدُ کُھُمْ اس کے بعد بید دعا ما نگو۔ "عثمان بن حنیف رٹائٹو کُھُمْ کہ بیں ہوئے شے اور درخواست کی کہ بیاری بھی تھی بین ہوئے شے اور دنہ کھوزیا دہ بات کرنے پائے شے بن حدور نابینا میں ایسا کہ ایسا کی بیاری بھی تھی بینہیں ہوئے شے اور دنہ کھوزیا دہ بات کرنے پائے شے کہ وہ نابینا بینا کی کیاری بھی تھی بینہیں ۔ گ

حبیب بن فدیک رٹائنٹ ایک اور نابینا صحافی کے اجھے ہونے کا واقعہ ابن ابی شیبہ طبر انی ہیہی اور ابولعیم میں مذکورہے، پھ مگر چونکہ اس کے سلسلۂ سند میں مجہول الاسم اشخاص ہیں ،اس لئے اس کوللم انداز کر دیا ہے۔ بلا دور ہونا

آپ مَنْ اللَّهُ اِیک سفر میں جارہے تھے، راستہ میں ایک عورت بچہ کو لئے ہوئے سامنے آئی، اور کہا کہ یا رسول اللہ! اس کودن میں گئی دفعہ کسی بلا کا دورہ ہوتا ہے، آپ نے بچہ کو اٹھا کر کجاوہ کے سامنے رکھا، اور تین بار کہا کہ'' اے خدا کے دشمن نکل، میں خدا کا رسول ہوں۔'' پھر کڑ کے کوائس عورت کے حوالے کردیا، سفر ہے پلئے تو وہ عورت دود نبے لے کرحاضر ہوئی، اور عرض کی یا رسول اللہ! میر اہدیے قبول فرمائے، خدا کی تیم! پھر بیچے کے پاس وہ بلانہ آئی، آپ مَنْ اللّٰجُونِ نے ایک دنبہ قبول فرمائیا، اور دوسرے کووا پس کردیا۔ الله

雄 مسنداحمد، ج٤، ص: ٨٨ وعبدالرزاق وعبدبن حميدوابن عساكر.. 🍄 ترمذي، كتاب الدعوات:٥٧٨-

<sup>🕸</sup> مستدرك، ج١، ص: ١٩٩هـ - 🏶 مسند، ج٤، ص: ١٣٨ـ - 🤁 مستدرك، ج١، ص: ٥٢٦ـ

الله مستدرك، ج ١، ص: ٥٢٦ - الله دلائيل آب نسعيدم، ص: ١٦٠ واصابه ترجمة حبيب بن فديك، ٢٠ مس: ١٦٠ واصابه ترجمة حبيب بن فديك، ٢٠ مستدرك، ج ١، صنداين تنبل، جلدم، جلدم أبيار، ١٦٥ مل وحسن روايتون سے حضرت يعلى بن مره سے بيرواقد فدكور ہے، علاوہ از ين ابن الى شيب اور حاكم ميں بھى بيم تعرف ہے، وارق صفحہ ميں بيواقد حضرت جابر والفيز سے جس سلسله سندسے فدكور ہے وہ متند نمبیر، نيز دارى اور ايونيم ميں اى تسم كا ايك اور واقد (يعنى ايك جن كا ايك بي برمسلط ہونا اور آپ سَنَّ اللهُ عَلَى الرّ سے ايك كتے كے بلدك شكل ميں نكل كر بھا گنا، حضر سے ابن عباس من الله عمروی ہے، وہ بھى تيج نہيں)



ججة الوداع میں آپ منگائی کم خدمت میں ایک عورت اپنے بچہ کو لے کر حاضر ہوئی اور عرض کی کہ میہ بولتانہیں ، آپ نے پانی منگایا ، ہاتھ دھویا اور کلی کی اور فر مایا کہ میہ پانی اس کو پلا دواور پچھاس کے او پرچھٹرک دو، دوسرے سال وہ عورت آئی تو میان کیا کہ لڑکا بالکل اچھا ہو گیا اور بولنے لگا۔

مرض نسيان كادور ہونا

حضرت عثمان بن ابی العاص رٹیا تھنڈ کو آپ مٹیا تیڈا نے طاکف کا عامل مقرر فر مایا ، انہوں نے وہاں سے آ کر بیان کیا کہ یارسول اللہ مٹیا تیڈا ، مجھے یہ مرض پیدا ہو گیا ہے کہ نماز میں پنہیں معلوم ہوتا کہ کیا پڑھتا ہوں ، آپ نے یاس بلاکران کے سینہ پر ہاتھ مارا اور منہ میں دم کیا ، پھر بیصالت بالکل زائل ہوگئے۔ ﷺ

ای طرح حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ نے بھی ایک دفعہ حافظہ کی شکایت کی تو آپ مُٹاٹیٹیکم نے ان سے فر مایا: ''دامن پھیلاؤ۔''انہوں نے پھیلایا، آپ مُٹاٹیٹیکم نے اس میں ہاتھ ڈالا، پھر فر مایا:''اب اس کوسمیٹ لو۔'' حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنٹنڈ کہتے ہیں کہ میں نے ایسانی کیا، تب سے پھر میں کوئی بات نہ بھولا۔ ﷺ بہار کا تندرست ہونا

ایک بار حضرت علی ڈائٹٹڈاس قدر بیار ہوئے کہ موت کی دعا کرنے لگے، آپ مُنَائِٹِیُمُ کا گزر ہوا تو ان کو اس پر تنبیہ کی اور دعا فرمائی ، پھران کواس مرض کی تکلیف محسوس نہ ہوئی۔ 🗱

<sup>🆚</sup> سنن ابن ماجه، ابواب الطب، باب النشرة:٣٥٣٢وابو نعيم، ص: ١٦٧ ابن ابي شيبهـ

جامع ترمذی، ابواب الدعوات: ۳۵۷۰ ومستدرك حاكم، ج۱، ص: ۳۱٦ و تين نج ووت شدك باوجوداس روايت شركام كيا به عندن ابن ماجه، كتاب الطب، باب الفزع والارق:۳٥٤٨ هـ محمد بخارى، كتاب الماقب ۲۰۱۹ المناقب: ۳۰۶۸ هـ محمد ترمذى، كتاب الطب، باب كيف يدفع الوجع عن نفسه: ۲۰۸۰ ـ

<sup>🗗</sup> جامع ترمذي، ابواب الدعوات:٣٥٦٤، بروايت حسن وصحيح حاكم في المستدرك



محد بن حاطب بنافظ ایک صحابی ہیں، وہ جب بچے تھے، تو اپنی ماں کی گود ہے گر کر آگ میں گر پڑے،
اور پچھ جل گئے، ان کی ماں ان کو لے کر آنخضرت سَنَافِیْلَم کی خدمت میں آئیں آنخضرت سَنَافِیْلَم نے اپنا
لعاب د بن ان پر ملا، اور دعا پڑھ کر دم کیا، طیالسی اور ابن عنبل میں اس قدر ہے، مگر امام بخاری نے تاریخ میں بہ
سند بیان کیا ہے کہ محمد بن حاطب رُنْ اُنْ کی ماں کہتی تھیں کہ بچے کو لے کر میں وہاں سے المحقے بھی نہیں پائی تھی کہ
بچہ کا زخم چنگا ہوگیا۔

جنون دور ہونا

ایک شخص نے آ کر درخواست کی کہ پارسول اللہ سکا پینے آبا میرا بھائی بیار ہے، دعا سیجئے، پوچھا:''کیا بیاری ہے؟''عرض کی،اس پرجنون کا اثر ہے، فرمایا:''اس کو لے آ ذ۔''وہ آیا تو آپ نے قرآن مجید کی متعدد سورتیں پڑھ کرجھاڑ دیا،وہ کھڑا ہوا تو اس پرجنون کا کوئی اثر نہ تھا۔ ﷺ

<sup>🗱</sup> مسئند ابوداود طیالسی، ص: ١٦٥؛ مسند احمد، ج ٤، ص: ٢٥٩، تاريخ بخاری کی روایت ابن عبدالبرت به سنداستیعاب (ترجم محمد بن حاطب رفائقت میں) اور سیوطی نے خصائص کبری، ج۲، ص: ٦٩ مین نقل کی ہے۔

الله سنن ابن ماجه ، كتاب الطب باب الفزع والارق: ٣٥٤٩ ، الروايت كسلسلة سندين ابوخباب ايكراوي بين المن المراوي بين المراوي المر



#### استجابت دُعا

منجملہ دیگر علامتوں کے اللہ کی بارگاہ میں دعاؤں کا قبول ہونا بھی ایک بڑی علامت ہے، جس سے نیک اور مقبول بندوں کی بہچان اور شناخت ہوتی ہے، انبیائے الہٰی سے بڑھ کرخدا کے نیک اور مقبول بند ب اور کون ہو سکتے ہیں؟ اس لئے اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کوشرف اجابت بخشا ہے اور ان کی نداؤں کو جو دل کے اندر نے لگتی ہیں، مع قبول سے سنتا ہے، حضرت آ دم علیہ الله نے ندامت کے ساتھ خدا کو پکارا تو اس نے ان کو معاف کر دیا، حضرت نوح علیہ ان نے طوفا فی عذا ہی ورخواست کی تو پوری ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ الله نے اپنی اولا دے لئے نبوت اور برکت کی دعائی تو قبول ہوئی، حضرت یونس علیہ الله نے سمندر کی تد میں سے خدا کو پکارا تو اس نے ساتھ نہیں میں اس کے تا کے وارث ما نگا تو دیا گیا۔ آئے خضرت شائی ہے ہیں اس کی ہمیں ہوں میں اس کی تو بارگاہ الہٰی میں دعا نمیں مانگیں، عاجمتند یوں میں اس کے آ کے ہاتھ پھیلائے، تنہائیوں میں اس کی موزونا قد میں اس کے تا ہے تاہد پھیلائے، تنہائیوں میں اس کی موزونا قد میں اس کے تا ہے کو اس کے ساتھ خیا ہے میں اس کی موزوں میں اس کی تا ہی خواں کے موزوں کے دفتے میں اس کی موزوں کے دفع شرکے لئے اس کی غیبی الماد کا سہارا ڈھونڈا، اور ان میں سے ہرموقع پر آ پ شائی ہی آگیا کے لئے قبول واجابت کا دروازہ کھول دیا گیا۔

منداحد میں حفرت حذیفہ بڑائفٹ سے مردی ہے کہ آپ مٹائٹٹ جب بھی کسی کے حق میں دعافر ماتے سے وہ دور اولا در اولا در اولا در کے حق میں ستجاب ہوتی تھی اللہ صحیح مسلم میں ہے کہ جب کسی کے متعلق آپ مٹائٹٹٹ ہیں ستجاب ہوتی تھی اللہ علی کے دال کا در اولا در اولا در کے حق میں ستجاب ہوتی تھی اللہ علی کے دال کے متعلق آپ مٹائٹٹٹٹ ہی کہ اس کو شہادت نصیب ہوگی۔ ایسا بی ہوتا تھا، یہاں تک کہ وہ بھی جو آپ مٹائٹٹٹٹٹ کی دعاوں میں جر تاک تا ثیر دعوت حق کے سخت منکر سے اور اس امر کا دل سے یقین رکھتے سے کہ مگر مٹائٹٹٹٹٹٹ کی دعاوں میں جر تاک تا ثیر ہوت کے سکہ میں جب قبط پڑا تو ابوسفیان نے بھی بحالت کفرای آستانہ پر حاضر ہوکر دعائے رحمت کی درخواست کی ابوجہل وغیرہ روئسائے قریش کے حق میں جو آپ مٹائٹٹٹٹٹ کی نماز میں خلل انداز ہوئے تھے، جب آپ نے بددعا کی تو وہ خوف سے کانپ اٹھے تھے یہواقعات بقضیل پہلے گز رہے ہیں، اس لئے یہاں موضوع شخن کی تقریب سے اختصار پراکتفا کی جاتی ہے۔

<sup>🆚</sup> مسند احمد بروايت حضرت حذيفة، ج ٥، ص: ٣٨٥\_ 🐞 صحيح مسلم، كتاب الجهاد، باب

عزوة خيبر: ٤٦٦٨، ٤٦٦٩. ﴿ صحيح بخارى، كتاب التفسير، تفسير سورة الدخان: ٤٨٢٤ـ غزوة خيبر: ٤٦٦٨، ٤٦٦٩.

<sup>صحیح بخاری، کتاب الوضوء، باب اذا القی علی ظهر المصلی ۲٤٠ و مسلم باب ما لقی النبی مشیری مین اذی المشرکین: ۲٤٩ و مسلم باب ما لقی النبی مشیری مین اذی المشرکین: ۲٤٩هـ</sup> 



قریش برعذابآ نااوراس کادور ہونا

قریش نے جب اسلام کی بخت مخالفت کی تو خدانے ان پر قحط کا عذاب بھیجا، اہل مکہ بخت مصیبت میں مبتلا ہوئے ، بالآخر سوااس کے کوئی جارہ نظر نہ آیا کہ اسی رصت عالم منگائیڈ کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں، قریش کے بعض رئیسوں نے خدمت نبوی منگائیڈ کی میں جا کرعرض کی کہ اے محمد منگائیڈ کی اجمہاری قوم بر بادہوگی، اللہ سے دعا کروکہ وہ اس مصیبت سے اس کو نجات دے، رحمت عالم منگائیڈ کی نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے ، دعا جول ہوئی ، خوب پانی برساا و راہل مکہ کو قحط کے عذاب سے نجات کی ۔

رؤسائے قریش کے حق میں بدوعا

آپ سَلَیْتَا ایک دفعہ صحن حرم میں نماز پڑھ رہے تھے کہ بعض رؤسائے قریش نے عین حالت نماز میں آپ کی گرون مبارک پرنجاست ڈال دی، حضرت فاطمہ ڈاٹٹیٹا نے آ کر جب بینجاست ہٹائی اور آپ نے سجدہ سے سراٹھایا تو نام بنام دعا ما گلی کہ''خداوندا! ان کوتو پکڑ''سب کے سب بدر کی لڑائی میں مارے گئے۔

حضرت عمر طالند؛ كااسلام لا نا

ایک طرف قریش کے سربرآ وردہ اصحاب اور دائی اسلام کی عدوات اور دشمنی کی کوششوں میں مصروف تصاور دوسری طرف دائی اسلام مثل الیا آئی ہدایت وراہنمائی کے برحجت ولولوں سے معمورتھا، ابوجہل وعمر کہ دونوں آنخضرت مثل الیا آئی ہیں سب سے زیادہ سخت اور مستقل تھے، ان ہی کی ہدایت کا برشوق ارمان آپ کے قلب مبارک میں سب سے زیادہ تھا، جب تبلیغ ورخوت کے دوسر ہے حرب ان پر کامیاب نہ ہوئے تو آپ کے قلب مبارک میں سب سے کارگر حربہ کوان کے مقابلہ میں استعمال کیا، جس کے وارکی کوئی روگن نہیں ہو کتی تھی، آپ مثل این مائی کوئی روگن نہیں ہو اس سے کارگر حربہ کوان کے مقابلہ میں استعمال کیا، جس کے وارکی کوئی روگن نہیں ہو اس سے کتی تھی، آپ مثل این مائی کوئی میں حضرت عارش بھی تیر سے نزد کیک زیادہ محبوب ہو، اس سے اسلام کومعز زکر ۔' کا ابن ماجہ اور حاکم میں حضرت عاکشہ بھی تا شدہ بھی نہیں گزرے تھے کہ حضرت عمر شائنڈ اسلام کے حلقہ بگوش ہو گئے، نام لیا تھا، بھی اس دعا کو ابھی چندروز بھی نہیں گزرے تھے کہ حضرت عمر شائنڈ اسلام کے حلقہ بگوش ہو گئے،

ابن ماجه، كتاب السنة، باب، قضل عمر: ١٠٥؛ مستدرك حاكم، كتاب معرفة الصحابة، مناقب امير المؤمنين عمر، ج٣، ص: ٨٣.

المنابعة الم

کارساز قدرت نے اس دعا کے قبول و تا شیر کا سامان کیونکر پیدا کیا؟ روایتوں میں اس کی تفصیل میں کچھا ختلاف ہے، استاذ مرحوم نے سیرت کی پہلی جلد میں حضرت عمر ڈاٹٹنڈ کے اسلام کا واقعہ جس طرح کھا ہے وہ حرف حرف الفاروق کی نقل ہے، اس میں خدکور ہے کہ حضرت عمر ڈاٹٹنڈ نے اپنی بہن سے لے کر جوسورہ پڑھی اور جس سے متاثر ہوکروہ مسلمان ہوئے، وہ ﴿ سَبّح لِسَلّهِ مَا فِی الْسَدَمُواتِ ﴾ یعنی سورہ کہ دیدتھی ، اس میں شک نہیں کہ متاثر ہوکروہ مسلمان ہوئے، وہ ﴿ سَبّح لِسَلّهِ مَا فِی الْسَدَمُواتِ ﴾ یعنی سورہ کہ دیدتھی ، اس میں شک نہیں کہ برار، طبرانی بیسی اور ایونیم میں بیروایت بھی ہے کین صدر دید کمزور ہے، علاوہ از یں حضرت عمر شکائٹنڈ کا اسلام مکہ کا واقعہ ہے، اور سورہ کہ حدید نی ہے، اس کو حضرت عمر شکائٹنڈ کا کو کر ہوا تھے ، استاذ محروم نے الفاروق میں بیواقعہ دو اللہ وہ اس کے حوالہ نے قبل کیا ہے، کہ حضرت عمر شکائٹنڈ کی اور کہ میں ایک مسلمان سے ملاقات ہوگئی، اس نے دھنرت عمر شکائٹنڈ کے ارادہ کا حال من کر کہا کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، تہاری بہن اور بہنوئی اس نے وین میں وافل ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر شکائٹنڈ غصہ میں اپنی بہن کے گھر گئ تو در اور مار پیٹے کی ، بالآخر انہوں نے قرآن کی ایک سورہ بہن سے لے کر حوالہ میں آئے۔ یہ بینے اور کی ایک سورہ کہن سے لے کر میں اور وہ سورہ کو گئے ہیں آئے۔ یہ بینے اور کی ، اور وہ سورہ کا گئے تھی ، اور وہ سورہ کا گئے تھی اور وہ سورہ کا گئے تھی اور وہ سورہ کا گئے ہوں کی ، بالآخر انہوں نے قرآن کی ایک سورہ بہن سے لیکر میں اور وہ سورہ کا گئے ہوں ہیں آئے ہیں آئے۔ یہ بینے :

﴿ اِلنَّنِيُّ ٱنَّاللَّهُ لَآ اِللَّهِ اِلْآ اَنَا فَاعْبُدُ نِيُ ۖ وَٱقِيمِ الصَّلُوةَ لِنِ كُمِيْ۞﴾ (٢٠/ طلا: ١٤) ''میں ہوں خدا، کوئی خدانہیں لیکن میں ،تو مجھ کو پوجو،اور میری یاد کے لئے نماز کھڑی کرو۔''

توبیا اثر ہوا کہ دل سے لا الہ الا اللہ پکارا مطے اور درافتدس پر حاضری کی درخواست کی بیر دوایت بیسند اللہ استعد، ابویعلیٰ ، دارقطنی ، حاکم اللہ اور پہنچی میں حضرت انس بن مالک رٹائٹنئ سے مروی ہے، کین حد درجہ کمزور ہے، بید دوطریقوں سے مروی ہے، اور ان دونوں میں ایسے رواۃ ہیں جوقبول کے لائق نہیں ، اور محدثین

<sup>🐞</sup> طبع اول میں ہم نے اس واقعہ کو کھا تھا، کہوہ '' بسند صحح'' ند کور ہے، مگر تحقیق سے بیوواقعہ اس مرتب سے کا نہیں ثابت ہوا۔

واقطنی نے اس دوایت کو خفر الکھ کر کہا ہے کہ اس کا ایک راوی قائم بن عثان بھری قوئین کتاب السطھار ۔ ق ، باب فی نھی
المصحدت عن مس القرآن ) ذہبی نے متدرک حاکم (جلزم ، صغیۃ ۵۹) کے استدراک میں لکھا ہے کہ بیردوایت وائی اور مقطع ہے اور
میزان الاعتدال میں قائم بن عثان بھری کے حال میں جو اس دوایت کا ایک راوی ہے لکھا ہے ، کہ اس نے حضرت عمر دفائن کے اسلام کا
پوراقصہ بیان کیا ہے ، و ھی منکر ق جذا۔ اور و منہایت ہی منکر ہے کنزل العمال (فضائل عمر بن الحظا ہے ) میں بھی اس روایت کی کروری
نظام کی گئی ہے۔ ان روایتوں کے مشترک راوی اسحاق بن پوسف، قائم بن عثان اور اسحاق بن ابراہیم الحسینی اور اسامہ بن زید بن اسلم
میں اور بیسب پایئہ اعتبار ہے ساقط ہیں لیکن باایں ہم کہ بیردوایت اپنی سند کے لحاظ سے نہایت کرور ہے ، تاہم اس میں جو واقعات بیان
ہوئے ہیں ، ان میں سے متعدد کلاول کی صحیح روایت ایک سند کے لاظ سے نہایت کروں ہوئی کوان کے مسلمان ہو
ہوئے ہیں ، ان میں سے متعدد کلاول کی صحیح روایت ایک مشائل میں اور مبنونی کوان کے مسلمان ہو
ہوئے دیرکرنا (تر مذی : ۲۸۸۳) اور متعدد طریقوں سے ایک واقعہ کا ذکر ہونا گوہ وسب ضعیف ہی کیوں نہ ہوں کچھنہ کچھا صلیت کا پید
و عائے خرکر کرنا (تر مذی : ۲۸۸۳) اور متعدد طریقوں سے ایک واقعہ کا ذکر ہونا گوہ وسب ضعیف ہی کیوں نہ ہوں کچھنہ کچھا صلیت کا پید

<sup>🥸</sup> مستدرك حاكم، كتاب معرفة الصحابة، ج٤، ص: ٩٩ـ



﴿ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولِ كَرِيْمٍ ﴿ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِمٍ \* قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ ﴿ ﴾

(٢٩/ الحاقة: ١٤٠)

(٢٩/ الحاقة:٢٤، ٣٤)

'' یہ کا بن کا کلام بھی نہیں، تم بہت کم نصیحت پکڑتے ہو، بیتو جہانوں کے پروردگار کی طرف ہے اتراہے۔''

آپ مکافید کے بیسورہ آخرتک پڑھی اوراس کوئ کراسلام میرےول میں پوری طرح گھر کرگیا۔
ابن اسحاق نے ان دونوں روایتوں کو بہت پھھٹا ہڑھا کر بغیر کسی سند کے پنی سیرت میں لکھا ہے، اس لئے ، وہ اس باب بیں سند کے قابل نہیں ، حافظ ابن حجر نے اصابہ میں بیدونوں روایتیں لکھ کرچھوڑ دی بیں اور یہ فیصلہ نہیں کیا ہے کہ ان دونوں واقعوں میں سے مرخ کون ہے؟ اوراگر دونوں قابل قبول بیں تو ان کی ترتیب کیا ہے؟ میرا خیال بیہ ہے کہ اگر بیدونوں واقعو حجے ہیں تو ان کی ترتیب بیہ ہے کہ پہلے حضرت عمر شکافی ترتیب بیہ ہے کہ پہلے حضرت عمر شکافی سے آپ می فیلی گوان کی ترتیب بیہ ہے کہ پہلے حضرت عمر شکافی سے آپ می فیلی فیلی کو اسلام کی طرف میلان ہوا، جیسا کہ ان کے اس فی قلبی کل موقع یعنی 'اسلام میرے دل میں پوری طرح بیٹھ گیا'' تا ہم جونکہ وہ طبعاً مستقل اور پختہ کار تھے، اس لئے اپنے اسلام کا انہوں نے اعلان نہیں کیا، بلکہ اس اثر کو وہ شایدرو کتے رہے، لیکن اس کے بعد جب ان کی بہن کا واقعہ پیش آیا اور سورہ طنگ پر نظر پڑی تو بھردل پر قابوندر ہااور جوش حق کا چشمہ ان کی زبان ودل سے بے اختیارا بل پڑا اور فورا دراقد می پر حاضری کی کھردل پر قابوندر ہااور جوش حق کا چشمہ ان کی زبان ودل سے بے اختیارا بل پڑا اور فورا دراقد می پر حاضری کی کھردل پر قابوندر ہااور جوش حق کا چشمہ ان کی زبان ودل سے بے اختیارا بل پڑا اور فورا دراقد می پر حاضری کی کی بھردل پر قابوندر ہااور جوش حق کا چشمہ ان کی زبان ودل سے بے اختیارا بل پڑا اور فورا دراقد میں پر حاضری کی کیا کہ کھوران کی کہاں کو کو میں کی زبان ودل سے بے اختیارا بل پڑا اور فورا دراقد میں پر حاضری کی

المسند ابن حنبل، ج١، ص: ١٧، الروايت كتمام راوى ثقة بير، كين ابتدائى راوى كى ملاقات حضرت عمر والتفيز على المعام ثابت نبيس اس كتراس بيس انقطاع بريكن حضرت عمر والتفيز كراسلام كي باره بيس سب محقوظ روايت يهى ب-

<sup>🕸</sup> الاصابة، تذكرة عمر، ج٢، ص:١٩١٥؛ تذكرة فاطمة بنت خطاب، ج٨، ص:١٦١ـ

درخواست پیش کی ، حفرت انس و النفی کی اس روایت میں ہے کہ جب حضرت عمر و النفی نے اپنا پیشوق ظاہر کیا، حضرت خباب و النفی جو حضرت عمر و النفی کی بہن اور بہنوئی کو سورہ ندکور کی تعلیم وے رہے تھے اور حضرت عمر و النفی کی بہن اور بہنوئی کو سورہ ندکور کی تعلیم وے رہے تھے اور حضرت عمر و النفی کی آواز بنارت دی کہ ''اے عمر! نویرم و دہ کہ جعرات کی رات کو تمہارے تق میں آنخضرت منا النفی کر سامنے آگئے اور بنارت کی بورے ہونے نویرم و دہ کہ جعرات کی رات کو تمہارے تق میں آنخضرت منا النفی کے جودعا کی تھی شایداس کے پورے ہونے کا دن آگیا ، حضور منا النوجہل ) سے اسلام کو دن آگیا ، حضور منا النوجہل ) سے اسلام کو عزت دے۔''

غور کروکہ مید دعائے نبوی مَنْ اَنْ اِنْ کَسُر حرف بحرف پوری ہوئی، نہ صرف مید کہ حضرت عمر مِنْ اَنْ اَنْ اَسلام قبول کیا، بلکہ ان کی ذات سے اسلام کوہ عزت نصیب ہوئی جس کا ساڑھے تیرہ سوبرس کے بعد بھی دنیا کواعتر اف ہے، عبداللہ بن مسعود رَفِنْ اُنْ اُکُون کہ مَازِ لُنَا اَعِدَّ اَنْ مُنْ لُهُ اَسْلَمَ عُمَرُ۔'' حضرت عرض الله عَمر الله عَ

سراقہ کے گھوڑے کے پاؤں کا دھنس جانا

جب آپ منگائی جرت کی غرض سے مدینہ کو روانہ ہوئے ، تو کفار کے جاسوسوں میں سراقہ نے آپ منگائی کا پیچھا کیا اور آپ سے اس قد رقریب آگیا کہ حضرت ابو بکر ڈاٹٹٹو کا پیچھا کیا اور آپ سے اس قد رقریب آگیا کہ حضرت ابو بکر ڈاٹٹٹو گھبرا کے بول اسٹھے کہ''ہم آگئے گئے'' آپ نے ان کی دل وہی کی اور دعا فرمائی جس کے اثر سے اس کے گھوڑ ہے کے پاؤں زمین میں حصنس گئے ، سراقہ نے بیہ حالت و کھے کر کہا کہ تم دونوں نے مجھے بددعا دی ، اب دعا کروتو میں تمام لوگوں کو تمہمارے تعاقب سے واپس لے جاؤں۔ آپ منگا شیخ اس کے لئے دعا فرمائی اور اس نے مصنیب سے خوات ہائی ، وہاں سے واپس آیا تو تمام تعاقب کرنے والوں کو واپس لے گیا۔

مدینه کی آب وہواکے لئے دُعا

مدینه کی آب وہوااچھی نبھی، دبا کابھی اثر تھا، اکثر مہاجرین یہاں آ کریمار پڑگئے، اس حالت میں لوگوں کو بار بارا پناوطن مکہ یاد آنے لگا، ﷺ یہ دیکھ کرآنخضرت مُنَافِیٰتُم نے دعا فرمائی که''الہی! مدینه کوبھی ہمارے لئے دیسا ہی محبوب بنا دے، الٰہی!

الث خباب كافكرها كم اوردار الطنى كى روايتول يين بهى به ليكن بثارت كافكرا بن سعد كى روايت يين ب (طبقات جز ثالث في البدريين، ص: ١٩٢١) عمر :٣٨٦٣ مناقب الانصار، باب اسلام عمر: ٣٨٦٣ مناقب الانصار، باب اسلام عمر: ٣٨٦٣ مناقب الانصار،

<sup>🕏</sup> بخارى باب هنجرة النبي عَنَيُّمُ: ٣٩٠٦ 🌣 صحيح بخارى، باب مقدم النبي عَنَيُّمُ: ٣٩٢٦ وصحيح مسلم باب الترغيب في سكني المدينة: ٣٣٣٦\_

النابع ال

ہمارے صاع اور مدمیں برکت دے اور اس کو ہمارے لئے صحت بخش بنا دے اور یہاں کا بخار جھنہ میں منتقل کر وے '' ﷺ یہ دعا حرف بحر ف قبول ہوئی ، مہاجرین کواس شہر سے جو محبت ہوگئ وہ ان کی زندگی کے واقعات سے ظاہر ہے، وہی ابو بکر و بلال بھائین جو چند روز میں یہاں سے گھبراا تھے تھے اس کے ایسے والہ وشیدا ہوئے کہ پھر مکہ کانا م بھی نہیں لیا، اور آنحضرت منگائینی کو یہاں سے وہا کا دور ہونا خواب میں دکھایا گیا۔ ﷺ قط کا دور ہونا اور یانی کا برسنا

ہجرت ہے نہلے مکہ میں جب قبط پڑا تھا، تو مسلمانوں نے نہیں کا فروں نے جا کر آپ مُثَاثِیَّا ہے درخواست کی کہ دعا سیجئے، آپ نے دعا فر مائی تو پانی برسا، اللہ حضرت ابوطالب عمر سول نے شایداس منظر کو درکھ کر آپ کی مدح میں بیشعر کہا تھا:

وابیض یستسقی الغمام بوجهه ثمال الیتامی عصمهٔ للارامل الله "محمر مُثَالِّیْنِمْ گورے رنگ والا ہے، اس کے چرے کے وسلہ سے ابر بارال کی سیرانی ما تکی جاتی ہے، تیموں کی جائے پٹاہ اور بیواؤں کا بچاؤ ہے۔''

ایک دفعہ مدینہ میں خشک سالی ہوئی، آنخضرت سَائِشَیْنِ مسلمانوں کو لے کر نکلے، اور کھڑے ہوکر بارگاہ الہٰی میں دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر دعا مانگی، پھر قبلہ رخ ہوکر چپا دراُلٹی اور دورکعت نماز پڑھی، ابر آیا، پانی برسا اورلوگ سیراب ہوئے۔

دعائے نبوی مُنَالِیَّا ہے پانی برسنے کاسب سے جیرت انگیزلیکن متندتر واقعہ حسب ذیل ہے، جومتعدد طریقوں اورسلسلوں سے احادیث میں ندکور ہے، واقعہ یہ ہے کہ ایک باریدینہ اوراطراف مدینہ میں قبط بڑا،

<sup>🐞</sup> ايضًا۔ 🔅 صحيح بخاري، كتاب التعبير، باب اذا راي انه اخرج شيئا من كوة: ٧٠٣٨ـ

<sup>🥸</sup> صحيح بخارى، ابواب الاستسقاء، باب دعا النبي مُؤنيَّة 😁 ١٠٠٧ ـ 🍇 ايضًا: ١٠٠٨ - ١٠٠٩ ـ

صحیح بخاری، ابواب الاستسقاء، باب سوال الناس الامام الا ... اذا قحطوا: ۱۰۱۰ وابن ماجه
 ابواب الاستسقاء: ۱۲۷۲ - الله صحیح بخاری، ابواب الاستسقاء: ۱۰۱۰ - ۱۰

<sup>🏚</sup> ايضًا: ۱۰۱۲؛ مسلم:۲۰۷۳؛ ترمذي، ابواب الاستسقاء: ۵۵٦

صیوں کے خطرت مَنْ اَنْ اَلَٰ اَلْمَا اَلَٰ الله مَنْ الْمَالِی الله مَنْ مُنْ الله مَنْ الله مَنْ مُنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ ال

ابن ماجہ باب الاستیقاء میں اس قتم کے دوواقعے اور لکھے ہیں ،اگروہ اس واقعہ سے الگ ہیں تو اس قتم کے دوواقعوں کا ادراضا فہ ہوجا تا ہے۔

گر گئے، دعا سیجئے کہ خدا یانی کوروک لے، آنخضرت مَثَاثِیْلِم مسکرائے اور دعا فرمائی، باول پیٹ گئے اور

حضرت انس شاللہ؛ کے حق میں وعائے برکت

مدينة تاج كي طرح چيك انها 🗱

آ مخضرت مَنْ اللَّيْنِ مدينه مين تشريف لائ تو حضرت انس رَثَاللَا کي والده ان کو چا در مين لپيٺ کر لائين ،اورآ پ کی خدمت مين بطورخادم کے پيش کيا اوران کے لئے دعا کی درخواست کی ،آ پ نے ترقی مال واولا دکی دعا دی ،حضرت انس رِثَاللُوْ کا بيان ہے کہ''آ ج اس دعا کی برکت ہے ميرے پاس بہ کشرت دولت ہے اور مير لے لؤکول اور پوتوں کی تعداد سو کے قریب بنج گئی ہے۔'' الله اور اس دعا کا بيا ثر تھا کہ حضرت انس بن ما لک رُثَاللُوْ کا ايک باغ تھا جو سال ميں دو بار پھل لا تا تھا اور اس ميں ايک بھول کا درخت تھا جس سے مشک کی بوآتی تھی۔ اللہ تھی ہو سال ميں دو بار پھل لا تا تھا اور اس ميں ايک بھول کا درخت تھا جس سے مشک کی بوآتی تھی۔ اللہ تا تھا ہو سال ميں دو بار پھل لا تا تھا اور اس ميں ايک بھول کا درخت تھا جس سے مشک کی بوآتی تھی۔ اللہ تھی ہو سال ميں دو بار پھل لا تا تھا اور اس ميں ايک بھول کا درخت تھا جس سے مشک کی بوآتی تھی۔ اللہ تھی ہو سال ميں دو بار پھل لا تا تھا اور اس ميں ايک بھول کا درخت تھا جس سے مشک کی بوآتی تھی۔ اللہ تھا جو سال ميں دو بار پھل لا تا تھا اور اس ميں ايک بھول کا درخت تھا جس سے مشک کی بوآتی تھی۔ اللہ تھی سے سے دولان سے دولان سے سے دولان سے سے دولان سے سے دولان سے دولا

حضرت ابن عباس ڈالٹوئنا کے حق میں دعائے علم

ایک بار آپ مَنَا لَیْکِمْ فضائے حاجت کے لئے گئے،حفرت عبداللہ بن عباس ڈالٹُون نے پہلے ہی سے وضو کا پانی مجرکے رکھ دیا، آپ نے ان کو تفقہ فی الدین کی دعادی، کللے چنا نچه ان کو یہ درجہ حاصل ہوا کہ انہوں نے "حبر الامة" کا خطاب پایا۔

حضرت ام حرام ڈاکٹونٹا کے حق میں دعائے شہادت

ایک روز آپ منافیقِ ام حرام ڈلٹٹنا کے مکان پرتشریف لے گئے انہوں نے آپ کو کھانا کھلایا، اور سر سے جو ئیں نکا لئے گئیں اور اس حالت میں آپ کو نیند آگئ، پھر ہنتے ہوئے بیدار ہوئے، تو ام حرام ڈلٹٹنا نے

<sup>🗱</sup> صحيح بخاري، باب علامات النبوة: ٣٥٨٢ وصحيح مسلم، كتاب صلوة الاستسقاء: ٢٠٧٨\_

<sup>🗱</sup> مسلم، كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل انس بن مالك:٦٣٧٦ 🐧 ترمذي، ابواب المناقب: ٣٨٣٣ـ

مسلم، كتاب قضائل الصحابة، باب من قضائل عبدالله بن عباس: ٦٣٦٨.

النابغ ال

ہنمی کی وجہ پوچھی، آپ مُلَّا ﷺ نے فرمایا: ''میری امت میں سے مجاہدین کا ایک گروہ میرے سامنے پیش کیا گیا جو بغرض جہاد دریا میں اس طرح سوار ہو کر چلے گا جس طرح تخت پر بادشاہ۔''ام حرام ڈٹٹٹٹٹ نے درخواست کی کہ خدا سے دعا فرمائے کہ میں بھی انہی میں سے ہوں، چنا نچہ آپ نے دعا فرمائی اور امیر معاویہ ڈٹٹٹٹٹ کے زمانہ میں ان کو بحری جنگ کا شرف حاصل ہوا اور دریا سے نکل کرخشکی میں آئیں تو سواری سے گر کر درجہ شہادت حاصل کیا۔ 4

# ایک نوجوان کی ہدایت کے لئے دعا

حضرت سعد بن ابی و قاص شاہیء کی شفایا بی کے لئے دعا

حضرت سعد بن الى وقاص و التنظير كهتم بين كه بين آنخضرت مثالي في بم ركا بي بين مكه كيا اور و بال جاكر الياسخت بيار بهوا كه مرنے كة ريب بهو كيا۔ يبهال تك كه وصيت كى تيارى كى - آپ عيادت كوتشريف لائة تو عرض كى ، يارسول الله مثالي في اس سرزمين بين مرتا بهوں جس سے بجرت كى تقى - آپ مثالي في فرمايا: دونيون مائي كه الى سعد كوشفادے سعد كوشفادے سعد كوشفادے معد كوشفادے - ' اللى جنانچه مناخچه الى الى سعد كوشفادے سعد كوشفادے سعد كوشفادے سعد كوشفادے سعد كوشفادے سعد كوشفادے الله جنانچه

لله بعذاري، كتاب الجهاد، باب فضل من يصوع في سبيل الله: ٢٧٩٩، ٢٨٠٠ ليكن كهانا كلان اورمر يوكي تكالى كا كار مدين من ٢٥٦ به سند صحيح وشعب الايمان بيهقى -

<sup>🎁</sup> نسائي، كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث: ٣٦٦٠ـ

<sup>🗱</sup> صحيح مسلم، كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث: ٤٢١٥-

# 

ان کوشفاہو کی اور آنخضرت منگافیز کے بعد چودہ پندرہ برس تک زندہ رہاولشکر عراق کے امیر مقررہوئے۔

حضرت سعد بن ابی و قاص رہالگڈیؤ کے مستجاب الدعوات ہونے کی دعا

ان ہی حضرت سعد بن ابی وقاص ر شاخط کے حق میں آپ سکا نظیم نے دعا فر مائی تھی کہ ' خداوندا! ان کو مستجاب الدعوات بنا۔' ﷺ چنا نچہ اس کا بیاثر تھا کہ وہ جس کو وعا دیتے تھے وہ یقینا قبول ہو جاتی تھی۔ کو فہ کی امارت کے زمانہ میں بعض شریروں نے بارگاہ فاروتی میں ان کی غلط شکایت کی حضرت عمر و الفیط نے تحقیق حالات دریافت حال کے لئے آ دمی بھیجاوہ ایک ایک مسجد میں جا جا کرلوگوں سے حضرت سعد و ٹاٹنٹو کے متعلق حالات دریافت کرتا بھرتا تھا۔ ایک محلہ کی مسجد میں ایک شخص نے جھوٹی گواہی دی کہ وہ نماز بھی ٹھیک نہیں پڑھاتے۔ بین کر حضرت سعد و ٹاٹنٹو کے اختیار ہوگئے نے فرمایا: ' خداوندا! اگر بیہ جھوٹا ہوتو اس کو آزمائش میں ڈال ۔' اس شخص کا بیہ حال ہوگیا تھا کہ بوڑھ کے دریائی بھرتا تھا اور میں جھوکر یوں کو چھیڑتا بھرتا تھا اور حال ہوگیا تھا کہ بوڑھ کے دریائی گئی۔ ﷺ احادیث وسیر میں ان کی تبولیت دعا کے اور بھی واقعات ندکور ہیں۔

حضرت عروہ ڈالٹڈؤ کے حق میں دعائے برکت

ایک بارآپ مُنَافِیْظُ نے حضرت عروہ دُخالیُّنُ کوایک دینار دیا کہ اس کی ایک بکری خرید لا کیں۔انہوں نے اس سے دوبکریاں خرید کیس۔ایک کوایک دینار پر فروخت کر ڈالا اور آپ کی خدمت میں دوسری بکری اور دینار کو پیش کیا، آپ مُنافِیْظُ نے ان کوخرید و فروخت کے معاملات میں برکت کی دعا کی اور اس کا بیاثر ہوا کہ اگروہ مٹی بھی خرید تے تھے اس میں نفع ہوتا تھا۔

ابوامامہ با ہلی ڈالٹڈ؛ کے حق میں دعائے سلامتی

حضرت ابوطلحہ رٹی تھنڈ کے حق میں برکت اولا د کی دعا

حضرت ابوطلحہ رفائقۂ کی بیوی نہایت ہوشمنداوراسلام اور پیغمبراسلام مَثَاثِیْلِم پردل سے فدانھیں۔ایک

ترمذی، مناقب سعد بن ابی وقاص: ۳۷۰۱ تا صحیح بخاری، کتاب الاذان، باب وجوب القراءة الامام والماموم في الصلوات کلها: ۷۰۰ تاب لخاری، کتاب المناقب: ۳۲٤۲ ـ

<sup>🦚</sup> مسند احمد، ج٥، ص: ٢٤٨ وابو يعلي وبيهقي.

411 8 80 (920)

دفعان کا بچہ بیار ہوا۔ حضرت طلحہ گھر سے باہر ہی تھے کہ بچہ نے دم تو ڈریا۔ بیوی نے بچہ کوا یک گوشہ میں لٹادیا۔

ابوطلحہ طفائشڈ جب گھر واپس آئے تو بیوی سے دریافت کیا کہ بچہ کیسا ہے؟ نیک بخت نے جواب دیا کہ '' وہ

آرام پا گیا۔'' ابوطلحہ طفائشڈ سمجھے کہ وہ اچھا ہے، دونوں میاں بیوی ایک ہی بستر پرسوئے۔ ابوطلحہ طفائشڈ صبح کو

المطح مسل کر کے معجد نبوی میں نماز پڑھنے کو جانے گئے تو بیوی نے اصل حقیقت ظاہر کی۔ ابوطلحہ طفائشڈ نے آکر

آئے خضرت منافیڈ کم کو میں کا ماجرا سایا۔ تو فر مایا: ''شاید کہ خدانے آج شب کو برکت عطاکی ہو۔' چنانچہ اس

شب کی برکت مقررہ مہینوں کے بعد پوری ہوئی 4 ایک انصاری کہتے ہیں کہ برکت کا یہ اثر ہوا کہ میں نے

ابوطلحہ طفائشڈ کی نو (۹) اولا دیں دیکھیں اور سب کی سب قرآن خوال تھیں۔

حضرت ابو ہر رہ و ڈٹائٹؤ کی والدہ کے حق میں دعائے ہدایت

حضرت ابو ہریرہ ڈائٹیڈ کی والدہ کا فرق جیس اور ابو ہریرہ ڈائٹیڈ ان کودعوت اسلام دیتے تھے۔لیکن وہ نہیں مانتی تھیں، ایک دن انہوں نے حسب وستور دعوت اسلام دی تو انہوں نے آنخضرت منافیقیلم کو ہرا بھلا کہا۔ حضرت ابو ہریرہ ڈائٹیڈ کوسخت تکلیف ہوئی۔ وہ روتے ہوئے آنخضرت منافیقیلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس نا گوار واقعہ کا ذکر کیا اور درخواست کی کہ میری والدہ کے لئے ہدایت کی دعا فرمایئے۔ آپ منافیقیلم نے دعا کی ''کہ خداوندا! ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت نصیب کر۔' حضرت ابو ہریرہ ڈائٹیڈ کواس دعا کے قبول ہونے کا اس درجہ یقین تھا کہ وہ خوش خوش گھر واپس آئے۔ دیکھا کہ دروازہ بندہے۔ ماں نے پاؤں کی آئی ہٹ من تو کہا کہ دروازے پر طمیر میں ہوئی۔ جب وہ خسل کر کہ دروازے پر طاح میں تو دروازہ کھولا اور کلمہ شہادت پڑھا۔حضرت ابو ہریرہ ڈائٹیڈ خوش کے مارے الئے پاؤں کے خدا کاشکرادا کیا اور دونوں کو دعا دی گ

#### اونث كاتيز ہوجانا

ایک غزوہ میں حضرت جابر رٹھ نُٹھ کی سواری کا اونٹ اس قدرتھک گیایا بیار ہو گیا تھا کہ تقریباً چل نہیں سکتا تھا۔ آ سکتا تھا۔ آپ مَلَّ الْنِیَّامِ نے دیکھا تو دعاوی اور اب وہ اس قدر تیز ہو گیا کہ تمام اونوں کے آگے آگے رہتا تھا۔ آنخضرت مَلِّ الْنِیْمُ نے آ کر پھر دریافت فرمایا که'' اے جابر! اب کیا حال ہے۔''عرض کی ، آپ کی دعا کی برکت قبول ہوئی۔ \*\*

<sup>🕻</sup> صحيح مسلم، باب من فضائل ابي طلحة:١٣٢٢ ـ

<sup>🕏</sup> صحيح بخاري، كتاب الجنائز، باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة: ١٣٠١-

<sup>🗱</sup> صحيح مسلم، باب من فضائل ابي هريرة: ٦٣٩٦ـ

<sup>🗱</sup> بخاري، كتاب الجهاد، باب استذان الرجل الامام: ٢٩٦٧ ـ

آ پ مَا الله الله الله الله عادت كوتشريف لے كے -جوضعف سے چور مو كئے تھے-آپ نے فرمایا: 'کیاتم صحت کی حالت میں خداہے کوئی دعا کرتے تھے؟ ''انہوں نے کہا، ہاں میں خداہے دعا کرتا تھا كه مجھے آخرت ميں جوعذاب دينا ہے وہ دنيا ہي ميں دے دے۔ آپ مَثَاتِیْتُمُ نے فرمایا:''سبحان اللہ! تم دنیا ك عذاب ك محمل نبيس موسكة توتم نيد عاكون نبيس كي:

﴿ رَبُّنَا أَتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِهِ ﴾

(٢/ البقرة:٢٠١)

''خداوندا! ہم کودنیاو آخرت دونوں میں بھلائی دےادر دوزخ کے عذاب ہے محفوظ رکھ'' اس کے بعد آ ب منافین کے درگاہ خداوندی میں دعا کی اور خدانے ان کوشفاعطا فرمائی۔ 🗱 سواري ميں قوت آ جانا

حضرت جریر بٹالٹنٹڈ ایک صحابی تنھے۔جو گھوڑ ہے کی پشت پر جم کرنہیں بیٹھ سکتے تھے۔ایک بارآ پ مُالٹیوَمُ نے ان کو ذی الخلصہ کے بت خانے کے وُھانے کے لئے بھیجنا جایا۔انہوں نے آنخضرت مَالَّيْلِمْ سے گھوڑے پر جم کرنہ بیٹھنے کی شکایت کی۔ آپ مَنْالْتِیْمُ نے اپنے سینہ پر ہاتھ مارااور دعا دی کہ'' خداوندا! اس کو گھوڑے پر بیٹھنے کی قوت دے اور اس کو ہا دی ومہدی بنا۔ چنانچہ وہ گئے اور اس میں آ گ لگا کر آئے۔ 🥵 ايك مغرور كاباته شل موجانا

آپ مَنْ النَّالِيَّةُ كَ سامن الكُّخص نے باكيں ہاتھ سے كھانا شروع كيا۔ آپ نے فرمايا: "واكيں ہاتھ سے کھاؤ۔''اس نے غرور سے کہا، میں اس سے کھانہیں سکتا۔ چونکداس نے غرور سے ایسا کہا تھا آپ نے فرمایا:''خدا کرے ایسا ہی ہو'' چنانچہ اس کے بعد ایسا ہوا کہ وہ دائیں ہاتھ کو اٹھا کر واقعی اینے منہ تک نہیں لے حاسکتاتھا۔

فتبيليددوس كامسلمان ہونا

ایک بارحصرت طفیل دوی و الفید این رفقا کے ساتھ آپ منافیاتم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، يارسول الله مَنْ لَيْنَا إلى الله مَنْ لِينَا إلى الله عَلَيْ الله عَلَيْنَا إلى الله مَنْ الله عَلَيْمَ الله ع فر ما ہے کیکن رحمت عالم مَثَاثِیَّامِ نے بیدوعا فرما کی:

<sup>🗱</sup> صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء باب كراهة الدعاء بتعجيل العقوبة في الدنيا: ٦٨٣٥ـ 🕸 صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل جرير بن عبدالله: ٦٣٦٦\_

صحيح مسلم، كتاب الاشربة، باب آداب الطعام و الشراب واحكامهما: ٥٢٦٨-



رفع بے بردگی کے لئے دُعا

ایک حبیبے عورت نے آپ منافیظ کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کی کہ مجھے صرع کا دورہ ہوتا ہے۔ جس سے میں بے پردہ ہوجاتی ہوں۔ میرے لئے دعا فر مایے۔ ارشاد ہوا: ''اگر صبر کرنا چا ہوتو تمہیں جنت نصیب ہوگی اورا گر کہوتو میں دعا کروں کہ خداتم کوصحت دے۔'اس نے کہا، میں صبر کرتی ہوں لیکن ستر عورت کے لئے دعا فر مایے۔ چنانچے آپ منافیظ نے اس کے لئے دعا کی۔

#### سلطنت كسري كي نيابي

پڑھ چکے ہو کہ آنخضرت مَنَّ الْقَیْمُ نے دعوت اسلام کے لئے جب سریٰ کے پاس خط بھیجا تو اس نے خط کو چاک کرکے پھینک دیا۔ آنخضرت مَنْ اللَّیْمُ کو معلوم ہوا تو آپ نے اس کو بدوعا دی کہ اس کے بھی پرزے پرزے ہوجا کیں 4 چنا نچہ حضرت عمر رہی تھیئے کے زمانہ میں اس کی سلطنت کے پر نچے اڑگئے۔ وعائے برکت کا اثر

آنخضرت مَنْ الْفَیْزُ بمیشدنوج کومنی ترکردانه فرماتے تقے اور تمام امت کے لئے دعا کی تھی کہ'' خداوندا! میری امت کومنی کے سویرے میں برکت دے۔'' ایک تجارت پیشہ صحابی نے اس پڑمل کیا اور اپنا سامان تجارت عموماً صبح سویرے روانه کرنا شروع کیا۔ چنانچه اس دعا کی برکت ظاہر ہوئی اور وہ اسے دولت مند ہو گئے کہ ان کواین دولت کے رکھنے کوجگہ نہیں ملی تھی۔ ﷺ

## طول عمر کی دعا

ام قیس بھی بھی ایک صحابیت میں ان کالڑکا مرگیا تو وہ اس قدر بدحواس ہو گئیں کو خسل جنازہ دینے والے سے کہا کہ میرے بچے کو تھنڈے پانی سے خسل نہ دو ورنہ مرجائے گا۔ آنخضرت منگا تیا آئے کو کاس کی خبر ہوئی تو مسکرائے اوران کو طول عمر کی دعادی۔ چنانچوانہوں نے تمام عورتوں سے زیادہ عمر پائی۔ ﷺ

عصیح بخاری، کتاب المغازی، باب قصة دوس: ۴۳۹۲ ومسلم، باب من فضائل غفار واسلم و ۱۰۰۰
 ۱۶۵۰ عصیح مسلم، کتاب البروالصلة، باب ثواب المومن فیما یصیبه ۱۵۷۱-

<sup>🍪</sup> صحيح بخاري، كتاب الجهاد، باب دعوة اليهود والنصاري:٩٣٩-

ابوداود، كتاب الجهاد، باب في الابتكار في السفر: ٢٦٠؛ ترمذي، ابواب البيوع، باب ماجاء في
 التبكير بالتجارة: ١٢١٢؛ ابن ماجه، باب مايرجي من البركة في البكور: ٢٣٣٦ ومسند احمد، ج٣٠ ص:
 ٤٣٠ عن صخر الغامدي ـ نها نسائي، كتاب الجنائز، باب غسل الميت بالحميم: ١٨٨٣ ـ



رافع بن سنان نے اسلام قبول کرلیا لیکن بی بی نے جس کی گود میں ایک لڑک تھی۔اس سعادت ابدی سے انکار کیا۔اب اختلاف ند جب کی بنا پرلڑکی کے بارے میں نزاع پیدا ہوئی۔ بارگاہ نبوت میں مقدمہ پیش ہوا۔ آپ مثل تی فی ایک الگ بھایا اور کہا:''لڑکی کو بلاتے جاؤ۔'' دونوں نے بلایا تو لڑکی ماں کی طرف بڑھی۔ آپ مثل تی فی اس حالت کود کھی کر دعافر مائی کہ' خداوندا! اس کو ہدایت دے۔' اس کا بیا اثر ہوا کہ لڑکی کا رخ فور آباپ کی طرف پھر گیا۔ 4 بیا بوداؤدکی روایت ہے۔

ابن سعد نے اس شم کا ایک واقعہ ابوسلمہ صحابی رہ گائٹی کی نسبت کھا ہے کہ وہ بچہ تھے۔ان کے دادااور نانا میں سے ایک کا فراورا یک مسلمان تھا۔ دونوں نے بچہ کی تولیت کا دعویٰ کیا آنحضرت مَثَاثِیْ آئِی نے اس کا فیصلہ خود بچہ کے اختیار پر رکھ دیا۔ پہلے تو بچہ اپنے کا فررشتہ دار کی طرف چلا۔ آپ مَثَاثِیْ آئِی نے فرمایا:'' خدایا! اس کو ہدایت دے۔''فوراً بچے مسلمان عزیز کی طرف چلا گیا اور فیصلہ اس کے حق میں رہا۔

<sup>🗱</sup> ابوداود، كتاب الطلاق، باب اذا اسلم احد الابوين لمن يكون الولد: ٢٢٤٤ـ

<sup>🕸</sup> ابن ماجه، كتاب الاحكام، باب تخيير الصبي بين ابويه: ٢٣٥٢ مل جي بيروايت بـ



### اشياء ميں اضافہ

مسلمانوں کی ابتدا کی زندگی جس فقر وفاقہ میں گزری تھی ،اس کا حال کتاب کے فتلف حصوں میں پڑھ چکے ہوئی گئی دن گزرجاتے تھے کہ ان کو کھانے کی کوئی چیز نہیں ملتی تھی۔ ایسی حالت میں اگر برکت الہی ان کو اپنا خاص مہمان نہ بنالیتی تو ان کا کیا حشر ہوتا؟ انجیل میں ہے کہ حضرت عیلی غلیمیا نے تھوڑی ہی روٹی اور مچھلی ہے کئی سوآ دمیوں کو شکم سیر کر دیا اور بیان کا بڑا معجز «سمجھا جا تا ہے۔ لیکن آنخ ضرت منگی تی تا کے دست مبارک اور فیض روحانی سے ایک دفیمیں متعدد دفعدا س فتم سے برکات ظاہر ہوئے۔

تھوڑے سے کھانے میں ستر آ دمیوں کاسیر ہونا

ایک دن حفرت ابوطلحہ وٹائٹوٹائے آئے تخضرت مٹائٹوٹائی کی آ داز ہے محسوں کیا کہ آ پ بھوک کی شدت سے ضعیف ہور ہے ہیں۔ گھر میں آئے اور بی بی (امسلیم ٹائٹوٹا) سے کہا کہ جھوکو آئے تخضرت مٹائٹوٹا کی ضعیف آ داز ہے معلوم ہوتا ہے کہ آ پ بھوکے ہیں۔ تہہارے یاس بچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے جو کی چندروٹیاں دو پٹے میں لیبیٹ کر حضرت انس وٹائٹوٹا کے ہاتھ آپ مٹائٹوٹا کی خدمت میں جھیجیں۔ وہ روٹیاں لے کرآئے تو آپ مٹائٹوٹا کے ساتھ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ حضرت انس وٹائٹوٹا مامنے کھڑے ہوئے تو آپ مٹائٹوٹا کمام صحابہ وٹٹائٹوٹا کی ساتھ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ حضرت انس وٹائٹوٹا کہ ان تو تھا۔ ٹٹائٹوٹا کہ ان سو کھائٹوٹا کہ انہوں نے کہا، ہاں آئے خضرت مٹائٹوٹا کہا کہ موجو کو آپ کو انہوں کے ساتھ المطے اور حضرت الوطلحہ وٹٹائٹوٹا کی ہماعت کے ساتھ تشریف لائے جسان اور ہمارے پاس کھلانے کا کوئی سامان ٹہیں آئے خضرت مٹائٹوٹا ایوطلحہ وٹٹائٹوٹا کے ساتھ آئے اورام سلمہ وٹائٹوٹا ہے کہا کہ جو پچھتہارے پاس کھلانے کا کوئی سامان ٹہیں آئے خضرت مٹائٹوٹا کی ہیں جو حضرت انس وٹٹائٹوٹا کے ہاتھ جھی تھیں۔ آئے خضرت مٹائٹوٹا کے تکا ان ہوں ان ہوں ان ہوں ان ہوں ان ہوں ان کوئر کا ہوں ان ہوں ہوگوٹا کے تھے اور وہ شکم سیر ہو ہو کر جاتے ہوں کہاں تک کہ سے ہو کی کہا ہوں ہوگئے۔ ان میں یہ برکت ہو کی کہ آپ مٹائٹوٹا وی دور آ میوں کو بلا بلا کر کھلاتے تھے اور وہ شکم سیر ہو ہو کر جاتے ہے۔ یہاں تک کہ سر ،ای آ دی آ سودہ ہوگئے۔ ان

حچوہارے کے ڈھیر کا بڑھ جانا

حضرت جاہر رٹائٹنڈ کے والد نے اپنے اوپر یہودیوں کا قرض چھوڑ کر وفات کی قرضداروں نے تقاضا کیا تو حضرت جاہر رٹائٹنڈ آنخضرت مٹائٹنٹے کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ والد نے اپنے اوپر قرض چھوڑ کرانتقال کیا ہے اور بجر بھجوروں کے میرے پاس اداکرنے کا کوئی سامان نہیں مصرف تھجوروں کی پیداوارے کئی برس تک یہ قرض ادانہیں ہوسکتا۔ آپ مٹائٹنٹے میرے ساتھ نخلتان میں تشریف لے چلئے ، تا کہ آپ کے

<sup>🕸</sup> صحيح بخارى ، كتاب المناقب ، باب علامات النبوة:٣٥٧٨

ادب سے قرض دار جھے پرتخی نہ کریں۔ آپ ان کے ساتھ تشریف لائے اور تھجوروں کا جوڈ ھیر لگا ہوا تھا۔ اس کے گرد چکر لگا کر دعا کی اور اس پر بیٹھ گئے اور فر مایا کہ اپنے اپنے قرض میں لیتے جاؤ۔ آپ کی دعا کی تا ثیر سے ان ہی تھجوروں میں یہ برکت ہوئی کہ تمام قرض ادا ہو گیا اور جس قدر تھجوریں قرض داروں کودی گئی تھیں۔ اتن ہی بھجوروں میں یہ برکت ہوئی کہ تمام قرض ادا ہو گیا اور جس قدر تھجوریں قرض داروں کودی گئی تھیں۔ اتن بی بھی رہیں۔ بھ

کھانے میں حیرت انگیز برکت

چونکہ اصحاب صفہ بالکل محتاج سے ان کی معاش کا کوئی سامان نہ تھا۔ اس لئے آپ شائیڈی نے ایک بار
عمرہ دیا کہ جس کے پاس دوآ دمیوں کے کھانے کا سامان ہودہ اصحاب صفہ میں سے ایک کواور جن کے پاس چار
آ دمیوں کی غذا ہودہ دد کوانے نہ ساتھ لے جائے اور کھانا کھالے کے جینا نچہ اس اُصول کے موافق آ مخضرت من الشیڈی کے حصہ میں دیں اور حضرت ابو بکر وٹائٹڈ کے گھر میں
آ کے لیکن حضرت ابو بکر وٹائٹڈ نے آنم خضرت منٹائیڈی ہی کے یہاں کھانا کھایا اور آپ کے ساتھ عشاء کی نماز
مہمانوں کوچھوڑ کر کہاں رہ گئے؟ انہوں نے کہا، کیا تم نے ان کو کھانا نہیں کھالیا؟ وہ بولیں، بغیر تمہارے ان
لوگوں نے کھانے سے انکار کیا ۔ حضرت ابو بکر وٹائٹڈ نہایت برہم ہوئے اور ان لوگوں کو کھانا کھانا انشروع کیا۔
مہمانوں کوچھوڑ کر کہاں رہ گئے؟ انہوں نے کہا، کیا تم نے ان کو کھانا نہیں کھالیا؟ وہ بولیں، بغیر تمہارے ان
لوگوں نے کھانے سے انکار کیا ۔ حضرت ابو بکر وٹائٹڈ نہایت برہم ہوئے اور ان لوگوں کو کھانا کھلانا شروع کیا۔
کر کھا چکے تو بچا ہوا کھانا پہلے ہے بھی زیادہ اضافہ ہوتا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ جب وہ لوگوں گئے کہا کہ طرف مسرت سے دیکھا اور خصہ میں اگر چنہ کھانے کو تم کھا چکے تھے لیکن قبہ تو زنے کے لئے ایک لقمہ اس میں کہا اور تمام کھانا آئی خضرت ساتھ تھے کے ایک لقمہ اس میں کہا تہ کے اس جھی تک دوسرے روز آپ کی خدمت میں آبا آ دمی آ ہے جن میں سے ہرایک کے ساتھ کی تی آ دمی خدا جانے کئے میں سے ہرایک کے ساتھ کی تی آ دمی خدا جانے کئے گئے گئی کی مقد ار میں برکت

ام مالک فی خین کا وستورتها که آنخضرت منافیق کی خدمت میں بمیشه ایک برتن میں تھی ہدیة بھیجا کرتی تقیق سے سے بھیجا کرتی تقیق ۔ جب ان کے نیچے سالن مانگنے اور گھر میں نہ ہوتا تو وہ اس برتن کو جس میں آنخضرت منافیق کم کھی تھیں ۔ جب ان کے نیچے سالن مانگنے اور گھر میں نہ ہوتا تو وہ اس برتن کو نیچوڑ لیا۔ بھیجی تھیں اٹھالا تیں اور اس میں سے بقدر ضرورت کھی نکل آتا۔ ایک دن انہوں نے اس برتن کو نیچوڑ لیا۔ پھر آپ کی خدمت میں آئیں تو آپ منافیق نے فرمایا: ''اگر تم نے اس کو نیچوڑ نہ لیا ہوتا تو بمیشہ اس میں سے کھی اُکلا کرتا۔' گھی اُکلا کرتا۔' بھی

صحیح بخاری، کتاب المناقب، باب علامات النبوة: ٣٥٨٠ ﴿ ایضًا: ٢٥٨١.
 کتاب الفضائل، باب في معجزات النبي ﴿ ١٤٥٥ و مسئد احمد عن جابر، ج٣، ص: ٣٤٠.



ایک بارایک شخص نے آپ مَنْ اَنْ اِنْ اِسْ علیہ مانگا۔ آپ نے تھوڑے سے جُو دے دیے۔اس میں اس قدر برکت ہوئی کہ دہ دوزا پنے لئے ،اپنی بیوی کے لئے ،اپنے مہمان کے لئے اس میں سے صرف کرتا تھا اور اس میں کمی نہ ہوتی تھی۔ ایک دن اس نے اس کو تولا اور آنخضرت مَنْ اَنْ اِنْ کُمْ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ مَنْ اَنْ اِنْ اَرْتُم اس کونہ تو لئے تو ہمیشہ ایک حالت پر قائم رہتا۔''

کھانے میں حیرت انگیزاضا فہ

غزوہ احزاب میں تمام مہاجرین اور انسار خندتی کھود رہے تھے۔حضرت جابر ڈاٹنٹنڈ نے دیکھا کہ آنخضرت مُٹاٹٹٹٹِ خت بھوکے ہیں وہ اپنی ہوی کے پاس آئے اور پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟
انہوں نے ایک صاع جو نکالا اور گھر میں ایک بکری تھی۔حضرت جابر بڑاٹٹٹٹ نے اس کوذرج کیا اور بی بی نے آٹا اور کھو اس چڑے میں چڑ ھایا گیا تو حضرت جابر بڑاٹٹٹٹ آئے کو لینے کے لئے چلے۔ بی بی نے کہا کہ دیکھوآ پ کے ساتھ لوگوں کو لا کر مجھے رسوانہ کرنا۔حضرت جابر بڑاٹٹٹٹ آئے اور چیکے ہے آپ کے کان میں کہا کہ دیکھوآ پ کے ساتھ لوگوں کو لا کر مجھے رسوانہ کرنا۔حضرت جابر بڑاٹٹٹٹ آئے اور چیکے ہے آپ کے کان تم میں کہا کہ جہ تا ہوں کو بیار ان ڈو جابر نے دووت عام کی ہے۔'' اور حضرت جابر بڑاٹٹٹٹ ہے کہا کہ جب تک میں نہ تم اول پول کو لے کرروانہ ہوئے۔ آپوں چو گھے ہے دیگئی نہ اتاری جائے اور روئی نہ کے۔ آپ خضرت مُٹاٹٹٹٹٹ تھا میں کیا کروں تم نے جو کہا تھا میں نے اس کی تھیل کردی۔ آپ میل کیا کہ وہ تو ہی ہے۔ آپوں نے کہا میں کیا کروں تم نے جو کہا انہالعاب دہن طاد یا اور برکت کی دعا دی۔ پھرای طرح دیگئی میں بھی لیا ہو اور دعائے برکت کی۔ اس کے بعد آپ نے روئی پکانے اور سالن نکا لئے کا تھم دیا۔ کم ویش ایک ہزار آدی تھے۔ سب کھا کروائس کی کے لیک کی تھیں ہوئی۔ آپ میں ایک تھے۔ سب کھا کروائس کے بعد آپ نے روئی پکانے اور سالن نکا لئے کا تھم دیا۔ کم ویش ایک ہزار آدی تھے۔ سب کھا کروائس کے لیکن گوشت اور آئے میں کوئی کی نہیں ہوئی۔ بھیل کی گوشت اور آئے میں کوئی کی نہیں ہوئی۔ بھیل کی گوشت اور آئے میں کوئی کی نہیں ہوئی۔ بھیل کی گوشت اور آئے میں کوئی کی نہیں ہوئی۔ بھیل کی گوشت اور آئے میں کوئی کی نہیں ہوئی۔ بھیل کی گوشت اور آئے میں کوئی کی نہیں ہوئی۔ انہوں کے کھیل کرون کی گھی سب کھا کروائس کی کھیل کروئی کیا نے اور سالن نکا لئے کا تھم دیا۔ کم ویش ایک ہزار آدی تھے۔ سب کھا کروائس کی کیکئی گوشت اور آئی گیا کے اور سالن نکا لئے کا تھم دیا۔ کم ویش ایک ہزار آدی تھے۔ سب کھا کروائس کی کیکئی گوئی گوئی کی نہیں ہوئی گھیل کرون کی تھے۔ سب کھا کروائس کی کی کھیل کی کوئی کی کرون کی تھے۔ سب کھا کروائس کی کی کھیل کی کوئی کی کی کھیل کی کوئی کی کھیل کی کوئی کی کھیل کی کوئی کی کوئی کی کی کھیل کی کوئی کی کھیل کی کوئی کی کوئی کی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کی کی کی کوئی کی کی کی کی کی کھیل کی کوئی کی کی کی کی کو

تھوڑی سی زادراہ میں غیر معمولی برکت

غزوہ تبوک میں صحابہ رخی اُنٹی کو بھوک کی اتنی تکلیف ہوئی کہ آنخضرت مُناٹیئی نے سوار بول تک کے ذرح کرنے کی اجازت دے دی۔ حضرت عمر رخالفی کو معلوم ہوا تو آپ مناٹیئی کے پاس آئے اور کہا کہ اگرابیا کیا گیا تو سواریاں کم ہو جا تیں گی آپ بچا ہوا زادراہ سب سے طلب فرمائیں اور اس پر دُعائے برکت کریں میکن ہے کہ خدا اس میں ان کا بھلا کر دے۔ آپ نے ایک چا در پچھوائی اور تمام فوج کا زادراہ جمع

**<sup>4</sup>** صحيح مسلم، باب في معجزات النبي الله عليه ٩٤٦ ومسند احمد عن جابر، ج٣، ص: ٣٣٧ ـ

<sup>🏘</sup> بخاري، كتاب المغازي، باب ذكر غزوة الخندق: ٢٠١٦ ـ

(418) ﴿ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّا الللّا

کرادیااوراس پر برکت کی دعا کی۔ پھرتمام لوگوں ہے فرمایا:''اپنے اپنے برتن بھرلیں۔''لوگوں نے تمام برتن بھر لئے اورخوب سیر ، وکرکھایا۔ یہاں تک کہ کھانے ہے فی گیا۔ 🇱

تھوڑی میں زادراہ میں عظیم برکت

آ مخضرت مَنَّا لَيْنِمَ اليكَ سَفر مِين تَصِحاب رِثنَ النَّهُ مُوك ہے اس قدر بیتاب تے كہ اونٹیاں ذخ كرنی عام عامیں اللہ میں تصحاب رِثنَا النَّامُ مُوک ہے اس قدر بیتاب تے كہ اور اس پرتمام عامین آپ نے تمام لوگوں كے زادراہ كے جمع كرنے كا حكم دیا۔ ایک چادر بجھائی گئی اور اس پرتمام زادراہ ڈھيركيا گيا۔ اس تمام سامان كى مجموع مقدار نے صرف اس قدر زمين كا احاط كيا۔ جس پرايك بكرى بيٹھ على قدر اشخاص كى تعداد ۱۲ سوتھى۔ ليكن تمام لوگوں نے سير ہوكر كھا ليا اور اپنے اپنے توشہ دان بھر لئے۔ كھانے كے بعد آپ نے پانی طلب فر مایا۔ ایک صاحب ایک برتن میں تھوڑا ساپانی لائے۔ آپ نے اس كے دھور اس بانی بادر ۱۲ اس اور ميوں نے اس سے وضوكيا۔ الله اس کو بيالے ميں انڈيل دیا اور ۱۲ اس آ

آ دھسیرآ ٹے اور ایک بکری میں برکت

آ تخضرت مَنَافَیْنَا ایک سفر میں تھے۔۱۳۰ آ دمیوں کی جماعت ساتھ تھی۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ بچھ کھانے کا سامان ہے؟ ایک شخص ایک صاع آٹالایا اور وہ گوندھا گیا۔ پھرایک کا فر کریاں چراتا ہوا آیا۔ آپ نے اس سے ایک بکری خرید فرمائی اور ذرج کرنے کے بعد کیلجی کے بعونے کا تھم دیا اور ہر شخص کو تقسیم کی۔ گوشت تیار ہوا تو دو پیالوں میں بھرا گیا اور سب کے سب کھا کرآسودہ ہو گئے اور جھی گیا۔ گ

تھوڑے سے کھانے میں غیر معمولی برکت

حضرت انس ر فانفو کی والدہ ام سلیم فرانفو نے ایک بار ایک قتم کا کھانا تیار کیا اور حضرت انس ر فرانفو کو بھی با یا ہے۔
کو بھیجا کہ آنخضرت مَنافیو کی وبلا لا ئیں وہ گئے تو آپ نے پوچھا کیا میرے ساتھیوں کو بھی با یا ہے۔
حضرت انس ر فوائف نے گھر میں آ کر پوچھا تو حضرت انس ر فوائف نے آپ سے آ کر کہا کہ وہ تو ذرای چیز ہے۔
ہے۔جس کوام سلیم فرانف نے تیار کیا ہے۔ آپ تشریف لائے اور وہ کھانا سامنے رکھا گیا تو فرمایا کہ وس دس ا ومیوں کولاؤ، اس طرح چالیس آ دمی دس دس کر کے آئے اور شکم سیر ہوکر کھایا لیکن کھانے میں کسی قتم کی کی نہیں ہوئی۔ پی

قليل تعداد ميں كثير بركت

آ تخضرت مَثَاثِیْزِ نے جب حضرت زینب ڈبیٹٹا کے ساتھ نکاح کیا تو حضرت انس ڈبیٹٹو کی والدہ ام

🗱 صحيح مسلم، كتاب الايمان، باب الدليل على ان من مات ١٣٩٠

 <sup>♦</sup> مسلم، كتاب اللقطة، باب استحباب خلط الازواد اذا قلت:٤٥١٨.
 ♦ بخارى، كتاب الاطعمة، باب من ادخل الضيفان .....: ٥٤٥٠ـ
 باب من اكل حتى شبع: ٥٣٨٢.

النابع النابع المابع ال

سلیم خلائنبانے تھوڑ اساحیس (ایک قسم کا کھانا ہوتا ہے) تیار کیا اور ایک طشت میں کر کے حضرت انس ڈلائنٹر کے باتھ آپ کی خدمت میں بھیجا۔ حضرت انس ڈلائنٹر کھانا لے کر آئے تو آپ نے بہت سے اصحاب کو مدعو کیا۔
تقریباً تین سوآ دمی جمع ہوگئے۔ آپ نے حکم دیا کہ دس دس آ دمی حلقہ باندھ کر بیٹے جا کیں اور اپنے سامنے سے کھانا شروع کریں تمام لوگ کھا کر آسودہ ہوگئے۔ لیکن اس میں اس قدر برکت ہوئی کہ حضرت انس ڈلائنٹر کھانا شروع کریں تمام لوگ کھا کر آسودہ ہوگئے۔ لیکن اس میں اس قدر برکت ہوئی کہ حضرت انس ڈلائنٹر کہتے ہیں کہ جمعے یہ نہ معلوم ہوسکا کہ جس وقت میں نے طشت کو اٹھا کر رکھا اس وقت کھانا زیادہ تھا یا جب لوگوں کے سامنے رکھا گیا تھا۔ \*\*

# ایک پیاله میں حیرت آنگیز برکت

سمرہ بن جندب بطالتھ کا بیان ہے کہ ہم لوگ دیں دی آ دمی صبح سے شام تک آنخصرت مُٹالٹی کے پاس ایک بیالہ سے متصل کھاتے رہے تھے۔لوگوں نے پوچھا کہ اس میں اس قدر بردھتی کیونکر ہوتی جاتی تھی؟ انہوں نے آسان کی طرف اشارہ کرکے بتایا کہ' وہاں''سے۔

#### دودھ کے پیالہ میں برکت

ایک دن حفرت ابو ہریرہ ڈاٹھنڈ ہموک کی شدت ہے ہے تاب ہوکر راستہ میں بیٹھ گئے ۔ حفرت ابو ہریرہ ڈاٹھنڈ کا گزرہوا تو ان ہے قرآن مجید کی ایک آیت بوچھی لیکن اس کا مقصدا پی حالت زار کی طرف توجہ دلا نا تھاوہ گزر گئے اور کچھ توجہ نہ کی ۔ پھر حضرت عمر ڈاٹھنڈ گزرے ۔ انہوں نے اس نخرض ہے ان ہے ہمی ایک آیت بوچھی لیکن انہوں نے بھی ہے التھاتی کی ۔ اس کے بعد آنحضرت مُلٹھنڈ کا گزرہوا، اور آپ نے ان کے چہرہ کو وکھے کے محبرہ کو کھی کے التھاتی کی ۔ اس کے بعد آنحضرت مُلٹھنڈ کے لیک کہا اور ساتھ ہو لئے ۔ آپ چرہ کو وکھی کر اصل حقیقت معلوم کر لی اور ان کو پکارا۔ حضرت ابو ہریرہ ڈلٹھنڈ کو بیٹ آیا ہے۔ آپ نے حضرت ابو ہریرہ ڈلٹھنڈ کو حکم دیا کہ اصحاب صفہ کو بلا لا ئیں ۔ حضرت ابو ہریرہ ڈلٹھنڈ کو بیٹ آلوارگزرا کہ اس وردھ کا سب سے زیادہ سے تی ہو گئے ۔ آپ کے تھم سے حضرت ابو ہریرہ ڈلٹھنڈ کو بیٹ انٹروع کیا ۔ اور سب کے سب اپنی جگہ پر بیٹھ گئے ۔ آپ کے تکم سے حضرت ابو ہریرہ ڈلٹھنڈ نے سب کو بلانا شروع کیا ۔ اور سب کے سب سب کے سب سیراب ہو گئے تو آئے خضرت مُلٹھنڈ آئے نے پیالہ کو ہاتھ پر رکھا اور ابو ہریرہ ڈلٹھنڈ کی طرف و کھی کرم سکرائے اور کہا کہ اب صرف ہم اور تم باقی ہیں ۔ آئو بیٹھو اور بینا شروع کرو۔ آپ ان کو متصل بلاتے کرم سکرائے اور کہا کہ اب صرف ہم اور تم باقی ہیں ۔ آئو بیٹھو اور بینا شروع کرو۔ آپ ان کو متصل بلاتے کرم سکرائے اور کہا کہ اب سے کہا ہے گئے آئی ہیں ۔ آئو بیٹھو اور بینا شروع کرو۔ آپ ان کو متصل بلاتے کے بیالہ کو ہاتھ اس کی بعد آپ شروع کرو۔ آپ ان کو متصل کیا گئے ۔ گ

<sup>🖚</sup> صحیح مسلم، کتاب النکاح، باب زواج زینب:۳۵۰۷ 🐯 ترمذی، ابواب المناقب، باب ماجاء فی آیات نبوة النبی عنی: ۳۶۲۵ - 🔻 بخاری، کتاب الرقاق، باب کیف کان عیش النبی عنی: ۳٤٥٣ ـ



مکری کے دست میں برکت

ا يك صحابي في آب سُلُ اللهُ كم الله كوشت يكايا- چونكد آب سَلَ اللهُ الم كركرى كا دست نهايت مرغوب تھا۔انہوں نے آپ کودونوں دست دیئے۔جب آپ ان کوتناول فرما چکے ۔تو پھردست مانگا۔انہوں نے کہا، يارسول الله! كرى كے كتنے دست موتے ہيں؟ آپ مَثَافِيْ إنے فرمایا: ' خداك قتم الرَّتم خاموش رہے تو میں جس قدر دست مانگتاتم مجھے دیتے رہتے۔"

بكري كے تقنوں میں برکت

حضرت مقداد رطانتی سے روایت ہے کہ میں اینے دو رفیقوں کے ساتھ سخت عسرت اور فاقد زوگی کی حالت میں آیا اور تمام صحابہ رہی اُنڈیم کی خدمت میں اپنے آپ کو پیش کیا۔لیکن کسی نے ہماری کفالت منظور نہیں کی۔ بالآخر ہم سب آ مخضرت مُالْتَيْظِ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ ہم کو گھر لے گئے۔ و ہاں تین بمریاں بندھی ہوئی تھیں۔ آپ مٹاٹیٹا نے فر مایا:''ان کا دودھ دوھ کرپیا کرو'' چنانچے ہم سب دودھ دوھ کراپنا حصد فی لیتے اور آنخضرت مُلَاثِيْظُ كا حصدركاديتے تھے۔آپ مَلَاثِيْظُ رات كوآتے تو پہلے نرم آ واز میں سلام کرتے ۔ پھرمسجد میں آ کرنماز پڑھتے اس کے بعدا پنا حصہ دودھ پیتے۔ایک دن جب کہ میں ا پے حصہ کا دودھ پی چکا تھا۔ شیطان نے مجھ کو دھوکا دیا کہ آنخضرت مَثَلِّ اِلْمُؤَمِّ انصار کے بیہال سے آتے ہیں وہ آپ کی خدمت میں تحاکف پیش کرتے ہیں اور آپ ان کو تناول فرماتے ہیں۔ آپ کواس دودھ کی ضرورت نہیں۔ میں اس کے دھوکے میں آ گیا۔اور تمام دودھ اٹھا کر پی گیا۔ جب میرے پیٹ میں گنجائش نەرىپى توشىطان بەكھەكر چاتا ہوا كەكمبخت تو آنخضرت مَنْ تَيْجُم كاحصە بى گيا۔ جب آپ تشريف لائيس كے اوراینے حصہ کونہ یا کیں گےتو تجھ کو بدوعا دیں گے اور تیرا دین و دنیاسب برباد ہو جائے گا۔ چنانچہاس ڈر ہے میری آئکھوں کی نینداڑگئی آ پ تشریف لائے رحسب معمول سلام کیا اورنماز پڑھی اس کے بعد دود مھ کو کھولا تو آپ کا حصہ غائب تھا۔ آپ نے آسان کی طرف سراٹھایا اور میں سمجھا کہ اب آپ مجھ پر بدوعا فرما كين كے اور ميں ہلاك ہو جاؤں گا۔ليكن آپ مَنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَل مجھ کو کھلایا اس کو کھلا اور جس نے مجھے پلایا اسے بلا۔'' اب میں حیاور لپیٹ کے اٹھا ہاتھ میں چھری لی کہ ان بکریوں میں جوسب سے زیادہ فربہ ہواس کو ذبح کروں لیکن مجھے معلوم ہوا کہ ان سب کے تھنوں میں دودھ بھرا ہوا ہے۔اب میں نے ایک برتن کی طرف ہاتھ بڑھایا جس کے متعلق آنخضرت مَثَاثَیْنِ کے ابل وعیال کو بیخیال بھی نہ آیا تھا کہ بھی اس قدر دودھ ہوگا کہ اس میں دوہا جائے گالیکن میں نے اس میں دودھ دوہا تو وہ بھر گیا اور او پر پھین نظر آنے لگا۔ میں نے دودھ کوآپ مظافیظ کی خدمت میں پیش کیا۔

<sup>🖚</sup> شمائل ترمذي، باب ما جاء في ادام رسول الله عُلَيَّة: ١٦٨-

المنابع المناب

تو آپ مَلَ اللَّهُ إِنْ فَرِمایا: "كیاتم اپنا حصه پی چکے-" میں نے کہا، آپ پی لیجئے۔ آپ مَلَ اللَّهُ اِن کی کر مجھے دودھ عنایت فرمایا۔ میں نے عرض کی کہ آپ نوش جاں فرما ہے۔ آپ نے پی کیا اور مجھے عنایت فرمایا۔ چنا نچہ جب مجھے معلوم ہوا کہ آپ میر ہو گئے اور آپ کی دعا کی برکت میں میں شامل ہو گیا تو میں ہنتے ہنتے زمین پر گر جب مجھے معلوم ہوا کہ آپ میں اول ہے آخر تک تمام واقعہ بیان کیا۔ آپ مَلَّ اللَّهُ اِنْ فَرِمایا: " بیخداوند تعالیٰ کی رحت ہے۔ تم نے اپ دونوں ساتھیوں کو کیوں نہیں جگایا کہ دہ بھی ہیتے۔" میں نے کہا کہ جب میں نے آپ مَلَّ اللَّهُ کِیماتھ پی لیا تو مجھے اس کی پروانہیں کہ کی اور نے بیایا نہیں؟ ﴿

ایک ویق جو کی برکت

حضرت عائشہ ڈالٹٹٹا بیان کرتی ہیں کہ آنخضرت مُٹالٹٹٹٹم نے وفات پائی تو پچھوس (ایک پیانہ) جو کے سوا پچھ گھر میں نہ تھا تو ہم نے اس کو تولا تو کے سوا پچھ گھر میں نہ تھا تو ہم نے اس کو تولا تو پھروہ ختم ہوگیا۔ یعنی اس کی وہ برکت جاتی رہی۔ ﷺ

توشه دان ہمیشه بھرار ہتا

حفرت الوہر برہ وہ النے کہتے ہیں کہ مجھ پر اسلام میں تین صیبتیں سب سے خت پڑیں۔ بہلی آنحضرت من النظام کی وفات، دوسری حضرت عثان والنظام کی شہادت، تیسری میرے توشہ دان کا جاتے رہا، لوگوں نے پوچھا کیوں کیسا توشہ دان ؟ انھوں نے کہا، آپ ایک غزوہ میں تھے۔ رسد ختم ہوگئی تھی۔ آپ من النظام نے بھی سے دریافت فرمایا: ''ابو ہریہ! کچھ تہمارے پاس ہے؟'' میں نے عرض کی کہ بچھ تھوریں ہیں۔ ارشاد ہوا: ''وہ لے آؤ۔'' میں لایا تو آپ نے ان کو دستر خوان پر پھیلا دیا۔ ایس تھوری تھیں۔ آپ ایک ارشاد ہوا: ''وہ لے کر اور اس پر خدا کا نام پڑھ کرر کھتے جاتے تھے۔ پھر آپ نے سب کو ملا دیا اور تھم دیا کہ دیں دی آ دی آ کرشر یک ہوں۔ چنانچہ اس طرح لوگ آتے گئے اور پوری فوج سیر ہوگئی اور پچھ تھوریں فا کہ دیں دی آپ کئیں۔ میں نے عرض کی ، یارسول اللہ! ان پر میرے لئے برکت کی دعافرہا ہے، آپ نے دعا کی ، میں نے دی ان کو اپنے تو شدوان میں ڈال لیا ان کی برکت میتھی کہ جب میں ہاتھ ڈالٹا تھا اس میں سے تھوریں فکل آتی تھیں اور ۵۰ ویت تو میں نے اس میں سے داہ خدا میں خیرات کی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر والنے کئیں۔ توشہ سے میں اس میں سے کھا تار ہا۔ حضرت عثان والنے کئی شہادت کے ہنگامہ میں جہاں اور چیزیں گئیں۔ توشہ وان بھی جاتار ہا۔ حضرت عثان والنے کئی شہادت کے ہنگامہ میں جہاں اور چیزیں گئیں۔ توشہ وان بھی جاتار ہا۔

صحیح مسلم، کتاب الاشربة، باب اکرام الضیف: ٥٣٦٢ على صحیح بخاری، کتاب الرقاق، باب فضل الفقر: ١٥٤١ مسلم، کتاب الزهد: ٧٤٥١ هـ فضل الفقر: ١٣٥٢ مسلم، کتاب الزهد: ٧٤٥١ هـ الرقاق، باب النهاب بیهقی المناقب، باب مناقب ابی هریرة: ٣٨٣٩ ابن سعد، ابن حبان، بیهقی-

حصرت دکین اورنعمان بن مقرن وافخهٔ صحابی کہتے ہیں کہ ہم لوگ چارسو چود ہ آ دمی خدمت نبوی سَالَیْنِیَام میں ایک ساتھ حاضر ہوئے اور ہم سب نے کھانے کی درخواست کی۔ آنخضرت مَا النَّیْمَ نے حضرت عمر مُثالثَثَهُ كو كلم ديا كه ان كو كھانا كھلاؤانہوں نے عرض كى ، يارسول الله مَثَاثِيَّةٍ أُ ميرے پاس تو اسى قدر ہے جو بال بچوں كو كا في ہو۔ارشاد ہوا:'' جا وَادران كوكھلا دو۔''عرض كي جيسائكم ہوتتيل ميں عذرتہيں۔ پير كہد كر حضرت عمر شائلين ہم كولي كريط اورايك جگدلا كربشها يا اور جو كچه مجوري تقيس وه سامنے لا كرركادي اوران ميں يه بركت نظر آئى كە جىم سب سىر ہوگئے لىكىن كھجوروں میں كمی نہیں آئى۔

🗱 مسند احمد عن دكين، ج؟ ، ص:١٧٤ وابو داود، كتاب الادب: ٥٢٣٨؛ ابن حبان وابن سعد عن نعمان بن مقرن ــ



# ياني جاري ہونا

عرب کے خشک وریکتانی ملک میں سب سے کم یا بجنس پانی کا ایک چشمہ ہے۔ دنیا کے فاتحوں اور کشور کشاؤں کے حملوں سے بید ملک جن اسباب کی بنا پر ہمیشہ محفوظ رہا ہے۔ ان میں سے ایک قوی سبب اس میں پانی کے وجود کی کم یا بی بھی ہے۔ چنا نچہ یونا نیوں ، رومیوں اور ایرا نیوں کی ہمتیں اس لئے اس صحرائے لق ودق میں آباد قبائل کے فتح سے قاصر رہیں ، غور کرد کہ اسلام کا فاتھا نہ لشکر بھی اگر نبوت کے برکات اللی کے بیہ چشمے اس کے ساتھ ساتھ نہ ہوتے تو اس مشکل کووہ بھی حل کر سکتا تھا؟ انبیائے عالم میں صرف ایک حضرت موئی عالم بین رسول عرب کے موئی عالم بین رسول عرب کے موئی غالیہ ایک وقت و پوست کی انگلیاں ، خشک چشموں کے دہائے ، سو کھے ہوئے کنوؤں کی سوتیں ، دہان مبارک کی کلیاں متعدد دفعہ یانی کا خزانہ فابت ہوئیں۔

مشکیزہ سے پانی اُبلنا

ایک دفعہ آپ من اللہ علیہ من سے میں سے میں کو آنکھ کی اور آپ نے نماز بڑھانی شروع کی تو ایک صحابی جماعت سے الگ ہوگئے۔ آپ نے شریک جماعت نہ ہونے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے جنابت کا عذر کیا۔
چونکہ پانی نہ تھا، اس لئے ان کو آپ نے تیم کا حکم دیا۔ اس کے بعد آپ نے چندصحابہ شخائی کو پانی کی جبحو میں روانہ فرمایا۔ وہ لوگ چلاتو ایک عورت ملی جو اونٹ پر دومشکیزوں میں پانی لا دکر لئے جارہی تھی۔ ان لوگوں نے اس چشمہ کا چھ کی جو اس جا کہا اس جگہ پانی نہیں ہے۔ پھران لوگوں نے دریافت کیا کہ تہمارے قبیلہ اور چشمہ کے درمیان کس قدر فاصلہ ہے۔ اس نے ایک دن اور ایک رات کی مسافت بتائی۔ وہ لوگ اس کو آخضرت منافی پانی کی مقدار میں اس قدر اضافہ ہوگیا کہ چالیس آدمیوں نے اس سے خوب سیراب مبارک کی برکت سے اس پانی کی مقدار میں اس قدر اضافہ ہوگیا کہ چالیس آدمیوں نے اس سے خوب سیراب ہوگر پانی پیااورا ہے اپ تی اسے خوب سیراب کرا کے اس عورت کو دیے ، وہ اپنی گھرلے آئی تو جرت واستجاب سے لبریز تھی اس نے اپنی قبیلہ کے لوگوں کرا کے اس عورت کو دیکھا۔ آخر اس کے معتقدین کے خیال میں ایک پینم کرکو دیکھا۔ آخر اس خاتون کے اثر سے یہ یورا قبیلہ مع اس عورت کے مسلمان ہوگیا۔ گا

انگلیوں سے پانی جاری ہونا

ایک دن آپ مَنَا یُغَافِم مقام زوراء میں تھے۔عصر کا وقت آگیا۔ تو صحابہ ثنائی آنے پانی کی جبتو شروع کی لیکن صرف آنحضرت مَنَا یُغِیم کے لئے پانی ملا۔ جب آپ مَنَا یَشِیم کی خدمت میں پانی کابرتن چیش کیا گیا

<sup>🖚</sup> صحيح بخاري، كتاب المناقب باب علامات النبوة: ١ ٣٥٧ ـ

تو آپ مَنْ ﷺ نے اس پرا پناہا تھ ڈال دیاا درانگلیوں سے پانی کا فوارہ چھوٹنے لگا۔ یہاں تک کہ تقریباً تین سو آ دمیوں نے اس سے دضوکیا۔

يانى كابره صجانا

آپ سَلَّ اللَّهُ صَابِهِ الْمُلَقَّمُ کے ساتھ کسی سفر میں تھے۔ نماز کا وقت آیا تو صحابہ الْمُلَقَّمُ نے پانی تلاش کیالیکن کہیں نہ ملا۔ ایک صحابی پیالہ میں تھوڑا ساپانی لائے۔ پہلے آنخضرت سَلَّ اللَّیْمُ نے اس سے وضو کیا۔ پھر پیالے پرآپ نے انگلیاں پھیلا دیں۔ پانی کی مقدار میں اس قدر برکت ہوئی کہ تقریباً ستر (۵۰) آ دمی کے وضوکے لئے کافی ہوا۔ 4

انگلیوں کی برکت

ایک بارنماز کاونت آیا۔ توجن لوگوں کا گھر مسجد کے قریب تھا۔ وہ گھر کے اندروضوکر نے کے لئے چلے گئے لیکن بقید لوگ بے وضورہ گئے۔ آنخضرت مٹا پیٹی کیا گیا۔
گئے لیکن بقیدلوگ بے وضورہ گئے۔ آنخضرت مٹا پیٹی کی خدمت میں ایک برتن میں وضو کا پانی پیش کیا گیا۔
آپ نے اس کے اندر ہاتھ ڈالنا جاہا تو اس کا دہر ڈالیں اور وہ پانی تقریباً اسی (۸۰) آدمیوں کے وضو کے سکیں۔ اس لئے آپ نے اپنی انگلیاں اس کے اندر ڈالیں اور وہ پانی تقریباً اسی (۸۰) آدمیوں کے وضو کے لئے کانی ہوا۔ ﷺ

انگلیوں سے پانی کا چشمہ بہنا

صلح حدیدیہ کے دن صحابہ فرن گھڑ پیاس سے بے تاب ہوئے۔ آنخضرت مَالَّیْکُمْ کے سامنے صرف چڑے کے ایک برتن میں پانی تھا۔ آپ نے اس سے وضو کرنا شروع کیا تو تمام صحابہ فرن گھڑ آپ کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھے۔ آپ نے اس بے تابی کی وجہ پوچھی تو لوگوں نے کہا کہ ہماری ضروریات کے طرف بین پانی تھا۔ آپ نے اس کے اندر ہاتھ ڈال دیا ادر آپ کی انگلیوں کے درمیان سے چشمہ کی طرح پانی جاری ہوا۔ چودہ پندرہ سوآ دی ساتھ تھے۔ سب نے اس سے وضو کیا ادر سیراب ہو کر پانی ساتھ ا

کلی ہے پانی بڑھ جانا

دوسری روایت ہے کہ صحابہ بٹی آنڈ خواس دن اس کنوئیں پر تھم رے جس کا نام صدیب بیاداراس کا تمام پانی اولچ لیا۔ یہاں تک کہ کنوئیں کے اندرایک قطرہ پانی ندر ہا۔ آنخضرت منگائیڈ کا کومعلوم ہوا تو کنوئیں کے کنارے

صحیح بخاری، کتاب المناقب، باب علامات انبوة: ۳۵۷۲؛ صحیح مسلم، کتاب الفضائل، باب فی معجزات النبی منی (۹۶۳ و مسلم ایضًا: ۹۶۱ - معجزات النبی منی (۹۶۳ و مسلم ایضًا: ۹۶۱ - ۱۹۶۳ و مسلم ایضًا: ۹۶۱ - ۱۹۶۳ و مسلم ایضًا: ۱۹۶۰ - ۱۹۶۳ و مسلم ایضًا: ۱۹۶۳ و مسلم این (۱۹۶۳ و ۱۹۶۳ و ۱۹۳۳ و ۱۳۳۳ و ۱۳۳ و ۱۳۳۳ و ۱۳۳۳ و ۱۳۳ و ۱۳۳۳ و ۱۳۳ و ۱۳۳۳ و ۱۳۳ و ۱۳۳ و ۱۳۳ و ۱۳۳ و ۱۳۳ و ۱۳۳ و ۱۳۳۳ و ۱۳۳ و ۱۳۳

<sup>🤀</sup> صحيح بخارى، كتاب المناقب، باب علامات النبوة:٣٥٧٥ 🌣 ايضًا:٣٥٧٦



بیٹھے گئے اور تھوڑا سا پانی مندمیں لے کراس میں کلی کر دی یہ تھوڑی دیر میں اس قدرابلا کہ تمام صحابہ ٹنی کھٹی اور سام میں میں میں اس میں اس میں اس میں کا کہ اس میں کلی کر دی یہ تھوڑی دیر میں اس قدرابلا کہ تمام صحابہ ٹنی کھٹی

صحابہ کے تمام اونٹ سیراب ہوگئے۔

ہاتھ منہ دھونے کی برکت

مغرب کی نماز ایک ساتھ اوا کی۔ پھر فرمایا: ''کل تم لوگ دو پہر کے وقت تبوک کے پاس پہنچو گے لیکن جب مغرب کی نماز ایک ساتھ پڑھتے جا رہے تھے۔ ایک دن عشاء اور مغرب کی نماز ایک ساتھ اوا کی۔ پھر فرمایا: ''کل تم لوگ دو پہر کے وقت تبوک کے پاس پہنچو گے لیکن جب تک میں نہ آلوں کو کی شخص اس کے پانی میں ہاتھ نہ لگائے۔''لوگ پہنچ تو نہر تسمه کی طرح ننگ اور باریک نظر آئی۔ آئی۔ آخضرت مثابی ہے تھے میں جمع ہو گیا تو ہوگیا تھورٹ کی ہر کہتے اس میں منہ ہاتھ وھوئے بھروہ پانی نہر میں ڈال دیا گیا تو وہ پانی سے اہل گئی۔ علی انگلیوں کی برکت

انگلیوں ہے یانی کاجوش مارنا

حضرت جابر بن عبدالله وللنظيئة سے روایت ہے کہ ایک بار عصر کا وقت آگیا۔ صرف تھوڑ اسابچا ہوا پانی روگیا تھا۔ آپ مُنَا ﷺ نے اپنی انگلیاں اس میں ڈال دیں اور ان کے اندر سے پانی جوش مارنے لگا۔ پہال تک کہ ۱۳سو آدمیوں نے اس سے وضو کیا اور سیراب ہوئے۔ ﷺ

تھوڑے پانی میں کثیر برکت

ایک بارآپ مَلَاتِیَا سفر میں تھے ہے وقت قافلہ سے الگ ہوکر سو گئے اور چندا شخاص سے جوساتھ

<sup>🗱</sup> بخاري، كتاب الاشربة، باب شرب البركة والماء المبارك: ٩٦٣٩-

انگلیوں سے یانی اُبلنا

حبان بن نج الصدائی و الشفائه کا بیان ہے کہ میری قوم حالت کفر میں تھی۔ مجھے معلوم ہوا کہ آئے خضرت منافی فی اللہ ان کے لئے فوجی تیاریاں فرمارہے ہیں۔ میں آیا اور آپ کواطلاع دی کہ میری قوم مسلمان ہے بھر میں نے دات جر آپ کے ساتھ سفر کیا۔ جب صبح ہوئی تو میں نے اذان دی۔ آپ نے پانی کا ایک برتن مجھے عطا فرمایا۔ میں نے اس سے وضو کیا۔ پھر آپ نے اپنی انگلیاں اس میں ڈال دیں اور ان کے درمیان سے چشمہ کی طرح پانی البنے لگا۔ آپ نے تھم دیا کہ جو شخص جا ہے اس سے وضو کرے۔ جا ایک اور واقعہ

حضرت عبداللہ بن مسعود رہائٹی ہے روایت ہے کہ ہم لوگ مجزات کو برکت سمجھا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک بارہم لوگ آنخضرت منائٹی کے ساتھ سفر میں تھے۔ پانی کی کی شکایت ہوئی تو آپ نے بچے ہوئے پانی کوطلب فر مایا۔ وہ ایک برتن میں آپ کے ساتھ پیش کیا گیا اور آپ نے اس میں ہاتھ ڈال کر فر مایا کہ ''وضو کر کے مبارک پانی کی طرف دوڑ و خدا کی طرف ہے برکت ہوگی۔'' میں نے دیما تو آپ منائٹی کم کا انگیوں کے درمیان یانی ابل رہا تھا۔

یہ واقعات جومختلف عنوانوں میں بیان کئے گئے ہیں ممکن ہے کہ ان میں ہے بعض ایک ہی واقعہ کی متعدد حکایتیں ہوں۔لیکن چونکہ ہرایک کے ساتھ خصوصیات میں پچھ فرق وامتیاز محسوس ہوا، اس لئے ان کو مستقل واقعات کی صورت دے دی گئی ہے۔

<sup>🖚</sup> مسلم، كتاب المساجد، باب قضاء الصلوة الفائتة:١٥٦٢ 😫 مسندامام احمد بن حنبل، ج٤، ص:١٦٩\_

<sup>🕏</sup> صحيح بخارى، كتاب المناقب باب علامات النبوة في الاسلام: ٣٥٧٩\_



﴿ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهَ آحَدًا ﴿ إِلَّا مَنِ ارْتَظَى مِنْ رَّسُولِ ﴾ (٧٢/ الجن:٢٧،٢٦)

قرآن مجیدنے اس حقیقت کو بار بار کے نقاب کیا ہے کہ'' غیب کاعلم خدا کے سواکسی اور کونہیں'' چنا نچہ قرآن مجید میں اس معنی کی بکشرت آیتیں ہیں اور ان کا منشابی معلوم ہوتا ہے کہ علم غیب کی صفت سے خدا کے سوا کسی اور کومتصف نہیں کیا جاسکتا:

﴿ فَقُلُ إِنَّهَا الْعَيْبُ لِلَّهِ ﴾ (١٠/ يونس:٢٠)

"كهدد إلى يغير مَالَيْنِمُ ) كغيب توخداى كے لئے ہے۔"

﴿ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوِتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ \* ﴾ (٧٧/ النمل: ٦٥)

'' کہددے(اے پغیر مَالْثَیْنِم) کہ خدا کے سوا آسان وزمین میں کوئی غیب نہیں جانتا''

لین خدا کے سواکسی مخلوق کوغیب کا ذاتی علم نہیں اور نہ غیب کی باتیں خدانے آسان وزمین میں کسی مخلوق

كوبتائى ين \_ چنانچەقيامت كەن تمام انبيا كوپياعتراف كرناپز كا:

﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجِبْتُو ﴿ قَالُوْالا عِلْمَ لَنَا الرَّكَ انْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴾

(٥/ المآئدة:٩٠٩)

''جس دن خداتمام پیغیبروں کوجمع کرے گا اور کہے گا کہتم کوکیا جواب دیا گیاوہ کہیں گے کہ ہم کو چھلم نہیں غیب کی باتوں کا، پورا جاننے والاتو ہی ہے۔''

آنخضرت مُنْ يَنْتِكُم جواعلم الانبياء تصان كوبيا قراركرن كانتكم موتاب:

﴿ قُلُ لَا آقُولُ لَكُمْ عِنْدِي تَحَرّ آبِنُ اللهِ وَلَا آعْلَمُ الْغَيْبِ ﴾ (٦/ الانعام: ٥٠)

'' کہدوے (اے پغیر مُلْقَیْنِم) کہ میں نہیں کہتا کہ خدا کے تمام خزانے میرے قبضہ میں ہیں ۔ رہے بھری میں میں میں میں نہیں کہتا کہ خدا کے تمام خزانے میرے قبضہ میں ہیں

اور پیریمی کہدویتا ہوں کہ میں غیب کی باتیں نہیں جانتا۔''

﴿ قُلْ لَا آمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا صَرَّا إِلَّا مَا شَآءَ اللهُ ﴿ وَلَوْ كُنْتُ آعْلَمُ الْعَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْفَيْدِ وَمَا مَسْنِي السُّوْءُ إِنْ انَا إِلَا نَذِيْدٌ وَيَشِيْرٌ لِقَوْمِ تُؤْمِنُونَ ﴿ ﴾ وَمَا مَسْنِي السُّوْءُ إِنْ انَا إِلَا نَذِيْدٌ وَيَشِيْرٌ لِقَوْمِ تُؤْمِنُونَ ﴿ ﴾

(٧/ الاعراف:١٨٨)

''کہہ دے اے پینمبر(مُنَافِیْنِم)! کہ میں اپنے آپ کے لئے کسی نفع و ضرر پر قادر نہیں ہول لیکن میہ کہ خدا جو چاہے،اگر مجھے غیب کاعلم ہوتا تو بہت سے فائدے اٹھالیتا اور مجھ کو بھی مصیبت نہیش آتی لیکن میں توالیمان دارتو م کوڈرانے والا اورخوشنجری سنانے والا ہوں۔' ان آیتوں نے صاف کھول دیا ہے کہ آنخضرت مُنَافِیْنِم کونہ غیب کا ذاتی علم تھا اور نہ تمام غیب کی ہاتیں المنافظة الم

آ بِ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ كُوبَا لَى كُنْ تَصِيل - البته الله تعالى نے اپنا علم میں سے جو پچھ چاہا اور پسند كيا، آنخضرت مَنْ اللَّهُ اللَّهُ كُو وَقَافُو قَنَاسِ مِهِ مُطْلِعِ فَرِمَا تارہا - چنا نجے صاف ارشاد ہوا:

﴿ وَلَا يُحِينُطُونَ الْبَكِيءَ مِنْ عِلْمِهَ إِلَّا بِهَا شَاءً ﴾ (٢/ البقرة: ٢٥) ''وه ( یعنی مخلوقات اللی ) خدا کے علم میں ہے سی چیز کا اعاطنہیں کر سکتے ،کین اسنے کا جتنے کا خدا چاہے۔''

سورهُ جن میں فر مایا:

﴿ فَلَا يُطْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ آ حَدًا أَهِ إِلَّا مَنِ ارْتَطْمِي مِنْ رَّسُولِ ﴾ (٧٧/ البعن: ٢٧، ٢٦٠) "الله تعالى اپنے غیب کی بات کسی پرظا ہزئیں کرتا لیکن اس پیغیبر پرجس کو پسند کرے۔" دوسری جگہ سور وَ آل عمر ان میں فرمایا:

﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُطْلِعَلُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللهَ يَخْتَكِى مِنْ رُسُلِمٍ مَنْ يَتَكَأَّءُ ؟ ﴾ ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُطْلِعَلُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللهَ يَخْتَكِى مِنْ رُسُلِمٍ مَنْ يَتَكَأَّءُ ؟ ﴾ (١٧ عد ان ١٧٩)

''اورخداغیب کی باتیں تم کوئیں بتاسکتالیکن وہ اپنے پیغمبروں میں سے جس کو چاہتا ہے (اس کے لئے ) چن لیتا ہے۔''

امورغیب میں سے قیامت کے متعلق تصریح کردی گئی ہے کہ اس کاعلم کی کوعطانہیں ہوا ہے: ﴿ يَسْئُلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسُهَا \* قُلُ اِلْهَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّنَ ۚ لَا يُحَلِّمُهَا لَوَقَتِهَاۤ اللَّاهُونَةَ تَقُلُتُ فِي السَّمَا وَتِ وَالْدُرْضِ \* لَا تَأْتِيَكُمُ اللَّا بِعُثَنَةً \* يَسْئُلُونَكَ كَالَّكَ حَقِيٌّ عَنْهَا \* قُلُ اِلْهَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللهِ وَلَٰكِنَ ٱلْكُرُ التَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ ﴾ (٧/ الاعراف:١٨٧)

''(اے پیغیر مُنَافِیْمُ )لوگ جھے قیامت کی نسبت ہو چھتے ہیں کہ وہ کب کنگر انداز ہوگی۔ کہہ دے کہ اس کاعلم تو صرف میرے پروردگار ہی ،کو ہے وہی اپنے وقت پراس کوظا ہر کرے گا وہ وقت آسان و زمین پر بڑا بھاری ہوگا وہ دفعتہ آجائیگا۔ جھے سے وہ قیامت کا حال اس طرح پوچھتے ہیں کہ گویا وہ مجھے معلوم ہے اور توچھ یا تاہے کہددے کہ اس کاعلم صرف خدا ہی کے پاس ہے کہاں کاثر آوی نہیں سمجھتے۔''

صحاح میں حضرت جریل عَلَیْدا کے ایک مسافر کی صورت میں آنے کی جوروایت ہے اورجس میں انہوں نے این ان کے جوابات دیان اسلام اوراحسان کے متعلق آنحضرت مَا اللّٰهِ کے سوالات بوجھے ہیں اور آپ نے ان کے جواب میں آنخضرت مَا اللّٰهِ کَا اِس کے جواب میں آنخصرت مَا اللّٰهِ کَا اِس کے جواب میں آنخصرت مَا اللّٰہ کے جواب میں آنخصرت میں انہوں کی جواب میں آن کھی کے جواب میں آن کی کے جواب میں آن کی خور انہوں کے جواب میں آنہوں کے جواب میں آن کی خور انہوں کی جواب میں آنہوں کے جواب میں آنہوں کے جواب میں آنہوں کے جواب میں آنہوں کی کے جواب میں آنہوں کی کے جواب میں آنہوں کے جواب کے جواب کے جواب میں آنہوں کے جواب کے جو

429 <del>(220)</del> (220)

((ماالمستول عنهابا علم من السائل وساحد ثك عن اشراطها))

" جس سے پوچھتے ہووہ پوچھنے والے سے اس باب میں زیادہ علم نہیں رکھتا۔ ہاں اس کی علامتیں بتاؤں گا۔''

صیح بخاری میں حضرت عائشہ ولیٹھا ہے روایت ہے کہ وہ کہا کرتی تھیں کہ جوتم ہے یہ کہے کہ آنخضرت مَثَالِثَیْلِمْ غیب کی باتیں جانتے تھے وہ جھوٹاہے، ﷺ قرآن نے صاف کہددیاہے:

﴿ وَمَا تَدُرِي نَفْسٌ مَّا ذَا تَكُسِبُ غَدَّا اللهِ ١٦١ / لقمان ٢١٠)

''کسی نفس کو بیام نہیں کہ کل وہ کیا کرے گا۔''

ایک دفعہ چنداڑکیاں آپ مُنَّاثِیْنِ کے سامنے بیٹی کچھ گارہی تھیں، گاتے گاتے ایک نے ان میں سے کہا: وفینا نبی یعلم مافی غبر ''ہم میں سے ایک نبی ہے جوکل کی ہونے والی بات جانتا ہے۔'' آنخضرت مِنَّاثِیْنِ نے اس منع فرمایا اللہ حضرت عبداللہ بن عمر واللہ اسے روایت ہے کہ آنخضرت مَنَّالِثِیْنِ

نے فرمایا: ''غیب کی تنجی پانچ با تیں ہیں۔'اس کے بعد آپ مَنْ اَیْنَا نے بیآ یت پڑھی: ﷺ
﴿ إِنَّ اللّٰهُ عِنْدَةُ عِلْمُ السَّاعَةَ ۚ وَيُنَزِّلُ الْفَيْثَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْاَرْحَامِ وَمَا تَدُرِی نَفْسٌ
مَّاذَا تَکُوبُ غَدُّا وَمَا تَدُرِی نَفْسٌ بِآیِ آرْضِ تَمُوْتُ ۖ ﴾ (٣١/ لقمان: ٣٤)

'' خدا ہی کے پاس اس آنے والی گھڑی کاعلم ہے۔ وہی پانی برسا تا ہے۔ وہی جانتا ہے کہ ماوں کے پیوْں میں کیا ہے؟ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، اور نہ یہ کوئی جانتا ہے کہ کہ کا کار کے پیوُں میں کیا ہے؟ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، اور نہ یہ کوئی جانتا ہے کہ کس

سرز مین میں وہ کہاں مرےگا۔'' یہی روایت بخاری کے دوسرے باب میں اس طرح ہے کہ غیب کی تنجیاں پانچ میں جن کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بجز خدا کے کوئی نہیں جانتا کہ حاملہ عورت کے رحم میں لڑکا ہے یالڑکی اور نہ خدا کے سوایہ جانتا

رن کیل بھو جات ہو حدامتے روں میں ہو جات میں اور سے کے درائے کے درائی کی بیانی کیسے اور نہ بجز خدا کے کسی کواس کی خبر ہے کہ کل کیسا ہو گا اور خدا کے علاوہ کسی کواس کاعلم ہے کہ پانی کب برسے گا اور نہ بجز خدا کے کسی کواس کی خبر

ہے۔کہوہ کہاں مرےگا۔ 🗗

بہر حال ان مخصوص باتوں کے علاوہ جن کاعلم صرف عالم الغیب کو ہے، اپنے غیب کی باتوں میں جن باتوں کو وہ مناسب سمجھتا تھا۔ آن مخضرت مُثَلَّثَةِ ثَمِّمَ کو وقتاً فو قتاان کی اطلاع دیتا تھا۔ سور ہُ ہود میں بعض انبیا عَلِیْمُ اللہ کے حالات کے تذکر ہے بعد خدا فر ما تاہے:

﴿ تِلْكَ مِنْ ٱنَّبَاءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَا ٓ إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا ٓ أَنْتَ وَلاَ قَوْمُك ﴾ (١١/ هود:٤٩)

<sup>🐞</sup> صحيح بخاري، كتاب الايمان، باب سوال جبريل النبي ﴿ ١٤ مسلم، كتاب الايمان: ٩٣ ـ

<sup>🕸</sup> بخاري، كتاب التوحيد: ٧٣٨٠

صحیح بخاری، کتاب النکاح، باب ضرب الدف فی النکاح والولیمة: ۱۱٤۷هـ بخاری، کتاب التوحید: ۷۳۷۹
 کتاب التفسیر، تفسیر سورة لقمان: ۲۷۷۸ .
 صحیح بخاری، کتاب التوحید: ۷۳۷۹ .

(430 (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (

'' پیغیب کی خبریں ہیں جوہم تیری طرف وحی کررہے ہیں ، نہ تو ان کو جانتا تھا اور نہ تیری قوم حانتی تھی۔''

خوداً تخضرت مَنْ فَيْمُ كِم متعلق ارشاد بوا:

﴿ وَمَا هُو عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنِ ۚ ﴾ (٨١/ التكوير: ٢٤)

''لینی آپ (سَانَ اَنْتُواِم) کوامورغیب میں ہے جس کی تعلیم دی جاتی ہے، آپ اپنی امت کواس کے بتانے میں بخل نہیں فرماتے۔''

((يا امة محمد والله لو تعلمون ما علمت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا)) 🌣

''اے گروہ محمد! خدا کی تھم!اگرتم وہ جانتے جو میں جانتا ہوں تو ہنتے کم اور روتے زیادہ''

ایک دفعه نماز کے بعد آپ مَنْ اللَّهُ الله نام مبر پر کھڑے ہو کر فرمایا:

((هل ترون قبلتي ههنا فوالله ما يخفي على خشو عكم و لا ركوعكم اني

لاراكم من وراء ظهرى))

'' تم دیکھتے ہو کہ میرارخ ادھر ہے لیکن خدا کی شم! مجھ سے (نماز میں ) نہ تمہاراخشوع اور نہ رکوع پوشیدہ رہتا ہے میں تم کواپنی پیٹھ کے بیچھے سے دیکھتا ہوں۔''

دوسرى روايت ميس ہے كه آپ مَنْ اللَّهُ الله الله مايا:

((انى لا راكم من ورائى كما اراكم))

``میں جس طرح تم کود کیور ہاہوں ای طرح میں تم کو پیچھے ہے بھی دیکھتا ہوں۔''

احادیث میں متعدد صحابہ رخی اُنڈی سے روایت ہے کہ ایک دفعہ آپ خطبہ دے رہے تھے۔ بعض صاحبوں نے پچھ سوالات کے جن کو آپ نے بسند نہیں کیا۔ آپ کو جوش آگیا۔ آپ نے فرمایا: ((سلونی عَما شنتم))

''جو چا ہو مجھ سے دریا فت کرلو۔' ایک شخص نے اٹھ کر کہا: یارسول اللہ! میراباپ کون ہے؟ فرمایا:''حذافہ۔''
دوسرے نے اٹھ کر کہا اور میرے باپ کا نام کیا ہے فرمایا:''سالم، غلام شیبہ۔'' اور بار بار آپ سَلَ اللّٰہ اُنِی فرماتے جے:''پوچھو مجھ سے، پوچھو مجھ سے۔' یہ دیکھ کر حضرت عمر رخی اُنٹو آگے بڑھے اورع ض کی، یارسول اللہ! ہم کو اللہ اینا یہ دوردگار، محمد منافیق اینا رسول اور اسلام اینا دین پہند ہے۔ اللہ

لله صحيح بخارى، كتاب الكسوف، باب الصدقة في الكسوف:١٠٤٤ لله صحيح بخارى، كتاب الصلوة، باب عظة الامام الناس:٤١٩ لله صحيح بخارى، كتاب الصلوة، باب عظة الامام الناس:٤١٩ لله صحيح بخارى، كتاب الصلوة، باب عظة الامام الناس:٤١٩ لله صحيح بخارى،

🗱 صحيح بخاري، كتاب العلم، باب الغضب في الموعظة والتعليم: ٩٢ـ

(431) % 3 (920) (920) (431) (431) (431) (431)

صحابہ رفتانی کرتے ہیں کہ ایک دن آپ مکا ایک کے نماز پڑھ کرتقریشروع کی بہاں تک کہ ظہر کا وقت آگیا۔ فلہ کی اس سے فارغ ہو کرعمر تک پھر تقریر کی ،اس کے بعد عصر کی نماز پڑھی ،اس سے فارغ ہو کرغر وب آفتاب تک پھر تقریر کی ،اس کے بعد عصر کی نماز پڑھی ،اس سے فارغ ہو کرغر وب آفتاب تک پھر تقریر کا سلسلہ جاری رہا۔اس طویل خطبہ میں آخضرت سکا ایک پھر تقریر کا سلسلہ جاری رہا۔ اس طویل خطبہ میں آخضات ، پیدائش عالم ،علامات قیامت ہو چکا اور جو پچھ ہوگا۔ بعنی آغاز آفرینش سے لے کر قیامت تک کے واقعات ، پیدائش عالم ،علامات قیامت فتن حشر ونشر سب پچھ سمجھایا۔ صحابہ رفتائی کہا کرتے تھے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ بہت پچھ بھول گئے۔ بعضوں کو بہت پچھ بھول گئے۔ بعضوں کو بہت پچھ بواں واقعات میں سے جب کوئی واقعہ پٹی آجا تا ہے تو ہم کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کسی خص کی صورت ذبن سے اتر جاتی ہے پھر اس کود کھے کریا د آجاتی ہے۔ ا

۸ جے بین خروہ موتہ پیش آیا ہے تو آپ سُگائیڈ کے ہے۔ جب وہ بھی جان بین حارث رہی گئی کوعنایت کیا اور فرمایا:
''جب زیر شہید ہول تو بیا مانت جعفر رہی گئی کے سپر دکی جائے۔ جب وہ بھی جان بی ہوں تو عبداللہ بن رواحہ
اس خدمت کو انجام دیں اور جب وہ بھی کام آ جا کیں تو مسلمان اپنے مشورہ ہے جس کو چاہیں اپنا سردار
بنا کیں۔'' یہ افسری اور سرداری کے متعلق تر یم پی بیان در حقیقت واقعہ کا اظہار تھا۔ میدان جنگ میں پہلے
زید رہی تھی نے شہاوت پائی، ان کی جانشین جعفر رہی گئی ہوہ بھی جب علم نبوت پر قربان ہو چکے، تو عبداللہ
بن رواحہ رہی تھی نے بیش قدمی کی۔ جب وہ بھی نثار ہو گئے تو مسلمانوں نے خالد بن والید رہی تھی کو اپناافسر بنایا۔
چونکہ اس جنگ میں رومیوں کی عظیم الشان سلطنت کا مقابلہ تھا، اس لئے مسلمانوں کو بڑا اضطر اب تھا۔ میں اس
چونکہ اس جنگ میں رومیوں کی عظیم الشان سلطنت کا مقابلہ تھا، اس لئے مسلمانوں کو بڑا اضطر اب تھا۔ میں اس
پرتشریف فرما تھے۔ دونوں آ تھوں ہے آ نسو جاری تھے۔ اور فرمار ہے تھے علم کو زید رہی گئی ہے کے سی شہادت
پرتشریف فرما تھے۔ دونوں آ تھوں ہے آ نسو جاری تھے۔ اور فرمار ہے تھے علم کو زید رہی گئی ہے نے لیا انہوں نے بھی شہادت
پائی تو خالد بن ولید رہی گئی نے لیا اور ان کو تح ہوں کئی۔ تھ

ایک غزوہ میں ایک مخص نہایت جانبازانہ حملے کررہا تھا۔صحابہ ڈٹٹاٹیٹنٹرنے دیکھا تو اس کی بڑی تعریف کی۔لیکن آنخضرت مٹاٹٹیٹر نے اس کود کیھ کرفر مایا:''میرجہنمی ہے۔''صحابہ ٹٹٹاٹٹٹرنز کواس پرتعجب ہوا اور ایک

<sup>🗱</sup> صحيح مسلم، كتاب الفتن، باب اخبار النبي عَنْكُمٌ، فيما يكون الى قيام الساعة: ٧٢٦٧ تا ٧٢٦٧ـ

صحیح بخاری، کتاب الجنائز، باب الرجل ینعی الی اهل المیت بنفسه: ۱۲٤٥ وصحیح مسلم، باب
 فی التکبیر علی الجنازة: ۲۲۰۵ هـ هـ صحیح بخاری، کتاب الجنائز: ۱۲٤٦، باب علامات النبوة فی الاسلام: ۳٦٣٠ وغزوة موتة: ۲۲۲۸.

صحابی اس کے پیچے ہو گئے۔ایک موقع پراس کو بخت زخم لگا اور اس نے بے صبری کی حالت میں خود کشی کر لی۔ وہ صحابی خدمت مبارک میں دوڑے ہوئے آئے اور کہا میں گوائی دیتا ہوں کہ آپ مُنافِیْقِم خدا کے رسول میں۔آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا واقعہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ابھی حضور نے ایک شخص کے متعلق فرمایا تھا کہ وہ جہنی ہے لوگوں کو اس پر تعجب ہوا تھا، میں اس کے پیچھے ہولیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک زخم کے صدمہ ہے اس نے خود کشی کر لی۔ ﴾

ایک غزوہ میں ایک شخص شریک تھا، وہ قبل ہوا، کسی نے آ کرخبر دی کہ یا رسول اللہ مثالی ﷺ! فلال شخص شہید ہو گیا۔ فرمایا که ' بیناممکن ہے، شہادت اس کے لئے کہاں؟ میں نے اس کودوزخ میں دیکھا ہے، کیونکہ مال غنیمت میں سے اس نے ایک عباجرائی تھی۔''

مسلمانوں نے ٨ ج میں طائف کا محاصرہ کیا آنخضرت مُنَّا اللّٰیَّمُ کومعلوم ہو چکا تھا کہ طائف کی فتح اس محاصرہ جے مقدر نہیں۔اس لئے ایک روز آنخضرت مُنَّا اللّٰهِ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ ہم محاصرہ چھوڑ کرکوچ کریں گے۔' لوگوں کو اتن محنت وزحت کے بعد حصول فتح کے بغیر والیسی شاق ہوئی اور انہوں نے کہا، ہم فتح حاصل کے بغیر چلے جا کیں۔ آپ مُنَّا اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مَا کہا ہم فتح مصل کے بغیر چلے جا کیں۔ آپ مُنَّا اللّٰہِ مَا مُوئی تو آپ مُنَّالًٰ اللّٰہِ مَا اللّٰہ ہم محاصرہ مسلمان لڑے تو ان کوزیادہ نقصانات ہوئے شام ہوئی تو آپ مُنَّالًا ہے فرمایا:''کل ان شاء اللّٰہ ہم محاصرہ حجور کر چلے جا کیں گے۔' مسلمانوں کواس سے تعب ہوااور آپ مسکراد ہے ﷺ یہ (گویا) اس بات کا اظہار تھا کہ تہمیں میری طرح حقیقت حال کاعلم نہ تھا۔

عمیر بن وہب اسلام کاسخت دیمن تھا، وہ اورصفوان بن امید دنوں خانہ کعبہ بیں بیٹے کر بدر کے مقتولین پر ماہم کر رہے تھے اور بالآخر ان دونوں میں پوشیدہ طور سے بیسازش قرار پائی کہ عمیر مدینہ جاکر رسول اللہ مَنَا اَلَٰ اِلَٰ اَلَٰ اِللّٰ اَلَٰ اَلٰ اَلٰ اَلٰہ اللّٰ اللّٰ

<sup>🗱</sup> صحيح بخاري، كتاب الجهاد، باب لايقول فلان شهيد: ٢٨٩٨ وكتاب الرقاق، باب العمل بالخواتيم :٦٤٩٣ـ

<sup>🕸</sup> جامع ترمذي، باب ماجاء في الغلول:١٥٧٤ ت صحيح بخاري:٤٣٢٥ ومسلم غزوة الطائف: ٢٦٠٠ -

<sup>🗱</sup> تاریخ ظبری بروایت عروة بن زبیر، ج۳، ص: ۴،۳، طبع یورپ

حضرت وابصه اسدی را گافتهٔ صحابی کہتے ہیں کہ میں ایک دفعه اس غرض سے حاضر خدمت ہوا کہ نیکی اور الناه کی حقیقت دریافت کروں لیکن اس سے پہلے کہ میں پھھ کہوں آپ منگ فیلی نے فرمایا:''وابصہ! میں تہمیں ہو کہوں آپ منگ فیلی نے اور گناه کی حقیقت بوچھنے آئے ہو۔'' ہوض کی ،ارشاد ہو فرمایا:''تم نیکی اور گناه کی حقیقت بوچھنے آئے ہو۔'' عرض کی ،تم اس ذات کی جس نے آپ کو بھیجا آپ نے بچے فرمایا۔ارشاد ہوا:''نیکی وہ ہے جس کے کرنے کے خیال سے تمہارے دل میں انشراح اور خوثی پیدا ہو اور گناه وہ ہے جو تمہارے دل میں کھئک پیدا کرے۔اگر چہلوگوں نے اس کے کرنے کا فتو گیا ہی کیوں نہ دے دیا ہو۔'' بیک

ایک دفعہ ایک صحابیہ نے آپ مَنْ اللّٰهِ ہُم کی دعوت کی ۔ بکری ذخ کی اور آپ کو اور دیگر رفقا کو کھانا کھانے کے لئے بلایا۔ آپ تشریف لے گئے اور گوشت کا ایک لقمہ اٹھا کر ابھی چکھائی تھا کہ فرمایا: ''یہ بکری اپنے مالک کی اجازت کے بغیر ذخ کی گئی ہے۔' صحابیہ نے عرض کی کہ یارسول الله مَنَّا اللّٰهِ اُلَّ اللّٰهِ مَنَّا اللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّ

غزوهٔ خیریں ایک یہودیہ نے آپ منگانی کا دعوت کی کھانے میں بکری کا گوشت تھا۔ آپ نے چندر فقا کے ساتھ اس کو کھانا چاہا، ابھی پہلا ہی لقمہ اٹھایا تھا کہ آپ نے صحابہ ڈٹٹائی ہے فرمایا: ''ہاتھ روک لو اس گوشت میں زہر ملایا گیا ہے۔'' اس کے بعد آپ نے حکم دیا کہ خیبر کے تمام یہود کو جمع کیا جائے جب وہ جمع ہو چکو تو آپ نے دریافت کیا کہ جو پھھوں گائم جی جی تباو گے؟ انہوں نے ہاں کہا۔ آپ منگائی ہم نے فرمایا: ''تم جھوٹے ہو تمہارے باپ کا کیا نام ہے؟'' انہوں نے پھھ بتایا آپ منگائی ہم نے فرمایا: ''تم جھوٹے ہو تمہارے باپ کا کیا نام ہے۔''اس امتحان کے بعد آپ منگائی ہم نے دریافت فرمایا: ''کیا تم نے بکری کے گوشت میں زہر ملایا تھا؟'' انہوں نے کہا، ہاں۔ آپ منگائی ہم کو کیو کر معلوم ہوا؟ فرمایا: '' بکری کے اس دست نے جھھ سے کہا۔' بھ

حضرت صہیب بن سنان ڈاٹھٹا جو صہیب ردی کر کے مشہور ہیں جس شب کوآنخصرت مَٹاٹھٹٹا نے ہجرت فرمائی۔انہوں نے بھی ہجرت کرنی چاہی ہمین کفار نے ان کوردک دیا۔وہ رات بھر کھڑے رہے اور ہیٹھنے کا نام بھی نہیں لیا۔ کفار نے ان کی اس حالت کود کیھ کر کہا کہ چلواس کوتو پیٹ کے عارضے نے خود ہی مجبور کر دیا ہے بیہ

(مدين المعالقين المعالمة المعا

کہہ کروہ چلے گئے۔انہوں نے نگہبانوں سے اپنے کوآزاد پاکرمدیند کاراستدلیا۔کافروں نے ان کو پکرلیا۔آخر کچھزر ونفذد ہے کر ان سے رہائی حاصل کی۔آنخضرت مَنَّ اللَّهُ ان کود کھنے کے ساتھ فرمایا:''اے ابو یکی! تہماری خرید وفروخت بڑے نفع کی رہی۔' حضرت صہیب ڈٹاٹٹنڈ نے عرض کی ،یارسول الله مَنَّا اللَّهُ مَنَّ اللَّهُ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ الل

حضرت حذیفہ رفی اللہ مکرمہ نے ایک دن اپنے بیٹے پر عمّاب کیا کہ تم آنخضرت ما اللیظم کی حدمت میں است دن ہوگئے کے دانہوں نے معذرت کی اور کہا کہ آج جاکراپنی اور آپ کی مغفرت کی دعا کراؤں گا۔ چنانچہ و مغرب کی نماز میں جاکر حاضر ہوئے ۔عشاء کی نماز کے بعد جب آپ مالیظم واپس ہوئے ویا کرون کی دعا کراؤں گا۔ چنانچہ حیلے ۔ آپ نے آواز پہچان کرفر مایا: ''کون؟ حذیفہ! خداتمہاری اور تمہاری مال کی مغفرت کرے۔'' علی گا درخواست سے پہلے ہی حذیفہ کی درخواست سمع اقدس تک پہنچ چکی تھی۔

صحابہ رفنائی کوآپ منائی کی اس قوت اطلاع کا اس قدر یقین تھا کہ جب تک آنخضرت منائی کی اس قوت اطلاع کا اس قدر یقین تھا کہ جب تک آنخضرت منائی کی زندہ رہے۔ صحابہ رفنائی کو اپنے ایک ایک ممل کا خوف لگا رہتا تھا کہ ایبا نہ ہو کہ خدا آپ کو اس سے باخبر کر دے۔ یہاں تک کہ حضرت ابن عمر مخالف کہتے ہیں کہ آنخضرت منائی کی زندگی میں ہم لوگ اپنی بولان سے بھی کھل کر ملتے ہوئے ڈرتے تھے کہ ایبا نہ ہو کہ ہماری نسبت قرآن میں پھی نازل ہوجائے، تو رسوائی ہو جائے علاوہ ازیں منافقین کے تمام اندرونی حالات اور ناموں سے بھی آپ منافقین کے تمام اندرونی حالات اور ناموں سے بھی آپ منافقی کو ایک ایک کرکے واقفیت تھی۔

<sup>🗱</sup> مسندرك حاكم، ج٣، ص: ٤٠٠ بروايت ميحرد جي نيجي ال كي تقريح كي بدكر مناقب صهيب \_

جامع ترمذی، کتاب المناقب: ۲۷۸۱ فی صحیح بخاری، کتاب النکاح، باب الوصاة بالنسآه: ۱۸۷، مسند احمد، ۲۰ مسند ۱۰ مسند احمد، ۲۰ مسند احمد، ۲۰ مسند احمد، ۲۰ مسند احمد، ۲۰ مسند ۱۰ مسند احمد، ۲۰ مسند احمد، ۲۰ مسند احمد، ۲۰ مسند احمد، ۲۰ مسند ۱۰ مسند احمد، ۲۰ مسند احمد، ۲۰ مسند احمد، ۲۰ مسند احمد، ۲۰ مسند ۱۰ مسند احمد، ۲۰ مسند ۱۰ مسند ۱۰



### اہل کتاب کے سوالات کا جواب دینا

یہ دوست دشمن اور موافق و نخالف سب کو معلوم ہے کہ آنخضرت منگائی کھے پڑھے نہ تھے۔ یہود و نصار کی کی فہبی کتابوں ہے آپ منگائی کے کتابی واقنیت نہ تھی۔ تو رات وانجیل اور علمائے یہود و نصار کی نے نہیں کتابوں ہے آپی دوسری فہبی نصنیفات میں جو پچھکھا تھا۔ آنخضرت منگائی نے ان کا ایک صفحہ بھی ملاحظہ نہیں فرمایا تھا اور یہی آخری چزیں اس وقت یہود و نصار کی کے ایمان و عقا کہ کا جزوجو گئی تھیں اور عوام میں ان ہی کتابوں کو مقبولیت حاصل تھی باایں ہمہ آپ منگی کا ان کے سوالات کا صحیح جواب دینا، آپ کی میں ان ہی کتابوں کو مقبولیت حاصل تھی باایں ہمہ آپ منگی کے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو کفار عرب کو عوام آپ کے اس دعوی پر یقین نہیں آیا۔ اس لئے انہوں نے مجزات طلب کئے اور جب وہ دکھائے گئے تو ان کو سراور جو کو کو کو کہ سراور جاد و کہنے گئے۔ گئران کو خیال آیا کہ بیٹر ب خیبراور شام میں جا کر یہود یوں سے ملیں اور ان سے پوچھ کر چیس ہیں اور رکہ دہ کھے پڑھے تھیں اور میابی سے جو ان کو ابات بتا سکے گاس لئے جا کیں اور چونکہ دہ کھے پڑھے نہیں ایس اور چونکہ دہ کھے پڑھے کے اور اس کے وہ ان کے جو ابات نہ دے کیس جی اور اس طرح اس بدی نبوت کی تو ان کو ان کے جو ابات نہ نہ کے اور اس کے وہ ابات نہ دے کہ کے اور اس کا کذب سب پرواضح ہوجائے گا اس خیال کی بنا پروہ یہود یوں سے جا کر ملے ان سے آپ کے حالات بیان کئا اور آپ سے پوچھوا گروہ پیغیر نہ ہوگا تو ہم گزاس کا در اس کے جو نبا ہوں نے جن کے حالات بیان کئا در آپ سے پوچھوا گروہ پیغیر نہ ہوگا تو ہم گزاس کا در اس کے بی خوا گا روہ پیغیر نہ ہوگا تو ہم گزاس کا در اس کے بی جو اگر اس کے بی جو اگا در ہم کے گئا اس خیال کی بنا موالات مائے ۔ چنا نے ان سے آپ چھوا گروہ پیغیر نہ ہوگا تو ہم گزاس کا در سے سے بی جھوا گروہ پیغیر نہ ہوگا تو ہم گزاس کا در سے کے گئا سے دینے کہ دین کے اس در سے گئا۔

یہ تین تاریخی سوالات تھے۔اصحاب کہف کا حال، حضرت موی اور خضر ﷺ کی ملاقات کا واقعہ اور ذوالقر نین کا قصہ،اللہ تعالیٰ نے یہ تینوں قصے وحی کے ذریعے ہے آنخضرت مُنَّاثِیْنِم کو بتا دیے اور آپ نے ان کو پڑھ کر کفار کو سنایا۔ چنانچے سور ہ کہف میں یہ تینوں قصے ندکور ہیں اور آخری قصہ میں یہ بھی ندکور ہے کہ یہ کفار کے سوال کے جواب میں ہے:

﴿ وَيَشْتُلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَكِينِ \* قُلْ سَأَتُلُوا عَلَيْكُمْ مِّنْهُ ذِكْرًا ۗ ﴾

(۱۸/ الكهف: ۸۳)

''اور کفار تجھے ہے (اے پینمبر مُنَا تُنْفِیْمُ!) ذوالقر نبین کا حال دریا فت کرتے ہیں کہ دے کہ میں اس کا تھوڑاذ کرتم کوسنا تاہوں۔''

آ تخضرت مُلَّالِيَّةً جب بجرت كركے مديند منوره آئے۔جو گويا يہوديوں ہى كاشہر تھا تو انہوں نے بھى مناسب سمجھا كداس مدى نبوت عَلِيْلًا كے دعوائے نبوت كا امتحان انہى كتابى سوالات سے ليا جائے۔ كيونكہ انہيں يقين تھا كہوہ ہمارى كتابوں سے واقف نہيں۔اس لئے وہ ان كے سمج جوابات نہ دے سكے گااورا گراس الله المعالمة المعالمعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة الم

نے یہ کہددیا کہ بیسوالات یا جن کتابوں میں وہ سوالات ندکور ہیں وہ غیر معتبر ہیں تو ان سوالوں اور کتابوں کا اثر یہود میں اس قدر ہے کہ ان کی تکذیب سے خود محمد مظافیر کے جہالت اور کذب وعویٰ کا (نعوذ باللہ) پر دہ فاش ہوجائے گا۔لیکن اتنے بڑے مجمع میں سب لوگ بدنیت ہی نہ تھے۔ بلکہ ان میں بعض لوگ نیک نیت بھی تھے اور وہ نیک نیتی سے یہ بچھتے تھے کہ ہماری کتابوں میں جو مخفی اسرار لکھے ہوئے ہیں ، ان کو پینمبر کے سواکوئی اور نہیں بتا سکتا۔

ہے۔''عبداللہ بن سلام نے بیہ جوابات س کر کہا کہ میں آپ منظینی کی رسالت کی گواہی دیتا ہوں۔ اللہ است کی سے میں ا

مندابوداؤد طیالی میں ہے کہ ایک دفعہ چندیہودی خدمت اقدس میں آئے اور کہا کہ ہم آپ مَلَّ الْمِيْرِّ ا

۵۰۰ صحیح بخاری، کتاب احادیث الانیاء، باب خلق آدم و ذریته: ۳۳۲۹\_

<sup>🕏</sup> صحيح مسلم، كتاب الحيض، باب بيان صفة مني الرجل والمرأة: ٧١٦

النابغ ال

ے چند ہاتیں دریافت کرنا چاہتے ہیں۔جن کا جواب پیغیبر کے سوا کوئی اور نہیں دے سکتا۔ آپ مٹی ﷺ نے فرمایا: '' جوتم جاہو پوچھ کیتے ہولیکن بدوعدہ کرو کہ اگر میں نے ایسے جوابات دیے، جن کوتم نے صحیح سمجھا تو کیا اسلام قبول کرلو گے؟''انہوں نے کہا، ہاں ہم کو بیشر طمنظور ہے۔ آپ سَگاﷺ نے فرمایا:''احچھا پوچھوکیا پوچھتے ہو۔''انہوں نے کہا کہ جارسوالوں کے جواب دیجئے۔ پہلا یہ کہ حضرت یعقوب غلیبُّلاً نے تو رات کے اتر نے ہے پہلے جوکھاناا پنے او پرحرام کرلیا تھا۔اس کا کیاواقعہ ہے؟ دوسرایہ کہا یک ہی نطفہ بھی نراور بھی مادہ کیونگر ہو جاتا ہے؟ تیسرار کو آورا قامیں نبی امی کی کیا پہچان بتائی گئی ہے # اور چوتھا یہ کو فرشتوں میں سے تہارادوست یا نگہبان کون ہے؟ آپ مُناتِیْظِ نے جواب میں ارشاد فر مایا: ''تم کواس خدا کی متم جس نے موسیٰ عَالِیَالِی برتو رات نازل کی تم پیرجانتے ہو کہ ایک دفعہ بعقوب عَلیُّلاِ سخت بیار پڑے تو انہوں نے نذر مانی کہ اگر میں اچھا ہو گیا تو کھانے ادریپنے کی جوچیز مجھ کوسب سے زیادہ محبوب ہے وہ چھوڑ دوں گا۔ان کو کھانے میں سب سے زیادہ اونٹ کا گوشت اور پینے میں اونٹ کا دود ھے پہندتھا۔ چنانچے صحت کے بعد انہوں نے اونٹ کا گوشت اور دود ھ چھوڑ دیا۔' یہودیوں نے کہا،خدایا سے ہے۔آپ منافیا کے فرمایا:' خدایا گواہ رہو۔' پھر فرمایا:' میں تم کواس خدا کی تنم دیتا ہوں جس نے موئی عَالِیْلِا پرتورا ۃ نازل کی تم کو بیمعلوم ہے کہ مرد کا نطفہ گاڑھااور سپید ہوتا ہے اور عورت کا پتلا اور زردان میں جوجنس غالب ہوتی ہے وہ نطفہ بھی خدا کے حکم سے وہی ہو جاتا ہے ادراس کے مشابہ ہو جاتا ہے۔''انہوں نے کہا، خدایا درست ہے۔آپ مَثَّاتِیْزُم نے فرمایا:'' خدایا گواہ رہ۔'' پھر فرمایا:'' میں تم کواس خدا کی شم دیتا ہوں جس نے مویٰ پر تورات نازل کی تم کو بیمعلوم ہے کہاس نبی کی آ تکھیں سوئیں گی اور د کنہیں سوئے گا۔''انہوں نے کہا،خدایا ہاں۔آپ سَلَیْٹِیْزُ نے فرمایا:''خدایا گواہ رہ''یہودیوں نے کہا، اچھا یہ بتائے کہ فرشتوں میں آپ کا رفیق کون ہے؟ اسی جواب کے معلوم کرنے کے بعد ہم آپ کے ساتھ ہو جائیں گے یا آپ ہے الگ ہوجائیں گے۔ آپ مَنْ الْفِيْلِم نے فرمایا: ''میرار فیق جرائیل ہے اور دنیامیں کوئی پنجمبراییانہیں ہواجس کاوہ رفیق نہ ہو۔'' یہودیوں نے کہا،تو ہم پھرآ پ مَالْتَیْمُ کے ساتھ نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ ہارادشمن ہے۔

صیح بخاری باب النفیر (بی اسرائیل) میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود و النفیظ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ آنخضرت مظافیظ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ آنخضرت مظافیظ کے ساتھ ایک کھیت میں جار ہاتھا کہ راہ میں چند یہودی ملے ۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ محر مظافیظ سے پچھ کو چھنا چاہیے بعضوں نے کہا ، اس کی ضرورت نہیں ۔ شاید وہ کوئی ایسا جواب دیں جوتم کونا گوار ہو ۔ بالآخر انہوں نے طے کیا کہ بہر حال پچھ پوچھنا چاہیے ۔ انہوں نے دریافت کیا کہ جمر ایتاؤروح کیا چیز ہے؟ آنخضرت مظافیظ خاموش ہوگئے ۔ حضرت ابن مسعود دلائیظ کہتے ہیں کہ میں سمجھ

م روایت کے الفاظ بید میں کیف هذا النبی في النوم يعنى حالت خواب ميں بن امى كى كيا پيچان ہے-

<sup>🕸</sup> مسند ابي داود الطيالسي: ٢٨٥٤ بروايت شهر بن حوشب عن ابن عباس-

النينة النينة النينة المنافظة المنافظة

گیا که آپ مَنَاتِیْنِمُ پروی نازل مور بی ہے جب وی نازل موچکی تو آپ مَنَاتِیْمُ نے بیآیت پڑھ کرسنائی: ﴿ وَكِيْنَا لُونِيْكُ عَنِ الرُّوْمِ \* قُلِ الرُّوْمُ مِنُ أَمْرِرَ بِنَ وَمَا أَوْتِيْتُهُ مِّنَ الْمُعِلْمِ الْآقَلِيلُا ﴿ ﴾

(۱۷/ بنی اسر آئیل: ۸۵)

''وہ پوچھتے ہیں کہروح کیا ہے؟ اے پیغیر مُنَا اُنْتِا اُ کہدے کہروح میرے پروردگاری ایک بات ہے اور تم کوعلم کابہت کم حصد دیا گیا ہے۔''

جامع ترندی (تغییر بنی اسرائیل) متدرک حاکم (جلداص ۹) اور منداحم میں ہے کہ حضرت صفوان بن عسال مرادی رفی الفیز اور تے ہیں کہ دو یہودی راستہ میں جارہے تھے، ایک نے دوسرے ہے کہا کہ چلوائی پیغیر ہے کہ پیغیر نہ کہوتم کو وہ اپنی نسبت پیغیر کہتے ہے گا تو اس کی چلوائی پیغیر ہے کہ پیغیر نہ کہوتم کو وہ اپنی نسبت پیغیر کہتے ہے گا تو اس کی حوار آئھیں ہوجا کیں گی۔ اس کے بعد وہ دونوں آئحضرت من النظام کی خدمت میں آئے اور آکر پوچھا کہ موسی کو جونو احکام ملے تھے وہ کیا تھے؟ آپ من النظام نے فرمایا: ''وہ یہ تھے کہ (۱) شرک نہ کر و(۲) زبانہ کر و (۳) ناحق تو تن نہ کر و (۷) چوری نہ کرو (۵) جا دو نہ کر و (۲) ہے گناہ کی چغلی نہ کھاؤ (۷) سودنہ کھاؤ (۸) سے بھر فرمایا: ''اور تم ہاں نہ بانہ ہوا ور (۹) میدان جنگ سے فرار نہ کر و۔'' راوی کو اس نویں تھم میں شک ہے۔ پھر فرمایا: ''اور تم ہارے لئے اے یہود! خاص تھم ہیہ ہے کہ (۱۰) سبت مناؤ۔'' ان دونوں نے یہ جو اب من کر آپ منظافی ہے کہا کہ ہم گوائی دیتے ہیں کہ بے شک آپ مین کر آپ منظین ہے کہ اس کی نسل میں ہمیشہ بغیر ہوا کہ کے اور سے بھر ہوا تے ؟'' انہوں نے کہا کہ داؤ د علیا ہے ہم گوائی دیتے ہیں کہ بہود ہم کو مار دعا کہ تھی کہ کہ اس کی نسل میں ہمیشہ بغیر ہوا کر ہے گااورا گرہم مسلمان ہوجا تیج '' انہوں نے کہا کہ داؤ د علیا ہے ہم گوائی دیتے ہیں کہ یہ وہ ہم کو مار دولیں۔ بھی کہ اس کی نسل میں ہمیشہ بغیر ہوا کر ہے گااورا گرہم مسلمان ہوجا کیس تھی تو ہم ڈرتے ہیں کہ یہود ہم کو مار دولیں۔ بھی

صخیح بخاری، کتاب العلم، باب قول الله تعالى ﴿ وما اوتیم من العلم الا قلیلا﴾: ١٢٥ و کتاب التفسیر: ٤٧٢١ هـ ۱۲۵ هـ ۱۲ هـ ۱۲۵ هـ ۱۲ ه

فطرت بشری کے عجز اور بیچارگی کاسب سے ہڑا در دناک نظارہ ستنقبل سے ناوا تفیت اور جہالت ہے انسان کی مضطرب اور بے چین فطرت مستقبل کے بحرظلمات میں ہاتھ یا وَں مارتی ہے اور تھک کراپنی نا دانی اور جہالت کااعتراف کرلیتی ہےاوراس لئے وہ اس بات پرمجبور ہے کہ جوانسانیت سے مافوق کسی دعویٰ کا مدعی ہو اس کی آزمائش اورامتحان کے لئے اس بح بیکراں کی شناوری کومعیار اور سند قرار دیدے، چنانچہ یہی اخبار غیب اور پیشین گوئی کی قدرت نبوت اور رسالت بلکه عام بزرگی اور ولایت کے ثبوت پرنوع انسانی کے عام افراد کے نز دیک ایک دلیل اور جحت قائمہ ہے، بنی اسرائیل کے نز دیک بیوصف نبوت کا اس درجد لاز مدخھا کہ ان کی زبان میں پیغیبر کا نام ہی'' پیشین گؤ' ہے،عربی ،عبرانی اور دوسری ساری زبانوں میں'' نبی''یا'' نابی''جو پغیبر کے معنی میں مستعمل ہے،اس کے لغوی معنی مخبراور پیشین گوئے ہیں اور نبوت کے معنی مخبری اور پیشین گوئی کے ہیں اور اس لئے بنی اسرائیل کے نزدیک نبی اور پیغبر کی صرف اس قدر حقیقت ہے کہ وہ غیب کا قاصد اور جہان نادیدہ کا مخبر ہے۔ آنخضرت سَا اللہ کم بعثت سے پہلے عرب کی یہ کیفیت تھی کہ تمام عرب کا ہنول کے جال میں گرفتارتھا، عرب کے تمام مشرکانہ معابد کا ہنوں کے دار السلطنت تھے، جن میں بیٹھ کروہ عرب کے دل و و ماغ پرحکومت کررہے تھے ،مشہور کا ہنوں کے پاس لوگ دور دور سے سفر کر کے آتے تھے اور ان سے ستقتل اورغیب کی با تیں دریافت کرتے تھے وہ ایک خاص تتم کی مقفیٰ اور سجع عبارتوں میں ان کوغیب اور مستقبل کی باتیں بتاتے تھے، آنخضرت مُلَافِیْ جب پیغمبر بنا کرعر بول کے درمیان بھیجے گئے، توان کے لئے ثبوت نبوت کی بردی دلیل یہی اخبارغیب اور پیشین گوئی ہو سکتی تھی ، آنخضرت مُظَافِیظٌم نے بیسیوں پیشین گوئیال کیس اور مستقبل کے واقعات اور باتوں کورای العین کی طرح پیش فر مایا اورسب کی سب ہے کم وکاست پوری اتریں۔ آ تخضرت مَثَاثِيْتِ سے ان پیشین گوئیوں کا صدور مختلف حالتوں میں ہوااور آپ کوان کی اطلاع مختلف صور توں میں دی گئی ، مثلاً جمعی قرآن مجید کی وحی کی صورت میں ، جمعی عالم خواب میں اور بھی زبان صداقت نشان کے عام الفاظ میں جس میں طریقہ اطلاع کا اظہار نہیں ہے، قرآن مجیدی پیشین گوئیوں کی تفصیل اس سے پہلے گزر چکی ہے،خواب کی پیشین گوئیوں کا تذکرہ کچھ عالم رؤیا کے بیان میں آچکا ہے، باقی پیشین گوئیاں سطور ذیل می*ں تحریر* ہیں۔

فتوحات عظيمه كي اطلاع

اسلام کا آغازجس بے اطمینانی اور بےسروسامانی کے ساتھ ہوا، اس سے کس کواس وقت خیال ہوسکتا تھا کہ چند نہتے ، فاقہ کش ،غریب الدیار مسلمانوں کے بازوؤں میں بیقوت پیدا ہوجائے گی کہ وہ قیصر و کسریٰ کے تخت الٹ دیں گے ایکن پنج سرصاوق مَلَّ الْنَیْجَا نے اسی وقت بشارت سنائی کہ مسلمانو! تم عنقریب قسطنطنیہ فتح کرو گے، مداین تمہارے ہاتھوں میں آئے گا قیصر و کسر کی کے خزانے تمہارے دست تصرف میں ہوں گے، مصر تمہاری حکومت میں داخل ہوگا، تم سے اور ترکوں سے جن کی چھوٹی آئکھیں اور چوڑے چہرے ہو نگے (ترکتانی ومنغولی ترک) جنگ ہوگی۔'' کا دنیاان میں سے کس واقعہ کی تر دیدکر سکتی ہے؟

یہ پیشین گوئیاں الگ الگ بھی کی گئی ہیں۔ گرمجموعی حیثیت ہے اس وقت کی گئیں جب مسلمان مدینہ میں محصور ہور ہے تھے اور تمام عرب مدینہ کو گھیرنے کے لئے امنڈ اچلا آرہا تھا اور مسلمان ہر آن اپنی موت کا نقشداپی آ کھوں کے سامنے دیکھ رہے تھے۔ غزوہ خندق کے موقع پر جب خندق کھودتے ہوئے ایک سخت پھر حاکل ہوگیا تھا اور صحابہ دی اُلڈ تُمَا اُس کو تو ڑنے ہے عاجز ہو چکے تھے اور رسول اللہ مَنَا اُلْتُمَا اُس کو تو ڑنے ہے عاجز ہو چکے تھے اور رسول اللہ مَنَا اُللہُ مَنَا اللہُ مَنا اللہُ مَنَا اللہُ مَنا اللہُ مَنَا اللہُ مَنا اللہُ مَنا اللہُ تَعَامِل ہوگئی اور آپ مَنَا اللہُ مَنا اللہُ مَن اللہُ مَنا اللہُ مَن اور آپ مَنا اللہُ مُنا اللہُ مَنا اللہُ مَنا اللہُ مَنا اللہُ مَن اور آپ مَنا اللہُ مَنا اللہُ مَنا مَنا اللہُ مَنا اللہُ مَن اور آپ مَنا اللہُ مَنا اللہُ مَنا مُنا اللہُ مَنا ا

﴿ وَمَّتَتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدُلًا لا مُبَدِّلَ لِكِلِمْتِهِ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ ﴾

(١/ الانعام:١١٥)

''اور تیرے پروردگار کی باتیں سپائی اور انصاف سے پوری ہوئیں ،اس کی باتوں کو کوئی بدل نہیں سکتا اور وہی سننے والے جاننے والا ہے۔''

بعض صحابہ ری اُنڈی نے حقیقت دریافت کی ، فرمایا: ''جب میں نے پہلی ضرب ماری تو کسر کی کے شہراور ان کے اردگرد میرے سامنے کر دیے گئے۔ یہاں تک کہ میں نے اپنی دونوں آ تکھوں سے ان کو دیکھا۔'' حاضرین نے عرض کی ، یارسول اللہ مظافیۃ او عالیے بچئے کہ وہ فتح ہوں آپ نے دعا فرمائی۔ پھر فرمایا: ''دوسری ضرب میں قیصر کے شہراوراس کے آس پاس کے مقامات دیکھے۔''حاضرین نے پھر عرض کی ، یارسول اللہ!ان کی فتح کی بھی دعا فرمائے۔ آپ مظافیۃ انے دعا کی پھر ارشاد ہوا: '' تیسری ضرب میں حبشہ کے شہراورگاؤں کی فتح کی بھی دعا فرمائے۔ آپ مظافیۃ انے دعا کی پھر ارشاد ہوا: '' تیسری ضرب میں حبشہ کے شہراورگاؤں کی اوار کواں وقت تک چھوڑ دو جب تک وہ تمہیں چھوڑ دیں۔'' بھی

یہ پیشین گوئی تو تمشیلی شکل میں تھی ، آنخصرت مَنافیظِ نے کھلے اور صریح الفاظ میں بھی بثارت سنا دی تھی۔ فرمایا:'' تم لوگ جزیرہ عرب میں لڑو گے اور خدافتے وے گا۔ پھر فارس سے لڑو گے اور فتح ہوگی ، پھر روم سے لڑو گے اور فتح ہوگی ۔'' ﷺ

قیصروکسری کی بربادی کی خبر

عین اس وقت جب کسری اور قیصر کی حکومتیں پورے جاہ وجلال سے دنیا پر حکمران تھیں اور بظاہران کی

<sup>🖚</sup> صحيح بخارى، باب علامات النبوة في الاسلام: ٣٥٨٧ تا ٥٩٥ م م يوديش بير

<sup>🍄</sup> سنن نسائي، كتاب الجهاد، باب غزوة الترك وحبشة: ٣١٧٨\_

<sup>🗱</sup> صحيح مسلم، كتاب الفتن، باب مايكون من فتوحات المسلمين:٧٢٨٤

النابر الله المالية ال

بربادی کاکوئی سامان نتھا کہ مکہ کے منادی حق نے رپیشین گوئی کی ((اذا هلك كسرى فلا كسوى الله كسوى اور ادا هلك كسرى فلا كسوى اور بعده)\_" جب كسرى بلاك ہوگا تواس كے بعد كوئى كسرى نه ہوگا اور جب قيم بلاك ہوگا تو پھردوسرا قيصر نه ہوگا۔"

نہ صرف تاریخ بلکہ آج بھی دنیا کا مشاہدہ اس آوازی صداقت سے معمور ہے۔ایرانی مجوسیوں کی شہنشاہی کی شہنشاہی کی شہنشاہی کی شہنشاہی کی شہنشاہی کی جدروی تو م کاوجود بھی اس سطح زمین پر کہیں نظر آیا؟

### سازوسامان كى بشارت

حضرت جابر مُثَلِّفُتُ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ مُثَلِّفِیْلِم میرے گھر تشریف لائے اور دریافت کیا کہ کیا قالین ہے؟ عرض کی ، ہمارے پاس قالین کہاں؟ ارشاد فر مایا که' ہاں عنقریب تم قالینوں اور عمدہ فرشوں پر ہیٹھو گے۔'' حضرت جابر رشالٹیُ کہتے ہیں کہ وہ دن آیا جب ہم قالینوں پر ہیٹھے اب اپنی بیوی سے کہتا ہوں کہ قالین ہٹالے جاؤ تو وہ کہتی ہے، یہ تو آنخضرت مُنافیئِلِ کی پیشین گوئی ہے۔ علیہ

#### امن وامان کی بشارت

عدی بن عاتم والفیق کابیان ہے کہ میں آنخضرت منافیق کی خدمت میں عاضرتھا کہ دو محف آئے ، ایک نے بھوک کی ، دوسرے نے رہزنی کی شکابت کی۔ آپ منافیق کے عدی والفین کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا:

''کیوں عدی! تم نے جیرہ کو دیکھا ہے؟'' انہوں نے کہا، دیکھا تو نہیں ہے۔لیکن اس کو جانتا ہوں۔
آپ منافیق نے فرمایا:''اگر تم زندہ رہ تو دیکھو کے کہ جیرہ سے ایک ہودی نشین عورت چل کر خانہ کعبہ کا طواف کرے گی اوراس کو خدا کے سواکسی کا خوف نہ ہوگا۔ اگر تم زندہ رہ تو دیکھو گے کہ کسری کا فرزانہ فرخ کرلیا گیا۔ اگر تم زندہ رہ تو دیکھو گے کہ کسری کا فرزانہ فرخ کرلیا گیا۔ اگر تم زندہ رہ تو دیکھو گے کہ کسری کا فرزانہ فرخ کرلیا دولت کی کثر سے کا بیا تا ہو کہ کو گی قبول کرنے والا نہ ملے گا۔' عدی والفی کہ کسی کو خیرات کر دے لیکن فروعدی والفی کہ کہ کہ کی کو خیرات کر دے لیکن خودعدی والفین کی کہ بیان ہے کہ میں نے دیکھ لیا کہ جیرہ سے ایک پر دہ فشین عورت تنہا چل کر آئی ہوا دفانہ کعبہ کا طواف کر کے والی جا وراس کو خدا کے سواکسی کا ڈرنبیں ہوتا۔ ان کا بیان ہے کہ جن لوگوں نے کسری کا فرزانہ فتح کیا۔ اس میں میں بھی تھا۔صرف تیسری پیشین گوئی میرے سامنے پوری ہونے سے دہ گئی ہے۔ جولوگ زندہ رہیں ان میں میں بھی تھا۔صرف تیسری پیشین گوئی میرے سامنے پوری ہونے سے دہ گئی ہے۔ جولوگ زندہ رہیں گے دہ ان میں میں بھی تھا۔صرف تیسری پیشین گوئی میرے سامنے پوری ہونے سے دہ گئی ہے۔ جولوگ زندہ رہیں گے دہ ان کی میں ایک کہ بی امریک سلطنت کے ذمانہ دہ جی

<sup>🏶</sup> صحيح بخارى، باب علامات النبوة: ٣٦١٨، ٣٦١٩ وصحيح مسلم، كتاب الفتن، باب لاتقوم الساعة حتى.....: ٧٣٢٧ ـ 🥸 صحيح بخارى، كتاب المناقب، باب علامات النبوة: ٣٦٣ ـ 🥵 ايضًا:٣٥٩٥ـ

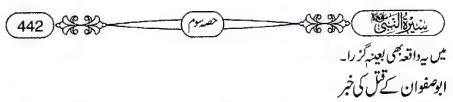

نام بنام مقتولین بدر کی خبر

بدر کا معرکہ جب پیش آنے والا تھا۔ آنخضرت مُنَا نَفِیْم صحابہ رُقیافیُم کو لے کر میدان میں گئے اور بتایا کہ سید فلال کا فرکی قبل گاہ ہے۔ یہ ابوجہل کا مقتل ہے۔ یہ ال قریش کا وہ بڑا سردار مارا جائے گا۔ یہ عجیب و غریب پیشین گوئی تھی۔ تین سو، ساڑھے تین سو نیم مسلح بے سروسامان سپاہیوں کا افسر ایک ہزار سے زیادہ سپاہیوں کی افسر ایک ہزار سے زیادہ سپاہیوں کی افسر ایک ہزار سے زیادہ سپاہیوں کی خرق آئین باساز وسامان فوج کی شکست اور افسرول کے قبل وموت کا اعلان کرر ہاتھا۔ صحابہ رہی آئین کی مرسردار قریش کے لئے آئی نے جوجگہ مقرر فرمادی تھی، وہیں اس کی لاش خاک وخون میں اتھاری یائی گئی۔ گئی

<sup>🗱</sup> صحيح بخارى، كتاب المغازى، باب ذكر النبى م النجي م يقتل ببدر: ٣٩٥٠ـ

<sup>🥸</sup> صحيح مسلم، كتاب الجهاد، باب غزوة بدر: ٤٦٢١\_



خیبر میں یہودیوں کے متعدد متحکم اور مضبوط قلع تھے۔ ہرروز مسلمان افسرعلم وفوج لے کرجاتے تھے اورزور آزمائی کرتے تھے اورشام کونا کام واپس آتے تھے۔ایک دن آپ سکا ٹیٹے نے فرمایا: ''کل علم میں اس کے ہاتھوں میں دوں گا، جس کو خدااور اس کا رسول بیار کرتا ہے اور اس کے ہاتھ پرکل فتح ہوگی۔''اسلام کی صف میں ہرحوصلہ مند شمشیرزن نے کل کی توقع پر بے قراری میں رات بسر کی ،کو کہ صبح جب طلوع ہوا تو حضرت علی ٹرائٹ پردہ غبار سے نمودار ہوئے۔حضرت معدوح کو آشوب چشم تھا۔ اس لئے وہ ساتھ نہ آسکے تھے۔ آپ سکا ٹرائٹ پردہ عبار سے نمودار ہوئے۔حضرت معمودیا اور خیبر کا میدان اسی دن ان کے ہاتھوں سے سر ہوا۔ اللہ مسلم دیا اور خیبر کا میدان اسی دن ان کے ہاتھوں سے سر ہوا۔ اللہ حضرت فاطمہ زیر اطلاع

آ تخضرت مَنَّ الْمُنِّمُ نَ اپنے مرض الموت میں ایک دفعہ حضرت فاطمہ زہراؤ اللہ کا کواپنے پاس باایا اور ان کے کان میں کوئی بات کہی کہ وہ رو نے لگیس ۔ تقوڑی دیر کے بعد ان سے ایک اور بات کہی تو وہ ہننے لگیس ۔ حضرت عائشہ فٹا تھنا کہتی ہیں کہ جھے کو یہ دکھے کہ جو ااور ان سے اس کا سبب دریا فت کیا ۔ انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ مَنَّ اللّٰهُ کا راز ظاہر نہیں کر سکتی ۔ جب آپ کی وفات ہوگئ تو حضرت عائشہ فٹا نین نے دوبارہ ان سے دریا فت کیا ۔ حضرت فاطمہ فٹا ہنا نے کہا، ہاں اب میں بتا سکتی ہوں ۔ حضور مَنَّ اللّٰهِ بِمُنْ نِی بِہِلِے جھے سے موریا فت کیا ۔ کوریا فت کیا ۔ اور پھر فر مایا: ''اے فاطمہ! میر ے اہل بیت میں سب سے پہلے تم فر مایا: ''اے فاطمہ! میر ے اہل بیت میں سب سے پہلے تم آپ کی موریا ہوگئی ہوگئی

خوداینی وفات کی اطلاع

آ مخضرت مَنَّالْتُنِكِمْ نے جس سال وفات پائی ہے۔ آپ نے اس سال اس دنیا سے اپنی تشریف بری کاعام اعلان کر دیا تھا۔ ججۃ الوداع سے پہلے معاذ و النَّمَةُ کوداعی اسلام بنا کر بمن بھیجا تھا۔ ان کورخصت کرتے ہوئے آپ مَنَّالْتُهُمُّ نے فرمایا '' اے معاذ!اب اس کے بعدتم مجھ سے نیل سکو گے۔ واپس آ و گے تو میری محداور میری قبر کے واپس آ سے گزرو گے۔'' بیس کروہ رو نے لگے۔ ﷺ ججۃ الوداع کے خطبہ میں ہزاروں مسلمانوں کے روبرو آپ منظافین نے فرمایا '' شاید کہ آئندہ سال تم مجھے نہ پاسکو گے۔'' مرض الموت سے پھودن پیشتر فرمایا '' خدانے اسے بندہ کو دنیا اور آخرت کی زندگی بندگ ۔'' میں الموت سے بھودی کے دندگی کا اختیار دیا ، تواس نے آخرت کی زندگی بندگ ۔'' میں

صحیح بخاری، کتاب المغازی، باب غزوة خیر: ٤٠٠٩.
 صحیح بخاری، کتاب المغازی، باب غزوة خیر: ٤٠٠٩.
 ٣٦٢٥ وصحیح بخاری، باب علامات النبوة فی الاسلام: ٣٦٢٥، ٣٦٢٣.
 صحیح بخاری، فضائل اصحاب النبی عشم باب قول النبی عشم سدوا الابواب الاباب ابی بکر: ٣٦٥٤ صحیح مسلم، کتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل ابی بکر: ١١٧٠\_



یمن ۸ جری میں فتح ہوا، مگر آنخضرت مَنَّ الْقَیْمُ نے اس کی فتح اور وہاں کے مسلمانوں کی دور دراز ملکوں میں جرت کی خبر پہلے ہی دے دی تھی۔ آپ منَّ اللَّیْمُ نے فر مایا تھا: '' یمن فتح کیا جائے گا ، تو لوگ اپنی سوار یوں کو ہنکاتے ہوئے اور اہل وعیال اور جوان کا کہا مانیں گے ان کو لے کر آئیں گے۔ حالا نکہ مدینہ ہی کا قیام ان کے لئے بہتر ہوتا ، اگر وہ جائے ۔' گا آخر یمن خود آپ کی زندگی میں فتح ہوا اور آپ کے بعد جب وہاں بخاوت ہوئی تو عہد صدیقی میں دوبارہ فتح ہوا اور وہاں سے لوگ نکل کرا کیہ طرف مشرق میں خراسان اور ترکتان تک اور دوسری طرف مغرب میں افریقہ اور اپنین تک پھیل گئے اور پھر ان تمام ملکوں میں یمنی اور حجازی قبائل کی باہمی خانہ جنگی کے باعث تباہی تاریخ کے مشہور ومعروف واقعات ہیں۔ فتح شام کی خبر

پھرفر مایا: ''اورشام مفتوح ہوگا تو لوگ اپنی سوار یوں کو ہنکاتے ہوئے اورا پنے اہل وعیال اور ہمراہیوں کو لے کر آئیں گئے امام احمد نے مند میں روایت کی ہے کہ آپ مائی گئے امام احمد نے مند میں روایت کی ہے کہ آپ مُن اَلْیُنْ اِن فَر مایا: ''عفر یہ اور مدینہ اوگ شام کی طرف ہجرت کرو گئے تو وہ تمہارے لئے فتح کردیا جائے گا۔'' کہ معلوم ہے کہ شام فتح ہونے کے ساتھ وہ عربوں کا مسکن بن گیا اور آج بھی ان کی آباد کی وہاں سب سے زیادہ ہے۔ فتح عراق کی خبر

پھرارشاد ہوا:''عراق مفتوح ہوگا اورلوگ دہاں بھی اپنی سواریوں کو ہنکاتے ہوئے اہل وعیال کو لے کر آئیں گے۔ حالانکہ مدیندان کے لئے بہتر تھا،اگر وہ بچھتے۔'' ﷺ فتح عراق کی بشارت کی بعض اور روایتیں بھی ہیں۔ خوز ستان اور کر مان کی فتو حات اور ترکول سے جنگ

حضرت ابو ہر یرہ رٹائنٹ کہتے ہیں کہ آپ مُٹائیٹ نے ارشاد فر مایا: ''قیامت سے پہلےتم لوگ ایسے لوگوں سے لڑو گے جن کے جوتے بال کے ہوں گے۔' ﷺ دوسری روایت میں ہے کہ آپ مُٹائیٹ کے فر مایا: ''اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی، جب تک تم خوز و کر مان کے مجمیوں سے ندلڑو گے، جن کے چہرے سرخ، ناکیس چیٹی، آکھیں چھوٹی ہوں گی۔ ان کے چہرے ہضوڑوں سے پیٹی ہوئی ڈھالوں کے مانند ہوں گے ریعنی چوڑے چیٹی ہوئی ڈھالوں کے مانند ہوں گے (یعنی چوڑے چیٹے) اور ان کے جوتے بال کے ہوں گے۔' گا اور روایتوں میں یہ الفاظ ہیں:''اس وقت تک قیامت ند آئے گی، جب تک مسلمان ترکوں سے ندلڑیں، جن کے چہرے چیٹے ہوں گے، جن کے لباس

صحیح مسلم، کتاب الحج، باب ترغیب الناس فی المدینة عند فتح الامصار:۳۳۱، ۳۳۹۰ ومؤطا
 مالك: ۱۶۲۲ وعبدالرزاق وابن خزیمة وابن حبان.
 مالك: ۱۳۲۲ وعبدالرزاق

 <sup>♦</sup> مسنداحمد، ج٥، ص: ٢٤١ روايت معاذ\_ ﴿ ﴿ صحيح مسلم، كتاب الحج: ٣٣٦٥،٣٣٦٤ ومؤطا
 امام مالك: ١٦٤٢\_ ﴿ صحيح بخارى، باب علامات النبوة في الاسلام: ٣٥٩١\_ ﴿ ﴿ ايضًا: ٣٥٩٠ـ

(920) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820) - (820)

بال کے ہوں گے ادر بال ہی کے (موزے یا جوتے ) پہن کروہ چلتے ہوں گے۔' 🏶 بیتمام پیشین گوئیاں پہلی ہی صدی کے آخرتک پوری ہوگئیں۔

فتح مصركي بشارت اورايك واقعه كاحواله

غزوهٔ ہند کی خبر

ہندوستان کے سات کروڑ مسلمان یہ من کرخوش ہوں گے کہ آن مخضرت مَنَا اَلَّیْ آ نے زبان قدی بیان سے ہندوستان میں اسلام کے داخل اور غالب ہونے کی خوشجری سنائی تھی۔ آپ سَنَا اِلَیْ آ نے فرمایا: 'میری امت کے دوگروہ ہیں، جن کواللہ تعالی آتش دوز خ سے بچائے گا۔ ایک وہ جو ہندوستان کے غزوہ میں شریک ہوگا۔' دوسری روایت میں حضرت ابو ہر یہ دولا گئے سے مروی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ مَنَا اَلَیْ آ نَم سے ہوگا۔' دوسری روایت میں حضرت ابو ہر یہ دولا گئے سے مروی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ مَنَا اَلَیْ آ نَم سے (مسلمانوں سے )ہندوستان کے غزوہ کا وعدہ فرمایا تھا۔ تو اگر میں نے وہ زمانہ پایا تو اس کی راہ میں آئی جان و مال قربان کردوں گا، تو اگر میں اس میں شہید ہوا تو بہترین شہید تھا وہ کی سنن میں ہیں۔ جوسلطان محمود سے آزادابو ہریرہ ہوں گا۔ تھی بیشین گو ئیاں امام نسائی التونی ۲۰ساھیجری کی سنن میں ہیں۔ جوسلطان محمود کے حملہ ہندوستان ۲۰۱۲ سے سے تقریباً سوبرس پہلے کھی گئی ہے۔

بحرروم كى لژائياں

بحردم جس کو بحراخضر اور بحرمتوسط (میڈیٹرین سی) بھی کہتے ہیں۔ یورپ اور ایشیا کی اور اب گویا اسلام اور عیسائیت کی حد فاصل ہے اور اس زمانہ میں بیرومیوں کی بحری قوت کا جولان گاہ تھا۔ ایک وفعہ آنخضرت منظیمی خواب راحت سے مسکراتے ہوئے بیدار ہوئے اور فرمایا:'' اس وقت خواب میں میری امت کے پچھ لوگ تخت شاہی پر باوشاہوں کی طرح بیٹھے ہوئے وکھائے گئے ۔ یہ بحراخضر میں (جہاد کے الشے جہاز ڈالیس گے۔' بیٹ یہ بشارت سب سے پہلے امیر معاویہ ڈالٹیمئے کے عہد میں پوری ہوئی اور

ا يضًا: ٣٥٨٧ - الله صحيح مسلم ، كتباب فيضائل الصحابة ، باب الوصية النبي من إبه باهل مصر: ١٤٩٣ - ١٧٤ ممد ، ١٤٩٣ ممد ، ١٤٩٣ ممد ، ١٤٩٣ ممد ، ١٤٩٣ ممسلم ، كتاب الامارة ، باب الرؤيا في النهار: ٢٠٠٧ ، مسلم ، كتاب الامارة ، باب غزوة البحر: ٤٩٣٤ ، ٤٩٣٥ وابوداود ، كتاب الجهاد ، باب فضل الغزو في البحر: ٤٩٣٥ وابوداود ، كتاب الجهاد ، باب فضل الغزو في البحر: ٢٤٩٠ معد .

دیکھا گیا کہ دمشق کی سرزمین پراسلام میں سب سے پہلے تخت شاہی بچھایا جاتا ہے اور دمشق کا شہرادہ یزیدا پی سپدسالاری میں مسلمانوں کا پہلالشکر لے کر بحرا خضر میں جہازوں کے بیڑے ڈالتا ہے اور دریا کوعبور کرکے قسطنطنیہ کی چہار دیوار کی پرتگوار مارتا ہے۔

بيت المقدس كي فتح

بیت المقدس اسلام کا دوسرا قبلہ ہے اور اس کی تولیت است محدید کا حق تھا۔ آنخضرت مَا اللّٰهِ اللّٰہِ نَا اللّٰهِ کَا۔ صحابہ رَیْ اَلْتُنْ کَا وَاس تولیت کی بشارت دے دی تھی اور فرمادیا تھا کہ میری موت کے بعدید واقعہ پیش آئے گا۔ عوف بن ما لک اینجمی رافی شخ ہے روایت ہے کہ آپ مَا اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ ا

فنخ قنطنطنيه كى بشارت

فنخ قسطنطنیہ کی متعدد بشارتیں ہیں، ایک دفعہ فرمایا: ''تم لوگ یقیناً آئندہ قیصر کے خزانوں پر متصرف ہو گئے۔' ﷺ اور فرمایا: ''میری امت کی ایک جماعت بر اخضر (بحروم جس کے ساحل پر قسطنطنیہ ) ہیں سوار ہو گئے۔' ﷺ مسلمانوں کی پہلی جماعت ای قسطنطنیہ کی فنخ کے لئے اس دریا میں سوار ہوئی۔ آثار قیامت کے سلسلہ میں فرمایا: ''یہ ہوگا پہر تم قسطنلیہ فنخ کرو گے۔' ﷺ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ شاہی آئے فرمایا: ''تم لوگ بے شبہ قسطنطنیہ فنخ کرو گئے تو اس کا حاکم (مسلمان) کتنا اچھا حاکم ہوگا اور وہ (فنخ کرنے والی) فوج کیسی اچھی فوج ہوگی۔' ﷺ مسلمان خلفا اور سلاطین میں سے ہر باہمت نے اس کو پورا کرنے کے لئے قسمت آزمائی کی گرازل سے یہ سعادت سلطان محمد فاتح کی قسمت میں آپھی تھی۔

فتحروم كااشاره

جس طرح قسطنطنیہ مشرقی روی سلطنت کا پایہ تخت تھا۔،رومیہ (روم) مغربی روی سلطنت کا دارالحکومت تھا اور جواب اٹلی کا پایہ تخت ہے۔ یہ مغربی عیسائیوں کا مقدس شہر ہے۔ گوصاف اور صریح الفاظ میں نہیں، کیکن اشارہ پایا جاتا ہے کہ آپ سکا تی آئے کے مسلمانوں کواس کی فتح کی بشارت دی تھی۔ چٹانچہ تاریخوں سے ثابت ہے کہ ایسین اور مغرب کے مسلمانوں نے اس کے مناروں کے اور بھی اسلام کاعلم ایک دفعہ بلند کردیا

صحیح بخاری، کتاب الجزیة، باب مایحذر من الغدر:٣١٧٦ .
 صحیح بخاری، باب علامات النبوة: ٣٦١٨، ٣٦١٩ وصحیح مسلم، کتاب الفتن، باب لا تقوم الساعة: ٧٣٢٧ .

<sup>🥸</sup> صحيح بخاري، باب ركوب البحر: ٢٨٩٤ وباب الرؤيا في النهار: ٢٠٠٢-

۵ صحيح مسلم، كتاب الفتن، باب في فتح القسطنطنية: ٧٢٧٨-

<sup>🥸</sup> مسند احمد، ج٤، ص: ٣٣٥، وحاكم وابن ابي شيبه

النابع الذي المرابع ال

تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص و اللہ اسے کسی نے بوچھا کہ پہلے تسطنطنیہ فتح ہوگا یا رومیہ؟ انہوں نے اپنی یا دواشت کے کاغذوں کو دکھی کر جواب دیا کہ ہم لوگ ایک و فعد آنخضرت مثل اللہ علیہ ہر قل کا شہر فتح ہوگا۔' کے دریافت کیا کہ یارسول اللہ! پہلے قسطنطنیہ فتح ہوگا یا رومیہ؟ فرمایا:'' نہیں پہلے ہر قل کا شہر فتح ہوگا۔' کا آنخضرت مثل گھٹے نے رومیہ کے متعلق جوزیا دہ وضاحت نہیں فرمائی اس کی وجہ عالبًا بیہ و کہ مسلمانوں کی حکومت کا دہاں فتح کے بعد قسمت الہی میں باقی رہنا منظور نہ تھا۔

فالتحجم كااشاره

حضرت سعد بن ابی و قاص رفی تین جمت الوداع میں آنخضرت سکی تینی کی ہمر کا بی میں مکہ معظمہ گئے تھے۔
وہاں جا کروہ اس قدر سخت بیمار پڑے کہ ان کواپنی زندگی کی امید نہ رہی۔ آنخضرت سکی تینی ان کی عیادت کو
تشریف لے گئے ۔ تو ان کا اضطراب و کیو کر ان کوسلی دی اور ان کے حق میں دعا کی اور فر مایا: ''تم اگر خدانے
چاہا تو ابھی نہیں مرو گے ۔ تم اگر خلوص سے کام کرو گئے تو درجہ عظیم ملے گا۔ بہتیر ب لوگوں کو تم سے فائدہ اور
بہتوں کو تم سے نقصان بہنچ گا۔' بیک یہ حضرت سعد رفی تاثیث کے جمی فتو حات کی بشارت تھی کہ حضرت سعد رفی تاثیث نئے سے سالا راسلام بن کر بڑا درجہ پایا اور چندسال میں کسری کا تاج و تخت چین لیا۔ اور اس طرح مسلمانوں کو
ان کی ذات سے فائدہ عظیم اور بچوسیوں کو نقصان عظیم بہنچا۔

مرتدين كى اطلاع

حضرت ابوبکر طالفنا کی خلافت میں عرب کے متعدد اطراف میں دعوبداران کا ذب پیدا ہو گئے اور بہت سے لوگ جو اسلام کا کلمہ پڑھ چکے تھے ان کے ساتھ ہو گئے۔ آنخضرت مَنَّ اللَّیْمُ نے اس واقعہ کی پہلے ہی اطلاع دے دی تھی۔ فرمایا:''حوض کو ٹر پر بہت سے لوگ آئیں گئے میں کہوں گا کہ یہ میرے ساتھی ہیں لیکن فرشتے ان کود سکے دے کر نکال دیں گے اور کہیں گئے کہ یارسول اللہ! آپ کومعلوم نہیں کہ بیر آپ کے بعد بدل گئے تھے۔''

حضرت زينب شانغونا كي وفات كي اطلاع

آ تخضرت مَنْ الْفِيْزَ نِهِ ازواج مطهرات نِنْ أَنْدُنْ كواطلاع دى تقى: "تم ميں سب سے پہلے مجھ سے آ كروہ ملے گى، جس كا ہاتھ سب سے لمباہوگا۔" ازواج مطہرات كو آنخضرت مَنْ الْفِيْزَ اسے جومحت تقى ،اس كا ايك تيجه

مسند احمد، ج۲، ص:۱۷٦ هـ صحیح بخاری، کتاب مناقب الانصار: ۳۹۳٦ ومسدم، کتاب الوصیة، باب الوصیة بالثلث: ۲۸۶۹ وابوداود، کتاب الوصایا: ۲۸۶۶\_

الله: ﴿ واتقوا فتنة .... ﴾ ، ٧٠٥، ١ ماجاء في قول الله: ﴿ واتقوا فتنة .... ﴾ ، ٧٠٥، ١ ، ٧٠٥، صحيح مسلم ، كتاب الفضائل ، باب اثبات حوض نبينا ٤٩٠٥ \_

یے تھا کہ اس پیشین گوئی کے مطابق وہ اپنے اپنے ہاتھ ناپا کرتی تھیں۔حضرت عائشہ ڈٹائٹھا کہتی ہیں کہ ہم میں سے سب سے پہلے حضرت زینب ڈٹائٹھانے وفات پائی تو ہم سمجھے کہ ہاتھ کی لمبائی سے حضور مٹائٹھا کا کیا مقصد تھا۔ (ہاتھ کا لمباہونا عربی میں کشادہ دی اور فیاضی سے کنامہ ہے ) زینب ڈٹائٹھا ہم سب سے زیادہ کشادہ تھد معجد

أم ورقه واللونيا كوشهادت كي خوشخبري

ام ورقد فی این سی سی سی سی سی سی سی سی می این این از ارده کیا تو انهوں نے درخواست کی کہ یارسول اللہ! مجھ کو بھی اس میں شرکت کی اجازت دیجئے۔ شاید کہ خدا مجھے شہادت نصیب کرے فرمایا:
''تم اپنے گھر ہی میں رہو شہبیں شہادت نصیب ہوگی۔' چنا نچدوہ زندگی ہی میں اس پیشین گوئی کے مطابق شہیدہ کہلاتی تھیں۔ان کے پاس ایک غلام اور ایک لونڈی تھی ۔حضرت عمر شاہنی کی مطابق انہوں نے طرک میں اس کی اس ایک علام اور ایک لونڈی تھی ۔حضرت عمر شاہنی کی کے مطابق انہوں نے گھر بیٹھے یہ مل کرایک رات ان کا گلا گھونٹ کر مارڈ الا اور اس طرح اطلاع نبوی سی ایک کے مطابق انہوں نے گھر بیٹھے یہ دولت یائی۔ بی

خلفا کی بشارت

حضرت ابو ہر ریرہ ڈالٹیڈ کہتے ہیں کہ آپ منگائیڈ کم نے فرمایا:'' بنی اسرائیل کی سرداری اور ٹگہبانی انبیا کرتے تھے۔ جب کوئی نبی مرتا تھا تو دوسرا نبی اس کا قائم مقام ہوتا تھا اوراس میں کوئی شک نہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔البتہ خلفا ہوں گے اور بہت ہوں گے۔''

باره خلفا

آپ من النظام میں بیدارہ خلفا کے ہونے کی بثارتیں حدیث کی مختلف کتابوں میں مختلف الفاظ میں آئی میں صحیح مسلم میں بیدالفاظ ہیں: ''اس وقت تک بیداسلامی حکومت اچھی رہے گی جب تک اس پر بارہ آوی حکومت اس محرز اور حکر ان نہ ہولیں۔ بارہ خلیفوں تک اس لا ہم معزز اور حفوظ دہے گا۔ میرے بعد قریش میں سے بارہ خلیفہ ہوں گے۔ پھر چھوٹے لوگ مورے ابوداؤد (کتاب المہدی) میں بیدالفاظ ہیں: ''بیدین ہمیشہ قائم رہے گا۔ یہاں تک کہ اس میں بارہ خلیفہ گرز رجا کیں۔ ان سب پرتمام امت مجتمع ہوگی۔' علائے اہل سنت میں سے قاضی عیاض محیظ تاس حدیث خلیفہ گرز رجا کیں۔ ان سب پرتمام خلفا میں سے بارہ وہ محض مراد ہیں جن سے اسلام کی خدمت بن آئی اوروہ مقل کے بیمطلب بتاتے ہیں کہ تمام خلفا میں سے بارہ وہ محض مراد ہیں جن سے اسلام کی خدمت بن آئی اوروہ مقل سے حافظ ابن حجر میں ابوداؤد کے الفاظ کی بنا پرخلفائے راشدین اور بنوامہ میں سے ان بارہ خلفا کو گناتے

صحیح مسلم، باب من فضائل زینب: ٦٣١٦ .
 صحیح مسلم، باب من فضائل زینب: ٦٣١٦ .
 وابن راهویه .
 صحیح مسلم، کتاب الامارة، باب وجوب الوفاء ببیعة الخلیفة: ٤٧٧٣ .

<sup>🗱</sup> صحيح مسلم، كتاب الامارة، باب الناس تبع لقريش: ٤٧١٠، ٤٧٠٨-



ہیں جن کی خلافت میں تمام امت کا اجتماع رہا۔ یعنی حضرت ابو بکر ، حضرت عمر، حضرت عثان ، حضرت علی ، حضرت المحد معاویہ وی المحد معام معربی وی المحد معن المحد الم

#### خلافت راشده کی مدت

فرمایا:''خلافت ( یعنی خلافت راشدہ ) میرے بعد تمیں برس ہوگ 😝 پُھر بادشاہی ہوجائے گ۔'' یہ تمیں سال کی مدت حضرت علی ڈکائفنڈ کی خلافت برتمام ہوتی ہے۔

| خلافت کی مدت | خلیفه کانام                    | خلافت کی مدت | خليفه كانام          |
|--------------|--------------------------------|--------------|----------------------|
| عرم - عرب    | حضرت عثان جني عند <sup>٤</sup> | اله- اله     | حضرت ابوبكر مثالثة ؛ |
| عرف عرب      | حضرت على خالفة؛                | عاد- عاد     | حضرت عمر رفحانية     |

## شیخین کی خلافت کی پیشین گوئی

آ تخفرت منافیظ نے گوصری اورصاف الفاظ میں اپنے جانشینوں کی تعیین نہیں فرمادی تھی۔ گرآپ کو یہ منا جاچکا تھا کہ دالات اس طرح رونما ہوں گے۔ ایک دفعہ آپ نے بیان فرمایا کہ ''میں سویا تھا کہ ''میں نے اپنے آپ کوایک کنو کیں کی جگت پر دیکھا۔ جس پر ڈول پڑا ہوا تھا۔ میں نے اس میں سے اتنے ڈول پانی نکالے جتنے خدانے چاہے۔ پھر اس ڈول کو ابو قافہ کے بیٹے ابو بکر نے لیا۔ انہوں نے بھی اس سے ایک دو دول پانی کھینچا۔ گران کے کھینچنے میں کی قدرضعف تھا۔ خدا ان کو معاف کر ہے۔ پھریہ ڈول ایک بڑا سا ڈول بن گیا۔ تو خطاب کے بیٹے عمر نے اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اس طرح کھینچا کہ کسی طاقتور آ دمی کو میں نے ان کے برابر کھینچتے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ حوض لبالب بھر گیا اور پینے والوں کا چاروں طرف سے جموم ہوگا۔'' بھ

یے خلافت صدیقی وفارو تی کیمثیلی پیشین گوئی ہے۔جس کی آئندہ دا تعات نے حرف حرف تصدیق کی۔ مسلما نوں کو دولت کی کثر ت اور فتنوں کے ظہور سے آگاہ کرنا

آ تخضرت مَثَاثِیْظِ کی وفات کے بعد جن فتنوں کا آغاز ہوا، اورمسلمانوں میں جو خانہ جنگیاں پیش

🖚 مقدمه تاريخ الخلفاء سيوطى، ص: ٩\_ ﴿ ﴿ جامع ترمذى، كتاب الفتن، باب ما جاء في الخلافة: ٢٢٢٦؛ سنن ابي داود، كتاب السنة، باب في الخلفاء: ٤٦٤٧، ٤٦٤٧، مسند احمد، ٥/ ٢٠٠\_

الله صحیح بخاری، کتاب فضائل اصحاب النبی منتخم، باب مناقب عمر: ۳۱۸۲ کتاب التعبیر، باب نزع الله نزع الله نزع الله نوب: ۲۰۱۰ مصحیح مسلم، کتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عمر: ۲۱۹ آ ترک تقری حتی ضرب الناس بعطن کامراد کی ترجمه بے تفتی تمین کی موفتح الباری، ج ۱۲، ص: ۳۶۵۔

(450) (450) (450) (450) آئیں۔ان کا پورا پوراعلم آپ مٹائیٹا کوعطا ہوا تھا اوراس لئے آپ نے بار بارمسلمانوں کواس ہے متنبہ کردیا تھا۔ایک دفعہ آپ صحابہ ر ٹنائی ہُنے کے ساتھ شہرے باہر تھے۔آپ نے ہمراہیوں سے پوچھا:' بمجھ کو جونظر آرہاہے وہتم و کیورہے ہو؟ "سب نے عرض کی نہیں یارسول الله! آپ شائی اللے انے فرمایا: "میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے گھروں پر ہارش کی طرح فتنے برس رہے ہیں۔'' 🗱 دوسری دفعہ فرمایا:''خدا کی قتم!مجھ کوتم پر فقرو فاقہ کا خوف نہیں۔ بلکہ دولت کا خوف ہے کہ جس طرح تم سے پہلوں پر دنیا پھیلا دی گئتھی تم پر بھی نہ پھیلا دی جائے ۔ تو تم اس میں آپس میں رشک وحسد کرنے لگو گے۔اورجس طرح اس نے تم سے پہلوں کو غافل کر دیا جم کوبھی غافل کردے۔'' 🏕 ایک اورموقع پرارشاد ہوا:'' دیکھومیرے بعدایک دوسرے کی گردن نہ مارنے لگنا۔'' ایک د فعدار شاد ہوا: ' ایک زمانہ آئے گا کہتمہارے سامنے دن کوایک کھانے کا بیالداور رات کو دوسرے کھانے کا پیالہ آئے گااور کعبے پردوں کی طرح (بیش قیمت اور عمره) تمہارے لباس ہوں گے۔' حاضرین نے عرض کی، يارسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِ إلى الله على الله على الله على الله على المحصر عين كـ فرمايا: " وتنبيس تم اس حالت میں اچھے ہو کہتم سب باہم ایک دوسرے ہے محبت اور پیار کرتے ہوادراس وقت تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گے اور ایک دوسرے کا گلا کاٹو گے۔'' 🏕 حضرت ابو ہر پرہ وظائفیا کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ سَالْتِیَا مجلس میں رونق افروز تھے،فر مایا:''میرے بعداختلاف اورفتنہ ہوگا۔''لوگوں نے عرض کی ، یارسول اللہ! تواس وقت ہم کوکیا تھم ہے؟ فرمایا: ''امیر اور اس کے رفقا کا ساتھ دینا۔' 🗱 ایک موقع پر آپ سَالَیْظِم نے فرمایا: ' عنقریب میرے بعد کچھ فتنے پیدا ہوں گے بن میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے اور کھڑا ہونے والا چلنے والے

حضرت عمر طالند؛ کی وفات کے بعد فتنوں کاظہور ہوگا

ے ادر چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔" 🗗

خلافت راشدہ کے عہد میں جو فتنے ہر پاہو ہے۔اللہ تعالیٰ نے ان کی اطلاع آنخضرت مُلَّا لَیْنِیْم کو پہلے ہی دے دی تھی اور آپ نے ان کو بعض صحابہ شکالٹی کو بتا دیا تھا۔ایک دفعہ حضرت عمر شکالٹی نے صحابہ شکالٹی کو بتا دیا تھا۔ایک دفعہ حضرت مر شکالٹی نے صحابہ شکالٹی کو بتا دیا تھا۔ ایک دحضور مُلَّا لِیْنِیْم نے فتنہ کی نسبت جوفر مایا تھاوہ کس کوزیا دہیا دہ ہے حضرت حذیفہ شکالٹی نے کہا، مجھے یا دے۔انسان کو اہل وعیال اور دولت و مال میں جوفت پیش آتا ہے وہ نماز،صدقہ، اچھی باتوں کے کہنے اور بری باتوں کے روکنے سے دور ہو جاتا ہے۔حضرت عمر شکالٹی نے کہا، میں اس کی نسبت نہیں پوچھتا موں جو سمندر کی موجوں کی طرح اہریں لے گا۔حضرت حذیفہ شکالٹی نے کہا، اے

صحیح بخاری، کتاب الفتن، باب ویل للعرب من شر قد اقترب: ۲۰۲۰ و کتاب فضائل المدینة، باب اطام المدینة، کاب ۱۸۷۸ تاب الزهد: ۷۵۲۵ و سلم، کتاب الزهد: ۷۵۲۵ مسند احمد حدیث طلحة (النضری) و مستدرك حاکم تاب الزهد: ۹۹ قابی نے مسند احمد حدیث طلحة (النضری) و مستدرك حاکم تاب الفتن، باب تكون فتنة القائد نیها خیر من القائم: ۷۰۸۱ الکوئ کها به سحیح بخاری، کتاب الفتن، باب تكون فتنة القائد نیها خیر من القائم: ۷۰۸۱

المنابع النيكا المنابع المنابع

امیرالمومنین! اس فتنہ ہے آپ کوکوئی نقصان نہیں پنچ گا کہ اس کے ادر آپ کے درمیان ایک بند دروازہ ہے۔ دریافت فرمایا کہ کیا یہ دروازہ کھول دیا جائے گایا توڑ دیا جائے گا؟ حضرت حذیفہ رٹائٹیئر نے ہوا ب دیا توڑ دیا جائے گا۔ حضرت حذیفہ رٹائٹیئر نے کہا، تو یہ دروازہ بھی بند نہ ہو سکے گا۔ حضرت حذیفہ رٹائٹیئر نے کہا، اس ایسانی ہے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے حضرت حذیفہ رٹائٹیئر سے چھا کہ کیا حضرت عر رٹائٹیئر کومعلوم تھا کہ وہ دروازہ کون تھا؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں بے شک ان کواس کااس طرح علم تھا جس طرح اس بات کا علم ہے کہ آئے کہ بعد کل آئے گا۔ راوی کہتا ہے، میں لحاظ سے نہ پوچھ سکا کہ وہ دروازہ کون تھا۔ اس لئے مسروق (تابعی) سے کہا کہ وہ حضرت حذیفہ رٹائٹیئر سے اس کو دریافت کریں۔ مسروق نے دریافت کیا تو مسروق نے دریافت کیا تو اسلام یرفتنوں کا سیانا ہے امنڈ آیا۔

### فتنے مشرق کی جانب سے اُٹھیں گے

متندادرمعتر حدیثوں میں پوری تصریح کے ساتھ بروایت کیرہ مذکور ہے کہ اسلام میں فتوں کا آغاز مشرق کی طرف سے ہوگا۔ آپ سکا گیا نے انگلی سے اشارہ کر کے بار بار فر مایا: ''ادھر سے جدھر شیطان کی سنگیں بین سورج کی کرنیں نگلتی ہیں۔' ﷺ یہ اشارہ عرب سے مشرق کی جانب تھا۔ یعنی عراق کی طرف، دیکھو، حضرت عمر مختلفہ کا قاتل مجمی تھا۔ حضرت عمر مختلفہ کا قاتل مجمی تھا۔ حضرت عمر مختلفہ کی جنگ صفیت کہ بیس مجمل اسی سرز مین پر ہوئی ۔ حضرت علی مختلفہ کی بیس شہید ہوئے۔ امیر معاویدادر حضرت علی مختلفہ کی جنگ صفیت کی بیس جہنس سے نگلا۔ جبر بیادر قدر یہ وغیرہ اسلام کے دیگر فرقوں کی یہ برعتیں جنہوں نے اسلام کا پہلا گراہ کن فرقہ بہیں سے نگلا۔ جبر بیادر قدر یہ وغیرہ اسلام کے دیگر فرقوں کی یہ برعتیں جنہوں نے اسلام کا ویارہ پارہ کو اور عائے کا ذب کا فتنہ بہیں پیدا کیا۔ شیعیت جس نے اسلام کو دوحصوں بہیں فرات کے کنارہ لٹا ۔ بخارج کی سفا کیاں اسی سرز مین پر ہوئیں۔ ترک و تا تارکی غارتگر یوں کے میں منقسم کیا، بہیں کی پیداوار ہے۔ بجارج کی سفا کیاں اسی سرز مین پر ہوئیں۔ ترک و تا تارکی غارتگر یوں کے میں منقسم کیا، بہیں کی پیداوار ہے۔ بجارج کی سفا کیاں اسی سرز مین پر ہوئیں۔ ترک و تا تارکی غارتگر یوں کے میں خطیم میں بھی واحد اسلامی طاقت کے ساتھ غداری کے نتائج بھی اولا نہیں ظاہر ہوئے اور اس کے اش اس جنگ عظیم میں بھی واحد اسلامی طاقت کے ساتھ غداری کے نتائج بھی اولا نہیں ظاہر ہوئے اور اس کے اثرات بعد کواوراطر اف میں بھی واحد اسلامی طاقت کے ساتھ غداری کے نتائج بھی اولا نہیں ظاہر ہوئے اور اس

حضرت عثمان رضي عنه كوفتنه كي اطلاع

آتخضرت مَنْ الله لله مدينه ك ايك باغ مين عيك لكائ بيني تعدد عضرت الوبكر والنفاذ دروازه كعلوا

صحیح بخاری، کتاب الفتن، باب الفتنة التي تموج كموج البحر:٧٠٩٦ لل صحیح بخاری، كتاب الفتن، ٧٠٩٦ وغیره للفتن، باب قول النبي الفتنة من قبل المشرق، ٧٠٩٢ ٢٠٩٢ وماري ١٠٩٣ مسلم، كتاب الفتن: ٧٢٩٣ وغیره ـ

کرآئے تو آپ سُکافیڈِ آئے ان کو جنت کی بشارت دی، اس طرح حضرت عمر رٹنگٹنڈ آئے اور آپ نے ان کو جنت کی بشارت کے ساتھ جنت کا مژرہ سنایا۔ اس کے بعد حضرت عثمان رٹنگٹنڈ آئے تو آپ سُکافیڈیٹر نے ان کو جنت کی بشارت کے ساتھ فتندوامتخان ہے دوچار ہونے کی بھی اطلاع دی۔ ﷺ چنانچوان کواپنے زبانہ خلافت میں یہ فتندوامتخان پیش آیا اور شہادت نصیب ہوئی ۔ حدیث کی کتابوں بیں اس قسم کی اور بھی روایتیں ہیں۔

حضرت عمراورعثمان را التَّهُمُنا شهبيد ہول گے

ایک دفعہ مکہ معظمہ میں کوہ جیر یا کوہ احد پر آنخضرت مَنَّ لَیْنَا کُٹِر بیف فرما تھے۔ آپ مَنَّ لِیْنَا کُلِ کَ رفافت میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمرا ایک صدیق اور دوشہید ہیں۔ ' ﷺ پینیم راور صدیق کو توسب جانتے سے کی حضرت عمرا اور حضرت عمان جانے تھے کی حضرت عمرا اور حضرت عمان جانے اور دوشہید کون سے۔

حضرت على مرتضى شالتُد؛ كى مشكلات اورشهادت

حضرت علی دلافین سے مروی ہے کہ آنخضرت منافینی نے ان سے فرمایا: "تم سے میری اُمت میرے بعد بے وفائی کرے گی۔ "حضرت ابن عباس دلافین کی روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ" اے علی! خبردار کہتم کو میرے بعد مصیبت پیش آئے گی۔ "حضرت ابن عباس ڈلافین نے استفسار کیا، کیا یہ مصیبت میری سلامتی دین کے ساتھ پیش آئے گی؟ فرمایا: "بال تمہاری سلامتی دین کے ساتھ۔ "حضرت علی دلافین اور بعض صحابہ دکافین الکے سفر میں ایک موقع پر آنخضرت منافین کے ہمرکاب ہے۔ آپ نے فرمایا: "میں بناؤں کہ دوسب سے ایک سفر میں ایک موقع پر آنخضرت منافین کے ہمرکاب ہے۔ آپ نے فرمایا: "میں بناؤں کہ دوسب سے بد بخت انسان کون ہیں؟" لوگوں نے عرض کی کہ بال یارسول اللہ منافین کی این پر (گردن کی طرف اشارہ کیا) تمہارے یہاں پر (گردن کی طرف اشارہ کیا) تکوار مارے گئار مارے گئار کارون کی طرف اشارہ کیا)

جنگ جمل کی خبر

حضرت على الله الله المنظمة ال

<sup>4</sup> صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل عثمان: ٦٢١٤؛ بخارى: ٣٦٧٤ـ

<sup>🕸</sup> صحيح بخارى مناقب ابي بكر: ٣٦٧٥ وسئن ترمذي: ٣٠٧٠ نسائي: ٣٦٣٨ ابو داود: ٤٦٤٨ -

پہلی روایت متدرک حاکم میں ہیں،امام ذہبی نے پہلی روایات کو طلق صیح دوسری کوبشرط بخاری و مسلم سیح اور تیسری کوبشرط مسلم مسلم کے اور تیسری کوبشرط مسلم مسلم کے اور تیسری کوبشرط مسلم مسلم کے کہا ہے، ج ۳، ص: ۱۶۱ و ۱۶۱۔

مِنْ الْمُؤْلِدُ اللّهِ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللّهِ اللّهِ الْمُؤْلِدُ اللّهِ اللّهِ الْمُؤْلِدُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْمُؤْلِدُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ الللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّ

حضرت عائشہ ڈاٹنجٹا جب اصحاب جمل کے ساتھ روانہ ہوئیں اور حواب کے تالاب پر پینچیں اور کتوں نے بھونکنا شروع کیا توان کوآنخضرت مَثَلَّ ثَیْلِم کی بیپیشین گوئی یا دآئی۔

حضرت على اورمعاويه طالخة ملاكى جنگ

ایک بار آپ سُلُقَیْمُ نے فرمایا: ''اس وقت تک قیامت ند آئے گی جب تک دوایسے گروہ باہم جنگ آ زمانہ ہوں گے جن میں سے ہرایک کا دعویٰ ایک ہی ہوگا۔' ﷺ علما کا بیان ہے کہ یہ پیشین گوئی حضرت علی اورامیر معاویہ ڈاٹھیُنا کی اُڑائیوں پرصادق آتی ہے۔ ﷺ

حضرت عمار شالند؛ شہید ہوں کے

آپ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ عَنْ وَهُ خندق میں حضرت عمار واللَّهُ کے سر پر دست شفقت پھیر کر فرمایا: ''افسوں جھو کو ایک باغی گروہ قبل کرے گا۔'' ﷺ یہ چشین گوئی متعدد صحابہ رٹن اُلٹی سے منقول ہے حضرت عمار واللَّهُ خضرت علی واللَّهُ کی معیت میں امیر معاویہ واللَّهُ کے ساتھیوں کے ہاتھ سے جنگ صفین میں شہید ہوئے۔ امام حسن واللَّهُ کی مصالحت

ایک دفعہ آپ منافیظ حفرت امام حسن بڑگافیڈ کو لے کر گھر سے باہر نکلے اور ان کو گود میں لے کر منبر پر چڑھے پھر فر مایا کہ'' میرے اس فرزند کے ذریعہ سے خدامسلمانوں کے دوگر وہوں کے درمیان مصالحت کرا دے گا۔'' ﷺ چنانچہ یہ پیشینگوئی حضرت علی بڑگافیڈ کی شہادت کے چھے مہینے بعد پوری ہوئی اور طرف دار ان علی بڑگافیڈ اور حامیان معاویہ بڑگافیڈ میں بعض شرا لکا پرصلح ہوگئی۔

نوخیز حکمرانان قریش کے ہاتھوں اسلام کی تباہی

آ تخضرت مَنَّ الْقِیْمُ نے جن مخصوص اصحاب کو اسلام کے متعقبل سے باخبر کر دیا تھا۔ ان میں ایک حضرت ابو ہر پر ور وُلْقَیْمُ نے جن مخصوص اصحاب کو اسلام کے متعقبل سے باخبر کر دیا تھا۔ ان میں ایک حضرت ابو ہر یہ ور اللہ اللہ میں جاہوں تو سب کو نام بنام گنا دوں گئا ہے کہ اگر میں جاہوں تو سب کو نام بنام گنا دوں گئا ہے چشین گوئی حرف بحرف نکلی ۔ حضرت عثمان وُلْقَیْمُ کے عہد کا سیاسی طوفان، ان کی شہادت، پھر جمل کی لڑائی ۔ سب چندنو خیز قریش رئیس زادوں کی بے جا امتکوں کے نتائج تھے۔ جسیا کہ عام تاریخوں میں مسطور ہے اور سی بخاری میں ہے کہ راوی کہتا ہے کہ ہم نے شام جاکر بنی مروان کود یکھا تو ان کو اس طرح نو خیز نوجوان پایا۔ گ

مسند احمد، ج ٦، ص: ٩٧.
 صحیح مسلم، کتاب الفتن، باب اذا تواجه المسلمان بسیفیهما: ٧٢٥٦
 دیکهو شرح صحیح مسلم للنووی، ج ۲، ص: ٣٩٠
 باب لا تقوم الساعة حتی یمرا لرجل بقبر الرجل ٤٠٠٠
 ۲۳۲۰
 علامات النبوة فی الاسلام: ٣٦٢٩ و ترمذی، ابواب المناقب: ٣٧٧٣ و حاکم، ج ٣، ص: ١٧٥٠
 صحیح بخاری، کتاب الفتن، باب قول النبی مخت هلاك امتی علی یدی اغیلمة سفهاه: ١٠٥٨

امام حسين طالنائه كي شهادت

حضرت حسین را النفی کی شہادت کی متعدد پیشین گوئیاں حاکم ، پیمقی ، ابن را ہو یہ اور ابولیم وغیرہ میں فہرو ہیں۔ مگر اصولا ان روایات کا درجہ بلند نہیں ، تا ہم اتن بات مجملاً ثابت ہوتی ہے کہ آپ سُلُ ﷺ کواس واقعہ کاعلم ضرور عطا کیا گیا تھا اور آپ نے اہل بیت کواس کے متعلق کوئی خاص اطلاع دی تھی ، اس باب میں بہترین حدیث حاکم کی بیر روایت ہے جس کواس نے متعدد طریقوں سے نقل کیا ہے کہ ابن عباس ڈاٹھ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے آئحضرت منا النظام کوئی کے دمیں نے کی (بیغیر) کا بدلہ ستر ہزار سے لیا تھا اور میں کہ اللہ تعالی نے آئحضرت منا النظام کیا ہے کہا ہیں نے اس روایت کوئی شرط مسلم سلیم کیا ہے گئی سے میں تیرے نواسے کا بدلہ ستر اور ستر ہزار سے لوں گا۔'' حافظ ذہبی نے اس روایت کوئی شرط مسلم سلیم کیا ہے تھی سے کیکن بیروایت خوداس کا اشارہ کرتی ہے کہا س سے پہلے حضرت حسین را النظام کی اطلاع دی جا بھی اس سے تعلیم کیا ہے تھی ، بیا طلاع اللہ عرف تا تعلین حسین سے اس قدرانقام لیا گیا۔

خوارج کی اطلاع

ابوسعید خدری طلاقتُونُ سے روایت ہے کہ ایک دن آنخضرت مَنَّ اللّٰهِ مَال عَنیمت تقسیم فرمارہے تھے۔ قبیلہ بنوتمیم کا ایک آ دمی آیا اور کہا کہ یارسول اللّٰد مَنْ اللّٰهِ مَا انصاف سے مال تقسیم فرمایئے۔ آپ مَنَّ اللّٰهُ ''میں نہ انصاف کروں گا تو کون کرے گا؟'' اس کی گستاخی پر حضرت عمر واللّٰهُ شخت برہم ہوئے اور

<sup>🎁</sup> مسند احمد، ج۲، ص:۳۲۹\_

پروایتی خصانص کبری سیوطی ، ج۲ ، ص: ۱۲۹ کے حوالہ نے قل کی گئی ہیں۔

<sup>🦚</sup> مستدرك حاكم، ج٣، ص: ١٧٨\_

(حصيوم) سِندِهُ النِّينَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ 455)

آ تخضرت مَثَاثِيْنَا سے عرض کی کہ اجازت دیجئے تو اس کی گردن اڑا دوں؟ آپ مَثَاثِیْنَا نے فر مایا:'' جانے دو۔ اس کے ایسے رفقا ہوں گے جن کے نماز ، روز سے کے مقابل تم کوایے نماز روز سے حقیر معلوم ہوں گے۔وہ لوگ قر آن کی تلاوت کریں گے لیکن گلے کے نیچے نہ اترے گا۔ ندہب کے دائرہ سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیرنشانہ کے پارنکل جاتا ہے۔اس گروہ کی علامت سے ہے کہان میں ایک سیاہ فام محف پیدا ہو گا۔جس کے دونوں بازوؤں میںعورت کے سینہ کی طرح گوشت لٹکتا ہوگا۔'' حضرت ابوسعید خدری ڈلائٹنڈ کا بیان ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب ڈلٹٹنڈ نے اس گروہ ہے جنگ کی اور میں ان کے ساتھ موجود تھا۔اس سیاہ فام کی تلاش کی گئی تو آنخضرت مَنْالْتِیْلِ نے جوعلامات بتائی تھیں و وان کے ساتھ متصف اُکلا ۔ 🗱

مختاراور حجاج كى اطلاع

ٱنخضرت مَنَا لِيَنْظِم نے فرمایا تھا:'' کہ قبیلہ ثقیف میں دوشخص پیدا ہوں گے ۔جن میں ایک کذاب، دوسرا مبیر یعنی ہلاک کرنے والا ہوگا۔'' چنا نچہ جب جاج ثقفی نے حضرت عبدالله بن زبیر ڈلٹٹٹٹنا کو چیانسی دی اوران کی والدہ حضرت اساء ڈاٹھٹا کو بلایا تو انہوں نے جانے سے اٹکارکیا۔ ہار بار کے اٹکار کے بعد حجاج خودان کے یاس آیا بہت ہے سوال وجواب کے بعدانہوں نے کہا، قبیلہ ثقیف کے دو شخصوں کے متعلق آنخضرت مُثَاثِیْمُ ا نے جو پیشین گوئی فر مائی تھی۔ان میں کذاب (مختار ثقفی ) کوتو ہم نے دیکھ لیاا درمیر کے متعلق میرا خیال ہے كەدەتم بى مو- يەن كرحجاج چىپ چاپ الٹے پاؤں داپس چلا گيا۔ 🧱

حجاز میں ایک آگ

آ تخضرت مَثَاثِیْنِ کُم نے فرمایا تھا:'' قیامت اس ونت تک نہیں آئے گی، جب تک حجاز میں ایک ایسی آ گ نه نکلے جس کی روشی بھریٰ کے اونٹوں کی گردنوں کوروشن نہ کر دے ۔'' 🏶 پیروایت صحیح مسلم اور حائم میں ہےامام نو دی میشند اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ بیرآ گ جمارے زمانہ میں <u>۱۸۴</u>ھ میں مدینہ میں ظاہر ہوئی اور آ گ اس قدر بردی تھی کہ مدینہ کے مشرقی پہلو ہے لے کریباڑی تک پھیلی تھی۔اس کا حال شام اور تمام شہروں میں بتو اتر معلوم ہوا اور ہم سے اس شخص نے بیان کیا جو اس وقت مدینہ میں موجود تھا 🧱 ابوشامها یک اورمعاصر مصنف کابیان ہے کہ ہمارے پاس مدینہ سے خطوط آئے جن میں لکھاتھا کہ جہارشنبہ کی رات کو جمادن الثانبی کی تبسری تاریخ کو مدینه میں ایک سخت دھا کا ہوا۔ پھر برا ازلزلہ آیا جوساعت بساعت برهتار ہا۔ یہاں تک کہ یانچویں کو بہت بری آگ پہاڑی میں قریظ سے محلّہ کے قریب نمودار ہوئی۔جس کو

<sup>🋊</sup> بخاري، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الاسلام: ٣٦١- 🇱 مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب ذكر كذاب ثقيف ومبيرها:٦٤٩٦ـ 🏶 مسلم، كتاب الفتن، باب لا تقوم الساعة حتى تخرج نار ٠٠٠٠٠٠ـ ٧٢٨٩ـ 🅸 شرح مسلم نووی ، ج۲ ، ص: ۳۹۳ ـ

ایک صدی یا ایک دور کے بعد انقلاب

میں بھریٰ کے اونٹوں کی گر دنیں دیکھیں۔ 🗱

چاردورول کے بعد بوراانقلاب

متعددراویوں نے آنخضرت منگاتیا کے سے روایت کی ہے کہ آپ منگاتیا کے سے کہ الاعلان فرمایا:''بہترین دور(قرن)وہ ہے جس میں میں ہوں **ہ** پھراس دور کے لوگ جومیرے بعد ہیں، پھراس دور کے لوگ جوان

الله تداريخ الخلفاء بحواله ابو شامة واقعات ٢٥٤، ص. ٤٧٧. الله مختصر تاريخ الاسلام ذهبي، ج٢٠ ص. ١٧١ حيدر آباد الله تداريخ الخلفاء سيوطى واقعات: ١٥٤ هـ ١٠٥٠ على الله عنم عديس صحيح مسلم، الاستان الصحابة باب بيان معنى قوله على رأس مائة سنة لا يبقى نفس ١٤٧٩ تا ١٤٨٦ تا ١٤٨٦ ملى الموري الوايت ابوداود، كتاب الملاحم، باب قيام الساعة ٤٣٤٨ ملى المحرك المحتاج مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم: ١٤٧٠ ومسند احمد حديث بريدة، ج٥، ص: ٢٥٧-

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(457) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300 ) (\$ 300

کے بعد ہیں، پھراس دور کے لوگ جوان کے بعد ہیں، پھرانسے لوگ ہوں گے جو گواہی کے لئے بلائے نہیں جا کیں گے،خود جا کر گواہی دیں گے۔خیانت کار ہوں گے۔امین نہ ہوں گے۔نذر مانیں گے،کین ایفا نہ کریں گے۔' پہلا دورعہد نبوی منگائیڈ کا ہے، تیسرا تا بعین کا،چوتھا تبع تا بعین کا۔ یہ چارعہد اسلام کے روحانی، دینی اور اخلاقی مناقب و مکارم کا اور صلحائے امت، ائمہ دین اور علائے خیر کے پیر پر خاہور اور و جود کا اور خالص نہ ہی علوم کی نشو و نما، ترتیب و قد وین اور نشر واشاعت کا ہے۔اس کے بعد ہی بدعات کا سیاب امنڈتا ہے۔علمائے سوء اور امرائے جور بیدار ہوتے ہیں۔فرق باطلہ کا ظہور ہوتا ہے۔ فقہا میں جودہ تا ہے۔ ہند،فارس اور یونان کے فلسفیانہ خیالات مسلمانوں میں رائے ہوتے ہیں۔اسلام کے اعتقادی و مملی تو کی ست ہوجاتے ہیں اور تمام نظام اہتر ہوجاتا ہے۔

مدعيان كاذب

سی مسلم وغیرہ میں ہے کہ آپ مٹائیٹی نے فرمایا:''قیامت سے پہلے تمیں کا ذب وجال پیدا ہوں گے۔جن میں سے ہرایک وعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے۔' اللہ ایسے مدعیان کا ذب کی تعداداً گرمسیلمہ کے وقت سے لے کر آج تک کی تاریخوں سے چن کر الگ کی جائے تو قریب قریب تمیں کے پہنے جائے گی۔جن میں سے دوجو ہندوستان اوراریان میں ابھی ابھی گزرے ہیں وہ تمہاری نگا ہوں کے سامنے ہیں۔

منكرين حديث

ابوداؤد میں ہے کہ آپ منگی ای خرمایا ''میں تم میں سے کسی کونہ پاؤں کہ وہ اپنی مسند پر تکیہ لگائے (یعنی غرور کی شان ہے ) بیٹھا ہواوراس کے پاس میرے کا موں میں ہے کوئی کام جس کے کرنے کا میں نے حکم دیا، یا جس سے منع کیا، وہ اس سے بیان کیا جائے تو کہے ہم نہیں جانے، جوہم نے قرآن میں پایا اس کو مانے ہیں۔' ﷺ بیبی میں اس سے زیادہ صاف الفاظ ہیں دوراول میں اگریپیشین گوئی معز لہ پرصادق آ محتی تھی تو اب آج کل مصرو ہند کے ان اشخاص پر پوری طرح صادق آتی ہے جوخود کو اہل القرآن کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔

تجارت کی کثر ت اوراس میںعورتوں کی شرکت

قیامت کے آٹاراورنشانیوں میں ہے ایک بدواقعہ بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود وٹاٹنٹٹ کہتے ہیں کہ آنخضرت مٹاٹٹٹٹٹ نے ٹیل کہ تخضرت مٹاٹٹٹٹٹٹ نے فرمایا کہ'' قیامت سے پہلے خصوصیت کا سلام ہوگا اور تجارت کی کثرت ہوگ۔ اللہ یہاں تک کہ عورت بھی اپنے مرد کا ہاتھ بٹایا کرے گی۔'' کیا اس موجودہ دور تدن سے بڑھ کراس پیشین گوئی

الله صحیح مسلم، كتاب الفتن: ٧٣٤٢ وابوداود (كتاب الملاحم: ٣٣٣) كعلاده مسند احمد، ٢٠٠ مص: ٢٣٧٠) كعلاده مسند احمد، ٢٠٠ مص: ٢٣٧٠ ، ٣١٣ من حفرت عبدالله بن زبير والتي من كروايت ہے۔ الله ٢٢٧٠ ، ٣١٣ من كاب السنة ، باب في لزوم السنة : ٢٠٠ - ١٤ مسند احمد، ج١٠ ، ص: ٤١٩ ، ٤٢٠ وادب المفرد، امام بخارى باب من كره تسليم الخاصة: ٢٠٤ ومستدرك حاكم وبزار وطبراني-

النَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

کی صدافت کا کوئی اور زمانہ ہوگا؟ آج سے زیادہ بھی تجارت کی گرم بازاری تھی اور عور تیں بھی اس سے پہلے اس بیبا کی سے مردول کے دوش بدوش ہوکراس پیشہ میں درآئی تھیں؟

### اہل بورپ کی کثرت

آپ مَنْ اَلْمَا اَ نَصَابِهِ رَفَالْمَا اَ کَ سامنے یہ پیشین گوئی کی تھی کہ '' قیامت جب آئے گا تو روم سب
سے زیادہ ہول گے۔'' اللہ عربول کے محاورہ میں روم سے مقصود اہل فرنگ یعنی اہل بورپ ہیں۔ آج اہل
یورپ کی سے کنر ت ہے کہ اس وقت ان کے وجود سے دنیا کا کوئی گوشہ خانی نہیں اور ان کی قوت وطاقت کا دنیا ک
کوئی توم مقابلہ نہیں کر عمق ۔ یہ پیشینگوئی آج سے ساڑھے تیرہ سوبرس پہلے کی گئی تھی اور آج اس کی صدافت
آفتاب کی طرح روثن ہے۔

### سود کی کثرت

پہلے وہی اوگ سود کھاتے تھے اور کھا سکتے تھے جو براہ راست اس کا کاروبار کرتے تھے۔ لیکن آپ شکی گئی ہے۔ پیشنین گوئی کی تھی کہ''ایک زماند آنے والا ہے جس میں کوئی ایسانہ ہوگا جوسود نہ کھائے گا اگر وہ براہ راست نہیں کھائے گا تو اس کا غبار یا دھواں بھی اڑکراس تک ضرور پہنچ گا۔'' چھ کیا آج وہی زمانہ بعینہ نہیں ہے آج کی تجارت اور سودا گری تمام ترسود پربنی ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے ملک کی ہر چیز جو بازار سے خریدی جاتی ہے وہ بیسیوں سودی معاملوں سے گزر کر ہم تک پہنچتی ہے تمام وہ لوگ جن کی معیشت سرکاری نوکری ہا اور امرااورا ہل نوکری ہا اور امرااورا ہل نوکری ہا اور امرااورا ہل دولت بھی اپنا سرمایہ امن فع سے وصول کرتے ہیں۔ غرض آج و دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں کہی جاستی ہے جو تمام سود سے پاک اور مبرا ہواور یہ یور پ کے تمان کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ عالمگیرا شرے ہے۔ یعظیم الشان پیشین گوئی گئی بڑی صدافت پربنی ہے اور جس کو بھی کوئی انسان صرف قیاس سے اس بلند آ ہمگی کے ساتھ و دنیا گونییں سنا سکتا ہے۔

### یہود بول سے جنگ

صیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ آنخضرت منگانی آئے نے خردی تھی کہ''مسلمانوں اور یہودیوں میں ایک عظیم الشان جنگ ہوگی۔ عظیم الشان جنگ ہوگی۔ یہودی شکست کھا کر چٹانوں اور درختوں کے پیچھے چھپیں گے تو وہاں بھی ان کو پناہ نہ ملے گی اور ان میں ہے آواز آئے گی کہ اے مسلمان دیکھی! یہ یہودی چھپا ہے۔' اس حدیث کو پڑھتے ہوئے پہلے دل میں خطرہ گزرتا تھا کہ الہی یہودیوں میں نہتو توت ہے، نہ کوئی ان کی سلطنت ہے، نہ مسلمانوں

صحیح مسلم، کتاب الفتن: ۷۲۷۹ .
 ابوداود، کتاب البیوع، باب اجتناب الشبهات: ۳۳۳۱ .
 نسائی، کتاب البیوع: ٤٤٦٠ و ابن ماجه: ۲۷۸۸ و مسند احمد، ج۲، ص: ٤٩٤ .

<sup>🥸</sup> صحيح مسلم، كتاب الفتن:٧٣٣٧ـ

کے درمیان کہیں ان کی بڑی آبادی ہے۔ بیلڑائی کیونکر پیش آئے گی۔ مگر پیچیلی جنگ نے اپنے بتیجہ کے طور پر فلسطین میں جوصورت نمایاں کردی ہے اورعبدنامہ بالفور نے فلسطین کو یہودی کا قومی وطن بنانے اورصیہونی تحریک نے فلسطین کو خالص یہودی ملک بنانے اور بالآخر وہاں یہودی سلطنت قائم کرنے کا جوتہ یہ کیا ہے، اس نے مخبر صادق عَالِیَا کی پیشین گوئی کی صداقت کے منظر کوآئی محدل کے سامنے کردیا۔

حجاز كاانقطاع مصر، شام اورعراق سے

صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت ابو ہر پرہ وظائفٹائے نے بیان کیا کہ آنخضرت مُٹاٹیٹی نے فر مایا:''عراق نے اپنا نقر کی سکہ (ورہم) اور غلہ کا پیانہ (قضیز) روک دیا۔ شام نے اپنے غلہ کا پیانہ (مد) اور اپنا طلائی سکہ (دینار) روک دیا اور مصرنے اپنے غلہ کا پیانہ (اروب) اور اپنی اشر فی روک دی اور تم و ہیں لوٹ گئے۔ جہاں سے چلے شحے۔'' حضرت ابو ہر برہ وڈٹاٹیٹا نے کہا، اس صدیث کے ارشا دنبوی مثالیٹیٹم ہونے پر ابو ہر برہ وڈٹاٹیٹا کا گوشت اور خون گواہی ویتا ہے۔ ب

اس حدیث میں درحقیقت دوپیشین گوئیاں ہیں: ایک یہ کہ مسلمان ان مما لک کو فتح کریں گے اور چاز کے تعلقات دہاں سے قائم ہوں گے اور اس خشک اور بنجر خطہ کی پرورش انہی ہمسایہ علاقوں ہے ہوگی اور پھروہ ذما نہ آئے گا جیسا اسلام سے پہلے یا پھروہ ذما نہ آئے گا جیسا اسلام سے پہلے یا اسلام کے آغاز میں تھا۔ پہلی پیشین گوئی تو حضرت عمر فاردق رفی تھنڈ کے عہد میں پوری ہوئی اور اس وقت سے لے کر تیرہ سو برس تک برابر بیر عالت قائم رہی، جاز کے لئے برقتم کا سامان انہی مما لک کی پیداوار سے آتا تھا۔ مھروشام سے برابر علمہ قانو نا بھیجا جاتا تھا۔ سالا نہ نذرائے تقسیم ہوتے تھے۔ بدی بری جا کہ اور تی وقت تھے۔ بدی بری جا کہ اور تی جا کہ اور کے اندر کھی ایسان مانہ ہوں ہوگیا ہو۔ آج جاز وقت تھیں۔ لیکن ہمارے خیال میں اس دوسری پیشین گوئی کا محل اس زمانہ سے بہتر نہیں ہوسکتا، تیرہ سو بری کے اندر کھی ایسان مانہ پیش نہیں آیا۔ جب ججاز عراق وشام اور مصر سے وفعیۃ منقطع ہوگیا ہو۔ آج جاز کی وہی حالت نہیں جو اسلام سے پہلے یا آغاز اسلام میں تھی ؟ جب عراق پر ایرانی اور شام ومصر پر روئی حکمر ان بی وہی حالت نہیں جو اسلام سے پہلے یا آغاز اسلام میں تھی ؟ جب عراق پر ایرانی اور شام ومصر پر روئی حکمر ان فی حالت نہیں جو اسلام سے پہلے یا آغاز اسلام میں تھی ؟ جب عراق پر ایرانی اور شام ومصر پر روئی حکمر ان بیں۔ عرب کے تمام صوبے پر اگندہ اور بے نظام بیں اور ہر خطہ پر ایک مصر بے براگندہ اور باتھی آتش جنگ وجدل بر بیا ہے، ایک کو دوسرے کی ماتحتی سے عام اس میں لیا کہ مصر نے جاز کے غلہ اور انٹر فیوں کا وہ نذرانہ بند کر دیا جوعہد فاروق رفی خاردی اس بی کسی بند کیں ہو تھا۔

<sup>🕻</sup> صحيح مسلم، كتاب الفتن، باب لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات: ٧٢٧٧ـ



صیخ مسلم وغیرہ میں فتن اور آثار قیامت کے سلسلہ میں متعدد حدیثیں ایسی ہیں، جن سے بی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ من افراد میں ایسی ہیں، جن سے بی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ من افراد و میں مسلمانوں اور دومیوں کے درمیان عظیم الثان خونی معر کے پیش آئیں گے، گواس ملک میں ان دونوں کے درمیان صلبی جنگوں نے اس قتم کے سینکڑوں خونی معر کے پیش کئے ہیں، مگر جنگ عظیم نے شام کی جوصورت حال ہیں اگرزئ ہے، اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ تمام واقعات آنے والے خونی معرکوں کی تقریب و تہ ہید ہیں۔

مسلمانوں کےخلاف تمام دنیا کی قومیں اٹھ کھڑی ہوں گی

ابوداؤد اور اور اور اور ایری میں ہے کہ آپ مٹائیڈ کے فرمایا: 'قریب ہے کہ قومیں تم پر تملہ کرنے کے لئے ایک دوسرے کواس طرح بکاریں گی ( لیحنی تم پر متحدہ تملہ کریں گی) جس طرح کھانے والے کھانے کے پیالہ پر گرتے ہیں۔' حاضرین میں سے ایک نے پوچھا کہ یارسول اللہ مٹائیڈ کا بیابیاس لئے کہ اس زمانے میں ہم مسلمانوں کی تعداد کم ہوجائے گی؟ فرمایا: ' نہیں ، تبہاری تعدادان دنوں بہت بڑی ہوگی ، لیکن تم ایسے ہوجاؤ گے جسے سیلا ب کی سطح پر کف اور خس و خاشاک ہوتا ہے کہ ( سیلاب ان کو بہائے لئے جاتا ہے ) اللہ تعالی تہمارے دشمنوں کے دلول سے تمہارار عب دور کردے گا اور تمہارے دلوں میں کمزوری ڈال وے گا۔' کی نے پوچھا کہ یارسول اللہ مٹائیڈ کیا وہ کمزوری کیا ہوگی؟ فرمایا: '' دنیا ( فوائد دنیا ) کی محبت اور موت سے کرا ہمت ۔' موجودہ دنیا نے اسلام کے پیش نظر تاریخ میں کیا حرف حرف اس کی تقد بین نہیں؟

<sup>🐞</sup> ابو داود، كتاب الملاحم، باب في تداعى الامم على الاسلام:٤٢٩٧ـ



# معجزات بنبوى عنافليام كمتعلق غيرمتندروايات

آنحضرت مَلَافِيْكُمْ مِ مِجْزات مِ متعلق جوجهوفي اور بِ سرو پاردايتي مسلمانول ميں مشہور ہوگئی ہیں ضرورت نہ تھی کہ اس کتاب میں ان کو کسی حیثیت ہے جگہ دی جائے ، مگر چونکہ عام ناظرین کے دلوں میں ان کو اس كتاب مين نه يا كر مخلف فتم كے شبع پيدا موں كے اس كئے صرف ان كى تسكين اور كشف حقيقت كى خاطران روایتوں ہے بھی اس کتاب میں تعرض کرنا ضروری پڑا۔ پیروایتیں زیادہ تر کتب ولائل میں ہیں۔ یعن ان کتابوں میں ہیں،جن کولوگوں نے عام حدیث کی کتابوں سے الگ کر کے صرف آ مخضرت مَالَّ اللَّهُ کے معجزات کے ذکر وتفصیل میں لکھا ہے۔ یہی کتابیں ہیں جنہوں نے معجزات کی جھوٹی اور غیر متندروا بتوں کا ایک انبارلگادیا ہے اور انہی ہے میلا دوفضائل کی تمام کتابوں کاسر ماییمہیا کیا گیا ہے۔خوش اعتقادی اورعجائب یرتی نے ان غلط مجزات کواس قدر شرف قبول بخشا کدان کے بردہ میں آپ منافیظ کے تمام سیح مجزات حیب کررہ گئے اورحق وباطل کی تمیزمشکل ہوگئی۔حالانکہاس تمام ذخیرہ ہے کتب صحاح اورخصوصاً بخاری ومسلم یکسر خالی میں لیکن تیسری اور چوتھی صدی میں اس موضوع پر جو کتابیں لکھی گئیں ، وہ اس درجہ بے احتیاطی کے ساتھ کھی گئیں کہ محدثین ثقات نے ان کو بیشتر نا قابل اعتبار قرار دیا۔ کتب دلاکل کے ان مصنفین کامقصد مجزات کی سیح روایات کو یکجا کرنانہیں، بلکہ کثرت سے عجیب وحیرت انگیز واقعات کا مواد فراہم کرنا تھا، تا کہ خاتم الرسلين كے فضائل ومنا قب كے ابواب ميں معتدبه اضافه موسكے۔ بعد كو جواحتياط بيندمحدثين آئے۔مثلاً: زر قانی وغیرہ وہ ان روایات کے نقل کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی تر دیداورتضعیف بھی کرتے گئے ۔لیکن جو چیز اس دسعت کے ساتھ پھیل گئی ہو، جواسلامی لٹریچر کا ایک جزوبن گئی ہو۔ جواس کے رگ ویے میں سرایت کر گئ ہو،اس کے لئے صرف اس قدر کافی نہیں بلکہ وہ مزیر تنقید کی مختاج ہے خصوصاً اس لئے کہ ہمارے ملک میں میلا د کی مجلسوں میں جو ہیانات پڑھے جاتے ہیں وہتمام تران ہی بے بنیا دروایتوں سے بھرے ہوتے ہیں۔ اس تقید کے تین حصے ہو سکتے ہیں ۔اصول روایت کی بنا پران کتابوں کا اورمحد ثین میں ان کے مصنفوں کا درجہ کیا ہے؟ ان کتابوں میں جوغلط موضوع اورضعیف مجزات مذکور ہیں ،ان کے پیدا ہونے کے اسباب کیا ہیں؟ ان کتابوں کےخاص خاص مشہوراورزبان ز دمجزات کی روایتی حیثیت کیاہے؟

کتب دلاکل اوران کے مصنفین کا درجہ

علائے اسلام نے روایات کی تقید اور اُن کے اصول کے منضبط کرنے میں جو کوششیں کی ہیں اور جو خدمات انجام دی ہیں،ان کی پوری تفصیل کتاب کے مقدمہ میں گزر چکی ہے،ای سلسلہ میں یہ بات بھی ضمنا آگئی ہے کہ ان روایات کی جانچ اور تقید میں جن کا تعلق احکام فقہی سے ہے۔محد ثین نے جو تختی اور شدت اختیار کی ہے،وہ منا قب اور فضائل کے باب میں نہیں کی ہے۔ چنانچیلم صدیث کے بڑے بڑے اماموں نے

اعلانیہ اس کا اعتراف کیا ہے، یہی وجہ ہے کہ آیات قرآنی کے الگ الگ فضائل، نام بنام تمام خلفا کے مناقبین اللہ منائل بنام تمام خلفا کے مناقب مناقب مناقب کے بیانات، آنحضرت مَنَّا اللهُ عَلَم مناقب مناقب مناقب مناقب کے بیانات، آنحضرت مَنَّا اللهُ عَلَم مناقب کے بیانات، آنحضرت مَنَّا اللهُ عَلَم مناقب مناقب مناقب کے متعلق کا منین عرب کی پیشین گوئیاں اور اشعار اور بجیب وغریب غیرتیج فضائل، مجزات اور برکات وغیرہ کا ہے۔ بیایاں وفتر روایات میں موجود اور کتابوں میں مدون ہے۔

یے روایات زیادہ تر تیسرے اور چوتھے درجہ کی کتب حدیث میں پائی جاتی ہیں۔ تیسرے درجہ میں بقول شاہ ولی اللّٰدصاحب بیر کتابیں ہیں۔ 🗱

مندابويعلى مصنف عبدالرزاق بمصنف ابي بكرين ابي شيبه بمندعبد بن جميد بمندطيالي بيبقي بطحاوي اورطبرانی کی تصنیفات، ان میں سچی جھوٹی اچھی بری توی ضعیف ہرقتم کی حدیثیں پہلو بہ پہلو درج ہیں اور چوتھ درجہ میں وہ کتابیں ہیں جن کے مصنفین صدیوں کے بعد پیدا ہوئے۔انہوں نے جاہا کہ اول اور دوم در جول میں جوروایتیں داخل نہیں کی گئی تھیں ،ان کوایک جگہ جمع کر دیں ۔ بیروایتیں ان لوگوں کی زبانوں پر تھیں جن کی روانیوں کوحدیث کے اماموں نے قلمبند کرنا پیندنہیں کیا تھا اور قصہ گوواعظین محض ان سے رونق محفل كاكام ليتر تتھے۔اسرائيليات،اقوال حكما،اشارات حديث، فقص وحكايات اورروايات نامعتر كوانہوں نے صدیث کا درجہ دے کر کتابوں کے اوراق میں مدون کر دیا۔ کتاب الضعفاء لا بن حبان ، کامل لا بن عدی اور خطیب، ابوقعیم، جوز قانی، ابن عسا کر، ابن نجار اور دیلمی کی تصنیفات کا ای طبقه میں شار ہے۔ اس تفصیل کے بعد شاہ صاحب فرماتے ہیں:صرف اول اور دوم درجہ کی کتابوں پر بعنی صحاح ستہ پرمحد ثین کا اعتماد ہے اور انہی پران کا مدار ہے، تیسر سے طبقہ کی کتابوں ہے وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جونن کے ناقد اور جو ہری ہیں اور جن کواساءالرجال پرعبوراورملل حدیث سے واتفیت ہے۔غرض جو پیچے اور غلط اور خطاوصواب میں امتیاز کامل ر کھتے ہیں۔ چوتھے طبقہ کی کتابوں کوجمع اور تدوین کرنا اور ان کو کام میں لا نامتا خرین کی ایک قتم کی بے فائدہ کی کاوش فکر ہے۔ آنخضرت منا ﷺ کے آیات ودلائل پر جوستقل کمابیں لکھی گئی ہیں ،ان میں سے پچھ تیسرے طبقه میں اور بقیہ تمام ترچو تصطبقہ کی کتابوں میں داخل ہیں۔متاخرین نے عام طور سے سرمایہ جن کتابوں سے حاصل کیا ہے وہ طبری، طبرانی بیہ بی ویلمی ، ہزاراورابونعیم اصفہانی کی تصنیفات ہیں۔ حافظ قسطلانی نے انہی روایات کوتمیز اورنفذ کے بغیرمواہب لدنیہ میں داخل کیا اور معین فراہی نے ان کومعارج النہو ۃ میں فارسی زبان میں اس آ ب ورنگ سے بیان کیا کہ بیروا بیتی گھر گھر کھیل گئیں اورعوام نے اس ثیفتگی اور وارفکی کے ساتھوان کو قبول کیا کہ اصلی اور صحیح معجزات اور آیات بھی اس پر دہ میں حیوب کررہ گئے۔

مواہب لدنیا ورمعارج النبو ہ وغیرہ کاسر مایہ جن کتابوں سے ماخوذ ہے۔وہ حسب ذیل ہیں، کتاب

<sup>🕻</sup> حجة الله البالغة ، باب طبقات كتب الحديث، ج ١ ، ص: ١٠٧ ـ

(463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463) (463)

الطبقات لا بن سعد ، سيرة ابن الحق ، دلاكل المنوة ابن قتيبه التونى ٢٥١ه ، دلائل المنوة الواسخق حربي المتونى ٢٥٥ه ، شرف المصطفا ابوسعيد عبد الرحمان بن حسن اصفها في التوفى ٢٠٠٥ هـ ، تاريخ وتفيير الوجعفر بن جرير طبرى المتوفى ١٠٠٠ هـ ، دلائل المنوة ابوالقاسم المعيل اصفها في مولد يجيل بن عائذ ، دلائل المنوة جعفر بن محمد مستغفرى المتوفى ٣٣٠ هـ ، دلائل المنوة ابوالقاسم المعيل اصفها في المتوفى ٥٣٥ هـ ، تاريخ دشق ابن عساكر المتوفى ١٥٥ هيكن متاخرين مين ان روايات كاسب سے برا خزائد بيد دوكتابين مين بن كتاب الدلائل الوقيم اصفها في المتوفى ٢٠٠٠ هـ اور كتاب الدلائل المام يبهقى التوفى ٢٣٠٠ هـ وكتابين مين : كتاب الدلائل الوقيم اصفها في المتونى ٢٠٠٠ هـ اور كتاب الدلائل المام يبهقى التوفى ٢٠٠٠ هـ

لا اعلم لهما ذنبًا اکثر من روایتهما الموضوعات ساکتین عنها. \*\* '' مجھان دونوں کا اس سے زیادہ کوئی گناہ معلوم نہیں کہ وہ موضوع روایتوں کوخاموثی کے ساتھ روایت کرجاتے ہیں۔''

لیکن ثقات محدثین کی بارگاہ میں بیکوئی معمولی گناہ ہے؟ یہی ان کی خاموثی خدا آئہیں معاف کرے،
آج ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کی گمراہی کی بنیاد بن گئی ہے۔اس سے زیادہ مصیبت بیہ ہے کہ ہمارے علائے
رجال نے زیادہ تر ان راویوں کی بحث و تدقیق کی ہے، جو پہلی تین صدیوں میں تھے، اس لئے چوتھی اور
پانچویں صدی کے رواۃ اور رجال کے نام ونثان ہماری موجودہ اسماء الرجال کی کتابوں میں بہت کم ملتے ہیں،

<sup>🖚</sup> ترجمه ابونعيم، ج١، ص:٥٦-

اگر تراجم اورانساب میں ان کے بچھ حالات مل جاتے ہیں تو محد ثانہ حیثیت سے ان پر نفذ و تبھر ہنیں ماتا ، اس لئے ان بزرگوں کے شیوخ اور راویوں میں مجبول الحال اشخاص کی بھی کمی نہیں ، اس بناپران کتابوں کی روایتوں کی تنقید کرنانہایت مشکل ہے۔

اسلام میں میلاد کی مجلسوں کا رواج غالبًا چھٹی صدی سے ہوا ہے ﷺ تتبع سے بی ثابت ہوا کہ ان روایتوں کا بڑا حصدا نہی کتابوں کے ذریعہ سے پھیلا ہے، جوان مجالس کی غرض سے وقاً فو قالکھی گئیں اور جن کے بکثرت حوالے مواہب لدنیے میں جا بجا آتے ہیں۔

علامہ سیوطی کی خصائص کبری جو حیدر آباد میں حجب گئی ہے، مجزات کے موضوع پر سب سے زیادہ مبسوط ہے اور جامع تالیف ہے، علامہ ممروح نے صحاح ستہ کے علاوہ احمد سعید، ابن منسور، طیالی ، ابن ابی شیبہ، حاکم ، ابویعلی ، بلکہ ان ہے بھی فروتر بیہ تی ، ابونعیم ، بزار، ابن سعد، طبر انی ، داری ، بلکہ غیرمخاطم صنفوں مثلاً:
ابن ابی الد نیا ، ابن شاجین ، ابن ابی النجار ، ابن مندہ ، ابن مردویہ ، ابن عساکر ، دیلی ، خرائطی ، خطیب وغیرہ کی ابن ابی الد نیا ، اخذ بنایا ، تو ی اور ضعیف اور شیح و غلط ہر تم کے واقعات کا انبار لگا دیا اور مختلف دفتر وں میں جو پچھ کی ہے ، کی کو خصائص کی دوجلدوں میں بچا کر دیا ، تا ہم مصنف کو یفخر ہے جیسا کہ دیبا چہمی تصریح کی ہے ، کی ضعیف روایتیں جن کی سہ یہ بی وہ داخل کر گئی ہیں ۔

غور کے قابل امریہ ہے کہ بلاا میں زجملی بری کسی سند کا موجود ہونا، روایت کی معتبری کی جمت کیونکر ہو کسی ہے؟ اس سے زیادہ یہ ہے کہ تلاب میں ضیح و غلط بقو می اور ضعیف مشہور و منکر ہرفتم کی روایتوں کوان کے درجہ اور مرتبہ کے ذکر کے بغیر پہلو یہ پہلو وہ کیسے چلے گئے ہیں، اس لئے عام ناظرین کو یہ پیتے نہیں لگتا کہ اس انبار خانہ میں جہاں جواہرات کا خزانہ ہے وہیں خزف ریزوں کا بھی ڈھیر لگا ہے، پوری کتاب میں شاید دس میں مقام سے زیادہ نہیں، جہاں مصنف نے اپنی روایتوں کے درجہ استناد کا پیت دیا ہو، اس سے زیادہ یہ کہ بعض واقعات کے متعلق باوجودان کی شدیدروایت پرتی کے ، ان کو بہتھیت معلوم تھا کہ بیتے خہیں، تا ہم چونکہ وہ پہلی کتابوں میں مندرج تھے، ان کی شاہر از نہیں کیا، چنا نچہ آ مخضرت منافیقی کی ولا دت کے موقع پر عام کتب میلا دہیں جو بجیب وغریب واقعات نہ کور ہیں، ان کو بتا مہاد لاکل ابوقیم نے قبل کر کے آخر میں لکھتے ہیں:

هـذا الاثـروالاثـر ان قبـلـه فيها نكارة شديدة ولم اورد في كتابي هذا اشد

نكارة منها ولم تكن نفسي تطيب با يرادها لكن تبعت الحافظ ابانعيم في

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

and the state of t

السملك المفظفر شاہ اربل مولو دو <u>۹۶</u> ه متوفى <u>۳۳۳ ه</u> خيسيا كماين ظاكان (ج۴ من 190) نے اس كے حال بير اكھا ہـ، مولد شريف برى دھوم دھام اور تزك واضشام سے منايا كرتا تھا، يہ جنگ سيسي كاز ماند تھا، اس كے لئے اين دحيد التوفى <mark>۱۳۳ هے نے بواج هي</mark>س كتاب التنوير فى مولد السواج المنير تصنيف كى -



ذالك ـ

''اس روایت اوراس سے پہلے دوروایتوں میں بخت نامعتبر (مشکر ) باتیں ہیں اور میں نے اپنی کتاب میں اس سے زیادہ نا قابل اعتبار روایتی نہیں کتھیں ۔میرا دل ان کے لکھنے کوئییں چاہتا تھا کیک حافظ ابونعیم کی پیروی کر کے لکھندیں ۔''

ایک اورجگه خطیب کی ایک کتاب ہے وفدنجران کے متعلق ایک واقعنقل کرتے ہیں ،حالانکہ وہ خوداس روایت کو بے اعتبار سجھتے ہیں چنا نچے لکھتے ہیں:

واخرج الخطيب في المتفق والمفترق بسند فيه مجاهيل. 🎕

"خطيب في المنفق والمفترق مين الي سند مع جس مين مجبول الحال راوي مين بيان كيا ب-"

یب ایک اور مقام پرایک گدھے کا واقع نقل کرتے ہیں جوگدھے کی صورت میں ایک جن تھا اور آپ سُؤَائِیْ آ کی سواری میں آنے کا مشاق تھا یہ لوگوں کے گھروں میں جاکر اشارہ سے ان کو بلاتا تھا یہ عجیب جانور آپ سُؤُنِیْ کو خیبر میں ملا تھا اس نے آنخضرت سُؤَائِیْ کو یہودیوں کے مظالم کی واستان سائی اور جب آپ سُؤُنِیْ نے وفات پائی تو فرطغم ہے اپنے آپ کو کنوئیں میں گراکر جان دیدی۔ حافظ سیوطی نے ابن عساکر سے یہ واقعہ خصائص میں نقل کیا ہے اور اس پر بے تعرض کے گزر کے ہیں حالا تکہ بعینہ اس واقعہ کے متعلق ابن حبان کے حوالہ سے اپنی دوسری تھنیف اللا لیے اللہ صنوعة فی الاحادیث الموضوعة میں کھتے ہیں کہ 'دیسرتایا موضوع ہے۔' کے میں کھتے ہیں کہ' دیسرتایا موضوع ہے۔' کیا

محدث صابونی نے معجزہ کی ایک روایت لکھ کر پھرخود ہی اس پریہ جرح کی ہے کہ اس کی سند اور متن دونوں غریب ہیں۔ باایں ہمہوہ اس کے متعلق آخری رائے ظاہر کرتے ہیں کہ

هو في المعجز ات حسن - الله المعجز ات مين وه صن (الحيمي) بـ "

اس پرعلامه ذرقانی شرح مواهب میں لکھتے ہیں:

لان عادة المحدثين التساهل في غير الاحكام والعقائد . الله المن عادة المحدثين كي عادت من وه فرقي " "بياس كئے كه محدثين كى عادت م كه عقائد اور احكام كے علاوہ ويگر روايتوں ميں وہ فرقی برتيج ميں ۔"

لیکن کیا بیاصول صحیح ہے؟ اور ((من محذب علی متعمدا)) کی تہدید سے خالی ہے؟ مغزات ہوں یا فضائل ،ضروری ہے کہ آپ مَنْ اَلْتَیْئِم کی طرف جس چیز کی نسبت بھی کی جائے وہ شک وشبہ سے پاک ہو۔ جبیبا کہ امام نووی، حافظ عسقلانی ، ابن جماعة ، طبی، بلقینی اور علامہ عراقی نے اپنی اپنی تصنیفات میں اس کی

🏕 خصائص، ج١، ص:٤٩ \_ ﴿ ج٢، ص: ٢٥ \_ ﴿ كتاب المناقب، ص: ١٦٤ \_

🥸 زرقانی، ج ۱، ص: ۱۷۲ وخصائص سیوطی، ج ۱، ص: ۵۳ 🕳 ج۱، ص:۱۷۲ـ



تصریح کی ہے۔

معجزات کے متعلق غلط اور موضوع روایتوں کے پیدا ہونے کے اسباب

© ان روایتوں کے پیدا ہونے کا بڑا سب بیہ ہے کہ مقبولیت عام کی بنا پر بیکام واعظوں اور میلا دخانوں کے حصہ میں آیا۔ چونکہ بیفر قبطم سے عموماً محروم ہوتا ہے اور سیح روایات تک اس کی دسترس نہیں ہوتی اور ادھر گرمی محفل اور شورا حسنت کے لئے اس کو دلچسپ اور عوام فریب باتوں کے بیان کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ اس لئے لامحالہ ان کو اپنی قوت اختر اع پر زور دینا پڑا۔ ان میں جو کسی قدر محتاط تھے۔ انہوں نے ان کو لئا نف صوفیا نہ اور مضامین شاعرانہ میں اوا کیا، سننے والوں نے ان کوروایت کی حیثیت دے دی، یا بعد کو انہی بیانات نے روایت کی حیثیت اختیار کرلی اور جونڈ راور ہے احتیاط تھے۔ انہوں نے بیپر دہ بھی نہیں رکھا بلکہ بیانات نے روایت کی حیثیت اس کو حدیث وخبر کا مرتبد دے دیا۔ حافظ سیوطی ، علامہ ابن جوزی کی کتاب الموضوعات کے حوالہ سے لکھتے ہیں:

احدهما القصاص ومعظم البلاء منهم يجرى لا نهم يريدون احاديث تتفق وترقق والصحاح يقل فيه هذا ثم ان الحفظ يشق عليهم ويتفق عدم الدين وهم يحضر هم جهال.

'' حجونی حدیثیں بنانے والوں میں ایک واعظوں کا گروہ ہے اور سب سے بڑی مصیبت انہی سے پیش آتی ہے کیونکہ وہ ایسی حدیثیں چاہتے ہیں جو مقبول عام اور مؤثر ہوسکیں اور سیح حدیثوں میں میہ بات نہیں۔اس کے علاوہ ضیح حدیثوں کا یاد رکھنا ان کومشکل ہے۔اس کے ساتھان میں دین داری نہیں ہوتی اوران کی محفلوں میں جاہلوں ہی کا مجمع ہوتا ہے۔'

چنانچے فضائل ومنا قب،عذاب وثواب، بہشت ودوزخ، وقائع میلا داور مجمزات و دلائل کا جوجعلی دفتر پیدا ہو گیا ہے وہ زیادہ ترانہی جاہلوں کا ترتیب دیا ہواہے۔

علامدا بن قنیبدالتوفی ۲۷ تا دیل مختلف الحدیث میں جواب مصرمیں حیوب گئی ہے۔ کہتے میں که احادیث وروایات میں فساد تین راستوں سے آیا منجملدان کے ایک راستہ واعظین ہیں۔

والقصاص فانهم كانوا يميلون وجوه العوام اليهم ويستدرون ما عندهم بالمناكير والغرائب والاكاذيب من الاحاديث ومن شان العوام القعود عند القاص ما كان حديثه عجيبًا خارجًا عن فطر العقول اوكان رقيقاً يحزن القلوب

ويستفزر العيون 🏶

<sup>🏕</sup> دگیموموضوعات ملاعلی قاری، ص: ۹ مطبوعه مجتبائی دهلی۔

<sup>🤁</sup> آخر كتاب اللآلي المصنوعة، ص: ٢٤٩ - 🌣 ص: ٣٥٦ـ

النينة فالنَّذِي اللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللللَّمِ اللَّهِ اللَّهِ

''اور واعظین کیونکہ وہ عوام کارخ اپنی طرف پھیرنا چاہتے ہیں اور جو پچھان کے پاس ہے اس کولغو مشکر اور عجیب وغریب باتیں بیان کر کے وہ وصول کرتے ہیں اور عوام کی حالت یہ ہے کہ وہ اس وقت تک ان واعظین کے پاس بیٹھتے ہیں۔ جب تک وہ خارج ازعقل باتیں یا ایسی مؤثر باتیں بیان کیا کرتے ہیں، جوان کے دلوں میں اثر پیدا کریں اور ان کور لائیں۔'

آپ مَالَالْمِينَمْ كى برترى اور جامعيت كالمخيل

ان روایات کے پیدا ہونے کا دوسراسب بیہ وا کہ سلمانوں کے نز دیک آسخضرت مَالَیْظِ افضل الانبیاء ہیں۔آپ کامل ترین شریعت لے کرمبعوث ہوئے ہیں۔آپ تمام محاس کے جامع ہیں۔ یاعتقاد بالکل صحیح ہے، کیکن اس کو لوگوں نے غلط طور پر وسعت وے دی ہے اور انبیائے سابقین کے تمام مجزات کو ٱنخضرت مَثَاثِيْنِكُمْ كَي ذات مِين جمع كرديا اوروه اس اعتقاد كى بدولت تمام مسلما نوں ميں پھيل گئے \_ بيهجق اور ابوقعیم نے دلائل میں اور سیوطی نے خصائص میں اعلانیہ دوسرے انبیاعلیم اسے معجزات کے مقابل میں انہی کے مثل آپ سُکَاتِیْزَا کے معجزات بھی ڈھونڈ کر نکالے ہیں اور ثابت کرنا جایا ہے کہ جس طرح آپ کی تعلیم تمام انبیا کی تعلیمات کااثر ،خلاصه اورمجموعہ ہے۔ای طرح آپ کے عجزات بھی تمام دیگرانبیا کے عجزات کا مجموعہ ہیں اور جو پچھ عام انبیا ہے متفرق طور پر صادر ہوا، وہ تمام کا تمام مجموعًا آپ مَنْ اللَّهُ عَلَم ہے صادر ہوا۔ ظاہر ہے کہ اس مما ثلت اور مقابلہ کے لئے تمام ترضیح روایتیں دستیاب نہیں ہو تکتیں۔اس لئے لوگوں نے ان ہی ضعیف ادر موضوع روایتوں کے دامن میں بناہ لی، کہیں شاعران تخیل کی بلند پروازی اور نکتہ آفرینی سے کام لیا، مثلاً: حضرت آدم عَلَيْلًا كوالله ني تمام اساء كي تعليم كى ، ديلى في مندالفردوس ميں روايت كى ہے كه الله تعالى في آ پ مُنَاتِیْنَا کُوبھی تمام اساء کی تعلیم دی۔حضرت ادریس عَلینِیا کے متعلق قر آ ن میں ہے کہ خدانے ان کو بلند جگه میں اٹھایا کیکن رسول الله منالیقیم کی بلندی اس ہے بھی آ کے قاب قوسین تک ہوئی حضرت نوح عالیقیم کی طوفان کی دعا اگر قبول ہوئی ، تو آپ مَا تَعْیَام کی قبط کی دعا قبول ہوئی ،حضرت صالح عَالِیْلا کے لئے اونٹنی مجرز تھی تو آنخضرت مَنْ لَيْنَا إِسِ اونت نے باتیں کیں۔حضرت ابراہیم عَالِیَّلِا آگ میں نہ جلے ،آپ سے بھی آتشیں معجزے صادر ہوئے رحضرت المعیل عَلَیْلاً کے عظمے پراگر چھری رکھی گئی، تو آپ کا سینہ بھی چاک کیا گیا۔ حضرت لیتقوب عَالِیًّا اسے بھیڑئے نے گفتگو کی ، روایت کی گئی ہے کہ آپ سے بھی بھیڑیا ہم کلام ہوا۔ ابونعیم میں حکایت ہے کہ حضرت بوسف علیِّیّاً کوحسن کا آ دھا حصہ عطا کیا گیا، کیکن آ تخضرت مُنَافِیّاً کو بورا حصہ دیا گیا۔ حفرت موی علیم ایک لئے پھر سے نہریں جاری موئیں، تو آپ کی انگلیوں سے بھی یانی بہا۔حفرت مویٰ عَالِیَلِا) کی ککڑی معجزہ و کھاتی تھی ،تو آپ مَٹاٹیئے کے فراق میں بھی چھوہارے کا درخت رویا اور چھوہارے کی خشک ٹہنی تلوار بن گئی ۔حضرت موسیٰ عَالِیَکا کے لئے بحراحمرشق ہوا تو آپ مَنَا ثِیْنَا کے لئے معراج میں آسان و

زمین کے درمیان کا دریائے فضائے سے بھٹ گیا۔ بوشع عَلَیْظِا کے لئے آفاب صفر ادیا گیا، تو آپ مُنَافِیْظُم کے اشارے سے آفاب ڈوب کر نکلا۔ حضرت عیسٰی عَلِیْظِا نے گہوارہ میں کلام کیا تھا۔ بیروایت واضع کی گئی کہ آپ منافِیْظُم نے بھی گہوارے میں کلام کیا اور آپ کی زبان سے پہلے تکبیروسیج کی صدابلند ہوئی۔

حضرت عیسی عَالِیَّا کاسب سے بڑا معجزہ مردوں کا زندہ کرنا ہے اور صرف انہی کے ساتھ مخصوص ہے۔
لیکن آنخضرت مَنْ اَلْیُوْلِم کی طرف بھی میں معجزہ منسوب کیا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ آنخضرت مَنْ الْیُوْلِم نے ایک اسلام کی وعوت دی۔ اس نے کہا کہ جب تک آپ میری لڑکی کو زندہ نہ کر دیں گے میں ایمان نہ لاوک گا۔ چنانچہ آپ مَنْ اَلَّا اِللَّا کہ جب تک آپ میری لڑکی کو زندہ نہ کر دیں گے میں ایمان نہ لاوک گا۔ چنانچہ آپ مَنْ اَللَّا ہُمْ اِللَّا ہُمْ اِللَا ہُمْ اللَّا اللَّا ہُمْ اللَّا اللَّا ہُمْ اللَّا اللَّا ہُمُ اللَّا اللَّا ہُونَ اللَّا ہُمْ اللَّا ہُمْ اللَّا ہُمْ اللَّا ہُمْ اللَّا ہُمْ اللَّا ہُمُ اللَّا ہُمْ اللَّا ہُمْ اللَّا ہُمُ اللَّا ہُمْ اللَّا ہُمْ اللَّا ہُمُ اللَّا ہُمْ اللَّا ہُمْ اللَّا ہُمْ اللَّا ہُمْ اللَّا ہُمِ اللَّا ہُمُ اللَّا ہُمْ اللَّا ہُمُ اللَّا ہُمُ اللَّا ہُمْ اللَّا ہُمُ اللَّا ہُمُ اللَّا ہُمُ اللَّا ہُمُ اللَّا ہُمْ اللَّا ہُمُ اللَّا اللَّا ہُمُ اللَّا اللَّا ہُمُ اللَّا ہُمُ اللَّا ہُمُ اللَّا اللَّا ہُمُ اللَّا اللَّا ہُمُ اللَّا ال

ق قرآن مجیداوراحاویث صححہ سے ثابت ہے کہ انبیا علیہ اس کے گزشتہ صحفوں میں آنخفرت مُلاہیؤم کے طہور کی پیشین گوئیاں ہیں اوران کے مطابق یہود ونساری کو ایک آنے والے پیمبر کا انظار تھا، اس واقعہ کو دروغ گوراویوں نے بیہاں تک وسعت دی کہ یہود یوں کو دن، تاریخ، سال، وقت اور مقام سب پچھ معلوم تھا۔ چنانچے ولا دت نبوی مُنَاہِیْوَم سے قبل علمائے یہود ان سب کا پیتہ بتایا کرتے تھے اور عیسائی راہبوں کوتو ایک ایک خط و خال معلوم تھا۔ بلکہ پرانے گھرانوں اور دیرانوں اور کنیبوں میں ایک مخفی کتابیں موجود تھیں، جن میں آپ مُناہِیْنِم کا تمام حلیہ کھا تھا اور اگلے لوگ ان کو بہت چھیا چھیا کر رکھتے تھے۔ بلکہ بعض ویروں میں تو آپ مُناہِیْنِم کی کھورت مُناہِیْنِم کے متعلق بعض پیشین گوئیاں حقیقت آپ مُناہِیْنِم کی تصویر تک موجود تھی۔ تو را قو انجیل میں آنخضرت مُناہِیْنِم کے متعلق بعض پیشین گوئیاں حقیقت میں موجود تھیں۔ اوروہ آج بھی ہیں، وہ استعارات و کنایات اور مجمل عبارتوں میں ہیں، ان کوضعیف وموضوع میں میں موجود تھیں۔ اوروہ آج ہی ہیں، وہ استعارات و کنایات اور مجمل عبارتوں میں ہیں، ان کوضعیف وموضوع میں میں موجود تھیں۔ اوروہ آج می ہیں، وہ استعارات و کنایات اور مجمل عبارتوں میں ہیں، ان کوضعیف وموضوع میں میں میں موجود تھیں۔ اور میں میں مان کی ساتھ پھیلایا گیا۔

عرب میں بت خانوں کے مجاور اور کا بہن تھے۔ جو فال کھولتے تھے اور پیشین گوئیاں کرتے تھے، ان کاذریعہ علم جنات اور شیاطین تھے۔ چنا نچہ جب آپ منگائی کے قرب ولا دت کا زمانہ آیا تو عمو ما بت خانوں سے اور بتوں کے پیٹے سے آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ کا بہن مقفی اور مجع فقروں میں اور جنات شعروں میں یہ خبریں سنایا کرتے تھے کہ محمد منگائی کی پیدائش کا زمانہ قریب آگیا۔ یمن کے ایک بادشاہ کی طرف آپ منگی کی منقبت میں پورا ایک قصیدہ منسوب کیا گیا۔ ملوک یمن میں شاہان فارس اور قریش کے اکابر نے آپ کوخواب میں دیکھا، پھروں پر اسم مبارک لوگوں کومنقوش نظر آتا تھا۔ قریش کا مورث اعلی کحب بن لؤی ہر جمعہ کو اپنے قبیلہ کے لوگوں کو بیجا کر کے ان کے سامنے خطبہ دیتا تھا۔ جس میں میں تعظم وں اور شعروں میں آپ منگی نظر کے ان کے سامنے خطبہ دیتا تھا۔ جس میں میں تعظم وں اور شعروں میں آپ منگی نظر آپ منگی نظر آپ منگی نظر آپ منگی نظر کی زبان سے محمد آپ منگی کی کھی کی زبان سے محمد آپ منگی کے کا

النابغ النابغ النابغ المابغ ال

نام من کر اپنے بچوں کا یہی نام رکھتے تھے کہ شاید یہی پنیبر ہو جائے۔ مدینہ کے لوگوں کو انہی یہودیوں کی زبانی یہ معلوم ہو چکا تھا کہ شہریشرب آپ شکا گئے کا دارالجر ت ہوگا۔اس لئے وہ آپ کے ورد کے منتظر تھے۔ طبح کا بن کا آپ شکا گئے کی پیشین گوئی میں ایک طویل افسانہ ہے،لیکن اس دفتر کا بڑا حصہ موضوع اور جعلی ہے اور باتی نہا بیت ضعیف اور کمزور ہے اور ان میں جوایک آ دھیجے ہے۔وہ پہلے گزر حکا ہے۔

## شاعرانة خيل كووا قعهمجھ لينا

﴿ آنخضرت مَنْ الْعَيْمِ كَلَ بِيدِائش عالم كى رحمت كاباعث تقى ،اس لئے كائنات كافخرونازاس بربجا ہوسكتا ہے۔ اگلے واعظوں اور ميلا دخانوں نے اس واقعہ كوشاعرانه انداز ميں اس طرح اداكيا كه آمنه كا شانہ نور عمور ہوگيا۔ جانورخوشى ہے بولنے لگے، پرندے تہنيت كے گيت گانے لگے۔ مغرب كے چرندوں اور پرندوں نے مشرق كے چرندوں اور پرندوں كومبارك باددى۔ مكہ كے سو كھودرختوں ميں بہارآ گئی۔ ستارے زمين پر جھك گئے۔ آ مانوں كے درواز كھل گئے۔ فرشتوں نے ترانه سرت بلندكيا۔ انبيانے روئے روشن كى زيارت كى فرشتوں نے بہاڑغرورے كى زيارت كى فرشتوں نے بہاڑغروں ہے اس كى سيركرائی۔ شيطانوں كى فوج پا برزنجيرك گئے۔ بہاڑغرورے او نجے ہو گئے۔ دريا كى موجيس خوشى ہے اچھلئے لگيں۔ درختوں نے سرمبزى كے نئے جوڑے بہنے ، بہشت و جنت كے ايوان نئے سروسامان سے سجائے گئے ، وغيرہ بعد كے واعظوں اور ميلا دخوانوں نے اس شاعرانہ انداز بيان كو واقعہ بجھ ليا اور دوايت تيار ہوگئی۔

## آ ئندہ کے واقعات کواشارات میں ولا دت کے موقع پر بیان کرنا

﴿ آن خضرت مَنْ اللَّهُ عَلَمْ کَهُ عَهِد رسالت میں یا بعد کوجو واقعات ظہور پذیر ہوئے،ان کا وقوع آن کا وقوع آن کندہ واقعات کا چیش آن کخضرت مَنْ اللَّهُ کِی ولا دت کے زمانہ میں تسلیم کرلیا گیا ہے اوران کو بحثیت مجزہ کے آئندہ واقعات کا چیش خیمہ بنالیا گیا ہے۔مثلاً: آپ مَنْ اللَّهُ کے زمانہ میں بت برسی کا استیصال ہو گیا۔کسر کی وقیصر کی ملطنتیں فناہو گئیں۔ایران کی آتش پرسی کا خاتمہ ہو گیا۔شام کا ملک فتح ہوا۔ان واقعات کو مجزہ اس طرح بنایا گیا کہ جب آپ کی ولا دت ہوئی تو کعبہ کے تمام بت سرگوں ہو گئے ،قصر کسر کی کنگرے ہل گئے۔آتش کدہ فارس بھے کررہ گیا۔نہرساوہ خشک ہوگئی۔ایک نور چیکا جس سے شام کے کل نظر آنے گئے۔

## معجزات كى تعداد برُھانے كاشوق

 النابغ النبي المعالمة المعالمة

روایت ہے اور وہ مندا مام احمد بن طنبل بی میں بھی ندکور ہے کہ آپ مکا لٹیٹی کے گھر میں کوئی پالتو جانور تھا جب آپ اندرتشریف لاتے تو وہ نہایت سکون واطمینان کے ساتھ ایک جگہ بیشار ہتا تھا اور جب آپ ہا ہر چلے جاتے تو وہ ادھر اُدھر دوڑنے لگتا تھا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حیوانات کو بھی آپ مکا لٹیٹی آپ مالٹیٹی کی جلالت قدر اور حفظ مراتب کا پاس تھا اور وہ آپ کی عظمت وشان سے واقف تھے لیکن در حقیقت سے کوئی مجمز و نہیں بلکہ عام لوگوں سے بھی بعض جانوراسی طرح بل مل جاتے ہیں۔

صیح بخاری وسلم بی میں ہے کہ حضرت جابر رٹھائفٹہ سخت بیار تھے۔ آنخضرت مُٹائٹیٹِم ان کی عیادت کو گئے۔ تو ہوں میں جے کہ حضرت مُٹائٹیٹِم نے وضو کر کے ان کے مند پر پانی جیٹر کا تو ان کو ہوٹن آ گیا۔ بیا کیسے معمولی واقعہ ہے۔ گئے۔ دلائل کے مصنفین نے اس کو بھی مجمزہ قرار دیا ہے۔ گئے

ای طرح بیردایت ہے کہ آنخضرت منافیظِ مختون پیدا ہوئے تھے۔ بیردایت متعدد طریقوں سے مردی ہے، مگران میں سے کوئی طریقہ بھی ضعف سے خالی نہیں ہے۔ حاکم نے متدرک میں لکھا ہے کہ آپ منافیظِ کامختون پیدا ہونا متواتر روایتوں سے ثابت ہے۔ اس پرعلامہ ذہبی نے تقید کی ہے کہ تواتر تو کی طبح طریقہ سے ثابت بھی نہیں۔ اور بقول علامہ ابن قیم اگر بیٹا بت بھی ہوتو آنخضرت منافیظِ کی کوئی فضیلت نہیں ہے، کیونکہ ایسے بچاکٹر پیدا ہوئے ہیں۔

<sup>🗱</sup> الخصائص الكبري، ذكر معجزاته في ضروب الحيوانات، باب قصة الوحش، ج٢، ص:٦٣ـ

مسند احمد، ج٦، ص: ١١٢، ١١٣. ٥٠ محيح بخارى، كتاب التفسير، باب قوله (يوصيكم الله في اولادكم ١٤٠٠...): ١٤٥٧ صحيح مسلم، كتاب الفرائض، باب ميراث الكلالة: ٤١٤٦.

 <sup>♦</sup> خصائص كبرئ سيوطى، ج٢، ص١١٠ حيدر آباد دكن ـ الله مستدرك حاكم، ج٢، ص١٩٠٠؛
 خصائص كبرئ، ج١، ص: ٥٣ باب الاية في ولادة مختونا مقطوع السر ودلائل النبوة، ص: ١١١،١١٠ ـ

<sup>🏚</sup> مستدرك حاكم، ج٢، ص: ٢٠٦ - 🌣 زاد المعاد، ج١، ص: ١٩ - 🄞 صحيح مسلم، كتاب صلوة الاستسقاء، باب رفع اليدين .....: ٢٠٧٥ ، ٢٠٧٠؛ مسند احمد، ج٤، ص: ١٩٣\_

<sup>🗗</sup> الخصائص الكبري، ذكر المعجزات والخصائص في خلقه الشريف، ج١، ص:٦٣ـ

النابغ النابغ المرابع المرابع

بیوی کوکہتا کہ وہ شوہر کوسجدہ کرے۔'' اللہ بیالیک ہی واقعہ ہے جوذ راذ راسے اختلاف بیان کی بنا پر چودہ پندرہ واقعات بن گئے ہیں۔

الفاظ کی نقل میں بےاحتیاطی

© ان کتابوں میں بعض مجزات اپنے نہ کور ہیں جن کی اصل صحاح میں نہ کور ہے اور اس طرح نہ کور ہے کہ وہ کوئی مجز ہنیں، بلکہ معمولی واقعہ ہے۔ لیکن پنچ درجہ کی روایتوں میں بے احتیاط راویوں نے الفاظ کے ذراالٹ پھیر سے اس کو مجز ہ قرار دے دیا۔ صحاح ﷺ کی متعدد روایتوں میں ہے کہ شانہ مبارک پر اکھرا ہوا گوشت تھا۔ جس کو'' خاتم نبوت'' کہتے تھے اور آپ کی انگشت مبارک میں جونقر کی خاتم (چاندی کی انگوشی) تھی۔ اس پر'' محمد رسول اللہ منگا تی تی تاریخ میں اس پر ' محمد رسول اللہ منگا تی تاریخ میں اس کر کی تاریخ دمشق اور ابوقیم کی دلائل میں جا کریوں ہوجاتی ہے کہ پشت مبارک کے گوشت کی خاتم نبوت پر کلمہ وغیرہ کی عبارتیں کھی تھیں۔ ﷺ

مشهورعام دلائل ومعجزات كى روايتي حيثيت

ولائل و مجزات کے باب میں موضوع مکر بضعیف غرض ہرفتم کی قابل اعتراض روایات کا اتنا ہزا انبار النبار ہوجا ہے ایکن یہاں اس کا ہے کہ اگر ایک آئیک کرے اس کی جائج پڑتال کی جائے تو ایک مستقل ضخیم جلد تیار ہوجائے ،لیکن یہاں اس کا موقع نہیں ۔اس لئے ہم صرف ان روایتوں کی تنقید پر تناعت کرتے ہیں۔جو عام طور سے ہمارے ملک میں مشہور ہیں اور میلا دکی محفلوں میں ان کو بھد شوق و ذوق پڑھا اور سنا جاتا ہے۔

① اس سلسله میں سب سے پہلے بیروایت آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوح وقلم ،عرش وکری ، جن وانس غرض سب سے پہلے نور محد مثالی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوک وقلم ،عرش وکری ، آسان وز مین ارواح و ملا تکہ سب چیزیں اس نور سے پہلے فراف کے میرانور نور سے پیدا ہو کیں۔ اس کے متعلق ((اول ما خلق الله نوری)) ﷺ یعنی 'سب سے پہلے فدانے میرانور پیدا کیا۔''کی روایت عام طور سے زبانوں پر جاری ہے۔ مگر اس روایت کا پیدا احادیث کے دفتر میں مجھے نہیں

الخصائص، ذكر معجزاته في ضروب الحيوانات، باب قصة الجمل والناقة، ج٢، ص:٥٧؛ دلائل النبوة، ص:٣٧٠.
ص:٣٢٧.
ص:٣٢٧.
على صحيح بخارى، كتاب المرضى، باب من ذهب بالصبى المريض ليدعى له:٩٧٠؛ صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب اثبات خاتم النبوة:٣٠٤٤، ٩٠٨٥٠؛ جامع ترمذى، كتاب ابواب المناقب، باب ما جاء في خاتم النبوة:٣١٤٤، ٣٦٤٤، ٩٨٠٨٠.

النبى مغلی حسیح بخاری ، کتاب اللباس ، باب خاتم الفضة: ٥٨٦٦ : صحیح مسلم ، کتاب اللباس والزینة ، باب لبس النبى مغلی خاتما من ورق نقشه محمد ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۳۰۰ النبوة ، ۱۲ ما النبوة ، ۱۲ می النبوة ، ۱۲ می ۱۳۰۰ می النبوق به ۱۲ می می دومر برطریقول سے ۱۳ می می النبوق می النبوق می دومر برطریقول سے ۱۲ می می ۱۳ می النبوق می النبوق می دومر برطریقول می النبوق می النبوق می دومر برطریقول سے ۱۲ می می دومر برطریقول می النبوق می دومر برطریقول می النبوق می دومر برطریقول می دومر برطریق

© روایتوں ﷺ میں ہے کہ بینور پہلے ہزاروں برس مجدہ میں پڑارہا، پھر حضرت آ دم علیّیاً کے تیرہ و تارجہم کا چراغ بنا، پھر آ دم علییّاً نے مرتے وقت شیث علیمیّاً کو اپناوسی بنا کر بینوران کے سپر دکیا۔اسی طرح بیدرجہ بدرجہ ایک سے دوسر سے پیغیمرکو میر دہوتارہااور حضرت عبداللّٰد کو سپر دہوااور حضرت عبداللّٰد سے حضرت آ مندکوشفل ہوا۔نور کا سجدہ میں پڑے رہنااور اس کا موجود ہوتا بالکل موضوع ہوتے اور نور کا ایک دوسر سے وصی کو درجہ بدرجہ بتقل ہوتے رہنا ہے سے جاورنور کا ایک دوسر سے وصی کو درجہ بدرجہ بشقل ہوتے رہنا ہے سے جاتھا ت ابن سعداور طبر انی ،الوقیم ﷺ اور برزار میں اس آیت یاک:

﴿ الَّذِي يَرَامِكَ حِيْنَ تَقُوُمُ ﴿ وَتَقَلِّبُكَ فِي السَّيِدِينَ ﴾ ﴿ ٢٦/ الشعر آء: ٢١٨ ، ٢١٨) ''وہ خدا جو تجھ كود كيمتا ہے جب تو (تہجد كى نماز) ميں كھڑا ہوتا ہے اور تجدہ كرنے والول ميں تيرے الٹ جھيركو بھى دكيمتا ہے۔''

کی تفسیر میں حضرت ابن عباس والتی اسے ایک روایت اللہ نقل کی گئی ہے کہ اس آیت کا مطلب میہ ہے کہ آت کا مطلب میہ ہے کہ آنخضرت مَثَاثِیْنِ کا پیغیبروں کی پشت بہ پشت منتقل ہونا خداد کیور ہاتھا۔لیکن اول تو پوری آیت الفاظ اور سیاق وسباق اس مطلب کا ساتھ نہیں دیتے اور دوسرے میروایت اعتبار کے قابل نہیں۔

ادوایت ہے کہ بینور جب (بلوغ کے دفت) عبدالمطلب کوسپر دہوا تو وہ ایک دن خانہ کعبہ میں سوئے

🕻 جا،ص:۳۳۳ و ۱۹۷۲ و ۱۹۷۳ و بین بیروت سے مولا نا حبیب الرحمٰن الاعظمی سے تحشیہ و تعلیق کے ساتھ میکمل کتاب اا جلدوں میں شائع ہوچکی ہے گراس میں بیروایت نہیں کی۔ ڈاکٹر رضوان علی ندوی کا ایک مفصل مقالہ'' حدیث جابراورنور ٹھری من گانگیز کم "برشائع ہوا ہے جس میں صراحتا لکھا ہے'' بیصدیث مصنف عبدالرزاق میں کمین نہیں یا کی جاتی۔ (معارف جولا کی، 1942)''من''

الله جامع تومذی، ابواب القدر، باب اعظام أمر الايمان بالقدر: ٢١٥٤ ال علائه بنبول في ((اول ماخلق الله نوری)) كوتبول كرايا به ورثه كادر اول ماخلق الله نوری)) كوتبول كرايا به ورثه كادرت بيدائش مين تطبق كاكوشش كى به بحاله خصائص، باب اختصاصه بطهارة نسبه، ج١، ص: ٣٦ هـ كال دلائل النبوة، ذكر فضيلة بطيب مولوده، ص: ٣٥ هـ

🏚 خصائص، ج١ ، ص:٣٨؛ ابن عساكر، ج١ ، ص:٣٤٦.

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الله المعالمة المعالمعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة الم

موئے تھے۔ سوکرا تھے تو دیکھا کہان کی آ تکھوں میں سرمداور بالوں میں تیل لگا ہے اور بدن پر جمال ورونق کاخلعت ہے۔ بیدد کھے کروہ شششدررہ گئے۔ آخر کاران کے باپان کو قریش کے ایک کائن کے پاس لے گئے ،اس نے کہا کہ آ سانوں کے خدانے اجازت دی ہے کہ اس لڑ کے کا نکاح کر دیا جائے۔اس نور کے اثر سے عبدالمطلب کے بدن سے مشک کی خوشہوآتی تھی اور وہ نوران کی پیشانی میں چمکتا تھا۔قریش پر قحط وغیرہ کی جب کوئی مصیبت آتی تھی تو اس نور کے دسلہ ہے وہ دعا ما نگتے تھے ،تو قبول ہوتی تھی۔ بیروایت ابوسعد نمیثا پوری الهتو فی ے معرصے نے اپنی کتاب شرف المصطفے میں ابو بمرا بن ابی مریم کے داسطہ سے کعب احبار ( نومسلم یہودی ) تا بعی نے قتل کی ہے۔اول تو پیسلسلہ ایک تابعی تک موقو ف ہے، آ گے کی سنرنہیں ،علاوہ ازیں کعب احبار گونومسلم اسرائیلیوں میں سب ہے بہتر سمجھے جاتے ہیں، تا ہم امام بخاری ان کے کذب کا تجربہ بیان کرتے ہیں 🗱 اسلام میں اسرائیلیات اور عجیب وغریب حوادث کی روایات کے سرچشمہ یہی ہیں۔ بچ کا راوی ابوبکر بن ابی مریم با تفاق محدیثن ضعیف ہے۔ 🗱 اس کا د ماغ ایک حادثہ کے باعث ٹھیک نہیں رہاتھا۔

 ابونعیم ،حاکم بیہ بی اور طبر انی میں ایک روایت ہے اللہ کی کی عبد المطلب بیمن گئے تھے۔وہاں ایک کا بمن ان کے پاس آیا اوران کی اجازت سے ان کے دونوں تھنوں کود کھے کر بتایا کہ ایک ہاتھ میں نبوت اور دوسر سے میں بادشاہی کی علامت ہے،تم بنوز ہرہ کی کسی لڑ کی ہے جا کرشادی کرو۔ان مصنفوں کامشترک راوی عبدالعزیز بن عمران الزہری ہے۔اس کی نسبت میزان 🧱 میں ہے کہ امام بخاری نے کہا:''اس کی حدیث نہ لکھی جائے۔''نسائی نے کہا:''متروک ہے' کیلی نے کہا:'' پیشعروشاعری کا آ دمی ہے۔ ثقہ نہ تھا۔''عبدالعزیز کے بعد کا رادی اس میں یعقوب بن زہری ہے۔جس کی نسبت ابن معین کہتے ہیں کہ''اگر ثقات سے روایت کرے تو خیر کھو''ابوزرعہنے کہا:''وہ کچھنیں،وہواقدی کے برابر ہے۔''امام احمدنے کہا:''وہ کچھنیں اس کی حدیث لاشے کے برابر ہے۔''ساجی نے کہا:''وہ مشکر الحدیث ہے۔'' 😝 علاوہ ازیں اس روایت میں بعض اور مجبول بھی ہیں۔حاکم نے متدرک میں اس کوروایت کیا ہے 🗱 کیکن امام ذہبی نے نقد متدرک میں یعقو ب اور عبدالعزيز دونوں كوضعيف كہاہے-

 اس سے کہ حضرت عبداللہ کی بیشانی میں جب بینور جیکا تو ایک عورت جو کا ہنے تھی ، اس نے نور کو بیجا نا اور حایا کہ وہ خودعبداللہ سے ہم بستر ہو کراس نور کی امین بن جائے گئریہ سعادت اس کی قسمت میں نہ تھی۔اس وقت عبداللہ نے عذر کیا اور گھر چلے گئے۔ وہاں میدولت آ منہ کونصیب ہوئی عبداللہ نے واپس آ کراس کا ہندہے اب خود درخواست کی تواس نے رد کر دی که'' اب وہ نورتمہاری پیشانی سے منتقل ہو چکا۔'' 🗱

<sup>🎁</sup> تهذيب التهذيب، ج٨، ص:٤٣٩ - 🍪 ايضًا، ج١٧، ص:٢٩، ٣٠

<sup>🕸</sup> دلائل النبوة، ص٨٩ خصائص، ج١، ص:٤٠ بآب ما وقع في حمله من الايات.

雄 ميزان الاعتدال، ٢، ص:١٣٨ - 🍎 ايضًا، ج٣، ص:٢٢٥ - 🏚 مستدرك، كتاب التاريخ، اخبار سيد المرسلين، ج٢، ص:٢٠١ - 🐞 طبقات أبن سعد، جزاؤل، ص:٥٨، ٥٥، دلاثل النبوة، ص:٩٩؛ خصائص، ج١، ص: ٤٠ باب ما وقع لمي حمله ٠٠٠

بیروایت الفاظ اور جزئیات کے اختلاف کے ساتھ این سعد ، خراکطی ، این عساکر ﷺ بیہج اور ابولیم میں فہ کور ہے۔ ابن سعد میں تین طریقہ میں بہلاراوی واقدی ہے، دوسر ہے میں کلبی ہے، بیدونوں مشہور دروغ گو ہیں۔ تیسرا طریقہ ابویزید مدنی تابعی پر جا کرختم ہوجا تا ہے۔ ابویزید مدنی کلبی ہے، بیدونوں مشہور دروغ گو ہیں۔ تیسرا طریقہ ابویزید مدنی تابعی پر جا کرختم ہوجا تا ہے۔ ابویزید مدنی کی اگر چہ بعض ائمہ نے تو یق کی ہے، مگر مدینہ کے شخ الکل امام مالک مُشافیہ فرماتے ہیں: ''میں اس کوئیس جانتا۔'' ابوزرعہ نے کہا: ''مجھ نہیں معلوم۔'' ابولیعم نے چارطریقوں سے اس کی روایت کی ہے، لیکن کوئی ان میں قابل وثو تی نہیں۔ ایک طریقہ میں نظر بن سلمہ اور احمد بن محمد بن عبد العزیز بن عمروالز ہری ہیں اور بیت نئیوں نامعتبر ہیں۔ تیسر ہے سلمہ بین خالد الزنجی ہیں۔ جوضعیف سمجھے جاتے ہیں ﷺ اور معتدد ہا ہمی نئیوں نامعتبر ہیں۔ تیسر سلمہ اسلمہ بین خالد الزنجی ہیں۔ جوضعیف سمجھے جاتے ہیں ﷺ اور این کا حال ہمی نہیں معلوم بیہج کی کاسلسلہ نہیں بتاتے اور ان کا حال ہمی نہیں معلوم بیہج کی کاسلسلہ دبی تیسرا ہے۔ خراکھی اور ابن عساکر کا یوں بھی اعتبار نہیں۔

© حضرت عباس ڈائٹو سے روایت کی گئی ہے کہ عبد مناف اور قبیلہ مخزوم کی دوسوعور تیں گئی گئیں ۔ جنہوں نے اس غم میں کہ عبد اللہ سے ان کو بید دولت حاصل نہ ہوئی وہ مر گئیں ۔ لیکن انہوں نے شادی نہ کی ۔ ( یعنی عمر کھواری رہیں ) اور قریش کی کوئی عورت نہ تھی جواس غم میں بیار نہ پڑگئی ہو۔ یہی دکایت ہے جس کا غلط ترجمہ ار دومو کفیین میلا دینے یہ کیا ہے کہ ''اس رات دوسوعور تیں رشک وحسد سے مرگئیں ۔'' بیدروایت سند کے بغیر زرقانی شرح مواہب لدنیہ میں بصیغہ رُ و ی یعنی بیان کیا گیا ہے نہ کور ہے گئے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ خود رمانی شرح مواہب لدنیہ میں بصیغہ رُ و ی یعنی بیان کیا گیا ہے نہ کور ہے جا جس سے ثابت ہوتا ہے کہ خود مصنف کو بھی اس کی صحت میں کلام ہے بیدر حقیقت بالکل بے سنداور بے اصل روایت ہے اور کسی معتبر کتاب میں اس کا بیانہیں ۔

<sup>🕻</sup> ابن عساكر، ج ١، ص: ٣٤٦ - 🧔 تهذيب التهذيب، ج ١٢، ص: ٢٨٠

<sup>🥸</sup> تهذیب التهذیب، ج ۱۰، ص:۱۲۹، ۱۳۰ 🍇 زرقانی، ج۱، ص:۱۲۲ ذکر تزوج عبدالله آمنة\_

<sup>🗗</sup> دلائل النبوة، ص: ٩٦\_

نِيْدَةُ النِّيْقُ النِّيْقُ الْمُعَالِيَةِ الْمُعَالِيَةِ الْمُعَالِيَةِ الْمُعَالِيَةِ الْمُعَالِيَةِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلَّيِ الْمُعِلَّيِنِ الْمُعِلَّيِنِ الْمُعِلَّيِ الْمُعِلَّيِ الْمُعِلَّيِّ الْمُعِلَّيِ الْمُعِلَّيِ الْمُعِلَّيِنِ الْمُعِلِي الْمُعِلَّيِي الْمُعِلَّيِي الْمُعِلَّيِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلَّيِّ الْمُعِلَّيِّ الْمُعِلَّيِي الْمُعِلَّيِي الْمُعِلَّيِي الْمُعِلَّيِي الْمُعِلَّيِي الْمُعِلَّيِي الْمُعِلَّيِي الْمُعِلَّيِعِي الْمُعِلِي الْمُعِلَّيِعِي الْمُعِلَّيِعِي الْمُعِلَّيِعِي الْمُعِلِي الْمُعِلَّيِعِي الْمُعِلِي الْمُعِلَّيِعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلَّيِعِي الْمُعِلِي الْمُعِلْمِي الْمُعِلَّيِعِي الْمِعِلَّيِعِي الْمُعِلَّيِعِي الْمُعِلِي الْمِعِلَّيِي الْمِعْلِي الْمِعِلَّيِي الْمِعِلَّيِعِي الْمِعِلْم

سر پرست بھی اس روایت کوغریب کینے کی جرائت کرتے ہیں اور ابن حجر ٹیٹائیڈ جیسے کمز درروایتوں کے سہار ااور پشت پناہ بھی اس کومرسل ماننے کو تیار ہیں۔ابونیم کی روایت میں محمد بن جعفر بن اعین مشہور وضاع ہے۔

- © روایت ہے کہ جب آنخضرت منگانی پیڈا ہوئے اللہ تو حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رد گانی کی مال شفاء بنت اوس ولا دت کے وقت زچہ خانہ میں موجود تھیں۔ وہ کہتی ہیں کہ جب آپ منگانی کی بیدا ہوئے تو پہلے غیب سے ایک آ واز آئی، پھرمشرق ومغرب کی ساری زمین میرے سامنے روثن ہوگئ۔ یہاں تک کہ شام کے کل مجھونظر آنے گئے۔ میں نے آپ منگانی کی مساری زمین میرے سامنے روثن ہوگئ۔ یہاں تک کہ شام کے کل مجھونظر آنے گئے۔ میں نے آپ منگانی کے گئے کو کپڑا پہنا کر لٹایابی تھا کہ اندھیر اچھا گیا اور میں ڈرکر کا نینے گئی۔ پھر داہنی طرف سے پچھر وشن نگل تو آ واز سن کہ کہاں لے گئے تھے؟ جواب ملا، کہ' مغرب کی سمت' ابھی پچھائی دہیر ہوئی تھی کہ پھر دبی کیفیت بیدا ہوئی، میں ڈرکر کا نبی اور آ واز آئی کہاں لے گئے تھے؟ جواب ملا کہ' مشرق کی سمت۔'' یہ حکایت ابوقیم میں ہے۔ اور اس کے بچھائی احمد بن محمد بن عبدالعزیز زہری نامعتبر ہے اور اس کے دوسرے رواۃ مجبول الحال ہیں۔
- © روایت ہے کہ حضرت آ منہ نے خواب میں دیکھا کہ کوئی ان سے کہدرہا ہے اے آ منہ! تیرا بچہ تمام جہان کا سردار ہوگا۔ جب بچہ بیدا ہوتو اس کا نام احمد اور محمد رکھنا اور بہتعویذ اس کے گلے میں ڈالنا۔ جب وہ بیدار ہو کیں تو سونے کے پتر پر بیاشعار کیسے ملے۔ (اس کے بعد اشعار ہیں) یہ قصہ ابوقعیم میں ہے گئے جس کا راوی ابوغزیہ میں ہے ابن حبان کا بیان ہے کہ وہ راوی ابوغزیہ میں جانے جس کی روایتوں کو امام بخاری مشرکہتے ہیں۔ ابن حبان کا بیان ہے کہ وہ دوسروں کی حدیثیں چرایا کرتا تھا۔ گئے متاخرین میں موافظ عراقی نے اس روایت کو ہے اصل اور شامی نے بہت ہی ضعیف کہا ہے۔ ابن اسحاق نے بھی اس کو بست مندروایت کہا ہے۔ ابن اسحد میں بیدروایت واقدی کے حوالہ سے ہے جس کی دروغ گوئی میں جو کہتی ہیں کہ سندروایت : عثان بن ابی العاص ڈائی نے صحابی کی ماں ولادت کے وقت موجود تھیں ﷺ وہ کہتی ہیں کہ جب آ منہ کو دروزہ ہوا تو یہ معلوم ہوتا تھا کہتمام ستار نے زمین پر جھکے آتے ہیں۔ یہاں تک کہیں ڈری کہ کہیں زمین پر نیگر پڑیں اور جب پیدا ہوئے تو جدھر نظر جاتی تھی تمام گھر روشنی سے معمور تھا۔ یہ قصہ ابوقعیم کہیں زمین پر نیگر پڑیں اور جب پیدا ہوئے تو جدھر نظر جاتی تھی تمام گھر روشنی سے معمور تھا۔ یہ قصہ ابوقعیم کہیں زمین پر نیگر پڑیں اور جب پیدا ہوئے تو جدھر نظر جاتی تھی تمام گھر روشنی سے معمور تھا۔ یہ قصہ ابوقعیم کہیں ذمین پر نیگر پڑیں اور جب پیدا ہوئے تو جدھر نظر جاتی تھی تمام گھر روشنی سے معمور تھا۔ یہ قصہ ابوقعیم کہیں ذمین پر نیگر پڑیں اور جب پیدا ہوئے تو جدھر نظر جاتی تھی تمام گھر روشنی سے معمور تھا۔ یہ تصہ ابولی اور بیہیتی میں خوار ہے۔ اس کے روا تو ہیں یعقوب بن محمد زہری پا بیا عتبار سے ساقط ہے گھا اور

عبدالعزیز بن عمر بن عبدالرحمٰن بن عوف ایک محض داستان گواور جھوٹا تھا۔ ۞ روابیت: حضرت آ منہ کہتی ہیں کہ'' مجھے ایا م حمل میں حمل کی کوئی علامت معلوم نہ ہوئی اورعورتوں کوان ایام میں جوگرانی اور تکلیف محسوں ہوتی ہے، وہ بھی نہ ہوئی بجز اس کے کہ معمول میں فرق آ گیا تھا۔'' 🗱

<sup>🀞</sup> خصائص، ج١، ص:٤٦، ٤٧. ﴿ قَلَ لَا لَنْبُوهُ، ص:٩٣، ٩٤. ﴿ دَلَاتُلَ النَّبُوةَ، ص:٩٤، مُواهِبَ شرح الزرقاني، ج١١، ص: ١٢٦ـ ﴿ مِيزَانَ الاعتدال، ج٣، ص:٤٤٠

<sup>🕏</sup> الخصائص، ج١، ص:٤٥؛ دلائل النبوة، ص:٩٣ - 🌣 تهذيب، ج١١، ص: ٣٩٦، ٣٩٧-

<sup>🎁</sup> الخصائص، ج١، ص:٤٢؛ طبقات، ابن سعد، جزء اوّل قسم اول.

قسطلانی نے مواہب لدنیہ 🗱 میں اس قصہ کوابن اسحاق اور ابونعیم کے حوالہ سے بیان کیا ہے کیکن ابن اسحاق کا جونسخدابن ہشام کے نام ہےمشہوراور چھپاہواہےاور نیز دلائل ابوٹعیم کےمطبوعہ نسخہ میں تو اس قسم کا کوئی واقعہ ند کورنہیں قسطلانی کی پیروی میں دوسرے باحتیاط متاخرین مثلاً: صاحب سیرت صلبیہ اور مصنف خمیس 🥵 نے بھی ابن اسحاق اورابونعیم ہی کی طرف اس روایت کی نسبت کی ہے لیکن این سیدالناس نے عیون الاثر میں بجاطور سے اس روایت کے لئے واقدی کا حوالہ دیا ہے۔ 🗱 دراصل پرقصہ ابن سعد نے نقل کیا ہے اور اس کی ر دایت کے دوسلسلے لکھے ہیں، مگران میں سے ہرا یک کاسِر سلسلہ واقدی ہے اور اس کی نسبت محدثین کی رائے پوشیدہ نہیں۔علاوہ ازیں ان میں ہے کوئی سلسلہ بھی مرفوع نہیں۔ پہلا سلسلہ عبداللہ بن وہب برختم ہوتا ہے۔جواپی پھوپھی سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ ہم بیسنا کرتے تھے۔ دوسرے سلسلہ کو واقدی ز ہری پر جا کرختم کر دیتا ہے۔

🚇 🛚 ایک روایت اس کے بالکل برخلاف ابن سعد 🗱 میں یہ ہے کہ غالبًا آ مخضرت مُثَاثِیْنِم کی جلالت و عظمت کے باعث حضرت آ منہ کو بخت گرانی اور بارمحسوس ہوتا تھا۔وہ کہا کرتی تھیں کہ میرے پیٹ میں گئی بیچے رہے۔ مگراس بچے سے زیادہ بھاری اورگراں مجھے کوئی نہیں معلوم ہوا،اول تو بیروایت معروف اورمسلم واقعہ کے خلاف ہے،حضرت آ منہ کے ایک کے سوانہ کوئی اور بچہ ہوا اور نہمل رہا دوسرے یہ کہاس روایت کا سلسلہ ناتمام ہے۔ اس معنی کی ایک اور روایت شداد بن اوس صحابی رٹھ تھنڈ کی زبانی منقول ہے کہ آ ب منافیظ نے فر مایا: '' میں اینے والدین کا پہلوٹا ہوں۔ جب میں شکم میں تھا تو میری ماں عام عورتوں سے بہت زیادہ گرانی محسوں کرتی تھیں۔'' 🤁 معانی بن زکر یا القاضی نے اس روایت پر اتنی ہی جرح کی ہے کہ'' یہ منقطع ہے۔'' یعنی شداد بن اوس اوران کے بعد کے راوی مکحول میں ملاقات نہیں ۔اس لئے بیچ میں ایک راوی کم ہے حالانکہ اس سے بڑھ کرید ہے کہ اس کا پہلاراوی عمر بن مبیح کذاب، وضاع اور متروک تھا۔ 🤁

🗓 روایت: جب ولادت کاوفت آیا خدا نے فرشتوں کو تھم دیا کہ آسانوں اور پیشتوں کے دروازے کھول دو، فرشتے باہم بشارت دیتے پھرتے تھے۔سورج نے نور کانیا جوڑا پہنا۔اس سال دنیا کی تمام عورتوں کو بیرعایت ملی کہ سب فرزندزین جنیں ، درختوں میں پھل آ گئے۔آ سان میں زبرجد دیا توت کے ستون کھڑے کئے گئے۔ نہرکوژ کے کنارےمشک خالص کے درخت اگائے گئے ۔ مکہ کے بت اوند ھے ہو گئے ۔ وغیرہ وغیرہ۔

یہ حکایت مواہب لدنیہ 🗱 اور خصائص کبریٰ 🥸 میں ابوقعیم کے حوالہ نے قل کی گئی ہے، کین ابوقعیم کی دلائل النبوة كمطبوعة نسخه ميں جہاں اس كاموقع ہوسكتا تھا۔ وہاں بيروايت مجھ كونېيس ملى ممكن ہے كه ابونعيم

<sup>🆚</sup> مواهب لدنية، ج١ ، ص:١٢٥ - 🔅 سيرة حلبية، ج١ ، ص:٥ ١ باب ذكر حمل امه، تاريخ الخميس، ج١، ص:١٨٦ - 🎁 ج١، ص: ٢٥ مكتبه القدسي - 🎁 طبقات، ج١، ص: ٢٦ - 🕏 كنز العمال، كتاب الفضائل من قسم الافعال جامع الدلائل واعلام النبوة، ج٦، ص:٣٠٥ - 🌣 تهذيب، ج٧، ص: ٤٦٣ ـ

`حصيهوم } المنافقة الم نے اپنی کسی اور کتاب میں بیروایت ککھی ہویا بیمطبوع نسخہ نامکمل ہو، بہر حال اس روایت کی بناصرف اس قدر ہے کہ ابونعیم چوتھی صدی کے ایک راوی عمرو بن قتیبہ راوی نے قال کرتے ہیں کہ ان کے والد قتیبہ جو بڑے فاضل تھے، یہ بیان کرتے تھے۔قسطلانی نے مواہب میں اس روایت کوفل کر کے لکھا ہے کہ وہ مطعون ہے۔ 🏶 عافظ سیوطی نے خصائص میں اس کومنکر کہا ہے 🏕 اور واقعہ یہ ہے کہ بیتمام تر بے سنداور موضوع ہے۔ 🛭 روایت: آنخضرت مَنَافِیْزِ کے حمل میں ہونے کی جونشانیاں تھیں ان میں سے ایک بیہ ہے کہ اس رات كو تريش كےسب جانور بولنے لگے اور كہنے لگے كەكىجىداكى تىم! آنخضرت مَا اَلْتَا اَلْمَا اَلَّا اَلَّا وه د نیاجہاں کی امان اور اہل د نیا کے چراغ ہیں ۔قریش اور دیگر قبائل کی کاہنے عورتوں میں کوئی عورت ایسی نیکھی کہ اس کا جن اس کی آئکھوں ہے اوجھل نہ ہو گیا ہواوران سے کہانت کاعلم چھین لیا گیااور دنیا کے تمام بادشا ہوں کے تخت اوند ھے ہو گئے اور سلاطین اس دن گو نگے ہو گئے ۔مشرق کے دحشی جانوروں نے مغرب کے دحش جانوروں کو جاکر بیثارت دی۔اس طرح ایک دریانے دوسرے دریا کوخوشنجری سنائی ، پورے ایا محمل میں ہرماہ آ سان وزمین سے بینداسی جانے لگی که' بشارت ہو کہ حضرت ابوالقاسم مَثَاثِیَّا کے زمین پر ظاہر ہونے کا زمانہ قريب آيا۔ " الله حضرت مُثَالِيَّا كُلُ والده فرماتى تصين: "جب ميرے مل كے چومبينے كزرے تو خواب ميں کسی نے مجھکو یاؤں سے تھوکر دے کرکہا کہ اے آ مند! تمام جہان کاسردار تیرے پیٹ میں ہے۔ جب وہ پیدا ہوتو اس کا نام محمد منگالینی کا رکھنا اوراپنی حالت کو چھیائے رکھنا۔' کہتی ہیں کہ جب ولا دت کا زمانیہ آیا، توعورتوں کو جو پیش آتا ہے وہ مجھ کو بھی پیش آیا اور کسی کومیری اس حالت کی خبر نتھی ، میں گھر میں تنباتھی ۔عبدالمطلب خانہ کعبے کے طواف کو گئے تھے تو میں نے ایک زور کی آ واز تن جس سے میں ڈرگئی، میں نے دیکھا کہ ایک سپید مرغ ہے جواپنے باز وکومیرے دل پرل رہا ہے،اس ہے میری تمام دہشت دور ہوگئ اور در د کی تکلیف بھی جاتی ر ہی۔ پھرایک طرف دیکھا کہ مبید شربت ہے۔ پیائ تھی، دودھ بچھ کراس کو لی گئی،اس کے پینے سے ایک نور مجھ نے نکل کر بلند ہوا۔ پھر میں نے ویکھا کہ چندعور تیں جن کے قد لیے لیے ہیں۔ گویا عبدالمطلب کی بیٹیال ہیں۔وہ مجھےغورے دیکھرہی ہیں، میں تعجب کررہی ہوں کہان کو کیسے میرا عال معلوم ہوا( ایک ادرروایت میں ہے کہان عورتوں نے کہا کہ ہم فرعون کی ہیوی آ سیہاورعمران کی بیٹی مریم اور بیحوریں ہیں ) میرادرد بڑھ گیااور ہر گھڑی آ واز اور زیادہ بلند تھی اور خوفناک ہوتی جاتی تھی ،انے میں ایک سپید دیبا کی حیادر آسان وزمین کے درمیان پھیلی نظر آئی اور آواز آئی کہاس کولوگوں کی نگاہوں سے چھپالو۔ میں نے دیکھا کہ چندمروہوا میں معلق ہیں۔ان کے ہاتھوں میں جاندی کے آفاہے ہیں اور میرے بدن سے موتی کی طرح پسینہ کے قطرے ٹیک رہے تھے۔جس میں مشک خالص ہے بہتر خوشبوتھی اور میں دل میں کہدر ہی تھی کہ کاش! عبدالمطلب اس وقت

<sup>🏶</sup> ج١، ص: ١٣٤ - 🐯 ج١، ص: ٤٩ - 🍪 خصائص الكبرى، ج١، ص: ٤٧ ـ

پاس ہوتے۔ پھر میں نے پرندوں کا ایک غول دیکھا جونہیں معلوم کدھر سے آئے وہ میرے کرے میں گس آئے۔ ان کی منقاریں زمرد کی اور بازویا قوت کے تھے۔ میری آئکھوں سے اس وقت پردے اٹھادیے گئے تو اس وقت مشرق ومغرب سب میری نگاہوں کے سامنے تھے۔ تین جھنڈ نے نظر آئے۔ ایک مشرق میں ، ایک مغرب میں اور ایک خانہ کعبہ کی جھت پر۔ اب در دزیا دہ بڑھ گیا تو مجھے ایسا معلوم ہوا کہ مجھے کچھ عور تیں فیک مغرب میں اور ایک خانہ کعبہ کی جھت پر۔ اب در دزیا دہ بڑھ گیا تو مجھے ایسا معلوم ہوا کہ مجھے کچھ عور تیں فیک مغرب میں اور ایک خانہ کعبہ کی جھت گر کی کوئی چیز نظر نہ آتی تھی ۔ اس اثنا میں بچے بیدا ہوا میں نے پھر کر دیکھا تو وہ بحدہ میں بڑا تھا اور دوا نگلیوں کو آسان کی طرف دعا کی طرح اٹھا نے تھا۔ پھر ایک سیاہ بادل نظر آئے۔ جو آسان سے اتر کرینچ آ یا اور بچہ پر چھا گیا اور بچہ میری نگاہ سے جھپ گیا۔ استے میں ایک منا دی تی کہ منا دی تی کہ منا دواور سمندروں کے اندر لے جاؤ کہ سب ان کے نام نامی اور شکل و صورت کو بہچان لیں اور جان لیس کہ بیمنا نے والے ہیں۔ یہا ہے زبانہ میں شرک کا نام ونشان منا دیں گے۔ پھر تھوڑی بی دریمیں بادل ہے گیا اور آپ منا گیؤ کے دورھ سے زیادہ سفید کیڑے میں لیٹے نظر آئے۔ جس کے پھر تھوڑی بی دریمیں بادل ہے گیا اور آپ منا گیؤ کی دورھ سے زیادہ سفید کیڑے میں لیٹے نظر آئے۔ جس کے پھر تھوڑی بی دریمیں بادل ہے گیا اور آپ مین تنجیاں تھیں اور ایک آواز آئی کہ محمد کو فتح ، نھرت اور نبوت کی تجب ترریش تھا۔ ہاتھوں میں سفید موتوں کی تین تنجیاں تھیں اور ایک آواز آئی کہ محمد کو فتح ، نھرت اور نبوت کی تجبار ریشم تھا۔ ہاتھوں میں سفید موتوں کی تین تنجیاں تھیں اور ایک آواز آئی کہ محمد کو فتح ، نھرت اور نبوت کی تجبار دیگئی ہیں۔ پھ

میں نے دل پر جرکر کے یہ پوری حکایت نقل کی ہے یہاں لئے کہ میلاد کے عام جلسوں کی رونق انہی
روایتوں سے ہے۔ بیردایت ابونعیم میں حضرت ابن عباس ڈاٹٹونا سے نقل کی ہے ﷺ اور سند کا سلسلہ بھی ہر
طرح درست ہے۔ مگر اگر کسی کو اساء الرجال ہے آگا ہی نہ بھی ہواور وہ صرف اد ہو بی کا صحیح ذوق رکھتا ہوتو
وہ فقط روایت کے الفاظ اور عبارت کو دکھ کر یہ فیصلہ کردے گا کہ یہ تیسری چوتھی صدی کی بنائی ہوئی ہے۔ اس
روایت میں یکی بن عبداللہ البابل اور ابو بکر بن ابی مریم ہیں۔ پہلا شخص بالکل ضعیف ہے ﷺ اور دوسرانا قابل
جمت ہے گئا ان کآگے کے راوی سعید بن عمر والا نصاری اور ان کے باہ عمر والا نصاری کا کوئی پہنیں۔
جمت ہے گئا ان کآگے کے راوی سعید بن عمر اللہ نصاری اور ان کے باہ عمر والا نصاری کا کوئی پہنیں۔
عبداللہ جب بیدا ہوئے تو ان کے چہرہ پرسورج کی ہی روثی تھی اور والدنے ایک دفیہ نواب و کی جا بہا پر کوکومت
عبداللہ جب بیدا ہوئے تو ان کے چہرہ پرسورج کی کی اس لڑے کی پشت سے ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمام دنیا پر حکومت
ایک کا ہند نے یہ خواب بن کر پیشین گوئی کی کہ اس لڑے کی پشت سے ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمام دنیا پر حکومت
کرے گا۔ جب آمنہ کے شکم سے بچہ پیدا ہوا تو میں نے بڑے زور کی آواز سی ، جو انسانوں کی آواز کی طرح
آیا۔ انہوں نے کہا کہ جب ججے در دہونے لگا تو میں نے بڑے زور کی آواز سی ، جو انسانوں کی آواز کی طرح
آیا۔ انہوں نے کہا کہ جب ججے در دہونے لگا تو میں نے بڑے مین کے بچ میں گڑ انظر آیا اور میں نے دیکھا

۱۳۶ مواهب لدنية، ج١، ص: ١٣٤ تا ١٣٦ والخصائص، ج١، ص:٤٨،٤٧.

<sup>🕸</sup> الخائص، ج١، ص: ٤٧، ٨٨ ين كل بيروايت عيم كركي تدور ق كماتهد

<sup>🕸</sup> تهذیب التهذیب، ج۱۱، ص:۲٤۱،۱٤٠ 🏚 ایضًا، ج۲۲، ص:۲۹۔

مِنْ يُوْ الْنِينَ الْمُورِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِينِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمِلْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤ

کہ بچد کے سرے دوشنی کی کرنیں نکل نکل کر آسان تک جاتی ہیں۔ شام کے تمام کل آگ کا شعلہ معلوم ہوتے سے اور این پاس مرغابیوں کا ایک جھنڈ دکھائی دیا۔ جس نے بچہ کو سجدہ کیا پھر اپنے پروں کو کھول دیا اور سعیرہ اسدید کو دیکھا کہ وہ کہتی ہوئی گزری کہ تیرے اس بچہ نے بتوں اور کا ہنوں کو برنا صدمہ پہنچایا۔ ہائے سعیرہ ہلاک ہوگئی۔ پھر ایک بلندو بالا سپیدرنگ جوان نظر آیا۔ جس نے بچہ کو میرے ہاتھ سے لے لیا اور اس کے منہ میں اپنالعاب دہن لگایا۔ اس کے ہاتھ میں سونے کا ایک طشت تھا۔ بچہ کے بیٹ کو پھاڑا۔ پھر اس کے دل کو میں اپنالعاب دہن لگایا۔ اس میں سے ایک انگوشی نکال اس میں سے ایک انگوشی نکال کر مونڈ ھے کے برابر مہرکی اور اس کو ایک کرتہ پہنا دیا۔ اے عباس! پیمس نے دیکھا۔ ا

اس روایت کے متعلق ہمیں کچھ زیادہ کہنائہیں ہے کہ ناقلین نے اس کے ضعف کو خود تسلیم کیا ہے اور میں حافظ سیوطی نے لکھا ہے کہ اس روایت اور اس کے پہلے کی دور وایتوں (۱۳ ۱۳) میں سخت نکارت ہے اور میں نے اپنی اس کتاب (خصائص) میں ان متیوں سے زیادہ منکر کوئی روایت نقل نہیں کی اور میر ادل ان کے لکھنے کو نہیں جا ہتا تھا۔ لیکن میں نے محض ابوئیم کی تقلید میں لکھ دیا ہے۔ ﷺ جن روایت کا ماخذ ابوئیم کو بتاتے ہیں، مگر یہ روایت کا ماخذ ابوئیم کو بتاتے ہیں، مگر یہ روایت کا ماخذ ابوئیم کو بتاتے ہیں، مگر یہ روایت دلائل الی قیم کے مطبوع نسخہ میں نہیں ملی ۔ یہ بھی یا در ہے کہ حضرت عباس ڈائٹی ڈ آئخ مرت من الی ہی دو سات آٹھ برس کے بچے ہوں گے۔ سال بڑے تھے۔ جب آ منہ نے وفات یائی تو وہ سات آٹھ برس کے بچے ہوں گے۔

<sup>🏕</sup> خصائص، ج۱، ص:٤٩،٤٨ 👙 خصائص، ج۱، ص:٤٩ـ

رضوان جنت تھا۔ پھر بچہ کے کان بیں پچھ کہا جس کو آ منہ کہتی ہیں کہ میں سجھ نہ کی اور پھراس نے کہا: اے محمد مناطقیا باشارت ہو کہ کسی نبی کو کی ایساعلم عطانہیں کیا گیا جوتم کونہیں بتایا گیا۔تم سب پینجبروں سے زیادہ شجاع بنائے گئے تم کوفتح ونصرت کی کنجی دی گئ اور رعب و داب بخشا گیا جو تمہارا نام سنے گااس نے تم کو بھی و یکھا بھی نہ ہوتو وہ کانپ جائے گا۔اے خدا کے خلیفہ!

اس روایت کا ماخذیہ ہے کہ بچیٰ بن عائذ التوفی ۲۷۳ ھے نے اپنی کتاب میلا دہیں اس کا ذکر کیا ہے ابن دحیہ محدث نے بڑی جرائت کر کے اس خبر کوخریب کہا ہے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس کوغریب کہنا بھی اس کی توثیق ہے بیتمام تربے اصل اور بے بنیادیے۔ 🗱

🕏 روایت: آ منہ کہتی ہیں کہ جب ولا دت ہوئی توایک بہت بڑاابر کا ٹکڑانظر آیا جس میں ہے گھوڑے کے ہنہنا نے اور پروں کے چیٹیصٹانے اورلوگوں کے بولنے کی آ وازیں آ رہی تھیں، وہ ابر کا نکڑا بچیہ کے اوپر آ کر چیعا گیا اور بچیدمبری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔البتہ مناوی کی آ واز سنائی دی کے محمد مَثَاثِیَتِمْ کوملکوں ملکوں پھراؤ اور سمندروں کی تہوں میں لے جاؤ کہ تمام دنیاان کے نام ونشان کو پہچان لے اور جن وانس، چرندو پر ند ملا تکہ بلکہ ہر ذی روح کے سامنے ان کو لے جاؤ ان کو آ دم عالیہ آیا کا خلق، شیث کی معرفت، نوح عالیہ آگی شجاعت ابرائيم غاينيلا كى دوى، المعيل غاينيلا كى زبان، اسحاق غاينيلا كى رضا، صالح غاينيلا كى فصاحت، لوط غاينيلا كى حكمت، موى عَلَيْلِهَا كَ يَحْقَ، الوب عَلِيْلِهَا كا صبر، يونس عَلَيْلِهَا كي اطاعت، يوشع عَلَيْلِهَا كا جهاد، واؤد عَلَيْلِهَا كي، آ واز، دانیال عالینیال کی محبت، البیاس عالیتیال کا وقار، کیچی عالیتیال کی پا کدامنی اورعیسی عالیتیال کا زیدعطا کرواورتمام پنچمبروں کے اخلاق میں ان کوغوطہ دو۔ آ منہ کہتی ہیں، پھریہ منظر ہٹ گیا۔ تو میں نے دیکھا کہ آپ مُثَاثِّنَا مبزر حرر میں لیٹے ہیں اوراس کے اندرے پانی میک رہاہے۔ آواز آئی ، ہاں محد منا الثیار نے تمام دنیا پر قبضہ کرلیا اور کوئی مخلوق ایسی ندر ہی جوان کے حلقہ اطاعت میں نہ آ گئی ہو کہتی ہیں کہ پھر میں نے دیکھا تو نظر آیا کہ آپ منافیظ کاچبرہ چود ہویں رات کے جاند کی طرح ہے اور مشک خالص کی سی خوشبوآ پ سے نکل رہی ہے۔ رفعت تین آ دمی نظر آئے ،ایک کے ہاتھ میں جاندی کا آفتابہ ہے، دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کا طشت ہے ادر تیسرے کے ہاتھ میں سپیدریشم ہے،اس نے سپیدریشم کو کھول کراس میں ہے انگوٹھی جس کو دیکھ کرآ تکھیں خیرہ ہوتی تھیں، نکالی پہلے اس نے انگوشی کوسات دفعہ اس آفنابے پانی سے دھویا۔ پھر مونڈ سے پرمہر کرکے بجے کو تھوڑی دیر کے لئے اپنے باز وؤں میں لپیٹ دیااور پھر مجھےواپس کر دیا۔ 🥵

اس حکایت کی بنیادیہ کو تسطلانی نے مواہب لدنیہ میں "السعادة و البشری "نامی ایک میلادی کتاب اس حکایت کی بنیادیہ کا مسئف کہتا ہے کہ اس نے خطیب سے اس کولیا ہے۔ اللہ روایات

<sup>🏶</sup> خصائص، ج ١، ص: ٤٩ ـ مراهب، ج ١، ص: ١٣٦ تا ١٣٩ ـ 🏚 مواهب، ج ١، ص: ١٣٦ ـ

النيازة النبيقال المنظمة المنظ

کے لحاظ سے خطیب کی تاریخ کا جو درجہ ہے وہ کس کومعلوم نہیں قسطلانی نے اس روایت کو ابوقیم کی طرف بھی منسوب کیا ہے۔ منسوب کیا ہے۔ گر دلاکل ابوقیم کے مطبوعہ نسخہ میں تو اس کا پیتنہیں نینیمت ہے کہ حافظ قسطلانی نے خود تصریح کردی ہے کہ اس میں سخت نکارت ہے۔

اروایت: آمند کہتی ہیں کہ جب آپ مَنَا لَیْتُوَ پیدا ہوئے تو ایک روشی چکی جس ہے تمام مشرق و مغرب روش ہوگیا اور آپ مَنَا اللّٰهِ وَنُول ہا تھو ٹیک کرز مین پر گر پڑے (شاید مقصود یہ کہنا ہے کہ آپ سجدہ میں گئے) پھر مٹی ہے مٹی اٹھائی (اہل میلا داس سے بیہ طلب لیتے ہیں کہ آپ نے روئے زمین پر قبضہ کرلیا) اور آسان کی طرف سراٹھایا۔

یہ حکایت ابن سعد میں متعدد طریقوں سے ندکور ہے 🗱 گران میں ہےکوئی قوی نہیں اس کے قریب قریب ابوقعیم اور طبرانی میں روایتیں ہیں ۔ ان کابھی یہی صال ہے۔

🕲 روایت: جس شب کوآب مَالَیْظِم بیدا ہوئے قریش کے بڑے بڑے مردار جلہ جمائے بیٹھے تھے۔ ایک یہودی نے جومکہ میں سوداگری کرتا تھا۔ان ہے آ کر دریافت کیا کہ''آج تمہارے یہاں کسی کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے؟''سب نے اپنی لاعلمی طاہر کی اس نے کہا،اللہ اکبر!تم کونہیں معلوم تو خیر میں جو کہنا ہوں اس کوس رکھو۔ آج شب کواس پچھلی امت کا نبی پیدا ہو گیا۔اس کے دونوں مونڈھوں کے چھیمیں ایک نشانی ہے۔اس میں گھوڑے کی ایال کی طرح کچھاو پر تلے بال ہیں وہ دودن تک دودھ ندیئے گا۔ کیونکہ ایک جن نے اس کے مند میں انگلی ڈال دی ہے۔جس سے دہ دود ھنہیں پی سکتا۔ جب جلسہ چھٹ گیاادرلوگ گھروں کولوٹے تو معلوم ہوا کہ عبدالله بن مطلب کے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے لوگ اس یہودی کو آمنہ کے گھر لائے ۔اس نے بچہ کی پیٹیر پرتل دیکھا توغش کھا کرگر پڑا۔جب ہوش آیا،لوگوں نے سبب پوچھا،اس نے کہا،خدا کی شم اِسرائیل کے گھرانے سے نبوت رخصت ہوگئ۔اے قریش! تم اس کی پیدائش سے خوش ہو۔ ہشیار! خدا کی تتم ایتم پرایک دن ایسا حملہ کرے گاجس كى خبر چهاردانگ عالم ميں تھيلےگا۔ "بيروايت متدرك حاكم ميں ہےاور حاكم نے اس كو سچى كہا ہے مگراہل علم جانتے ہیں کہ حاکم کاکسی روایت کو تھیج کہنا ہمیشہ تنقید کامختاج رہتا ہے۔ چنا نچیہ حافظ ذہبی نے تلخیص متدرک 🥵 میں حاکم کی تر دید کی ہے۔اس کاسلسلدروایت یہ ہے کہ یعقوب بن سفیان فسوی ابوغسان محمد یجی کنانی سے اور سے ا پنے باپ ( میجی بن علی کنانی ) سے اور وہ محد بن اسحاق (مصنف سیرت ) سے روایت کرتے ہیں ۔سب سے پہلی بات تویہ ہے کہ ابن اسحاق نے خودا پنی سیرت سے بدروایت نہیں لی ہے۔ ابوغسان محد بن یحیٰ کو گولیعض محدثین نے اچھا کہا ہے۔ مگر محدث سلیمانی نے ان کومنکر الحدیث کہا ہے۔ ابن حزم نے ان کومجہول کہا ہے۔ بہر حال ان تک غنیمت ہے گران کے باپ یجیٰ بن علی کا کہیں کوئی ذکر نہیں کہ بیکون تھے؟ اور کب تھے؟ اس قتم

<sup>🅻</sup> طبقات ابن سعد، ذکر مولد رسول الله عنظم ج۱، ص:۳۳؛ مواهب، ج۱، ص:۱۳۹ - 🌣 ج۲، ص:۲۰۲ ـ 🕸 تهذیب التهذیب، ج۹، ص: ۱۸ ۰ \_

کی ایک اور روایت عیص را مب کے متعلق ابوجعفر بن الی شیب ہے ہے اور ابونعیم نے دلائل میں اور ابن عساکر نے تاریخ 🗱 میں اس کوذکر کیا ہے لیکن زرقانی نے لکھ دیا ہے کہ ابوجعفر بن ابی شیبہ نامعتبر ہے۔

واقدی کی سیرے مراداگر واقدی کی مغازی ہے تو اس کامطبوعہ کلکتہ کانسخہ جومیرے پیش نظر ہے۔اس میں بیدواقعہ مذکو نہیں اوراگر ہوتا بھی تو واقدی کا اعتبار کیا ہے؟ ابن سیخ اور ابن عائذ وغیرہ زبانہ متاخر کے لوگ میں اور قدما سے روایت کی نقل میں بے احتیاط میں کسی قدیم ماخذ سے اس کی تصدیق نہیں ہوتی معلوم نہیں سے روایتیں انہوں نے کہاں سے لیں۔

آنخضرت مَثَاثِينِ کي رضاعت اورشيرخوارگي کے زمانہ کے فضائل اور مجزات

جب آپ مٹائیٹی کو حلیمہ سعدیہ ڈاٹٹیٹا آپ گھر لے جاتی ہیں۔ ابن اسحاق ، ابن راہویہ ابویعلی ، طبر انی بیہ بیتی ، ابوتیم ، ابن عسا کر اور ابن سعد میں بتفصیل مذکور ہیں۔ حلیمہ سعدیہ ڈاٹٹیٹا کا آنا اور آپ کا ان کو دیجے کرمسکر انا۔ حلیمہ ڈاٹٹیٹا کے خشک سینوں میں دودھ بھر آنا۔ آپ کا صرف ایک طرف کے سینہ سے سیر ہو جانا اور دوسرے طرف کا اپنے رضاعی بھائی کے لئے بنظر انصاف چھوڑ دینا۔ آپ کے سوار ہوتے ہی

<sup>🆚</sup> تاریخ ابن عساکر، ج۱، ص:۳٥٤ - 🌣 جلد٦، ص: ٣٤٤ـ

نِنْ اَنْ اِلْمُوالِّذِينَ ﴾ ﴿ \$ ﴾ ﴿ وَمِنْ اللَّهُ اللَّ

حلیمہ فی بینی کی کمزوراور دبلی بیلی گدھی کا تیز روطاقتوراور فربہ ہوجانا اور حلیمہ فی بینی کے قبیلہ کی قحط زوہ زمین کا سرسبز وشاواب اور ہرا بھرا ہو جانا۔ حلیمہ فی بینی کی بحریوں کا مونا ہونا۔ اور سب سے زیادہ وووھ وینا۔ آپ منافی بینی کی بینی کی بینی کے سینہ کا چاک ہونا۔ حلیمہ فی بینی کا اس واقعہ سے منافی بینی کی بینی کی بینی کی بینی کا اس واقعہ سے ڈرکر آپ کو آمنہ کے پاس واپس لانا۔ آمنہ کا حلیمہ فی بینی کو سلی دینا۔ بیتمام واقعات ان کتابوں میں بہ تفصیل فدکور ہیں۔

یہ واقعات دوطریقوں سے مروی ہیں ایک طریقہ کامشترک راوی جہم بن انی جہم ایک مجہول شخص ہے اور دوسرے کامشترک راوی واقدی ہے۔جس کا کوئی اعتباز نہیں۔

پہلے طریقہ ہے اس کو ابن اسحاق، ابن راہویہ، ابویعنیٰ ، طبر انی اور ابویعم نے روایت کیا ہے اس کا سلسلہ یہ ہے کہ ابن اسحاق نے کہا کہ جمھ ہے جم بن الی جہم مولیٰ حارث بن حاطب جمی نے کہا اور وہ کہتا ہے کہ ''مجھ سے عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب بڑی تنظ نے خود بیان کیا یا کسی ایسے تحص نے بیان کیا، جس نے عبداللہ بن جعفر سے سنا اور عبداللہ بن جعفر نے حلیمہ سعدیہ بڑی تنظ سے سنا ہے گئی ہات یہ ہے کہ جم کا اس روایت کا خود عبداللہ بن جعفر نے سنا یقیی نہیں آتا۔ بلکہ وہ کہتا ہے کہ 'عبداللہ بن جعفر یا کسی نے اس کر جمھ ہے کہا۔'' معلوم نہیں وہ کون تھا؟ اور کیسا تھا؟ ابویعیم وغیرہ متاخرین نے اس روایت کو اس طرح بیان کیا ہے کہ یہ شک سرے سے نظر انداز ہو گیا ہے۔ اگر بالفرض جم نے عبداللہ بن جعفر سے ساتو کو اس عبداللہ بن جعفر سے مثالہ دران ہو گیا ہے۔ اگر بالفرض جم نے عبداللہ بن جعفر سے ملک سے عبداللہ بن جعفر من بیان کیا ہے کہ یہ گئی ہے کہ اور کیا ہے ۔ اگر بالفرض جم نے عبداللہ بن جعفر سے ملک سے مدینہ آئے تھے۔ حلیمہ بڑا تھا ہے مثا اور ان سے نظر اروایت کرنامی ہوت ہے۔ بلکہ علمائے سیر ورجال میں خور حلیمہ بھی تھا تا اور ان کے بعد آ پ سے ملا قات میں اختلاف ہے۔ صرف ایک دفحہ خو وہ وہ اور ان کے موجود ہونا اور ان کے میں موقع پرعبداللہ بن جعفر بڑا تھی کے جو موجود ہونا اور ان کے میں موقع پر عبداللہ بن جعفر بھی تھی ہوتی کے جو اس روایت کا سر بنیا د ہے۔ ذبی نے میزان الاعتدال تھیں ایک موقع نہیں یہ کو میں انتقال کے میان موقع ہونا کی میں انتقال کے میں انتقا

دوسراطریقه وه به جس کا مرکزی راوی واقدی به،اس سلسله سے ابن سعد،ابوقیم اور ابن عساکر فیاس واقعہ کو کھا ہے۔ بیسلسلہ علاوہ ازیں کہ واقدی ہے واسط سے ہے۔موقوف بھی ہے۔ یعنی کسی صحافی تک وہ نہیں پنچا۔اس کو واقدی زکریا بن بچی بن بزید سعدی سے اقرار وہ اپنج باپ بچی بن زید سعدی سے نقل کرتا ہے۔ ایک اور سلسلہ سے اس کو واقدی سے روایت کیا ہے اور واقدی،عبد اللہ بن زید بن اسلم سے اور عبداللہ اپ باپ زید بن اسلم تابعی سے نقل کرتے ہیں، بید ہور واقدی سے دورکی نسبت اہل سلسلہ بھی علاوہ ازیں کہ اس کا پہلا راوی وہی واقدی ہے اور روایت بھی موقوف ہے زید فرکور کی نسبت اہل

<sup>🏶</sup> ج ۱، ص: ۱۹۷ 🕻 ابن سعد، ج ۱، ص: ۲۹

(484) \$ \$ (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (1

مدیند کلام کرتے تھے اور ان کے بیٹے عبد اللہ کو اکثر محدثین نے ضعیف کہا ہے۔ اس لئے بیسلسلہ بھی استناد کے قابل نہیں ہے۔ ابونعیم نے تیسری روایت میں واقدی کے واسطہ سے ان واقعات کو بے سند لکھا ہے۔ قابل نہیں ہے۔ ابونعیم

ی شق صدر بعنی سینہ مبارک کے چاک ہونے کا واقعہ معراج میں پیش آ نامسلم ہے۔ مگر بعض لوگوں نے بھین کے زمانہ میں بیش آ نامسلم ہے۔ مگر بعض لوگوں نے بھین کے زمانہ میں بھی اس واقعہ کا بیش آ نامیان کیا ہے۔ بھین کے وقت کی تعیین میں ان روایتوں میں اختلاف ہے۔ اکثر روایتوں میں بیہ ہے کہ حضرت صلیمہ فرائ ان کیا ہے۔ کہ اس وقت آ پ مثالیتی وس میں ہے کہ حضرت واقعہ عالی وقت آ پ مثالیتی وس سے کے اس وقت آ پ مثالیتی وس سے کے ایک واقعہ میں مقاوہ وہ تمام ترضیف میں ۔ کے عہد طفولیت میں میں جا کہ اس وقت آ ہے معراج کا واقعہ عبد طفولیت میں میان ہوگیا ہے۔ اس بارہ بیس کے عظرے صدر کی بحث میں مفصل بیان کی ہے۔ اس بارہ میں میں نے اپنی تحقیق شرح صدر کی بحث میں مفصل بیان کی ہے۔ اس میں نے اپنی تحقیق شرح صدر کی بحث میں مفصل بیان کی ہے۔ اس میں نے اپنی تحقیق شرح صدر کی بحث میں مفصل بیان کی ہے۔ اس میں بیان ہوگیا ہے۔ اس میں میں بیان نے تعیین شرح صدر کی بحث میں مفصل بیان کی ہے۔ اس میں نے اپنی تحقیق شرح صدر کی بحث میں مفصل بیان کی ہے۔ اس میں بیان نے تعیین شرح صدر کی بحث میں مفصل بیان کی ہے۔ اس میں بیان ہوگیا ہے۔ اس میں بیان ہوگیا ہے۔ اس میں میں نے اپنی تحقیق شرح صدر کی بحث میں مفصل بیان کی ہے۔ اس میں بیان ہوگیا ہوگیا ہے۔ اس میں بیان ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگی

🕮 🛚 حضرت حلیمہ رہی 🕏 پاس قیام کے زمانہ میں ایک اور واقعہ بھی راویوں نے بیان کیا ہے کہ ٱنخضرت مَنْ النَّيْظِ كود مكي كربعض يهوديوں نے ياعرب قيافه شناسوں نے (روايت ميں اختلاف ہے) پيمعلوم کرلیا کہ نبی آخرالز مان ہیں اور یہی ہمارے آبائی کیش اور مذہب کود نیاہے مٹائیں گے۔ یہ بچھ کرانہوں نے آپ مَنْ ﷺ کوخود قبل کرنا چاہا، یا دوسروں کوآپ کے قبل پرآ مادہ کرنا چاہا (روایت میں اختلاف ہے) ایک روایت میں ہے کہ بیواقعداس وقت پیش آیا۔ جب حلیمہ ڈانٹٹنا آپ کو پہلے پہل مکہ معظمہ سے لے کر عکاظ کے میلہ میں آئیں۔وہاں قبیلہ ہذیل کا ایک قیافہ شناس بڈھاتھا۔عورتیں اپنے اپنے بچوں کو لے کراس کے پاس آتی تھیں اور فال نکلواتی تھیں ۔اس کی نظر جب آنخضرت مَثَاثِیَّا کِم پر پڑی تو وہ چلااٹھا کہ اس کوتل کر ڈالومگر آپ لوگوں کی نظر سے غائب ہو چکے تھے۔حلیمہ ڈاٹھنا آپ کو لے کرچل دی تھیں ۔لوگوں نے بڈھے ہے واقعہ بوچھاتواں نے کہا کہ میں نے ابھی وہ بچہد یکھا جوتمہارے اہل مذہب کوتل کرے گا اورتمہارے بتوں کو توڑے گا اور وہ کامیاب ہوگا، اس کے بعدلوگوں نے آپ مٹاٹیٹی کو بہت ڈھونڈا، مگر آپ نہ ملے حضرت حلیمہ نے اس کے بعد آ پِ کو پھر کسی قیا فہ شناس اور فال دیکھنے والے کے سامنے پیش نہ کیا، ایک اور روایت میں ہے کہاس کے بعداس بڈھے کی عقل جاتی رہی اور وہ کفر ہی کی حالت میں مرگیا۔ دوسری روایت میں پیہ واقعداس طرح ہے کہ حضرت آ منہ نے علیمہ کو کہہ دیا تھا کہ میرے بیچے کو یہودیوں ہے بچائے رکھنا ،ا تفاق ہے جب وہ آپ کو لے کرچلیں تو پچھ یہودی راستہ میں مل گئے انہوں نے آپ کا حال بن کرا یک دوسرے ہے کہا کہاس کو مارڈ الو پھرانہوں نے دریافت کیا کہ کیا یہ بچہ یتیم ہے؟ حلیمہ نے کہا نہیں میں اس کی ماں ہوں اوراپین شوہرکو ہتایا کہ دہ اس کاباب ہے۔ انہوں نے کہا کہ آگریہ یتیم ہوتا تو ہم اس کوتل کرڈ التے (یعنی آخری پیغمبرکی ایک علامت یتیمی بھی تھی اور چونکہ ان کو بیمعلوم ہوا کہ بیعلامت بچیمیں پائی نہیں جاتی اس سے ان کا

🐠 اس کے لیے ای کتاب کے صفحات شرح صدر ملاحظہوں۔

یقتین جا تاریا۔)

یہ روایتیں ابن سعد جلد اول ص اے و ۹۸ میں ہیں، گر حالت یہ ہے کہ پہلی روایتوں کا ماخذ واقد ی کی داستانیں میں اور اس پر بھی ان کے سلسلے ناتمام ہیں۔ آخری راویت کا سلسلہ یہ ہے کہ عمرو بن عاصم کلانی ، ہمام بن یجیٰ ،اسحاق بن عبداللّٰد گویه تینون عمو ما ثقة اصحاب میں ۔گران کی بیروایت موقوف ہے، یعنی آخری راوی اسحاق بنء بداللہ گوتا بعی ہیں گروہ کسی صحابی ہے اس کا سننا ظاہز ہیں کرنے معلوم نہیں میروایت ان کوکہال ہے پنچی؟ تقریباً ای واقعہ کو ابوقعیم نے دلائل 🗱 میں اس طرح بیان کیا ہے کہ حلیمہ جب آپ مُنافِیْظِم کو مکہ سے لے کرروانہ ہوئیں تو ایک وادی میں پہنچ کران کوجش کے پچھلوگ ملے۔جو غالبًا عیسائی ہوں گے۔حلیمدان کے ساتھ ہو گئیں۔انہوں نے جب آنخضرت مَا لِیُنظِ کو دیکھا تو آپ کی نسبت کچھ دریافت کیا۔اس کے بعد بہت غور سے انہوں نے آپ کود کھنا شروع کیا۔ دونوں مونڈھوں کے ج میں جوم ہر نبوت تھی وہ دیکھی ۔ آپ کی آئکھوں میں تھوڑی سرخی تھی اس کودیکھتے رہے۔ پھر پوچھا کہ کیا بچہ کی آئکھوں میں یہ سرخی کسی بیاری ہے ہے؟ حلیمہ و النافیان نے کہانہیں یہ ہمیشہ ہے اس طرح ہے۔انہوں نے کہا'' خدا کی قتم ایر پیغیبر ہے۔' یہ کہد کر انہوں نے جاہا کہ بحد کوحضرت حلیمہ فالنوا سے چھین لیں ۔لیکن خدانے آپ سالنوا کی کا خات کی ۔ابونعیم کی اس روایت کاسلسله نهایت ضعیف اور کمز ور ہے اوراس کے رواۃ مجبول الحال لوگ ہیں ۔

😂 🛚 کہتے ہیں کہ بیارادرمحبت سے حضرت علیمہ ڈھنجٹا آپ کودھوپ میں نگلئے نہیں ویتی تھیں ایک دن آپ اپی رضاعی بہن کے ساتھ دھوپ میں نکل پڑے ملیمد والنائیا نے دیکھاتو لڑکی پر خفا ہو کیں کہتم دھوپ میں کیوں لے گئیں لڑی نے کہا، اماں جان میرے بھائی کودھوپنہیں گئی۔ میں نے دیکھا کہ اس پر بادل ساپیہ کئے تھے۔جدھروہ جاتا تھاوہ بھی چلتے جاتے تھےاور جہاں وہ رک جاتا تھاوہ بھی رک جاتے تھے۔اس کیفیت ے وہ یہاں تک پہنچاہے۔ ابن سعدنے دوطریقوں سے اس واقعہ کوفٹل کیا ہے۔ ایک بیس تو صرف واقدی کا حوالہ ہے اور اس کے آ گے کوئی نام نہیں دیا۔ (ص ع، جلد اول ) اور دوسرے میں ہے کہ واقدی نے معاذین محمدے اوراس نے عطاء سے اور عطاء نے حضرت ابن عباس ڈاٹھٹنا سے سنا (صفحہ ۹۸ جلداول۔) ابن سعد کے علاوہ ابونعیم ، ابن عسا کراور ابن طر ماح نے بھی اسی سلسلہ ہے اس واقعہ کُوفل کیا ہے ، مگر اس سلسلہ میں واقعہ ی کےعلاوہ معاذبن محدمجہول اور نامعتبر ہے۔

یہاں تک تو ہم نے فضائل و مجزات کی غلط اور ضعیف روایتوں کی مسلسل تنقید کی ہے۔ اگر اس طرح ہم آ خرتک نبھانا جا ہیں تو یہ وفتر ان اوراق میں نہیں سا سکتا۔اس لئے ہم صرف مشہورترین روایتوں کی تنقید پر قناعت کرتے ہیں۔

@ سب ہے مشہور بحیرا راہب کا قصہ ہے۔جس کی تفصیل یہ ہے کہ جب آپ مَثَالَثَیْمُ دس بارہ برس کے

🗗 ص:۲۱۱\_

النِينَةُ النَّانِينَ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِم

تھے، تو اپنے چچا ابوطالب کے ساتھ شام کا سفر کیا۔راہ میں ایک عیسائی خانقاہ ملی جس میں بحیرا نام ایک را ہب رہا کرتا تھا۔اس نے آپ منا النظم کو دیکھ کراور علامتوں سے پہچان کریہ جان لیا کہ پیغیر آخرالزمان اورسردار عالم یہی ہیں۔اس نے دیکھا کہ ابرآپ پرسائی آن ہے جس درخت کے پیچے آپ بیٹھے ہیں۔اس کی شاخیس آپ پرجھکی آتی ہیں ۔اس نے آپ کی خاطر قافلہ کی وعوت کی اور ابوطالب سے بااصرار کہا کہاس بچہ کو مکہ واپس لے جاؤ ورندرومی اگراس کو بہجان گئے تو اس کوتل کر ڈالیس گے۔ (شایداس لئے کہ آپ کے ہاتھوں ان کی سلطنت کا خاتمہ ہوگا ) ابھی یہ گفتگو ہور ہی تھی کہ رومیوں کا ایک گروہ پہنچ گیا۔ دریافت سے ظاہر ہوا کہ رومیوں کو میمعلوم ہو گیا ہے کہ پیغیمر آخرالزمان کے ظہور کا وقت آ گیا ہے۔ اس لئے رومیوں نے تحقیق حال کے لئے ہرطرف اپنے دیتے رواند کئے ہیں۔ بحیرانے ان سے کہا کہ' خدا کی تقدیریٰ ا نہیں سکتی۔اس لئے بہتر ہے کہتم واپس جاؤ۔'' وہ رک گئے اور ادھرابوطالب نے ہی مخضرت مُثَاثِیْتُم کو مکہ واپس بھیج دیا اور حضرت ابو بکر طالٹنٹڈ نے حضرت بلال طالٹنڈ کوآپ کے ساتھ کر دیا اور بحیرانے کیک اور ناشتہ آب كے ساتھ كيا۔

بیردایت اختصار اورتفصیل کے ساتھ سیرت کی اکثر کتابول میں اوربعض حدیثوں میں بھی مذکور ہے۔ مگرابن اسحاق اورابن سعد وغیره کتب سیر میں اس کے متعلق جس قدر روایتیں ہیں،ان سب کے سلسلے کمزور اور ٹوٹے ہوئے ہیں۔اس قصہ کا سب ہے محفوظ طریقہ سندوہ ہے جس میں عبدالرحمٰن بن غزوان جوابونوح قراد کے نام سےمشہور ہے۔ یونس بن اسحاق سے اور وہ ابوبکر بن ابی موسی سے اور وہ اسپنے باب ابوموسی

اشعری طالفہ ہے اس کی روایت کرتے ہیں۔ يەقصەاس سلسلەسند كے ساتھ جامع ترندى،مىتدرك حاكم ،مصنف ابن ابى شىببە، دائل بىيىتى اور دلائل ابی نعیم میں مذکور ہے۔ ترمذی نے اس کو' حسن وغریب' اور حاکم نے صحیح کہا ہے۔استاذ مرحوم نے سیرت کی يبلى جلد (طبع اول ص ١٦٠) وطبع دوم ص ١٦٨) 🗱 مين اس روايت پر پورى تنقيد كى ہےاور عبد الرحمان بن غزوان کواس سلسلہ میں مجروح قرار دیا ہے اور حافظ ذہبی کا قول نقل کیا ہے کہ وہ اس روایت کوموضوع سمجھتے تھے۔ واقعہ بیہہے کہاس سلسلہ سندمیں نہ صرف عبدالرحمٰن بن غزوان بلکہ دوسرے رواۃ بھی جرح کے قابل ہیں۔ (۱) سب سے اول ہیر کہ حضرت ابوموسی اشعری ڈالٹٹی مسلمان ہوکر مے پیس یمن سے مدینہ آئے تھے اور یدواقعہاس ہے ۵۰ برس پہلے کا ہے۔حضرت ابوموٹی ڈٹاٹٹھ؛ نہتو خود آنخضرت مَاکٹیٹیلم کی زبان مبارک ہے اور ندكسى اورشريك واقعدى زبان سے اپناسنناييان كرتے ہيں ۔اس لئے بيروايت مرسل ہے۔ (۲) اس واقعہ کوحفرت ابومویٰ خاتینۂ ہے ان کے صاحبز ادے ابو بکر روایت کرتے ہیں بگران کی نسبت کلام ہے کہانہوں نے اپنے باپ ہے کوئی روایت سی بھی ہے یانہیں ، چنانچہ ناقنہ بین فن کواس باب میں بہت

🐞 طبع بذارج اص: ۱۳۱۱

کچھشک ہے۔امام ابن منبل عینیا نے تو اس سے قطعی انکار کیا ہے۔ ﷺ بنابریں بیردایت منقطع ہے۔اس کے سوالین سعد نے لکھا ہے کہ''وہ ضعیف سمجھے جاتے ہیں۔''

- (٣) ابو بکر سے یونس بن اسحاق اس واقعہ کونقل کرتے ہیں۔ گومتعدد محدثین نے ان کی توثیق کی ہے، تاہم عام فیصلہ یہ ہے کہ وہ ضعیف ہیں۔ ﷺ کی کہتے ہیں کہ''ان میں شخت بے پروائی تھی۔'' شعبہ نے ان پر تدلیس کا الزام قائم کیا ہے۔ امام احمد اُن کی اپنے باپ سے روایت کوضعیف اوران کی عام روایتوں کو مضطرب اور''ایسی و لین' کہتے ہیں، ابو حاتم کی رائے ہے کہ وہ راست گو ہیں۔لیکن ان کی اپنے باپ سے حدیث جمت نہیں۔ساجی کا قول ہے کہ''وہ سپے ہیں اور بعض محدثین نے ان کوضعیف کہا ہے'' ابو حاکم کا بیان ہے کہ اکثر ان کو این روایتوں میں وہم ہو جاتا تھا۔
- (٣) چوتھا راوی عبدالرحمٰن بن غزوان ہے، جس کا نام متدرک اور ابوقیم میں ابونوح قراد ہے۔ اس کو اگر چہ بہت ہے لوگوں نے ثقة کہا ہے۔ تاہم وہ متعدد منکر روایتوں کاراوی ہے۔ ممالیک والی جھوٹی حدیث اس نے روایت کی ہے۔ ابواحمد حاکم کابیان ہے کہاس نے امام لیٹ سے ایک منکر روایت نقل کی ہے۔ ابن حبان نے کاما ہے کہ'' وہ غلطیاں کرتا تھا اور امام لیث اور مالک سے ممالیک والی حدیث نقل کرنے کی وجہ سے اس کی طرف ہے ول میں خلجان ہے۔'' بھا
- (۵) حافظ ذہبی میزان میں لکھتے ہیں کہ عبدالرحمٰن بن غز دان کی مئر روایتوں میں سب سے زیادہ منکر بحیراراہب کا قصہ ہے۔اس قصے کے غلط ہونے کی ایک دلیل ہی ہے کہ اس میں سے کہ ابو بکر ڈلاٹٹنڈ نے بلال بڈلاٹنڈ کوآپ مُلاٹٹیڈ کے ساتھ کر دیا۔ حالانکہ حضرت ابو بکر ڈلاٹٹنڈ اس وقت بچے تھے حضرت بلال ڈلاٹٹنڈ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔
- (۲) حاکم نے مشدرک میں اس واقعہ کوفقل کر کے لکھا ہے کہ یہ بخاری وسلم کی نشرط کے مطابق ہے۔ حافظ ذہبی مشدرک کی تلخیص میں اس کے متعلق لکھتے ہیں کہ میں اس روایت کو بنایا ہوا خیال کرتا ہوں۔ کیونکہ اس میں بعض واقعات غلط ہیں۔ ﷺ
- (2) امام پیمقی اس کی صحت کو صرف اس قدر رسلیم کرتے ہیں کہ''یہ تصدابل سیر میں مشہور ہے'' حافظ سیوطی نے خصائص میں امام موصوف کے اس فقرہ سے یہ مجھا ہے کہ وہ بھی اس کے ضعف کے قائل ہیں۔اس لئے اصل روایت میں ابن سعد وغیرہ سے چنداور سلسلفل کئے ہیں، فل گران میں سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔

  ﷺ میں ابن سعد وغیرہ سے چنداور سلسلفل کئے ہیں، فل گران میں سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔

  ﷺ اس قسم کا ایک اور واقعہ دوسری دفعہ کے سفر شام میں جب آپ حضرت خدیجہ ڈاٹھ نیا کا مال تجارت لے کر بھر کی تشکہ تشریف لے گئے تھے، بیان کیا جاتا ہے آپ کے ساتھ اس سفر میں حضرت خدیجہ ڈاٹھ نیا کا غلام میسرہ بھی تھا۔اس کی زبانی روایت ہے کہ ہر جگہ ابر آپ پر سایۃ انگن رہتا، بھی فرشتے اپنے پروں کا سایہ کرتے
  - 🏚 تهذیب انتهذیب، ج۱۲، ص: ۶۱ 🌣 ایضًا، ج۱۱، ص: ۶۳۶ 🌣 ایضًا، ج۲، ص: ۲۲۸ـ
    - 🗱 مستدرك، ج٢، ص:٦١٥ 🕏 خصائص، ج١، ص:٨٤-

لِيندَةُ وَالْمَائِينَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلْمَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّه

سے۔ایک عیسائی خانقاہ کے قریب جہاں نسطورارا جہبر جہتا تھا۔ آپ سکا ٹیڈٹے نے ایک درخت کے پنچ آرام کیا۔را جہب نے بید یکھا تو میسرہ سے پوچھا کہ بیکون شخص ہے؟ اس نے نام ونشان بتایا۔را جب نے کہا کہ اس درخت کے پنچ تینجبر کے سواا در کوئی نہیں ٹھہرا ہے۔ پھر دریافت کیا کہ ان کی آ تکھوں میں ہمیشہ بیسرٹی رہتی ہے۔، غلام نے اثبات میں جواب دیا۔را جب نے کہا'' تو یہ یقینا آخر زماند کا پینجبر ہے۔ تم بھی اس کی رفاقت نہ چھوڑ نا۔' اسی درمیان میں ایک شخص سے خرید وفروخت میں کوئی جھڑا چیش آیا۔ خریدار نے آپ سکا ٹیڈٹا ہے کہا کہ تم لات وعز کی کی قتم کھاؤ۔ آخضرت سکا ٹیڈٹا نے فرمایا:' میں کہی ان کی قتم نہیں کھا تا۔' را جب نے میسرہ سے کہا، خدا کی قتم میں کھا تا۔' را جب نے میسرہ سے کہا، خدا کی قتم میں یغیبر ہے۔ اس کی صفیتیں ہماری کتابوں میں کسی ہیں۔میسرہ کا بیان ہے کہ جب وو پہر کی سے اس وقت حضرت خدیجہ ڈاٹٹا کی خراج پر سامید کر لیتے ، جب آپ تجارت سے فارغ ہوکر مکہ آرہ ہے تھے۔ا تفاق سے اس وقت حضرت خدیجہ ڈاٹٹا کی نظر آپ سکا ٹیڈٹا کی کہا ، پور سے سے اس وقت حضرت خدیجہ ڈاٹٹا کی اور دوفر شئے آب پر سامید گئی ہیں۔ انہوں نے یہ منظر اپنی سہیلیوں کو کھایا اور میسرہ سے اس کا تذکرہ کیا۔میسرہ نے کہا ، پور سے سفر میں یہی تماشاد کھتا آیا ہوں اور اس کے بعد اس نے نسطورا را ہوں گئتگو بھی ان سے دہرائی۔

سے واقعہ ابن اسحاق ، ابن سعد ، ابونیم اور ابن عساکر اللہ میں ہے۔ ابن اسحاق میں اس روایت کی کوئی سند نہیں ہے۔ بقیہ کتابوں میں اس کی سند ہیہ ہے کہ ان کتابوں کے مصنفین واقدی ہے اور واقدی موئی بن شیبہ سے اور وہ عمیرہ بنت عبد اللہ بن کعب سے اور محمیرہ ام سعد بنت کعب سے اور وہ یعلیٰ بن مذیہ واللہ عمیرہ ام سعد بنت کعب سے اور وہ یعلیٰ بن مذیہ واللہ عمیر ، روایت کرتے ہیں۔ واقدی کی بے اعتباری تو محتاج بیان نہیں۔ اس کی بہن نفیسہ بنت منیہ سے جو صحابہ تھیں ، روایت کرتے ہیں۔ واقدی کی بے اعتباری تو محتاج بیان نہیں۔ اس کی حدیث مشر ہیں۔ کے علاوہ موئی بن شیبہ کی نسبت امام ابن طبل کہتے ہیں: احدادیث مناکیر۔ اللہ اس کی حدیث مشر ہیں۔ عمیرہ بنت ابن کعب اور ام سعد کا حال معلوم نہیں۔

<sup>🐞</sup> طبقات جزء اوّل، ص:١٨٣ دلائل النبوة، ص١٣٣؛ خصائص الكبري، ج١، ص:٩١.

<sup>🗱</sup> تهذيب التهذيب، ج١، ص: ٣٤٩ 🏗 طبقات جزءاؤل، ص: ١٤٠٠

<sup>🕸</sup> دلائل النبوة، ص: ۲۲۸، ۲۲۹\_

نِينَارِهُ النَّهِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيِّةِ الْمَالِيِّةِ الْمِلْيِّةِ الْمِلْي قول كى تصديق ہوگئ ـ

ابن اسحاق کی روایت بے سند ہے بقیہ تمام روایتیں یا واقدی اور ابن لہیعہ سے ہیں، جن کا اعتبار نہیں اور یا ثقات ہے ہیں، تو وہ تہم مرسل ہیں۔ ان مرسل روایتوں میں اگر کوئی بہتر روایت ہے۔ تو وہ بہم قی میں موئی بن عقبہ کی ہے۔ جو امام زہری سے اس کو روایت کرتے ہیں، مگر وہ زہری تک پہنچ کر رہ جاتی ہے، سی صحابی تک نہیں پہنچ تی۔

استاذ مرحوم نے سیرت نبوی جلد اول واقعہ ہجرت میں صرف ابوم صعب کی روایت پر تنقید کی ہے۔ گر واقعہ ہیں ہے۔ گر واقعہ ہے۔ گر واقعہ ہے۔ گر اقعہ ہیں ہے۔ کا بوم صعب کے علاوہ اور دوسر سلسلوں سے بھی میں مروی ہے۔ چنا نچہ ابن سعد نے ایک اور طریقہ سے اس واقعہ کی روایت کی ہے۔ گر اس روایت کا ہر سلسلہ واقد کی ہے۔ جس نے متعدد روایتوں کو یکجا کر کے ان کی ایک مشترک روایت ہجرت تیار کی ہے۔ اس واقعہ کی بہترین روایت وہ ہے جو مندابن خنبل میں حضرت ابن عباس واللہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں:

فمروا بالغار فرأ واعلى بابه نسج العنكبوت فقالوا لودخل ههنا لم يكن

<sup>🐞</sup> طبقات، جز اؤل، ص:١٥٤ - 🍇 دلائل النبوة، ص: ٢٧٠-

الاعتدال ترجمة عون بن عمرو، ج٢، ص: ٣٠٩ وعون بن عمرو، ج٤، ص: ٣٨٨ اورميزان الميزان ترجمة عون بن عمرو، ج٢، ص: ٣٨٨ اورعوين بن عمرو-

نسج العنكبوت على بابه . 🎁

'' کفارا ٓ پ مُکَاتِیْظِم کی تلاش میں غار کے منہ تک پہنچ گئے۔ دیکھا کہ منہ پر کمڑی کے جال ہیں، تو انہوں نے کہا کہا گرمحمد (مُنَاتِیْظِم) اس کے اندرجاتے توبیجال نہ ہوتے۔''

لیکن ان الفاظ سے اس واقعہ کا غیر معمولی ہونا طاہر نہیں ہوتا۔البت اس روایت کی بنا پر اس کوتا ئیدات میں جگہ دی جاسکتی ہے، تا ہم بیر روایت بھی قوئ نہیں ،اس کے راوی مقسم ہیں۔ جواپنے کومولی ابن عباس بھا نہنا کہتے ہیں اور ان سے عثان الجزری نام ایک شخص روایت کرتا ہے۔ مقسم کی اگر چہ متعدد محد ثین نے توثیق کی ہے اور امام بخاری بُرِ اللہ سنے میں ان سے جامت کی روایت نقل کی ہے۔ مگر وہ خود کتاب الضعفاء میں ان کو ضعیف کہتے ہیں۔ابن سعد نے بھی ان کوضعیف کہتے ہیں۔ابن سعد نے بھی ان کوضعیف کہتے ہیں۔ابن سعد نے بھی ان کوضعیف کہا ہے۔ساجی نے لکھا ہے کہ ''لوگوں نے ان کی روایت میں کلام کیا ہے۔'' ابن حزم نے لکھا ہے کہ ''وہ قوئی نہیں' بھی اور عثان الجزری جوعثان بن عمر وساج الجزری ہے اور کہیں عثان بن ساج کے نام سے مشہور ہے۔ گوابن حبان نے اپنے مشہور تسائل کی بنا پر اس کو ثقات میں اور کہیں عثان بن ساج کے نام سے مشہور ہے۔ گوابن حبان نے اپنے مشہور تسائل کی بنا پر اس کو ثقات میں داخل کیا ہے۔ مگر محدث ابو حاتم کہتے ہیں کہ اس کی حدیث کبھی جائے۔ ججت میں پیش نہ کی جائے۔علامہ داخل کیا ہے۔ میں اور حافظ ابن حجر بڑوائی کے نام نے مغلوم ہوتا ہے کہ اس کی نبیت میں کا آخری فیصلہ یہی ہے۔

ﷺ روایتوں میں ہے کہ ای سفر میں راہ میں ایک جگہ بحریوں کے ایک چرواہے ہے آپ مُنَّا اَنْتُرَامِ نے دودھ طلب کیا۔ اس نے معذرت کی کہ کوئی دودھ والی بحری نہیں لیکن آپ نے اس کی اجازت سے ایک دودھ والی بحری کیا۔ اس کے تقن میں ہاتھ لگایا فوراً دودھ نکل آیا۔ چنانچے سب نے دودھ پیا۔ جرواہا یہ دکھ کرمسلمان ہوگیا۔ 😝

ایک روایت میں ہے کہ یہ چروابا حضرت عبداللہ بن مسعود رفی تھڑ تھے۔ اللہ ایکن عام مجرات کے تت میں ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رفی تھڑ کا واقعہ زمانہ ہجرت کا نہیں بلکہ وہ کسی اور زمانہ کا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رفی تھڑ کا واقعہ مسند طیالسی ہے اور مسندا احد اللہ میں خود حضرت عبداللہ بن مسعود رفی تھڑ کا واقعہ مسند طیالسی ہے اور مسندا احد اللہ میں خود حضرت عبداللہ بن ربانی میچ روایات کے ساتھ نہ کور ہے۔ مسند ابویعلی ، مسدرک حاکم اور طبرانی میں بجائے عبداللہ بن مسعود رفی تھڑ کے صرف 'عبد' یعنی ایک غلام کا ذکر ہے۔ جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ یا۔ صحابہ میں سے اس کے مسعود رفی تھڑ کے صرف 'عبد' یعنی ایک فلام کا ذکر ہے۔ جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ یا۔ صحابہ میں سے ساس کے ماضر ہوئے ہیں اور ان سے صرف ہیں ۔ یہ واقعہ نے دوایت مردی ہے۔ بعضوں نے ان سے ایک اور روایت ہدیے کی حاضر ہوئے ہیں اور ان سے صرف یہ واقعہ نے ۔ انہوں نے یہ واقعہ کس سے سنا؟ معلوم نہیں ، اس لئے یہ بھی نقل کی ہے۔ گر ظاہر ہے کہ وہ شریک واقعہ نے ۔ انہوں نے یہ واقعہ کس سے سنا؟ معلوم نہیں ، اس لئے یہ

الله مسند أحمد، ج ١، ص: ٣٤٨ ع تهذيب، ج ١٠، ص: ٢٨٩ ع ج٢، ص: ١٨٧ ـ

الله جه، ص: ۱٤٩ - الله مستدرك حاكم، ج٣، ص: ١٩،٨ خصائص، ج١، ص: ١٨٩ -

روایت مرسل ہے۔اس کے بعدایک راوی عبیداللہ بن ایا دبن لقیط کی گواوروں نے توثیق کی ہے۔ مگر بزار نے
کوہ ہے کہ وہ تو ی نہیں ، تا ہم ذہبی نے تخیض متدرک اللہ میں اور حافظ ابن جمر نے اصابہ (ترجمہ قیس بن
نعمان سکونی رڈیافٹیڈ) کے میں اس کوشیح کہا ہے۔ مگر یہ س قدر تعجب کی بات ہے کہ خود حضرت ابو بکر صدیق رڈیافٹیڈ
نے جو واقعہ ہجرت کی مفصل روایت صحیحین میں ہے،اس میں ایک غلام کے بکری کے دودھ پلانے کا واقعہ ندکور

ہے مگراس معجز ہ کاوہاں نام ونشان بھی نہیں۔

ہجرت کے موقع پر بے دودھ والی بکری کے تھنوں میں دودھ پیدا ہو جانے کامشہور ترین معجزہ اُم معبد کے خیمہ کا ہے کہتے ہیں مکہ اور مدینہ کی راہ میں قبیلہ خزاعہ کے ایک خاندان کا میدان میں خیمہ تھا۔ام معبداور ابومعبد دونوں میاں بیوی اس خیمہ میں رہتے تھے اور مسافروں کو آ رام پہنچایا کرتے تھے۔ بکریوں کی برورش پر ان کا گزارہ تھا۔ صبح کوابومعبدتمام اچھی اور دودھ والی بکریاں لے کر چرا گاہ کونکل گیا تھا۔صرف بے دودھ والی د بلی بکریاں خیمہ میں رہ گئی تھیں ۔ا تنے میں آنخضرت مَلَّاتِیْظُ اور حضرت ابو بکر طالفیْن کا ادھر سے گز رہوا کھانے ینے کی بچھ چیزیں آپ نے بقیمت طلب کیں جونہیں ملیں۔ خیمہ کے ایک گوشہ میں ایک بکری نظر آئی۔ آپ نے بوچھا کہ ام معبدیہ بری کیسی ہے؟ اس نے کہا ہدلاغری سے بحریوں کے ساتھ نہ جاسکی۔ پھرفر مایا کہ اس کے کچھ دودھ ہے؟ جواب دیا بیددودھ سے معذور ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ امسال خشک سالی تھی اورلوگ قحط میں مبتلا تھے \_فر مایا کہ مجھے اس کے دو ہنے کی اجازت ہے؟ عرض کی میرے ماں باپ قربان اگر اس کے دودھ ہوتو دوھ لیجئے ۔ آپ نے دعا فر مائی اور پھر بسم اللہ کہہ کرتھن میں ہاتھ لگایا۔فور اُس کے تھنوں میں دودھ اتر آیا۔دودھ سب نے بی لیااور میچھ نے گیااور قافلہ نبوی مَالَّ نَیْمُ آ کے روانہ ہوا بچھ دیرے بعد ابومعبد آیا دیکھا کہ گھر میں دود ھ رکھائے تعجب ہے بوچھا بیدوودھ کہاں ہے آیا؟ بکریاں توسب میرے ساتھ تھیں۔ام معبد نے سارا قصہ بیان کیا۔ ابومعبد نے کہا کہ ذرااس شخص کی صورت وشکل تو بیان کرو۔ ام معبد نے نہایت تفصیل ہے آپ کے حسن و جمال اور شکل وشائل کی تصویر تھینجی ، جس کوسن کر ابومعبد نے کہا بیتو خدا کی قتم قریش والا آ دمی معلوم ہوتا ہے،جس کا بچھ حال میں سن چکا ہوں۔میری آ رز و ہے کہ مجھے اس کی صحبت میسر ہوتی اور جب انشاءالله موقع مل گیامیں پیرکروں گا۔اس وقت مکہ میں پچھاشعارغیب سے سنے گئے بیاشعار بھی روایت میں ہیں۔ان اشعار میں ام معبد کے اس واقعہ کا بیان ہے۔حضرت حسان رٹائٹیؤ نے جب ہا تف کی ہے آ واز سنی تو ان اشعار کے جواب میں بیاشعار کیے (بیجوابی اشعار بھی روایت میں مذکور ہیں )

بیروایت بغوی،ابن شاہین،ابن سکن ،ابن مندہ ،طبرانی ،پہقی ،ابونعیم 🏶 اور حاکم 🗱 میں ام معبد کے

<sup>🏕</sup> مستدرك حاكم، ج٣، ص:٩٠٨ ع ج٣، ص: ٢٦١ - 😻 دلائل النبوية، ص: ٢٨٢ تا ٢٨٤؛ ابن سعد، جزء اؤل، ص: ١٥٥ تا ١٥٧؛ خصائص، ج١، ص: ١٨٨ - 🏕 مستدرك، ج٣، ص: ٩، ١٠٠

A CARLO CANADA CONTRACTOR SECURITION OF THE SECURITIES OF THE SECU

مِنْ الْمِيْلِينِينَ الْمُعَالِينِينَ الْمُعَالِينِينَ الْمُعَالِبِينَ الْمُعَالِمِينِينَ الْمُعَالِمِينِ الْم بھائی حیش بن خالد کی زبانی ندکور ہے اور حاکم نے نہ صرف یہ کہ اس کو بیچ کہا ہے، بلکہ اور دیگر طریقوں ہے بھی اں کو سیح خابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ مگر معلوم ہے کہ حاکم کے صیح کہنے کی علما کی نگاہ میں کوئی قدرو قیمت نہیں۔ چنانچہ حافظ ذہبی نے اس روایت پر تنقید کرتے ہوئے تصریح کر دی ہے کہ''ان میں ہے کوئی طریقہ سند صیح کے شرائط کے مطابق نہیں۔'' حافظ ذہبی نے مجملاً اسی قدر لکھا ہے۔ مگر واقعہ یہ ہے کہ بیر وایت حاکم کے علاوہ اور کتابوں میں بھی اسی سلسلہ سے مذکور ہے اور وہ سے ہے کہ حز ام اپنے باپ ہشام سے اور ہشام اپنے باپ حبیش بن خالدخزا عی سے ناقل ہیں۔حزام مجہول ہیں۔حبیش بن خالد سےصرف یہی ایک روایت تمام کتب حدیث میں مذکور ہے۔ حبیش اصل واقعہ کے وقت موجود نہ تھے معلوم نہیں انہوں نے کس ہے سنا۔ اس لئے میہ روایت اگر ثابت بھی ہوتو مرسل ہے۔ حاکم نے دوطریقوں ہے اس واقعہ کوفل کیا ہے۔ ایک انہی حزام اور ہشام بن حبیش کے ذریعہ سے اور دوسر ہے حربن صباح سے اور وہ ام معبد کے شو ہرا بومعبد سے راوی ہیں۔ پہلے طریقہ میں حاکم نے بیکمال کیا ہے کہ میش کے بجائے خود ہشام بن حبیش بن خویلد ( بجائے خالد ) کواصل راوی اور صحابی قراردیا ہے۔ظاہر ہے کہاس طریق سے روایت کاارسال اور بڑھ گیا ہے۔ ہشام کاصحابی ہونا بھی مشکوک ہے۔ دوسر سے طریقہ میں حربن صباح گوثقہ ہیں۔ مگرابومعبد سے ان کی ساعت ثابت نہیں۔ چنانچہ ابن حجر عبیلیا نے تہذیب 🏰 میں کھاہے کہ حرابومعبد سے مرسل روایتیں کرتے ہیں۔ بیتوان تمام روایتوں کے اوپر کے راوپوں کا حال ہے۔ نیچے کے راویوں میں اکثر مجہول لوگ ہیں۔حر والی روایت میں نیچے ایک شخص بشرین محمر سکری ہے۔جس کواز دی نے منکر الحدیث اور ابن عدی نے وائی کہا ہے 🗱 ابونعیم نے ولائل میں ایک اور صحافی سلیط ابوسلیمان طالفیہ انصاری بدری ہے اس کی روایت کی ہے۔سلیط سے ان کے بیٹے سلیمان اور ان سے ان کے بینے محد بن سلیمان بن سلیط انصاری روایت کرتے ہیں ۔لیکن ان سلیط کا نام صرف ای روایت کے راوی کی حیثیت سے بعض موکفین سیرصحابہ نے کیا ہے۔ورندان کا کوئی حال ہم کومعلوم نہیں ۔سلیط انصاری بدری ڈالٹیڈ جومشہور ہیں۔وہ سلیط بن قیس انصاری خزرجی بدری ہیں۔ان کے بیٹے کا نام عبداللہ تھا جن ہے گوسل چلی نہیں لیکن ان سے روایت نسائی میں موجود ہے۔ مگر سلیط ابوسلیمان انصاری بٹائٹنڈ بدری سے کوئی روایت اس کے سوا موجود نہیں ۔اسی لئے اساء ور جال صحابہ کے مؤلفین میں سے بعض نے ان کواور سلیط بن قیس ڈلٹٹٹڈ انصاری بدری کوایک سمجھا ہے اگراییا ہے توسلیمان ان کے بیٹے اور محمدان کے پوتے کا نام نہ تھااورا گردو ہیں تو اصحاب بدر کے نام سب گنے ہوئے ہیں۔ان میں سلیط بن قیس ر النی خزرجی کے سواکوئی دوسراسلیط نام نہیں۔ پھر مید مدینہ کے باشندہ تھے ادرام معبد قبیلہ خزاعہ کی تھی جو مکہ اور مدینہ کے بھی میں ہو بادتھا معلوم نہیں کہ سلیط انصاری نے کس سے سنا؟ پھران کے بیٹے سلیمان اور پوتے محمد سے ہم کوکوئی واقفیت نہیں ۔حافظا ہن حجر 🏕 ن۲۶، ا۲۲۰ – 🥰 لسان السميزان، ترجمة بشر بن محمد السكوى، ج۲، ص: ۳۲، سابقه ايم يشنول ميل 'بشر بن تُحدُ كَ بجائ محمد بن بشر حجيب گيا ہے، ناظر بن تھيج كرليں''ض''



لسان الميز ان مين محمد بن سليمان بن سليط انصاري كے تحت ميں لکھتے ہيں:

قـال العقيلي مجهول بالنقل روى عن ابيه عن جده فذكر قصة ام معبد ..... وهمو واهٍ وقال ليس هذا الطريق محفو ظا في حديث ام معبد .... قال ابن

علاوہ ازیں ان روایتوں کے الفاظ ام معبد اور آنخضرت منافیظ کے باہم طرز نتخاطب اور اشعار کی زبان اورابومعبد کی گفتگو میں ایک خاص غرابت ہے۔جس کو ناقدین حدیث اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ یہ بھی عجیب بات ہے کہ ہا تف غیب نے تو اشعار مکہ میں لوگوں کو سنائے اور حسان راہ کاٹنڈ نے جوابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ مدینہ میں بیٹھے بیٹھےان کا جواب کہا۔ ہجرت کے سال میں مکہ کے آس یاس قحط کا پڑنا اور خشک سالی ہونابھی ٹابت نہیں ۔

مجھے ججرت کے موقع پر ان دودھ والی روایتوں کے تسلیم کرنے میں اس لئے بھی پس و پیش ہے کہ ہجرت کے رفیق سفر حضرت ابوبکر ڈلائٹیڈ سے واقعات ہجرت کی جوروایت صحیح بخاری میں مذکور ہے،اس میں ایک جگدایک چرواہے سے دووھ مانگ کر پینے کا ذکر موجود ہے۔ گراس مجزو کا مطلق ذکر نہیں ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت ابو بمر مرفعاتینهٔ کی زبانی به قصه ان الفاظ میں مذکور ہے۔'' دفعتهٔ ایک چرواہا نظر آیا۔ جو ا بني بحربوں کو بائلے لئے جار ہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھاتم کس کے غلام ہو؟ اس نے قریش کے ایک آ دمی کا نام لیا۔جس کو میں جانتا تھا۔ پھر میں نے کہا تہہاری بکریوں کے دودھ ہے؟ اس نے کہا'' ہاں'' میں نے کہا'' ایپنے ہاتھ اور بکری کے تھن جھاڑ کر پیالہ میں دودھ تو دوہو' اس نے دوہا تو میں آنخضرت مَنَّ فَیْتُظ کیلئے ایک برتن میں رکھ کر اور تھوڑ ایانی ملا کر کہ دودھ ٹھنڈا ہو جائے۔ آپ منگ ٹیکٹر کے پاس لایا آپ نے نوش فرمایا " 🌣

مدینهٔ پنج کرمسلمانوں کی ایک اجماعی زندگی شروع ہوگئی تھی اورخلوت وجلوت میں ہرموقع پر جان نثاروں کا بچوم رہتا تھا۔اس لئے آپ مُثَاثِیْزُم کے واقعات وسوانح کا ایک ایک حرف پہلے سے زیادہ روثن ہو جا تا ہے۔اس بنابراس ز مانہ کے دلائل و مجزات زیادہ محفوظ طریقہ ہے اصادیث میں مذکور ہیں ادراس عہد کے متعلق جوغلط اورمشتیر واہات بعد کو پیدا ہوئی ہیں محدثین نے موضوعات میں اعلانیان کی بردہ دری کر دی ہے۔ 🗱 اس لئے فن موضوعات پر جو کتابیں کھی گئی ہیں ،ان میں ان کی تفصیل موجود ہے۔مثلاً :

🛈 وہ تمام روایتیں جن میں آنخضرت مَثَالَیْنِا کے معجزہ ہے حضرت آ منہ یا کسی اور مردہ کے زندہ ہونے کا

<sup>🗱</sup> لسان الميزان، ج٥، ص:١٩٠ 🌣 صحيح بخارى، كتاب مناقب الانصار، باب هجرة النبي عَنْ الله واصحابه الى المدينة: ٣٩١٧ على علامدزرقائي في شرح مواهب لدنية كى بانچوي جلديس ان روايول كوم تقيد كريم كرديا ب-



- © وہ ججزے جن میں گدھے، اونٹ، بکری، ہرن ، گوہ، بھیڑیے، شیر وغیرہ جانوروں کے انسانوں کی طرح بولنے یا کلمہ پڑھنے کاذکر ہے۔ بروایت صحیحہ ٹابت نہیں ہیں۔
- ایی روایتی جن میں آنخضرت من اللی کے لئے آسان سے خوان نعمت یا جنت سے میووں کے آنے کا ذکر ہے۔ موضوع ہیں یاضعیف ہیں۔
- وہ روایتیں جن میں حضرت خضریا الیاس عَلَیْمِلاً سے ملنے یا ان کے سلام و پیام بھیجنے کا بیان ہے صحت
   نے خالی ہیں۔
  - عوام میں مشہورے کہ آنخضرت مَلْ النَّیْم کے سامید نہ تھا۔ لیکن میں روایت سے ثابت نہیں ہے۔
- روایت ہے کہ آپ مل اللہ فی قضائے حاجت سے واپس آتے تصوتو وہاں کوئی نجاست باتی نہیں رہتی تھی۔ یہ سرتا یا موضوع ہے۔
- واعظوں میں مشہور ہے کہ ابوجہل کی فرمائش ہے اس کے ہاتھ کی تنگریاں آنخضرت مثل این این کے معجزہ
   کلمہ پڑھنے لگیں لیکن، بیٹابت نہیں۔
- وہ تمام حکایات جن سے ہماری زبان میں کتب وفات نامداور ہرنی نامد ترتیب پائی ہیں، تمام ترجموٹی ہیں۔
   میں۔
- ایک روایت ہے کہ آنخضرت منگائی آیک دفعہ حضرت علی رٹھائی کے زانو پر سرر کھ کر آرام فرمارہے تھے۔ آفتاب ڈوب رہا تھا اور نمازعصر کا وفت ختم ہور ہاتھا، لیکن حضرت علی رٹھائی نے او با آپ کو جگانا مناسب نہ سمجھا۔ جب آفتاب ڈوب گیا تو دفعتہ آپ بیدار ہوئے اور دریافت فرمایا کہتم نے نماز پڑھی؟ عرض کی شہیں۔ آپ نے دعاکی، فورا آفتاب اوٹ کرنگل آیا، بیروایت بھی صبح طریقہ سے ثابت نہیں ہے۔ 4

الله المعالقة المعالمة المعالمعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة الم

ایکروایت ہے کہ آنخضرت منگا شیاع کا چہرہ مبارک اس قدرروش تھا کہ اندھیرے میں آپ منگا شیاع جاتے تھے تو اجالا ہوجاتا۔ چنانچہ ایک دفعہ رات کو حضرت عائشہ بھی خاتشہ کے ہاتھ سے سوئی گرگئے۔ تلاش کی نہیں ملی۔ دفعتہ آپ تشریف لے آئے ، تو چہرہ مبارک کی روشنی میں سوئی چیک اٹھی اور مل گئی یہ بالکل جھوٹ ہے۔

گوان میں سے بعض روایتوں کو اہلِ سیر اور مصنفین نے فضائل نبوی منافیّتِ میں اپنی کتابوں میں درج کیا ہے۔ گراس سے ان کی صحت فابت نہیں ہوتی اور اگر ان میں کوئی روایت سنڈ اضجے فابت ہوجائے تو اس فاکسار ہمچید اس کو اس کے قبول میں کوئی عذر نہیں۔ ﴿ وَقَوْقَ کُلِّ فِنْ عِلْمِهِ عَلِيْمٌ ﴾ (۱۲/ یوسف:۲۷) ان روایتوں کی تنقید سے فرض نعوذ باللہ فضائل نبوی منافیقیّ میں کا منہیں ہے۔ بلکہ بیا عقاد ہے کہ حضور انور منافیقیّ میں کا دات پاک کی طرف جو بات منسوب کی جائے وہ ہر طرح صحیح ہو۔ \*\*

اس کتاب کی تصنیف کے برسوں بعد حافظ ابن کثیر کی کتباب البیدایة و النهایة مصرے جھپ کر آئی ہے، جوسیرت پر بروی مفصل کتاب ہے، اس کی چھٹی جلد میں حافظ موصوف نے معجزات نبویہ سکاتیا کم کی براتم کی روایتوں کو بقع کردیا ہے، اور ان پر کلام بھی کیا ہے، اور ان کے اسناد کی جرح و تعدیل بھی کی ہے، ابل محقیق حضرات اس کی طرف قوبی فر مائیس ۔

## بشارات

﴿ يَجِدُونَهُ مَكْفُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْلِيةِ وَالْإِنْجِيلِ ﴿ ﴾ (٧/ الاعراف:١٥٨) 
"جس يغير كوه واسينا باس توراة اور أنجيل ميس كلها موايات ميس "

یہودونساری میں بیخیال ہے کہ کی پنجبر کا دعوائے نبوت اس وقت تک مسلم نہیں جب تک بیٹا بت نہ ہوجو ہوجائے کہ پہلے پنجبرول نے اس کی آمد کی پنجین گوئی کی ہے اور جواس کی نشانیاں بتائی ہیں، وہ مدمی نبوت میں پائی جاتی ہیں۔ چنانچے آنحضرت منافیقی ہم کی نبوت کو بھی وہ اس معیار پر پر کھتے تھے اور بہت سے یہود و نسار کی جن کواس معیار سے شفی کی دولت حاصل ہوئی، وہ علی الاعلان ایمان لائے اور جواپنی کمزوری سے اپنے امیان کا اعلان نہ کر سکے، انہوں نے اسلام کی صدافت کا اعتراف کیا لیکن جن کے قلوب عناد و تعصب کے ایمان کا اعلان نہ کر سکے، انہوں نے اسلام کی صدافت کا اعتراف کیا لیکن جن کے قلوب عناد و تعصب کے گردو غبارسے تیرہ و تاریخے۔ وہ اس ظلمات سے باہر نہ آسکے اور آب حیات کا سرچشمہ ان کے ہاتھ نہ آسکا۔ آخضرت منافیق نے سے ابراہیم علیا گیا گی دعا اور آخیس علیا گیا گی کہ ہاری اولا دمیں ایک پنج ہر اس سرزمین کعب کی تھیر سے فراغت پائی تو مقدس باپ بیٹے نے مل کر دعا ما تگی کہ ہاری اولا دمیں ایک پنج ہر اس سرزمین کیم معرف ہو:

''اور یاد کرو جب ابراتیم کے پروردگار نے ابراتیم عَلَیْسِلاً کا چند باتوں میں امتحان لیا۔ پس

مستدرك حاكم، ج٢، ص:٩٠٠؛ ابن سعد، جزاؤل، ص: ٩٦، ذكرعلامات الله قصفحات ولي ميس صرف أنهيس
 بثارات سے بحث ہے جن كے حوالے قرآن ميں ذكور ميں۔

ابراہیم غایشا نے ان کو پورا کیا۔ خدا نے کہا کہ اے ابراہیم! میں تم کولوگوں کا پیشوا بناؤں گا۔
ابراہیم غایشا نے کہا، اور میری اولا دمیں ہے، خدا نے کہا: میراوعدہ گناہ گار نہ پا تمیں گے اور
ابراہیم غایشا نے کہا، اور میری اولا دمیں ہے، خدا نے کہا: میراوعدہ گناہ گار نہ ہے کہ قیام گاہ کو نماز
یادکر وجب ہم نے خانہ کعہ کولوگوں کا مرجع اور مامن بنایا اور تھم دیا کہ ابراہیم کے قیام گاہ کو نماز
کی جگہ مقرر کر داور ابراہیم غایشیا اور اساعیل غایشیا کو فرمایا کہ میرے گھر کوطواف کرنے والوں
اور رکوع و تجدہ کرنے والوں کے لئے پاک صاف کر داور یادکر وجب ابراہیم غایشیا نے دعاکی
کہ میرے پروددگاراس ( مکہ ) کوامن کا شہر بنا اور اس کے رہنے والوں میں سے جو خدا اور
ا خرت پریقین رکھتے ہیں، ان کوچل روزی دے۔خدانے کہا، جوان میں سے خدا اور آخرت
کامکر ہوگا ،اس کوجھی ہم دنیا کی چندر وزہ زندگی میں بہرہ مند کریں گے۔ پھر اس کو مجبور کرکے
عذاب دوزخ میں لے جائیں گے اور بہت براٹھ کانا ہے اور یاد کر وجب ابراہیم غایشیا اور
المعیل غایشیا خانہ کعب کی بنیادیں رکھ رہے جھے تو انہوں نے دعاکی خدا وندا! ہماری بی خدمت
المعیل غایشیا خانہ کعب کی بنیادیں رکھ رہے جھے تو انہوں نے دعاکی خدا وندا! ہماری بی خدمت
ہم سے درگز رکر ، تو ہی بڑا درگز رکر نے والا اور مہر بان ہے۔خداوندا! انہی میں سے ایک
سکھا، ہم سے درگز رکر ، تو ہی بڑا درگز رکر نے والا اور مہر بان ہے۔خداوندا! انہی میں سے ایک
پنج برم معوث کر جوان کو تیری آ بیتیں بڑھ کر سنا ہے اور کتا ب اور حکمت سکھا ہے اور ان کا تزکیہ
کر بے قال اور حکمت سکھا نے اور ان کا ترکہ و

ان آیات میں بھر تک بیہ بتایا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم واساعیل علیجائی نے مل کر خدا کے حضور میں دعا کی کہ اس شہر میں ہماری نسل سے ایک پنیمبر مبعوث فرما، چونکہ مقام بعثت مکہ مقرر کیا گیا اور دعا میں حضرت اساعیل علیجیاً کی بھی شرکت تھی۔اس لئے اس میں کوئی شبہیں کہ اس دعا کا مقصود میہ تھا کہ بیپنیمبرنسل اساعیل غلیجیاً سے ہوگا اور مکہ میں اس کی بعثت ہوگی۔

موجودہ تورات کی کتاب پیدائش باب ۲ اے آخراور باب سا کے اول میں بھی پچھاس کے اشارات پائے جاتے ہیں:

ادرہاجرہ ابراہیم عَلیْشِا کے لئے میٹا جنی ،اورابراہیم نے اپنے مبیٹے کا نام جو ہاجرہ جنی ،اسلعیل (خدانے دعاسیٰ )رکھا(پیدائش11-12)

'' جب ابراہیم علیہ اللہ ان نوے برس کا ہوا۔ تب خداوند ابرام کونظر آیا اور اس نے کہا کہ میں خدائے قادر ہوں تو میرے حضور میں چل اور کامل ہواور میں اپنے اور تیرے درمیان عہد کرتا ہوں کہ میں تجھے نہایت بڑھاؤں گا۔ تب ابرام منہ کے بل گرا اور خدا اس سے ہم کلام ہو

کر بولا کہ دیکھ میں جو ہوں ، ہوں تیراعہد ہے ، میر ہے ساتھ ہے اور تو بہت قو موں کا باپ ہوگا اور تیرانام پھر ابرام نہ کہلا یا جائے گا بلکہ تیرانام ابر ہام ہوگا۔ کیونکہ میں نے تجھے بہت قو موں کا باپ شہر ایا اور میں تجھے بہت پھل دوں گا اور قو میں تجھے سے پیدا ہوں گی اور بادشاہ تجھ سے نکلیں گے اور میں اپنے اور تیرے درمیان ان کے پشت در گئے اور میں اپنے اور تیرے درمیان ان کے پشت در پشت کے لئے اپنا عہد جو ہمیشہ کا عہد ہے کرتا ہوں کہ میں تیرا اور تیرے بعد تیری نسل کا خدا ہوں گا اور میں تجھ کو اور تیرے بعد تیری نسل کو کنعان کا تمام ملک جس میں تو پر دیمی ہے ، دیتا ہوں گا اور میں تجھ کو اور میں ان کا خدا ہوں گا۔'' (پیدائش کا ، اتا ۸)

خدا کاحفرت ابراہیم عَالِیَا کے بیعبد حفرت اسمعیل عَالِیَا کی پیدائش کے بعد ہی اور حفرت اسحاق عَالِیا کی ولا دت سے پہلے ہوتا ہے، جس سے بیصاف ظاہر ہے کہ یہ بشارت اسمعیل عَالِیَا کے لئے ہے۔ اسحاق کی ولا دت سے پہلے ہوتا ہے، جس سے بیصاف ظاہر ہے کہ یہ بشارت دی۔ حضرت ابراہیم عَالِیَا کو وہم ہوا کے لئے نہیں اس کے بعد الله تعالیٰ نے حضرت اسحاق عَالِیَا کی بشارت دی۔ حضرت ابراہیم عَالِیَا کو وہم ہوا کہ اس نئی بشارت سے بیمراد تو نہیں ہے کہ آسمعیل زندہ نہ رہیں گے اور وہ عہد اسحاق عَالِیَا کے ساتھ پوراہوگا فوراً ہارگا ہ الله میں عرض کی ، کاش کہ آسمعیل تیرے حضور جیتارہے۔ (پیدائش ۱۵۱۷)

خدانے جواب دیا:

''اور اسلعیل کے حق میں میں نے تیری نی۔ دیکھ میں اسے برکت دوں گا اور اسے بار آور کروں گا اور اسے بہت بڑھاؤں گا اور اس سے بارہ سردار پیدا ہوں گے اور میں اسے بڑی قوم بناؤں گا۔'' (پیدائش کا۔۲۰)

حضرت ہاجرہ جب حاملہ ہونے کے بعد حضرت سارہ سے نفا ہوکر بیر سبع چلی گئیں تو فرشتہ نے آواز دی: '' میں تیری اولا دکو بہت بڑھاؤں گا کہ وہ کثرت سے گئی نہ جائیگی اور خداوند کے فرشتہ نے اس سے کہا کہ تو بیٹا جنے گی اس کانا م آملعیل رکھنا کہ خدانے تیراد کھ س لیا۔' (پیدائش ۱- ۱۶) حضرت ابراہیم علیشِلا نے جب حضرت ہاجرہ علیما اور آملعیل علیشِلا کو فاران ( کمہ ) کے بیابان میں رخصت کیا اور مشکیزہ کا پانی چک گیا اور حضرت ہاجرہ علیما ان کے گریےزاری شروع کی۔

''تب خدانے اس لڑے (اسلمبیل (غالبیال) کی آ واز سنی اور خدا کے فرشتے نے آسان سے ہاجرہ علیمالاً کو پکارااوراس سے کہا کہ اے ہاجرہ! جھے کو کیا ہوا مت ڈرکہ اس لڑکے کی آ واز جہاں وہ پڑا ہے۔ خدانے سن اٹھ اور لڑکے کو اٹھا اور اسے اپنے ہاتھ سے سنجال کہ میں اس کو ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ پھر خدانے اس کی آ بھیس کھولیس اور اس نے پانی کا ایک کنواں (بیرزم بڑی قوم بناؤں گا۔ پھر خدانے اس کی آ بھیس کھولیس اور اس نے پانی کا ایک کنواں (بیرزم زم) دیکھا خدا اس لڑکے کے ساتھ تھا اور وہ بڑھا اور بیابان (عرب) بھی میں رہا ۔۔۔۔۔۔اور وہ

🕻 عرب(عرب کے لفظی معنی بیابان کے ہیں)



فاران کے بیابان میں رہا۔' 4 (پیدائش۲،۱۵۱۲)

موجودہ توراۃ میں حضرت المعیل عالیہ آپا کی پیدائش اوران کی سل کی برومندی، کثرت اور برکت اوران کی سل کے بارہ سرداروں کے پیدا ہونے کی بشارتیں ندکور ہیں اوران سے قرآن مجید کے بیان کردہ دعائے ابراہیم اور عہد اللی کی تائید ہوتی ہے۔ الغرض آس لئے روایات میں ہے کہ آنخضرت مُنا اللی اللہ میں اوران کہ میں متہیں بناؤں کیا ہوں؟ ((ا نا دعوۃ ا بی ا بر اهیم)) ''میں اپنے باپ ابراہیم عالیہ آلی وعاہوں۔' جہ حضرت ابراہیم عالیہ آلی نے نہیں میں جس رسول کے پیدا ہونے کی دعا ما تکی تھی۔ اس کے اوصاف بید کھن نے تھے:

﴿ رَبُّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ رَبَّنُا وَاعْلَيْهِمْ الْبِيكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابُ وَالْحِلْمَةَ وَيُذَكِّيهُمْ الْ

(٢/ البقره: ١٢٩)

''اے ہمارے خداوندا! ان میں ( بعنی اسمعیل کی اولا دہیں ) ایک پیغیر کومبعوث کرنا جوان کو تیرے احکام پڑھ کرسنائے اور ان کو کتاب وحکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاک وصاف کردے۔''

قرآن مجيد نے متعدد مقامات پرآ خضرت مَنْ اللَّهُ كَ يَهِى اوصاف ظاہر كَ إِين: ﴿ هُوَ الْآنِى بِعَكَ فِي الْأُمِّةِ مِنَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتُلُوا عَلَيْهِمُ أَيْتِهِ وَيُرَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبُ وَالْمِلْمُهُ اللَّهِ مِنَا ﴾ ( ٦٢/ الجمعة: ٢)

''ای خدانے ان پڑھوں میں انہی کی قوم ہے ایک پیغیبر مبعوث کیا۔ جوان کو خدا کے احکام پڑھ کرسنا تا ہے اور ان کو پاک وصاف کرتا ہے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔' ﴿ لَقَدُ مُنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ بِعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ ٱنْفُسِهِمْ يَتَلُوْا عَلَيْهِمْ أَلِيَّةٍ وَيُؤْرِّنِهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابُ وَالْحِلْمَةُ \* ﴾ (٣/ آل عمر ان ١٦٤)

''خدانے مومنوں پریقینا بیا حسان کیا کہ ان میں ایک پیٹمبرخودا نہی کی قوم سے مبعوث کیا، جو
ان کوخدا کے احکام سنا تا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔''
اس سے بیاشارہ صاف واضح ہوتا ہے کہ آنخضرت مَنْ اللّٰیِنْ کا وجود مبارک دعائے ابرا ہمی کی قبولیت کا
مظہر ہے حضرت عیسی عَلَیْنِیْا کے آنخضرت مَنْ اللّٰیْنِیْم کی جو بشارت دی ہے، وہ اس سے بھی زیادہ صاف ہے:
﴿ وَادْ قَالَ عِیْسَی اَبْنُ مَدْ یَکُمْ لِیکُونِیْ اِسْرَآءِیْلُ لِیْ رُسُولُ اللّٰاءِ اِلْکُلُمْ مُصَدِّقًا لِیّما اَبْیْنَ یک کی

مِنَ التَّوْرِيةِ وَمُبَيِّرًا بِرَسُولِ يَّأْتِي مِنْ بَعْدِي الْمُهَّ أَخْمَلُ ﴿ ﴿ ٢١/ الصف:٦)

قرآن مجید نے اس کو وَادِ غَیْر ذِی زَدْع بن کیتی کے میدان تعیر کیا ہے۔

<sup>🕸</sup> طبقات ابن سعد جزء اوّل، ص:٩٦ ومستدرك حاكم، ج٢، ص:٩٦٠

نِينَةِ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللّ

''اور جب عینی بن مریم نے کہا کہ اے بنی اسرائیل! میں تمہارے پاس خدا کا قاصد بن کراور مجھ سے پہلے جو تورا ق آئی میں اس کی تقدیق کرتا ہوں اور اپنے بعد احمد نام ایک پیفمبر کی خوشخری لے کرآیا ہوں۔''

انجيل يوحناباب، المين أيك آنے والے كى بشارت ان الفاظ مين ب:

''اور میں اپنے باپ سے درخواست کرول گا اور وہ تمہیں دوسرا'' فارقلیط'' بخشے گا کہ ہمیشہ تمہارےساتھ رہے۔''(۱۲-۱۲)

آگے برہ کر پھرے:

''لیکن وہ''فارقلیط''جوروح القدل ہے جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تہمیں سب چیزیں سکھائے گا اور سب باتیں جو پچھ کہ میں نے کہی ہیں تہمیں یا دولائے گا۔''(۱۲۲) اسی انجیل کے باب ۱۵۔ ۱۲میں ہے:

'' پر جب وہ'' فارقلیط'' جے میں تمہارے لئے باپ کی طرف ہے جیجوں گا یعنی سچائی کی روح جو باپ نے گلتی ہے، تو وہ میرے لئے گواہی دے گا۔'' ننی سے

اس الجيل كے باب ١٦- ١١ ميں ہے:

''لیکن میں تمہیں سے کہتا ہوں کہ تبہارے لئے میراجانا ہی فائدہ ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو ان نفرہ ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو میں اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا '' قار قلیط'' تمہارے پاس بھیج دوں گا اور وہ آن کرد نیا کو گناہ سے اور درائتی سے اور عدالت سے قصور وار تھہرائے گا گناہ کے بارے میں اس لئے کہ میں باپ میں اس لئے کہ وہ بھی پر ایمان نہیں لائے ، راست بازی کے بارے میں اس لئے کہ دنیا کا سر کے پاس جا تا ہوں اور تم جھے پھر نہیں دیکھو گے، ہدایت کے بارے میں اس لئے کہ دنیا کا سر دار مجمر مظہرایا گیا ہے، میری اور بہت ی باتیں ہیں کہ میں تمہیں کہوں، پر اب تم ان کی برداشت نہیں کر سے ، لیکن جب وہ سے آئی کی روح آئے گی تو وہ تمہیں ساری سے آئی کی بات بتائے گی، اس لئے کہ وہ اپنی نہ کہے گی گئین جو پھے وہ سے گی سو کہے گی اور تمہیں آئندہ کی خبر دے گی، وہ میری بیز وں سے پائے گی اور تمہیں دکھائے گی۔'

آجیل کی ان آیتوں میں حضرت عیسی علیہ اللہ اسے جس آئے والے پنیمبر کی بیثارت بار بار دی ہے، اس کولفظ ''فارقلیط'' سے تعبیر کیا ہے، بیلفظ عبر انی یاسریانی ہے، جس کے لفظی معنی ٹھیک محمد منظ اللہ اوراحمد منظ اللہ کیا گیا تھا، جو بعینہ فارقلیط اوراحمد کا ہم معنی ہے، مگرید دکھ کے بین ان کے قدیم تراجم میں اس کا ترجمہ'' پریکلیوطاس'' کیا گیا تھا، جو بعینہ فارقلیط اوراحمد کا ہم معنی ہے، مگرید دکھ کے کرکہ اس سے اسلام کی تصدیق ہوتی ہے ذرا سے تغیر سے'' پریکلیوطاس'' کی بجائے'' پریکلیطاس'' کردیا

گیا، جس کاتر جمہ اب عام طور ہے' دسلی دہندہ' کیا جاتا ہے، عیسائی اور مسلمان علا کے درمیان اس لفظ کی شخصین پرسینئٹروں برس ہے مناظرہ قائم ہے اور مسلمان علاء نے خود قدیم عیسائی علائی تحریوں سے بہ ثابت کیا ہے کہ صحیح لفظ' پریکلیوطاس' ہے سب سے زیادہ سیدھی بات یہ ہے کہ یہ فقر ہے حضرت عیسلی علیہ ہوگا، وہ سے نکطے تھے، ان کی زبان سے نکلا ہوگا، وہ عیرانی یا سے نکلا ہوگا، وہ عبرانی یا سریانی ہوگا۔ اس لئے یہ بالکل صاف ہے کہ انہوں نے فارقلیط کالفظ کہا ہوگا، جواحمد یا محمد کا مترادف ہے جبیا کہا ویرکی آیت میں قرآن کا دعویٰ ہے۔

گزشته صفحات میں بیکہیں ثابت کیا جاچکا ہے کہ آنخضرت مَنَّ النَّیْلِم توراۃ وانجیل کی انسانی تعلیم سے قطعانا آشنا تھے، باایں ہمہید دکھی کر تعجب ہوتا ہے کہ حضرت عیسی عالیہ النے اس آنے والے پیغمبر کی جوسفتیں گنوائی ہیں، وہ حرف بحرف آخضرت مَنْ النَّیْلِم برصادق آتی ہیں:

''لکین وہ فارقلیط (احمہ) جوروح القدس (پا کیزگی کی روح) ہے جسے باپ (خدا) میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب چیزیں سکھائے گا اور سب باتیں جو میں نے تم سے کہی ہیں تمہیں یا دولائے گا۔'' (پوحنا۱۲۳)

''وہ فارقلیط (احمد) جو باپ (خدا) سے نکلتی ہے آئے تو وہ میرے لئے گواہی دے گا۔'' (یوحنا۱۵۲۸)

''اوروہ فارقلیط آن کردنیا کو گناہ ہے رائتی اور عدالت سے قصور وار تھہرائے گا، گناہ سے اس لئے کہ وہ مجھ پرایمان نہیں لائے ۔۔۔۔۔میری اور بہت ی باتیں ہیں کہتم ہے کہوں پر ابتم ان کی برداشت نہیں کر سکتے لیکن جب وہ یعنی سچائی کی روح آئے گی، تو وہ تہہیں ساری سچائی کی راہ بتائے گی، اس لئے کہ وہ اپنی نہ کہے گی، لیکن جو پچھ سنے گی سو کہے گی میری بزرگ کرے گی۔' (لوحنا ۱۱ھے)

انجیل کے ان فقروں میں آنے والے پینمبر کی سیصفات گنائی گئی ہیں:

- اصلی تعلیم لوگ بھول جا کیں گے اس لئے وہ پیغیر آ کراس کو یا دولائے گا۔
- وہسے کی ناتمام ہاتوں کی تھیل کرے گااوروہ ساری سچائی کی ہاتیں بتائے گااورسب ہاتوں کی خبردے گا۔
- کسیح کی عظمت کود نیامیں قائم کرے گا اور ان کی گواہی دے گا اور ان پرایمان نہ لانے پردنیا کو گناہ گار مشہرائے گا۔
  - اس کی با تیس خوداس کی نه ہوں گی ، بلکہ جو کچھ خدا کی طرف سے اس کو سنایا جائے گا وہی کہے گا۔
    - فطبات احديه، خطبه بشارات محدى منقول ازگاذ فرى ميكنس صاحب من ١٣٠٠ -

اس صدافت ہے کون انکار کرسکتا ہے کہتے علیہ اللہ کی اصلی تعلیم عیسائی بھلا چکے تھے، تو حیدی جگہ شلیث تھی، حضرت عیسی علیہ اللہ اللہ بہت میں ابنیت ، الوہیت میں علیہ اللہ بہت میں اور بیبیوں عقائد فاسدہ کا اضافہ کردیا گیا تھا، وہ محمد رسول اللہ منگا تی ہے ہی کی ذات مبارک ہے، جس نے حضرت عیسی علیہ اللہ اللہ منگا تی بھلائی ہوئی باتوں کو پھر یاد دلایا اور بتایا کہ ان کی اصلی تعلیم کیا تھی؟ قرآن مجید نے پورے واشگاف طریق سے ہوئی باتوں کو پھر یاد دلایا اور بتایا کہ ان کی اصلی تعلیم کیا تھی، شاری کے عقائد فاسدہ اور غلط تعلیمات کی تشریح کی اور دنیا میں سٹیٹ کے بجائے تو حید کا علم نصب کیا اور حضرت عیسی علیہ اور حضرت عیسی علیہ اور ان کی ابنیت اور ان کی حضرت عیسی علیہ اور کیا۔

اس کے بعد حضرت میں علیہ اللہ اللہ وہ میری ناتمام باتوں کی تکمیل کرے گا، پیر خصوصیت بھی خاتم النہین مَنَا اللہ اللہ کے بوادر تربیں آسکتی، سے کے اس فقرہ سے دوبا تیں ٹابت ہوتی ہیں، ایک یہ کہ سے کہ دین اللہ ناتمام ہادر دوسری یہ کہ آبندہ آنے والے پیغیر کے ہاتھ سے اس کی تکمیل ہوگی اور وہ سپائی کی تمام راہیں دکھائے گا اور ساری باتوں کی خبر دے گایہ پیشین گوئی آنخضرت مَنَا اللہ اللہ تعمیل کو پہنچا اور آپ نے عقائد، عبادات، اخلاق، احکام، آثار قیامت، جنت، آپ کی ذات سے دین اللہ تعمیل کو پہنچا اور آپ نے عقائد، عبادات، اخلاق، احکام، آثار قیامت، جنت، دوز خ، سزا، جزاوغیرہ تمام باتوں کو اس تفصیل ،تشریح اور تھیل کے ساتھ بتایا، جس کی مثال دنیا کے کسی پیغیر کی تعلیم میں نہیں ملتی، اس لئے آپ کو خاتم النہین کالقب دیا گیا۔

حضرت عینی علیہ اس پیغبری تیسری نشانی ہے بتائی کہ وہ دنیا میں میری عظمت کو قائم کرے گا اور میرے لئے گواہی دے گا۔ پینشانی بھی آنخضرت منافیلی کی ذات اقدس کے سواکسی اور پرصاد ق نہیں ہو سکی۔ وہ آنخضرت منافیلی کی اصلی شخصیت اور عظمت کو دنیا میں آشکار کیا اور دوستوں اور دشمنوں کی طرف سے ان پر جو غلط انہا مات قائم کئے گئے تھے، ان کی پر دہ دری کی اور ان کی اور دوستوں اور دشمنوں کی طرف سے ان پر جو غلط انہا مات قائم کئے گئے تھے، ان کی پر دہ دری کی اور ان کی نوت ورسالت کی گواہی دی اور ان کی صدافت کو سلیم کرنا اسلام کا ضرور کی رکن قر اردیا۔ ان کے قیقی اوصاف و کا مدکی تصویر کو جسے یہود نے دشمنی سے اور نصار کی نے محبت سے دھند لی کر دیا تھا، اپنی روشنی سے اجا گر کر دیا۔ یہود یوں نے ان پر اور ان کی مال حضرت مریم عین ان ہم میں نہا نہ سے تھے۔ ان کی علی روس الا شہا ور دید کر دی اور ان کی والا دت، وفات ، ابدیت ، الو ہیت اور تعلیمات پر دو می مشرکا نے اعمال وعقا کہ کا جو پر دہ وال رکھا تھا، اس کو چاک کر دیا اور قر آن کی بیسیوں آئیوں میں نہایت صفائی کے ساتھ ان امور کی تشریح کی گئی اور اب کروڑ وں دلوں میں ان کی اصلی عظمت اور حقیقی ہزرگی کا نقش کندہ ہے۔

چوتھی نشانی حضرت میں علیہ الیانے یہ بتائی کہ وہ خودا پنی طرف سے نہیں کہے گا بلکہ وہی کہے گا جواس کواو پر سنایا جائے گا۔ یہ آنخضرت مَنْ اللَّیٰ کا خاص وصف ہے، قر آن نے کہا: ﴿ وَمَا يَنْظِقُ عَنِ الْهَوَٰى ۚ إِنْ هُو إِلَّا وَمَى لَيُوْلَى ﴾ (٥٣/ النجم:٤٠) ''اور وہ خواہش نفس سے نہیں بولتا بلکہ وہ جو پچھ بولتا ہے وہی بولتا ہے جو اس پر وہی کی جاتی ہے۔''

حضرت عبداللہ بن عروبن العاص بی العظیم آئے گئی آئے خضرت منافی اس کوندلکھا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عروش الله اللہ بن عروش کیا کہ دیتے ہیں، ان کوندلکھا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عروش کیا ۔ آپ نے اپنے دہن مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: 'اس سے رضامندی اور نا رضا مندی دونوں حالتوں میں حق اور سپائی کے سوا اور پھے نہیں نکانا۔' قرآن مجید نے اپنی نسبت بار ہا کہا کہ وہ سپائی کی روح ہے، وہ حق ہے، وہ ہدایت ہے، اور اس کا پیغیم پرچراغ ہدایت ہے، راہنمائے عالم ہے، فدکر (یاد دلانے والا) ہے، اس تفصیل کے بعد کون اس سے انکار کرسکتا ہے کہ حضرت منافی آئی کی بیشین گوئی آئی کے طہور سے حرف بحرف بحرف بوری نہیں ہوئی اور آئی خضرت منافی آئی کے حوا کوئی اور آئی کی میں ایک اور مقام پر بیان کیا گیا ہے کہ کے سوا کوئی اور ہستی نہیں، جس پر بیاوصاف صادق آئی میں ۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر بیان کیا گیا ہے کہ کہ کوئی ورا قاور انجیل دونوں میں فدکور ہے اور یہود وفسار کی دونوں اس جیشین گوئی کو حانتے ہیں:

﴿ ٱلَّذِينَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأَقِيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمُ فِي التَّوْلِيةِ وَالْأَنْجِينُلُ ﴾ (٧/ الاعراف:١٥٧)

'' جولوگ اس ان پڑھ پیغام رساں قاصد کی پیروی کرتے ہیں جس کووہ اپنے پاس تورا ۃ اور انجیل میں کھا ہوایا تے ہیں۔''

انجیل میں گزشتہ بٹارت فارقلیط کے علاوہ آنخضرت مُالیٹیٹِ کی دواور بھی پیشینگوئیاں نہ کور ہیں۔ انجیل آدقامیں ہے۔ حضرت سے علیٹلا نے آسان پر چلے جانے سے تھوڑی در پہلے فرمایا:

'' دیکھو میں اپنے باپ خدا کے اس موعود کوتم پر جھیجتا ہوں کیکن جب تک عالم بالا سے تم کوقوت عطانہ کی جائے ۔ بروشکم میں تشہر و'' (لوقا ۲۳–۴۹)

اس کی چندسطروں کے بعد لوقا کی انجیل ختم ہوگئی ہے اور اس موعود کے ظہور کا کوئی ذکر نہیں وہ رسول موعود کون تھا؟ ظاہر ہے کہ حضرت عیسٰی غلیشِلا کے بعد آنخضرت متا اللیٰلا کے موار کوئی پیغیم نہیں ہوا۔ انجیل کے اس فقرہ میں یہ الفاظ غور کے قابل ہیں کہ حضرت مسے غلیشِلا کہتے ہیں کہ اس قوت آسانی کے ظاہر ہونے کے وقت تک شہر روشلم میں تضہرو، اس سے مقصود اس قوت آسانی کے ظہور تک شہر روشلم میں محض اقامت نہیں ہے۔ بلکہ مقصود ہیہ کہ اس رسول موعود کے ظہور تک تمہارا کعبداور قبلہ بیت المقدس رہے گا، کیکن جب وہ

504) آئے گاتورخ شہر مکہ کی طرف بدل جائے گا۔ ای لئے قرآن مجید نے تحویل قبلہ کے موقع پر یہ کہا ہے: ﴿ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ الْمَنْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ وَإِنَّ الَّذِيْنَ أُوتُوا الْكِتْبُ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّيِّهِمْ ﴿ ﴾ (١/ البقره: ١٤٤) '' تو تُو اپنامندمبجدحرام ( کعبه ) کی طرف چھیراورتم جہاں بھی ہواسی کی طرف اینے منہ پھیرو اور جواہل کتاب ہیں وہ جانتے ہیں کہ بیتن ہے،ان کے پرور دگار کی جانب ہے۔'' ال تفصيل سے ظاہر ہوگا كەحفرت عيسى عَالِيَلاانے آپ سَلْ اللَّهُ كَيْ مَدى بشارت كس قدر كھلے كھلے لفظوں میں دی تھی،ای لئے احادیث میں ہے کہ آپ نے صحابہ رٹٹا کُٹٹر سے ضرمایا:''میں اپنے بھائی عیسی عالیہ یا کی بشارت ہوں۔'' 🏕 انجیل کی دوسری بشارت حضرت کیلی عَالیِّلا کے ظہور کے موقع پر مذکور ہے۔ حضرت کیلی عَالیِّلا جب ظاہر ہوتے ہیں ،تولوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ تین آنے دالے پیغیروں میں سےتم کون ہو؟ ''یہودیوں نے مرد شلم سے کا ہنول اور لاویوں کو بھیجا کہ اس سے پوچھیں کہ تو کون ہے؟ اور اُس نے اقرار کیا اورا نکارنہ کیا بلکہ اقرار کیا کہ میں مسیح نہیں ہوں۔ تب انہوں نے اس سے پوچھا،تواورکون ہے؟ کیاتوالیاس ہے؟اس نے کہا، میں نہیں ہوں پس آیا تووہ نبی ہے؟اس نے جواب دیانہیں .....اورانہوں نے اس سے سوال کیا اور کہا، اگر تو نہیج ہے نہ الیاس اور نہ وہ نبی تو کیوں بہتسمہ دیتا ہے۔" (بوحنا ۔ 19) اس فقرہ سے ثابت ہوتا ہے کہ تورا ۃ کی پیشین گوئی کے مطابق یہود کو تین پیغبروں کا انتظار تھا۔جن میں سے دو کے نام الیاس اور سیے علیجاہ متھے الیکن تیسرے کا نام صرف وہ نبی لیا گیا ہے۔ یہ تیسر انبی محمد رسول الله مثالیجیا کے سوا کون ہے؟ کہ یہود ونصاری دونوں یقین رکھتے ہیں کہاب سیح غالبیْلاً) کے سوا کوئی اور آنے والانہیں مےرف آتخضرت سَلَيْظِم بى كى ذات ہے جونبى اور پغيبر كے مطلق نام سے دنيا ميں مشہور ہے مسلمان آپ كو آ تخضرت مَنْ النَّيْرَا، وه حضرت يعني پيغمبر كهتي بين اورمسيحيول مين آپ كانام " دى پرافٹ " وه پيغمبرمشهور بوگيا ہے۔ صحابہ کرام بڑگائیڈ اور تابعین میں جن لوگوں کوتورا ہے واقفیت بھی، یا علمائے یہود میں سے جولوگ اسلام لائے تھے،ان کواچھی طرح معلوم تھا کہ آنخضرت مَثَاثِیْلُم کی بشارت گزشتہ صحف انبیا عَلِیْلُمُ میں مذکور

﴿ إِنَّا ٱرْسَلْنَكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۚ لِتَوْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهٖ وَتُعَزِّرُونُ وَتُوقِرُونُهُ ۗ

وَتُسَيِّعُونُهُ بُكُرُةً وَآصِيلُانَ ﴾ (٤٨/ الفتح:٩٠٨)

<sup>🖚</sup> مستدرك حاكم، ج٢، ص:٦٠٠\_

نِينَةُ النَّبِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا

'' ہم نے تجھ کو گواہ ،خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، تا کہ خدا اور اس کے رسول پرایمان لا وُادراس کی مدد کر واوراس کی عظمت کر وادر شیح وشام اس کی شیچ کرو۔'' سور وُاحزاب میں کچھاوصاف اور زیادہ مذکور ہیں:

﴿ يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا ٱرْسَلْنَكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَنَذِيْرًا ۗ وَدَاعِيّاً إِلَى اللهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا

مُّنِيْرًاهِ﴾ (٣٣/ الاحزاب:٤٦،٤٥)

''ا \_ پیغیر مَنْ ﷺ بہم نے تھے کو گواہ ،خوشخبری دینے والا ،ڈرانے والا اور اللہ کی طرف اس کے تھی میں میں اسکے تھی تھم سے بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔''

حضرت عبدالله بن عمر و رفی خوانے فرمایا که اس آیت میں آنخضرت منی فیز کے جواوصاف گناہے گئے ہیں وہ بعید ہوراۃ میں ہیں۔

عن عبدالله بن عمرو ان هذه الاية التي في القران (يَاآيُهَا النَبِيُّ إِنَّا اَرْسَلُنكُ شَاهِدا شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَتَلِيُرًا لَا قَالَ فَي التوراة: يا ايها النبي انا ارسلنك شاهدا ومبشرا في وحرزاللاميين انت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ و لا غليظ و لا سخاب بالاسواق و لا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بان يقولوا لا اله الا الله في فتح بها اعينا عميا واذاناً صما وقلوبًا غلفا

''عبداللہ بن عمر و ڈائٹٹنانے کہا کہ قرآن کی بیآیت کدا ہے پیغیبر منالٹڈیٹر! میں نے تجھ کو گواہ اور خوشجری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ توراۃ میں یونہی ہے کدا ہے نبی! میں نے تجھ کو گواہ اور گواہ اور خوشجری سنانے والا اور امیوں کا ماو کی و بلجا بنا کر بھیجا، تو میر ابندہ ہے اور میر ارسول ہے اور میں نے تیرانام خدا پر بھروسہ رکھنے والا رکھا، وہ بخت اور سنگ ول نہ ہوگا اور باز ارول میں وہ شور نہ کرے گا، وہ برائی نہ کرے گا، بلکہ عفواور درگز رکرے گا اور اس وقت تک خدا اس کی روح قبض نہ کرے گا، جب تک اس کے ذریعہ سے وہ بج دین کوسیدھا نہ کر لے گا کہ لوگ کہ بہرے کانوں اور نافیم دلوں کو کھول دے گا۔''

صحابہ رفناً کُنٹا کے زمانہ میں کعب ایک مشہور یہودی عالم تھے جومسلمان ہو گئے تھے تفسیر طبری میں ہے کہ حضرت عطاء تابعی نے ان سے بوچھا کہ آنخضرت مُثَاثِیَّا کم کوئی بشارت تو را قامیں مذکورہے؟ انہوں نے کہا،

<sup>🗱</sup> بخاری میں "ونذیرا" کے الفاظ بھی ہیں۔

ف صحيح بخارى، كتاب التفسير، باب قوله ﴿إنا ارسلنك شاهدا.....): ١٤٨٣٨.

ہاں، ہے اور اس کے بعد انہوں نے تورا ق کی اس عبارت کا ترجمہ پڑھا۔ چنانچہ اس وقت تورا ق کے جو نسخ موجود ہیں، ان ہیں اضعیاء نبی کی کتاب ہیں کسی قدر الفاظ کے تغیر کے ساتھ سے پیشین گوئی اب تک موجود ہے اور جس پر ایک نظر ڈ النے سے معلوم ہوسکتا ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عمر واور حضرت کعب نے اپنی پیشین گوئی ہیں۔ گوئی کو اختصار اور اجمال کے ساتھ اپنے الفاظ میں ادا کیا ہے۔ اضعیاء نبی کی پیشین گوئی ہیں۔

'' دیکھومیرابندہ جے میں سنجالتاً،میرابرگزیدہ جس ہے میراجی راضی ہے، میں نے اپنی روح اس پررکھی، وہ قوموں کے درمیان عدالت جاری کرائے گا، وہ نہ چلائے گا اوراین صدانہ بلند کرے گا اوراین آ واز بازاروں میں نہ سنائے گا، وہ مسلے ہوئے سینتھے کو نہ توڑے گا اور دہکتی ہوئی بتی کو نہ بجھائے گا، وہ عدالت کو جاری کرائے گا کہ دائم رہے،اس وقت تک اس کا زوال نہ ہوگا جب تک رائ کو زمین پر قائم نہ کرے اور بحری ممالک اس کی شریعت کی راہ تکیں۔خداوندخدا جوآ سانوں کوخلق کرتا اور انہیں تانتا جوز مین کواور انہیں جواس میں ہے نکلتے ہیں، پھیلا نا اور ان لوگول کو جواس پر ہیں۔ سانس دیتااوران کو جواس پر چلتے ہیں ،روح بخشا ہے۔ یوں فر ما تا ہے میں خداوندنے تحقیے صداقت کے لئے بلایا، میں ہی تیرا ہاتھ پکڑوں گا اور میں تجھ کولوگوں کے لئے عہداور قوموں کے لئے نور بناؤں گا 🗱 کہ تو اندھوں کی آ تکھیں کھولے اور بند ہوؤں کوقید سے نکالےاوران کو جواند ھیرے میں بیٹھے ہیں، قیدخانہ سے چیٹرائے ۔ یہودا میں ہوں، میمیرانام ہے اوراینی شوکت دوسرے کوندوں گااور وہ ستائش جومیرے لئے ہوتی ہے، کھودی ہوئی مورتوں کے لئے ہونے نہ دوں گا۔ دیکھوتو سابق پیشین گوئیاں برآئیں اور میں نئ باتیں بتا تا ہوں ،اس سے پیشتر کہ داقع ہوں۔میں تم سے بیان کرتا ہوں۔خداوند کے لئے ایک نیا گیت گاؤ۔اےتم جوسمندر پرگزرتے ہواورتم جواس میں بہتے ہو،اے بحری مما لک اور ان کے باشندوتم زمین پرسرتا سراس کی ستائش کرو۔ بیابان اوراس کی بستیاں، قیدار کے آباد دیہات این آواز بلند کریں گے۔ سلع کے بسنے والے ایک گیت گائیں گے۔ بہاڑوں کی چوٹیوں پر سے للکاریں گے۔وہ خداوند کا جلال ظاہر کریں گے اور بحری مما لک میں اس کی ثنا خوانی کریں گے۔خدادندایک بہادر کے مانند نکلے گا۔وہ جنگی مرد کے ماننداین عزت کو اکسائے گا۔وہ چلائے گا، ہاں وہ جنگ کے لئے بلائے گاوہ اپنے دشمنوں پر غالب ہوگا۔ میں بہت مدت سے چپ رہا، میں خاموش ہور ہا اور آپ کورو کتا گیا، پراب میں اس عورت کی طرح جسے دردزہ ہو چلاؤں گا اور ہانپوں گا اور زور زور سے تھنڈی سانس بھی لوں گا۔ میں

<sup>🗱</sup> اس فقرہ کا ارد د ترجمہ میرے پیش نظر اردونسخہ میں سے نہ نتھا، میں نے آئسفورڈ یو نیورٹی پریس کے عربی ترجمہ مطبوعہ • ۱۸۹ء سے درست کیا ہے۔

پہاڑوں اور ٹیلوں کو ویران کر ڈالوں گا اور ان کے سبزہ زاردں کو خشک کروں گا اور ان کی ندیاں، بسنے کے لاکن زمین بناؤں گا اور تالا بوں کو سکھا دوں گا اور اندھوں کواس راہ سے کہ جسے وہ نہیں جانے لے جاؤں گا، میں آنہیں ان رستوں پر جن سے وہ آگا فہیں لے چلوں گا۔ میں ان کے آگے تاریکی کوروشنی اور او نجی نیچی جگہوں کو میدان کر دوں گا۔ میں ان سے سیسلوک کروں گا اور آنہیں ترک نہ کروں گا، وہ پیچھے بٹیں اور نہایت پشیمان ہوں، جو کھودی ہوئی مورتوں کا بھر وسدر کھتے ہیں اور ڈھالے ہوئے بتوں کو کہتے ہیں کہتم ہمارے اللہ ہو، سنوا ہے بہر و، اور تاکوا ہے اندھو! تاکہتم دیکھواندھا کون ہے گرمیر ابندہ؟ اور کون ایسا بہر اہے، جسے میر ارسول جسے میں بھیجوں گا اندھا کون ہے؟ جسیا کہ وہ جو کامل ہے اور خداوند کے خادم کی ما ننداندھا کون ہے؟ تو نے بہت چزیں دیکھی ہیں پر ان پر لحاظ نہیں رکھا اور کان تو کھلے ہیں، پر پچھنہیں سنتا خداوندا نی صدافت کے سبب راضی ہوا اور وہ شریعت کو ہزرگی دے گا اور اسے عزت بخشے شاخداوندا نی صدافت کے سبب راضی ہوا اور وہ شریعت کو ہزرگی دے گا اور اسے عزت بخشے گا۔'' (با ہے ۲۲)

حضرت عبدالله بن عمر واور حضرت کعب برای پیش کرده بیثارت میں جوالفاظ ہیں ، وه حرف حرف اس میں موجود ہیں۔ پہلالفظ اس بیٹارت میں "شاهد" ہے۔ یعنی خداکی طرف ہے وہ قو موں کے درمیان گواہ اور شاہد ہوگا۔ افعیاء میں ہے: '' وہ قو موں کے درمیان عدالت جاری کرے گا اور اس عدالت کا وہ گواہ ہوگا۔ ''
اس کے بعد مبشر کی صفت ہے۔ یعنی وہ نیکو کاروں کو خداکی بادشانی کی خوشخبر کی سنائے گا۔ افعیاء کے اس پورے باب میں اس آنے والے پنج مبر کے بہی اوصاف بیان ہوئے ہیں۔ بعدازیں "حرز اللامیین "امیوں کا اور کی اور پناہ ہے۔ اتی وہ بیں جن کواب تک کوئی شریعت نہیں ملی تھی۔ چنا نچا شعیاء میں ہے: کہ اس رسول کے ذریعے اندھوں کو اس راہ ہے کہ جے وہ نہیں جانت ہے جاوی گا، میں آئیں ان رسول (شریعت) پرجن کے ذریعے ہیں ایندہ میر ابندہ اور میر ابندہ 'اور آخر میں ہے۔ ''میر ابندہ میر ارسول ہے میں تجوں گا۔ "سمیتك بالمتو كل میں ہیں ہے: ''ویکھومیر ابندہ 'اور آخر میں ہے۔ ''میر ابندہ میر ارسول جے میں تجوں گا۔ "سمیتك بالمتو كل میں ہیں ہیں ہی ہوں کا اور تیری دھا طب کے در اور اس وی میں ابندہ جس کو میں سنجا آتا ہوں ۔ میں ہی تیرانا محدار پر اور محدار خوال کا۔ "لیس بفظ و لا غلیظ و لا یدفع السینة بالسینة و لکن یعفو و یصفے۔ "وہ سنگ دل اور تحت نہ ہوگا، نینی کم دروں اور ضعفوں کونستا کے گا اور برائی کا بلد برائی نہدہ جس کی بیرا ہیں ہوئے سنائے گا اور برائی کا بلد برائی نہدہ جس کی بیرا ہیں ہوئے سینے کو خوتو زے گا اور جسی کی خوتو رے گا اور جسی کی دو وہ سنگ کو باری کر اے گا اور وہی کا بلد معاف کر ے گا۔ افعیاء میں اس اس خاب بالا سیو اق۔ " وہ باز اروں میں نہ چلا کے گا ، اپنی صد البند نہ کر ے گا ، اپنی وہ مین اور شجیدہ ہوگا افعیاء نے کہا ، وہ نہ چلائے گا ، اپنی صد البند نہ کر ے گا ، اپنی وہ مین اور شخوال وہ کہا ، وہ نہ چلائے گا ، اپنی صد البند نہ کر ے گا ، از بی وہ مین اور بور اور اور اور وہ سیائی نہ کر کو ، اپنی وہ مین اور سیائی وہ وہ میں اور نہ ہوگا ، اپنی صد البند نہ کر کی ، اپنی وہ وہ بین وہ وہ باز اروں میں کو میں کو میں اس کی وہ وہ باز اروں میں کو کو کو میں کو میں کو میں کو میکھور کو کو کو میں کو میں کو میکھور کو کو ک

(508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 508) ( 5

ساے گا"ولن بقبضه الله حتی یقیم به الملة العوجاء۔" خدااس وقت تک اس کی روح قبض نه کرے گا، جب تک اس کے ذریعہ ہے وہ بج دین کوسیدھانہ کرالے گا۔ افعیاء میں ہے، اس وقت تک اس کا زوال نہ ہوگا اور نہ سلا جائے گا، جب تک راسی کو زمین پر قائم نہ کرے گا۔ "فیقولو الا الله الا الله " تو لوگ کہیں کہ ایک خدا کے سواکوئی خدا نہیں۔ اشعیاء کہتے ہیں، میں خدا (یہودا) اپنی شوکت دوسرے معبودان بوگ کہیں کہ ایک خدا کے سواکوئی خدا نہیں۔ اشعیاء کہتے ہیں، میں خدا (یہودا) اپنی شوکت دوس گا۔…وہ باطل کو خدود س گا اور وہ ستائش جو میرے لئے ہوتی ہے کھودی ہوئی مورتوں کے لئے ہوئے نہ دوں گا۔…وہ پیچھے ہیں اور نہایت پشیان ہوں، جو کھودی ہوئی مورتوں کا مجروسہ رکھتے ہیں اور ڈھالے ہوئے بتوں کو کہتے ہیں کتم ہمارے اللہ ہو" فیصفت به اعینا عمیاوا ذانا صما و قلو بنا غلفا"وہ اس کے ذریعہ سے اندھی آئی کھول بہرے کا نوں اور زیر پر دہ دلوں کو کھول دے گا۔ اشعیاء کہتے ہیں: لوگوں کے عہد اور تو موں کی روشی کے لئے مجتمد دوں گا کہ تو اندھوں کی آئی کھیں کھولے جو بند ہیں۔ ان کو قید سے نکالے اور ان کو جو اندھیرے میں ہیں قید سے نکالے اور ان کو جو اندھیرے میں ہیں قید سے نکالے اور ان کو جو اندھیرے میں ہیں قید سے نکالے سنوا سے بہرو! تا کوا سے اندھو!

حضرت اطعیاء کی یہ بشارت حرف بحضرت مُلَّ الْحِیْم پرصادق آئی ہے۔ حضرت اطعیاء نے ان فقروں میں جس نبی کی پیشین گوئی کی ہے، وہ یقیناً حضرت عیلی غالیہ اللہ نہیں ہیں کہ نہ تو وہ عیسا ئیوں میں خدا کے بندہ اور رسول کی حیثیت سے تعلیم ہوتے ہیں اور نہ وہ ایک جنگی مرد کی طرح و نیا میں آئے ، نہ انہوں نے تو حید کو دنیا میں قائم کیا اور نہ بت پرتی کا استیصال کیا، علاوہ ازیں اس پیشین گوئی میں اس کی طرف بھی خاص اشارہ ہے کہ وہ آنے والا نبی قیدار بن اسلیمل کی نسل سے اور قیدار کے دیباتوں میں پیدا ہوگا۔ قیدار بن اسلیمل کا مشہور خاندان قریش تھا اور قیدار کا دیبات مکہ معظمہ ہے۔ اس باب ۲۲ سے پہلے جس میں یہ بشارت ہے۔ باب ۲۲ سے بہلے جس میں یہ بشارت ہے۔ باب ۲۲ میں بھی بھی اس بشارت کا ایک حصہ نہ کور ہے۔

س نے اس راست باز کو پورب کی طرف ہے ہر پا کیا اور اپنے پاؤں کے پاس بلایا اور امتوں کو اس کے آگے دھر دیا اور اسے بادشاہوں پر مسلط کیا ، کس نے انہیں (کافروں) خاک کے مانند اس کی تلوار کے اور اڑتی بھوی کے ماننداس کی تلوار کے حوالہ کیا۔

اس درس میں بیر تصریح ہے کہ'' وہ راستباز پورب کی طرف سے مبعوث ہوگا'' تورا ق کے محاورہ میں پورب کی طرف سے مبعوث ہوگا'' تورا ق کے محاورہ میں پورب کی سرز مین سے عموماً عرب مراد ہوتا ہے ﷺ اس سے ثابت ہوا کہ وہ راستباز بندہ اور رسول ملک عرب میں مبعوث ہوگا۔

اس بشارت میں آنے والے پیمبر کے سب سے پہلے وصف کا ترجمہ'' برگزیدہ'' کیا گیا ہے، جو آئخضرت مُنافیظ کے لقب مصطفع کا ترجمہ ہے، دوسراوصف راستباز ہے، بدامین کا وہ لقب ہے جونبوت سے

🇱 ميس نے اپنى تصنيف ارض القرآن ، ح ١ ، ص ٢٠ ميں چغرافي عرب ميں توراة كے والد سے اس كو يتفصيل وكھايا ہے۔

النينة النبي المعالمة المعالمة

پہلے اہل مکہ کی زبان ہے آپ منگا لیے آپ منگا الی کو ملا تھا۔ اب حضرت اضعیاء کی بشارت کے ایک ایک لفظ پرغور کروتو

آنخضرت منگا لیے آپ کے اوصاف و حالات ہے اس کی بجیب مطابقت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ اس پنجبر کو
بندہ اور رسول کے وصف سے یاد کیا ہے، یہ وہ وصف ہے جو آنخضرت منگا لیے آپ کی ذات گرامی کے ساتھ مخصوص

ہے۔ آنخضرت منگا لیے آپ کے سواکوئی پنجبراس وصف خاص کے ساتھ شہرت نہیں رکھتا۔ یہ اسلام ہی کا پنجبرہ،
جس کا طغرائے فخر صرف عبدیت اور رسالت ہے۔ اس نے دنیا ہیں اپنے نام کا اعلان ہی ان الفاظ کے ساتھ
جس کا طغرائے فخر صرف عبدیت اور رسالت ہے۔ اس نے دنیا ہیں اپنے نام کا اعلان ہی ان الفاظ کے ساتھ
حسم کیا کہ عبدہ، ورسولہ ، کسی مسلمان کی کوئی نماز اس وقت تک ختم نہیں ہوتی ۔ جب تک وہ اپنی زبان سے
تشہد میں سنجیں اوا کر لیتا'' واشھ یہ ان محمدا عبدہ ورسو لہ'' میں گواہی دیتا ہوں کہ محمدا کے بندہ
اور اس کے رسول ہیں۔ اس موقع پر ایک خاص نکتہ بیان کے لاکن ہے کہ دیگر انبیا جس طرح خلیل اللہ کلیم اللہ،
ومحراح میں جو تقرب اللی کی آخری منزل اور انسانی رتبہ کی آخری شرف یا بی تھی ، آنخضرت منگا لی ایک اللہ خاص سے پیارے گئی آئی کے اس سے بیا تحضرت منگا لیے آپ اس سے بیا تحضرت منگا لیے آپ اس سے بیا تحضرت منگا لیے آپ اس سے بیارے گئی منزل اور انسانی رتبہ کی آخری شرف یا بی تھی ، آخضرت منگا لیے آپ اس سے بیارے میں جو تقرب اللی کی آخری منزل اور انسانی رتبہ کی آخری شرف یا بی تھی ، آخضرت منگا لیے آپ اس سے بیارے میں جو تقرب اللی کی آخری منزل اور انسانی رتبہ کی آخری شرف یا بی تقی ، آخضرت منگا لیے آپ اس

﴿ سُبُعُنَ الَّذِي آسُرى بِعَبُدِهِ ﴾ (١٧/ بني اسرآنيل:١)

'' پاک ہےوہ خداجومعراج میں اینے بندہ کو لے گیا۔''

اس كعلاده اورمتعدرة يتول مين آب مَنْ الله يَمُ كواس خطاب تي تعبير كيا كيا بي:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّتَا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنًا ﴾ (٢/ البقرة: ٢٣)

"اگرتم كواس بيل شك ب جوجم في اين بنده برا تارا."

﴿ تَابُوكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهٖ ﴾ (٢٥/ الفرقان:١)

''بابرکت ہے دہ خداجس نے اپنے بندہ پرقر آن اتارا۔''

﴿ وَآنَهُ لَهُ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ كُولُا ﴾ (٧٢/ الجن: ١٩)

''اور جب خدا کا بنده اس کو پکارتے ہوئے کھڑ اہوا۔''

آ تخضرت مَنْ ﷺ دونوں زانوں کھڑے کر کے کھانا تناول فرماتے تھے،اس کی وجہ بیارشاد فرمائی:

''میں خدا کابندہ ہوں''اسی طرح کھا تا ہوں،جس طرح غلام کھا تا ہے۔''

آ مخضرت مَنَّالَيْظِمَ کادوسراوصف''رسول'' ہے گودنیا میں پیغیر ہزاروں آئے ،گرلفظ رسول سےان کے نام کوشہرت نہیں، پیصرف آ مخضرت مَنَّالِیْظِمَ ہی کا وصف ہے، جوتمام مسلمانوں کی زبانوں پررسول الله مَنَّالِیْظِمَ الله مَنْ اللهُ عَنَّالِیْظِمَ کے نام سے ملقب ہیں، یہاں تک کہ عیسائیوں میں بھی''دی پرافٹ' بیعنی پیغیر مخصوص آپ کا نام ہے۔ قرآن نے بتقرت کہا:

)&<del>\$\$ \$</del>\$\$ ﴿ يَسْتَغُفِرْ لَكُورَسُولُ اللهِ ﴾ (٦٣/ المنافقون:٥) "خدا كارسول تمهاري مغفرت جاب-" ﴿ لَقَدُ حَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ ﴾ (٩/ التوبة: ١٢٨) ''تمہارے ماس خودتمہاری قوم کارسول آیا۔'' ﴿ أَنَّ فِيكُذُرُسُولَ الله الله الله الله الله المارول بـ " " مم ميس خدا كارسول بـ " ﴿ لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ ﴾ (٣٣/ الاحزاب:٢) ''تمہارے لئے خدا کے رسول کے اندراجھی پیروی ہے'' ﴿ يَأْتُهَا الرَّسُولُ بَلِّغُ مَا آنْزِلَ إِلَيْكَ ﴾ (٥/ المآندة: ٦٧) ''اے رسول تجھ پر جو کچھا تارا گیا ہےاس کولوگوں تک پہنجادے۔'' ان مقامات کےعلاوہ اور بیسیوں جگہ آنخضرت مُنَّاثِیْزُم کے لئے پہلفظ استعال ہوا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت عینی علیم الله است دی ہے، وہ بھی اسی رسول کے لفظ کے ساتھ دی ہے: ﴿ مُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَغْدِى اسْمُهُ أَحْمَدُ ﴾ مير عبداحمنام ايك رسول آف والاسه حضرت الثعياء عَلَيْنِكا نِي آنے والے پیغبر كا تيسرا وصف برگزيدہ بتايا ہے۔ كون نہيں جانتا كه آنخضرت مَالِيَّيْنِمُ مصطفا (برگزيده) كےلقب سے عام طور يرمشهور ہيں ۔ حديث سيح ميں ہے: ((ان اللَّه اصطفٰي كنانة من ولد اسمعيل واصطفٰي قريشا من كنا نة واصطفٰي بني هاشم من قريش و اصطفاني من بني هاشم)) 🗱 '' ہے شک خدانے اولا واسلعیل میں سے کنا نہ کو برگزیدہ کمیااور کنانہ میں ہے قریش کو برگزیدہ کیااور قریش میں ہے بی ہاشم کو برگزیدہ کیااور بی ہاشم میں مجھ کو برگزیدہ کیا۔'' چوتھی صفت یہ بیان ہوئی ہے کہ جس سے میراجی راضی ہوا۔ بہصفت نہصرف آنخضرت مُلْاتَیْمُ کے لئے بلکہ آپ کے وسیلہ سے تمام پیروان محدی میں عام ہے: ﴿ فَحَنَّ رَّسُولُ اللَّهِ \* وَالَّذِينَ مَعَةَ آشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَّاءُ بِينْهُمْ تَزلهُمْ رُكَّعًا سُجِّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا قِنَ اللهِ وَرِضُوانًا ﴾ ( ١٨ / الفتح: ٢٩)

(٥/ المآئدة:١١٩، ٩/ توبة:١٠٠، ٥٨/ المجادلة:٢٢، ٩٨/ البينة:٨)

🗱 جامع ترمذي، ابواب المناقب، باب ما جآء في فضل النبي مَثْلَيَمٌ: ٣٦٠٦، ٣٦٠٥ـ

﴿ رَضِي اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ﴿ }

''محدخدا کارسول ادر جواس کے ساتھ ہیں .....وہ خدا کی مہریانی ادر رضا کوڈھونڈتے ہیں''



'' خداان سے راضی ہوااوروہ خداسے راضی ہوئے۔''

﴿ لَقَدُ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١٨/ الفتح:١٨)

"ب شک خدامومنوں سے راضی ہوا۔"

تمام انبیا کی امتوں سے بیخصوص وصف امت محمدی ہی کا ہے، اس کے پیرور ضبی اللّه عنه کی دعا سے ہمیشہ مخاطب ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اصعیاء اس پیغمبر کا وصف یہ بتاتے ہیں کہ خدا اس سے کہتا ہے: میں نے اپنی روح اس پررکھی۔ قرآن نے اس وصف سے بھی آنخصرت مَنْ اللّٰهِ عَلَىٰ کومتصف کیا ہے:

﴿ وَكُذَٰ لِكَ أَوْحَيْنَا ۚ إِلَيْكَ رُوْحًا قِنْ أَمْرِنَا ۗ ﴾ (٤٢/ الشوري:٥١)

"بم نے تیری طرف اپنی شان کی ایک روح وحی کی۔"

﴿ نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْأَمِينُ ﴾ ﴿ ٢٦/ الشعر آء:١٩٣)

"امانت دارروح اس کو لے کراتری "

﴿ قُلُ نُزَّلُهُ رُوْمُ الْقُدُسِ ﴾ (١٦/ النحل:١٠٢)

''کہددے کدروح القدس نے اس کوا تاراہے۔''

پانچواں وصف یہ بتایا گیا کہ وہ نہ چلائے گا اور وہ اپنی صدابلند نہ کرے گا اور اپنی آواز بازاروں میں نہ
سنائے گا۔ صحابہ مخالفتی نے آپ کی سیرت کے خط و خال کی بھی تضویر کھینچی ہے۔ متعدد صحابہ ہے روایت ہے کہ
آپ بھی زور سے نہیں ہنتے تھے۔ بلکہ صرف مسکراتے تھے اللہ شاکل ترفدی میں حضرت ہند رٹی تھیئے ہے روایت
ہے کہ آنحضرت منگینی اکثر چپ رہتے ، بے ضرورت بھی گفتگونے فرماتے ، ایک ایک فقرہ الگ اور صاف اور واضح ہوتا۔ ہنتے بہت کم تھے۔ بلنی آتی تو مسکرا دیتے۔ چ

حضرت عائشہ وُلِيُّ اُسِهَا ہے ایک شخص نے آپ کے اخلاق پوچھے، انہوں نے جواب دیا کہ آنخضرت مَلَّ الْمِیْلِمِ بدگونہ تھے اور نہ بازاروں میں شور کرتے تھے۔ ﷺ حضرت علی وُلِیُّنْ اُسے حضرت حسین وِلْاَلْمُوْا نے دریافت کیا کہ آپ کے اوصاف کیا تھے؟ فرمایا ، آپ شوروغل نہیں کرتے تھے۔ ﷺ

سفراشعیاء میں اس کے بعد ہے، وہ مسلے ہوئے سیٹھے کو نہ تو ڑے گا اور دہکتی ہوئی بتی کو نہ بجھائے گا مسکینوں ،غریبوں اور کمزوروں کو نہ ستائے گا ، وہ نرم دل اور نیک خو ہوگا ۔ قر آن مجیدنے آپ کے اس وصف کو نمایاں طریق سے بتایا ہے:

﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلْقِ عَظِيْمِهِ ﴾ (١٨/ القلم: ٤) "اورب شك توبر فلل برب-"

۲۲٤ شمائل ترمذی، باب کیف کان کلام رسول الله من ۱۲۲٤.

<sup>🕸</sup> شمائل ترمذي، باب ما جاه في خلتي رسول الله عَنْ 🕻 ٣٤٦ .

﴿ فَيِمَا رَحْمَةٍ قِنَ اللهِ إِنْ تَ لَهُمْ وَلُو كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظُ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ " ﴾

(٣/ آل عمران:٩٥١)

''خداکی رحمت کے سبب سے توان کے ساتھ فرم ہے ،اگر تو کڑ ااور دل کا سخت ہوتا تو بہ تیرے اردگر د سے ہٹ جاتے۔''

﴿ لَقَدُ جَاءَكُمْ رَسُولُ مِّنَ الْفُسِكُمْ عَزِينٌ عَلَيْهِ مَا عَيَتُّمْ حَرِيضٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ رَّحِيْمٌ ﴾ (٩/ التوبة:١٢٨)

''تہہاری قوم سے تہہارے پاس ایک پیغیر آیا، جس کو تہہاری تکلیف شاق ہوتی ہے، تہہاری بہی خواہی کاحریص ہے اور مسلمانوں پرمہر بان اور رحت والا ہے۔''

حضرت عائشہ فُٹُافِئا کہتی ہیں کہ آپ سُٹُلِیُؤ نے کبھی کسی سے اُپنا ذاتی انقام نہیں لیا، آپ برائی کے بدلہ برائی نہیں کرتے تھے، بلکہ معاف کرتے تھے اور درگز رفر ماتے تھے۔ آپ نے کسی کواپنے ہاتھ سے نہیں مارا۔ حضرت علی ڈٹالٹو کہتے ہیں کہ آپ خندہ جمین ، نرم خو، مہر بان طبع تھے ، بخت مزاج اور تنگ دل نہ تھے، بند بندا بین الی بالہ ڈٹالٹو جوگویا آپ کے آغوش پروردہ تھے، نیان کرتے ہیں کہ آپ نرم خوتھے، تخت مزاج نہ تھے، خود الیے ذاتی معاملہ میں کبھی خصہ نفر ماتے اور نہ کسی سے انتقام لیتے۔ پہ

حضرت انس ر ولانفط خادم خاص کہتے ہیں کہ میں نے دس برس آپ من النفی کی خدمت کی مگر آپ نے مجھے کے معاملہ کی مجھے ہے باز برس نہ فر مائی۔ 4 ما لک بن حویرث والنفی جو بیس دن تک آپ کی صحبت ہیں رہے تھے، کہتے ہیں کہ آپ رحیم المز اج اور رقیق القلب تھے۔ 4

حضرت اشعیاءاس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ عدالت کو قائم کرے گا کہ دائم رہے، چنانچہ آنحضرت منا النہ ہم اس آخری دین لے کر آخر الزمان ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا اور نہ آپ کی شریعت منسوخ ہوگی، آپ آخری دین لے کر آخر الزمان ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نبی ہوگا اور نہ آپ کی شریعت منسوخ ہوگی، آپ آخری دین لے گاجب تک رائی کو زمین پر قائم نہ کرے، لیمن جب تک اس کی شریعت اور تعلیم قائم نہ ہوجائے گی، اس کو موت نہ آئے گی، ظاہر ہے کہ یہ وصف حضرت عیلی پرصاد قنہیں آتا کہ وہ اپنی تعلیم وشریعت کے استحکام سے پہلے اس دنیا سے اٹھ گئے، یہ مخصوص وصف آنحضرت منافی ہی کا ہے، جو اس وقت تک اس دنیا میں تشریف فرمارہے، جب تک آپ کی تعلیم وشریعت نے ظہورتا م اور استحکام کال نہیں حاصل کرلیا، چنانچہ جب یہ بات حاصل ہوگئ جب تی بات حاصل ہوگئ قرآن مجید کے واس دنیا ہے قائی سے رخصت ہونے کی اجازت ملی، حضرت اضعیاء کی یہ پیشین گوئی قرآن مجید کے دور آپ کو اس دنیا ہے قائی سے رخصت ہونے کی اجازت ملی، حضرت اضعیاء کی یہ پیشین گوئی قرآن مجید کے دور آپ کو اس دنیا ہے قائی سے رخصت ہونے کی اجازت ملی، حضرت اضعیاء کی یہ پیشین گوئی قرآن مجید کے دور آپ کو اس دنیا ہے قائی سے دور سے

صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب كان رسول الله عنه احسن خلقا: ١٠١ وابوداود، كتاب الادب، باب في الحلم و اخلاق النبي عنه: ٤٧٧٤.

<sup>🕸</sup> صحيح بخاري، كتاب الادب، باب رحمة الناس والبهائم:٢٠٠٨



اس سورہ کے مطابق ہے۔

﴿ إِذَا جَآءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۗ وَرَآيْتَ النَّاسَ يَدُخُلُونَ فِي دِيْنِ اللَّهِ ٱفْوَاجَالُ فَسَرِّحْ بِحَمْدٍ

رُ<mark>بِّتِكَ وَاسْتَغْفِرُهُ ۗ اللهُ كَأَنَ تَوَّالِب</mark>اُ۞﴾ ( ١١٠/ النصر ) ''جب خدا كي نصرت اور فتح آچكي اور تو نے لوگوں كوگروہ درگروہ دين الهي ميں آتے ديكيے ليا

''جب خدا کی تفرت اور کی اور تو ہے تو تون تور دوہ در تروہ دین ابن کی اسے دیچھ کیا ( تو تیرا فرض انجام پاچکا اور اس دنیا سے تیری رخصت کے دن قریب آگئے )اب خدا کے حمد و

استغفار میں مصروف ہو، کہوہ رحم کرنے والا ہے۔'

اس کے بعداضعیاء کہتے ہیں کہ تمام بحری ممالک اس کی شریعت کی راہ تکیں ۔ یہ اسلام ہی تھا، جس کی شریعت نہر بچو ن اور جیون اور د جلہ و فرات سے ہو کر بحروم تک اور بح ہند سے بحظمات تک پھیل گئی اور بڑے برے جزیرے اس کے نور سے منور ہو گئے ، بعدازیں اضعیاء اللہ کا وعدہ سناتے ہیں کہ میں ہی تیرا ہاتھ پکڑوں گا اور تیری حفاظت کروں گا۔' یہ وعدہ بھی آنخضرت مُنَّا اللّٰهِ اللّٰهِ بِاللّٰهِ اللّٰهِ بِاللّٰهِ بِاللّٰمِ بِاللّٰهُ بِاللّٰهِ بِاللّٰهِ بِاللّٰهُ بِاللّٰهِ بِاللّٰهِ بِاللّٰهِ بِلّٰ فَرَاحِ بِعَلّٰ بِاللّٰهِ بِاللّٰهِ بِاللّٰمَ بِاللّٰمُ بِاللّٰمِ بِاللّٰمِ بِاللّٰمِ بِاللّٰمِ بِعَلَالِي اللّٰمِ بِلّٰهُ بِعَلْمَ بِاللّٰمِ بِلّٰمِ بِاللّٰمُ بِاللّٰمِ بِاللّٰمُ بِاللّٰمُ بِاللّٰمِ بِعَلَّ بِعَلَى اللّٰمِ بِاللّٰمِ بِاللّٰمُ بِاللّٰمِ بِاللّٰمُ بِاللّٰمِ بِاللّٰمِ بِاللّٰمُ بِاللّٰمِ بِعَلَى بَعْلَى بِاللّٰمِ الللّٰمِ بِاللّٰمِ بِاللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ بِاللّٰمِ اللّٰمِ بِاللّٰمِ اللّٰمِ بِاللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ بِاللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِلْمُ ا

﴿ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبِّكَ آحَاطَ بِالنَّاسِ \* ﴿ ١٠/١٧ سرآء: ٦٠)

''اور یاد کرواے محمد (مُثَاثِیْمُ اِ) جب ہم نے تم سے فرماد یا کہ تمہارے پروردگارنے لوگوں کو ہر

طرف سے روک رکھا ہے کہتم پر ہاتھ ڈالیں۔''

﴿ وَاصْدِرْ لِكُلُورَ يَكِ فَإِنَّكَ بِأَغْيُنِنا ﴾ (٥٢/ الطور: ٤٨)

''ادراپنے رب کے حکم کا صبر کے ساتھ انتظار کر کہ تو ہماری آ تھوں کے سامنے ہے۔''

مدينه مين آكر بيدوعده مكررد هرايا كيا:

﴿ وَاللَّهُ يَعْمِمُكَ مِنَ التَّأْسِ \* ﴾ (٥/ المائده: ١٧)

🗱 صحیح بخاری، تفسیر سورهٔ مذکور:٤٩٦٩، ٤٩٧٠\_



صحابہ جان نثاری سے آنخضرت مُنَّاتِیْنَا کے خیمہ کے گرد پہرا دیا کرتے تھے، جب یہ آیت اتری تو آ آپ نے خیمہ سے سرمبارک باہر نکال کرفر مایا:''لوگوواپس جاؤ کہ خدانے میری حفاظت کا خودوعدہ کیا ہے۔'' اس وصف کے مستحق حضرت عیسیٰ عَلَیْتِیْلِ نہیں ہو کتے جو عیسائیوں کے اقرار کے مطابق رومیوں کے ہاتھوں گرفتار ہوکرسولی براؤکائے گئے۔

بشارات اشعیاء میں اس کے بعد ہے: ''میں جھے کولوگوں کے لئے عہداور قوموں کے لئے نور ہناؤں گا کہ تو اندھوں کی آنکھوں کو کھولے اور بند ھے ہوؤں کو قید سے نکالے اور ان کو جو اندھیرے میں بیٹھے ہیں قید سے نکالے۔'' تاریخ گواہ ہے کہ بشارت کا بیصہ پینمبراسلام کے دجود سے کس خوبی سے پوراہوا، قرآن مجید نے بھی بشارت کے اس حصہ کوان الفاظ میں مکمل کیا:

﴿ اَكَذِيْنَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النَّيِقَ الْأَثِّقَ الَّذِيْ يَجِدُونَهُ مَكَتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرِيةِ
وَالْإِنْجِيثُلِ لَيُأْمُرُهُمْ وَالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُمْهُمْ عَنِ الْمُنْكُرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِبْتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ
وَالْمِنْجِيثُلِ لَيُأْمُرُهُمْ وَالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُمْهُمْ عَنِ الْمُنْكُرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِبْتِ وَيُحَرَّمُوهُ الْمُنْكِيمِهُ وَيَعْلَى النَّيْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِيْنَ الْمَنْوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ الْمُنْكِيمِةُ وَلَيْ يَلَيْهُمُ السَّاسُ إِنِي الْمُنْكِونُونَ فَاللَّهُ التَّاسُ إِنِي اللَّهُ وَلَا اللَّاسُ إِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْ

''وہ لوگ جواس ان پڑھ فرستادہ پیغیر کی پیروی کرتے ہیں، جس کو وہ اپنے ہاں توراۃ وانجیل میں لکھا پاتے ہیں، وہ ان کو نیکی کا تھم کرتا ہے اور برائی ہے رو کتا ہے اور اچھی چیزیں ان کے طلل کرتا ہے اور بری چیزیں ان پرحرام کرتا ہے اور ان سے ان کی ان پابند یوں اور زنجیروں کو جوان پر ہیں ہلکا کرتا ہے۔ تو جن لوگوں نے اس کو مانا اور اس کی مدواور نصرت کی اور اس کی روشنی کے چھے چلے جواس کے ساتھ اتاری گئے ہے۔ وہی کا میاب ہوں گے، کہدد سے اس کی روشنی کے چھے اور ایس تھی سب کے پاس خدا کا بھیجا ہوا ہوں۔''

﴿ يَالِيُهَا النَّيِقُ إِنَّا ٱرْسَلُنْكَ شَاهِدًا قَرَّمُبَيِّرًا وَّنَذِيْرًا ﴾ (٣٣/ الاحزاب: ٤٥) '' إِن يَغِيرِ مَنْ يَنْيَرًا بِهِم نِي تَجْهِ كُولُواهِ ، خُوشِخِرى دينے والا ہشيار كرنے والا اور خدا كى طرف اس

کے حکم سے بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔''

﴿ يَأَتُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمْ بُرُهَانٌ مِّنْ رَّيِّكُمْ وَٱنْزَلْنَآ إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينَا ﴾

(٤/ النسآء: ١٧٥)

"اے لوگوا تمہارے پاس خدا کی طرف ہے دلیل آ چکی ہم نے تمہاری طرف وہ نورا تاراجو

نِسْانِ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

ہر چیز کوروش کرتاہے۔''

﴿ وَالنُّوْرِ الَّذِينَ ٱلْزَلْنَا ۗ ﴾ (٦٤/ التغابن: ٨) " "اوراس نور پرائيان لا وُجوبم نے اتارا ـ "

﴿ وَمَا آرْسُلُنكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَلَمِينَ ٥٠٠)

''اے محد (حَنَّاتِیْمَ )! ہم نے تجھ کوتمام دنیا کے لئے رحت ہی بنا کر بھجاہے۔''

﴿ كِتُبُّ ٱنْزَلْنُهُ الْيُكَ لِتُعْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمْتِ إِلَى القُورِةُ ﴾ (١٤/ ابراهيم:١)

'' یہ کتاب ہے جس کوہم نے تیری طرف اتارا ہے، تا کہ تو لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لائے۔''

رون ن سرک لاے۔ ﴿ مِنْ ﴾ ﴿ مِنْ الْهِ عِدِهِمَا عِنْهِ

﴿ وَالْكِنْ جَعَلْنَهُ نُوْرًا لَهْدِي بِهِ مَنْ تَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا ۗ وَإِنَّكَ لَتَهْدِئَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْوِكُ ﴾ (٤٢/ الشوري:٥١)

''لیکن ہم نے اس کونور بنایا ہے، تا کہ ہم اپنے بندوں میں ہے جس کو جا ہیں راہ دکھا کیں اور تو سید ھے راستہ کی طرف بدایت کرتا ہے۔''

اس کے بعداس بشارت میں ہے کہ آ نے والا پنیبرتو حید کامل کامبلغ، بت شکن اور باطل پرتی کا دشمن ہو گااور بت پرست کفارومشر کین کووہ شکست عظیم دے گا۔

''یہودا (اللہ) میرا نام ہے اور اپنی شوکت دوسرے (معبودان باطل) کو نہ دوں گا اور وہ ستائش جومیرے لئے ہوتی ہے گھودی ہوئی مورتوں کے لئے نہ دوں گا ۔۔۔۔۔ وہ پیچھے ہٹیں اور نہایت پشیمان ہوں، جو گھودی ہوئی مورتوں کا بھروسہ رکھتے ہیں اور ڈھالے ہوئے بتوں کو کہتے ہیں کرتم ہمارے اللہ ہو''

حضرت اشعیاء کے بعدد نیا میں وہ کون پغیبرآیا جس نے تو حید کامل کی تعلیم پنیمبراسلام سے واضح تر اور کامل تر دی ہو۔ جس نے بت خانوں کو منہدم کیا ہو، جس نے مشرکین کی صفوں کو درہم برہم کیا ہوا ور باطل پرتی کے علم کو ہمیشہ کے لئے سرگوں کر دیا ہو۔ قرآن اورآپ شکا اللہ علی اللہ علی میں اللہ علی میں کے خلاف جہاد ظلیم ہے اور تمام دنیا کو اعتراف ہے کہ اس فرض کورسول اللہ علی علی اللہ علی اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ علی اللہ علی علی اللہ علی علی علی اللہ علی اللہ علی علی علی علی علی اللہ علی علی علی

بعدازیں حضرت اطعیاء بتاتے ہیں کہ وہ آنے والا پیغمبرمجاہداور تیغ زن ہوگا اور وہ باطل پرستوں کے خلاف! بنی تلوارا ٹھائے گا۔

'' خداوندایک بہادر کے مانند نکلےگا، وہ جنگی مرد کی طرح اپنی غیرت کواکسائے گا، وہ چلائے گا ہاں وہ جنگ کے لئے بلائے گا، وہ اپنے ڈشمنوں پر غالب ہوگا۔'' یہ حضرت عیسیٰ عَالِیْظِا کی صفت نہیں ہو عمق، بیصرف بدرواُ صداور خین وخندق کے سپدسالار پیغمبر کی شان ہے: '' بیابان (عرب) اوراس کی بستیاں قیدار کے آبادد بیبات اپنی آواز بلند کریں گے۔'' اس فقرہ میں آنے والے پیغمبر کا وطن (بیابان عرب) اور خاندان (قیدار بن اسلیمل) بھی بتا دیا گیا ہے۔ آخر میں ہے:

''اوراندھوں کواس راہ ہے جسے وہ نہیں جانتے لے جاؤں گا، میں انہیں ان رستوں پر جن سے وہ آگاہ نہیں لے چلوں گا۔''

اس فقره میں بیارشاد ہے کہ دہ امیوں کا پیغیر ادراس قوم کا داعی ہوگا۔ جس کو کھی راہ راست کی ہدایت نہیں ملی ۔ یہ صفت اہل عرب کی ہے، جن کو آپ منافیق ہے کہا کوئی صاحب شریعت پیغیر نہیں ملا ۔ حضرت عیلی عالیقیا بی اسرائیل میں مبعوث ہوئے تھے۔ جن کوشریعت مل چکی تھی ۔ اس لئے بیان کی صفت نہیں ہو سکتی، بلکہ بیہ صرف پیغیر عرب کا وصف خاص ہے۔ چنانچے قرآن مجید نے صاف کہا:

﴿ لِتُنْذِر قَوْمًا مَّا اللَّهُمُ مِّنْ نَذِيْرِ مِّنْ قَيْلِك ﴾ (٢٨/ الفصص:٤٦)

" تا كدان كوبوشياركر يجن كے پاس تجھ سے پہلےكوئى بوشياركرنے والانہيں آيا-"

﴿ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ فِّ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ فَ تَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ فَ لِتُنْذِر كَوْمًا مَّآ

ٱنْذِرَالْبَأَوُّهُمُ فَهُمُ غَفِلُوْنَ۞﴾ ﴿ ٣٦/ يَسَ:٣ تا ٦)

''تو یقیناً پیغیبروں میں سے ہے اور سیدھی راہ پر ہے اور بیانالب مہر بان خدا کی طرف ہے اترا

ہے، تا کہ توان کوہ شیار کرے جن کے باپ دادا ہشیار نہیں کئے گئے تو وہ غفلت میں ہیں۔''

﴿ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّةِ مِنَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتَنُواْ عَلَيْهِمْ الْيَةِ وَيُذَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبَ

وَالْكِلْمَةُ وَإِنْ كَانُوْامِنْ قَبْلُ لَغِيْ صَلْلِ مُّبِيْنِي ﴿ ﴿ ٢٦/ الجمعة: ٢)

'' وہی خداجس نے ان پڑھوں میں پیغیمر بنا کران ہی میں سے کھڑا کیا، جوان کوخدا کی آپیتیں

پڑھ کرسنا تا اور کتاب اور دانائی سکھا تا ہے،اگر چیدہ پہلے تھلی گمراہی میں تھے''

﴿ وَهٰذَا كِتُبَّ انْزَلْنَهُ مُبْرَكَ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوْالْعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ آنْ تَقُولُوا إِنَّهَا ٱنْزِلَ الْكِتْبُ

عَلَى طَأَ إِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا ۖ وَإِنْ لُتَاعَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغْفِلْيْنَ ﴿ أَوْتَقُولُوا لُو أَنَّا أَنْزِلَ عَلَيْنَا

الْكِتْبُ لَكُنَّا آهْدَى مِنْهُمُ أَفَقَدُ جَاءَكُمْ يَتِّنَةٌ مِّنُ رَّبِّكُمْ وَهُدَّى وَرَحْمَةً ﴾

(٦/ الانعام٥٥ انا ١٥٨)

'' یہ کتاب ہے جس کوہم نے اُتاراہے، جو برکت والی ہے، تواس کی پیروی کرواور پر ہیزگاری اختیار کرو، تا کہتم پر رحم کیا جائے (یہ کتاب تم کواس لئے دی گئ) تا کہ بینہ کہوکہ کتاب تو ہم

marked the same of the transmitted the wife of the same

الله المعالقة المعالمة المعالمعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة الم

سے پہلے یہوداورنصاری دوقو موں کوعطا ہوئی اور ہم اس کے پڑھنے سے غافل تھے یا یہ کہوکہ اگر خاص ہم پر کوئی کتاب اترتی تو ہم ان سے زیادہ راہ راست پر ہوتے ، تو لوتمہارے پاس خدا کی طرف سے کھلی دلیل ، ہرایت اور رحمت آ چکی۔'

﴿ وَمَا اَتَيْنُهُمْ مِّنْ كُتُبِ يَدُرُسُونُهَا وَمَا اَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلُكَ مِنْ تَذِيْرِهُ ﴾

(٤٤:سا:٤٤)

''اور ہم نے ان کو نہ تو کتابیں دیں جن کو وہ پڑھیں اور نہ تجھ سے پہلے ان کے پاس کوئی ڈرانے والا بھیجا۔''

اس بشارت کے تمام فقروں پر جو تحض اس تفصیل نظر ڈالے گا اور اس کے ایک ایک فقرہ کی قرآن پاک ،احادیث شریف اور سوانح نبوی مَثَاثِیْنِ کے ساتھ حرف حرف تطبیق پرغور کرے گا،وہ اس یقین کے پیدا کرنے پرمجبور ہوگا کہ اس بشارت کا مصداق محمد بن عبداللہ کے سواکوئی نہیں ہوسکتا:

﴿ هُوَالَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهَ الْيَ بَيِّنْتِ لِيَغْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمْتِ إِلَى النُّورِ \* ﴾

(٧٥/ الحديد:٩)

''وہی جواپنے بندہ پرکھلی آیتیں اتارتا ہے، تا کہ وہتم کواندھیرے سے نکال کرروشنی میں لے حائے۔''

سورهٔ فنتح میں جس میں آنخضرت مَثَّلَیْظِم کو فقح مکدی بشارت دی گئی ہے۔تورا ۃاور انجیل کی ایک پیشینگوئی کاحوالہ دیا گیاہے:

﴿ فَكُنَّ رَّسُولُ اللهِ \* وَالَّذِيْنَ مَعَةَ آشِدَآءً عَلَى الْلُقَارِرُحَمَآءً يَنْهُمُ تَرْبَهُمُ رُكَّعًا سُجَدًا
يَبْتَعُونَ فَضُلًا مِّنَ اللهِ وَرِضُوانًا سِيمَاهُمُ فِي وُجُوْهِهِمْ مِّنَ آثَرِ السُّجُوْدِ \* ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي
التَّوْلِيةِ \* ﴾ ( ١٤٨ / الفتح: ٢٩ )

''محمد مَنَا ﷺ خدا کا بھیجا ہوا اور جولوگ اس کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر بھاری آپس میں مہر بان ہیں۔ دیکھتے ہوتم ان کو کہ (خدا کے سامنے ) رکوع اور بجدے میں گرے رہتے ہیں اور خدا کی رحمت اور خوشنودی کے جویاں رہتے ہیں۔ان کے چبروں میں بجدہ کے اثر سے نور ہے۔ ان کی حالت کا بدیمان تورا قامیں ہے۔''

آ تخضرت مَنَّ الْفِيْزِ اور صحابہ کرام کا یہ مجموعی وصف فتح کمہ کے موقع پر بیان کیا گیا ہے۔جواسلام کی دعوت کی تکمیل ، تو حیدالہی کے انجام ، خانہ لیل کی کامل آزادی اور معبودانِ باطل کی دائمی شکست کا دن ہے اور اس کے بعد کوئی نیا پیغام سنانے والا دنیا میں آنے والا نہ تھا۔ چنانچ حضرت مولی عَلِیْلِاً نے اپنی زندگی کی آخری

نِنْ يَرْقُالْنَانِيُّ ﴾ ﴿ \$ 518 ﴿ وَمِينَ مِنْ اللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللّ

وصیت جس پران کی تورا قادران کے صحفہ حیات دونوں کا خاتمہ ہوجا تا ہے، بی اسرائیل کو بیفر مائی:

'' یددہ برکت ہے جوموی مردخدانے اپنے مرنے سے پہلے بی اسرائیل کو بخش ادراس نے کہا کہ خدادند سینا سے آیا ادر سعیر سے ان پر طلوع ہوا اور فاران کے پہاڑ سے وہ جلوہ گر ہوا۔ دس ہزار مقدسوں کے ساتھ آیا اوراس کے داہنے ہاتھ میں ایک آتشیں شریعت ان کے لئے تھی۔ ہاں وہ اپنے لوگوں سے بروی محبت رکھتا ہے، اس کے سار سے مقدس (ہمراہی) تیرے ہاتھ میں ہیں اور کہوں وہ تیرے قدموں کے پاس بیٹھے ہیں اور تیری باتوں کو مانیں گے۔' (استعنا ہیں اور ۲۳،۲۰۱)

وہ تیرے قدموں کے پاس بیٹھے ہیں اور تیری باتوں کو مانیں گے۔' (استعنا ہیں اور بیش سے سے حضرت موسی علیا بیا کی آئی ہیں۔ جوقر آن مجید کوہ فاران سے نورالی کے طلوع ہونے کی خوشخری ہے، اس میں جار باتیں بیان کی گئی ہیں۔ جوقر آن مجید کے بیان کے عین مطابق ہیں:

اوه دس ہزار مقدسوں کے ساتھ آیا:

﴿ فَحَكَّدٌ رَّسُولُ اللهِ \* وَالَّذِينَ مَعَةً ﴾ (٤٨/ الفنح:٢٩)

''محمد مَثَالِيَنِمُ خداكِ فرستادہ اور جولوگ ان كے ساتھ ہيں۔''

اس کے ہاتھ میں ان کے لئے آتشیں شریعت ہوگی:

﴿ أَشِدَّآ أَءُ عَلَى الْلُقَارِ ﴾ (2٨/ الفتح: ٢٩)

''وہ اللہ کے منکروں پر سخت ہوں گے۔''

③ وہ اپنے لوگوں سے محبت کرے گا:

(رُحَمَاءُ يَيْنَهُمُ ١٩٤ / الفتح: ٢٩)

"" ایس میں ایک دوسرے پرمہر بان ہو نگے۔"

(اے خدا) اس (آنے والے پینمبر) کے سارے مقدس لوگ (یعنی صحابہ رشحاً گذاؤ) تیرے ہاتھ میں ہیں اور وہ تیرے قدموں کے یاس ہیٹھے ہیں اور تیری باتوں کو مانیں گے:

﴿ تَرْبُهُمْ رُكُّمًا سُجَّدًا يَيْنَتَغُونَ فَضُلًا مِّنَ اللهِ وَرِضُوانًا لَ سِيْمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ آثَرِ

التُنجُود الله (۲۸/ الفتح:۲۹)

'' دیکھتے ہوتم ان کوخدا کے آگے رکوع اور بچود میں جھکے ہوئے ، خدا کی مہر ہانی اور خوشنو دی کے

طلب گار ہیں،اطاعت وعبادت کے اثر سے ان کے چبروں میں نورانیت ہے۔"

ایک عجیب بات سے ہے کہ حضرت مولی علیہ اس آنے والے پیغمبر کے مقدس ساتھیوں کی تعداد دس ہزار فرماتے ہیں۔ فتح مکہ کے دن بعینہ یہی دس ہزار مقدسین تھے۔جواس فاران سے آنے والے نورانی پیکر سِندہ فَالنَّبِیْنَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّ

سورهٔ فتح میں اس سے بعد ہے:

﴿ وَمَقَلَهُمْ فِي الْاِنْجِيلِ عَكَرَرْعِ ٱلْحَرَجَ شَطْئَة فَأَرْرَهُ فَالْسَتَفَلَظَ فَالْسَتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُغْجِبُ الزُّرَّاعَ ﴾ (١٤/ الفتح: ٢٩)

''اوران کی مثال انجیل میں مثل کھیت کے ہے۔جس نے ٹبنی نکالی، پھراس کومضبوط کیا۔پھر مونا ہوا۔ پھراپی ٹہنیوں پر کھڑا ہوا۔ کھیت والوں کوخوش اورمسر در کرر ہاہے۔''

حضرت عیسی عَلَیْدِ الله نے بیٹمثیل آسانی بادشاہی کی دی ہے۔ چنانچہ انجیل کے مختلف ننحوں میں بیٹمثیل ان مختلف ال

''آسان کی بادشاہت رائی کے دانہ کے مانند ہے۔ جے ایک شخص نے لے کے اپنے کھیت میں بویا۔وہ سب پیجوں میں جھوٹا ہے، پر جب آگا ہے تو سب تر کار یوں سے بڑا ہوتا ہے۔ اور ایسا پیڑ ہوتا ہے کہ ہوا کی چڑیاں آ کے اس کی ڈالیوں پر بسیرا کریں۔'' (متی ۱۳۔۳۱ مرقس ۲۸۔۳۳) ''خدا کی بادشاہت ایسی ہے جیساا کی شخص جوز مین میں نے بوئے اور رات دن وہ سوئے ، اشھے اور بخ ہے کہ وہ نہ جانے ، اس لئے کہ زمین آپ سے آپ کھل لاتی ہے۔ پہلے سبزی پھر بال بعداس کے بال میں تیار دانے اور جب دانا کیک چکا تو وہ فی الفور ہندو بھو ہو ہے۔'' (مرقس ۲۲۔۲۲)

'' حضرت عیسی عَالِیَلا نے آسانی با دشاہت کی جو ممثیل دی ہے۔ قرآن مجید نے اس کوسورہ فقح میں وہرایا ہے۔ کون نہیں جانتا کہ اسلام کی جسمانی اور روحانی، ظاہری و باطنی دونوں با دشاہیوں کے جلوس وشوکت کا دن فقح مکہ کا دن ہے اور آسانی با دشاہی کی ممثیل پوری ہوئی کہ محمد مُثَاثِیْنِ نام ایک کاشٹکارنے ایک جج زمین میں ڈالا اور اس سے پینکٹروں ہزاروں خوشے پیدا ہو گئے اور اس نے آسانی با دشاہی کی منادی کی۔''

حضرت موسی عَالِیَلِا بن اسرائیل کوفسیحت کرتے ہیں:

'' خداوند! تیرا خدا تیرے لئے تیرے درمیان سے تیرے ہی بھائیوں میں سے میرے مانند ایک نبی بریا کرےگا۔ تم اس کی طرف کان دھرو۔'' (استثناء ۱۸۔۱۵)

''میں ان کے لئے ان کے بھائیوں میں سے تجھ سا آیک نبی ہر پاکروں گا اور اپنا کلام اس کے مند میں ڈالوں گا اور جو کچھ میں اس سے کہوں گا، وہ سب ان سے کہوگا اور اپیا ہوگا کہ جوکوئی

وَيُسْانِهُ النِّينَ اللَّهِ اللَّ

میری باتوں کو جنہیں وہ میرانام لے کے کہے گا، نہ نے گاتو میں اس کا حساب اس سے لوں گا۔
لیکن وہ نبی جوالی گتاخی کرے کہ کوئی بات میرے نام سے کہے، جس کے کہنے کا میں نے
اس کو حکم نہیں دیا اور معبودوں کے نام سے کہتو وہ نبی قبل کیا جائے گا۔اور اگر تو اپنے دل میں
کہے کہ میں کیونکر جانوں کہ یہ بات خداوند کی کہی ہوئی نہیں تو جان لے کہ جب نبی خداوند کے
نام سے بچھ کہا اور جواس نے کہا ہے واقع نہ ہویا پورانہ ہوتو وہ بات خداوند نے نہیں کہی ۔ بلکہ
اس نبی نے گتا خی سے کہی ہے تو اس سے مت ڈرو۔' (اسٹناء ۱۹۔۱۹)

عیسائیوں نے اس بیٹارت کو حضرت عیسی علیقیا کے جن میں جا بت کرنا چاہ ہے۔ گر ظاہر ہے کہ اس کے مصداق حضرت عیسی علیقیا نہیں ہو سکتے ۔ اس بیٹارت میں ہے کہ یہ نبی بنی اسرائیل کے بھائیوں میں ہے معبوث ہوگا۔ بنی اسرائیل کے بھائی بنواسلیل ہے ، اس سے می مقبوم ہے کہ وہ بیغبرنس اسلیل المعیل علیقیا ہے ہوگا۔ حضرت عیسی علیقیا اساعیلی نہ ہتے ۔ عیسائی حضرت عیسی علیقیا کو بی نہیں بانے ۔ حضرت موئی علیقیا اساعیلی نہ ہوگا۔ حضرت موئی اور حضرت عیسی علیقیا کو بی نہیں بانہ بنی کوئی وجہ مماثلت نہیں ہے ۔ حضرت موئی علیقیا کہ صاحب شریعت سے ۔ حضرت موئی علیقیا کہ ہتے ۔ حضرت موئی علیقیا کہ صاحب شریعت سے ۔ حضرت عیسی علیقیا کہ ہتے ۔ حضرت موئی علیقیا کہ سے ۔ حضرت عیسی علیقیا کہ صاحب شریعت سے ۔ حضرت عیسی علیقیا کہ ہتے ۔ حضرت موئی علیقیا کہ اپنیلی نہ سے ۔ حضرت عیسی علیقیا کہ ہتے ۔ حضرت موئی علیقیا ابنی قوم کے ظاہری و معنوی دونوں معنوں میں بادشاہ ہتے ۔ مضرت عیسی نہ ہتے ۔ حضرت عیسی نہ ہتے ۔ حضرت موئی علیقیا کہ وہ موئی المون کار پرداز بھی ہتے ۔ حضرت عیسی علیقیا کہ حضرت موئی علیقیا کہ وہ موئود نہی ہو ۔ حضرت موئی علیقیا کہ وہ موئود نہیں ہو کہ حضرت موئی علیقیا کہ وہ موئود نہی جو حضرت موئی علیقیا کہ وہ موئود نہی جو حضرت موئی علیقیا کہ ہر نہی دوسرے نہی کی تائید کرتا جائے اورا پی امت کو یہ ضدانے روز اوّ ل تمام امرائیا ہے جہ کہ اس کے یور دارے کی کی تائید کرتا جائے اورا پی امت کو یہ نہیں کہ جب کوئی پینیمران کے یاس آئے تو وہ اس کی شعد این کرے :

﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِيْثَاقَ النّبِيّنَ لَمَا الْتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتْبِ قَحِلْمَةٍ ثُمَّرَجَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ \* قَالَ ءَاقُرَرْتُمْ وَاَخَذْتُمْ عَلَى ذٰلِكُمْ اصْدِى \* قَالُوا اقْرَرْنَا \* قَالَ فَاشْهَدُ وْاوَانَا مَعَكُمْ مِّنَ الشّهِدِيثِنَ ۞ ﴾ (٣/ آل عمران: ٨١)

"اور یاد کرو جب اللہ نے پینمبرول سے عہدلیا کہ ہم جوتم کو کتاب اور دانائی دیں اور پھر کوئی پینمبرتہارے پاس آئے جو کتاب اور شریعت تمہارے پاس ہے۔اس کی تصدیق کرتا

ہو، تو ضروراس کو ماننا اوراس کی مدد کرنا اور فر مایا کہ کیا تم نے اس کا اقر ارکر لیا اوران باتوں پر جو ہم نے تم سے عہد و پیان لیا ہے۔اس کو تسلیم کیا؟ پیغیبروں نے عرض کیا کہ ہاں ہم اقر ار کرتے ہیں۔فر مایا تو تم گواہ ہیں۔''

حضرت موی عالیقلانے بنی اسرائیل کو آنے دالے پیغبیر کی اطاعت کی جونصیحت فرمائی ، وہ اسی ازلی عہدو بیان کا ایفاتھا۔ حضرت مولی عالیقلانے آنے والے پیغبیر کی نسبت ارشاد فرمایا کہ وہ میرے مانند ہوگا۔ قرآن مجمد نے بھی اس کی تقید بق کی:

﴿ إِنَّا ٱرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا لَّهُ شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَّا ٱرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا ١

(٧٣/ المزمل:١٥)

''جم نے تمہارے پاس ایک پینمبر کو بھیجا ہے۔ جوتم پر گواہ ہے، جس طرح کہ ہم نے فرعون کے پاس ایک پینمبر بھیجا تھا۔''

اس پیفیر کا وصف یہ ہوگا کہ خدا اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالے گا۔ قرآن مجید نے اپنے پیفیر کی نبیت کہا: نبیت کہا:

﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَالِي ۚ إِنْ هُو إِلَّا وَنَّى يُؤْلَى ﴾ (٥٣/ النجم: ٢٠)

''اورا پی خواہش نفسانی سے کلام نہیں کرتا بلکہ وہی کہتا ہے کہ جواس سے خدا کی طرف سے کہا جاتا ہے۔''

توراة ميں ہے:

''اورابیا ہوگا کہ جوکوئی میری باتوں کوجنہیں وہ میرا تام لے کے کیجےگا۔ندیے گاتو میں اس کا حساب لوں گا۔''

قرآن مجید نے بھی یہی اعلان کیا کہ جو محدرسول الله مثل فیٹی کی پیردی سے متکر ہوگا ،اس کواپے حساب کے لئے تیار ہنا جاہیے:

﴿ وَإِمَّا نُوِيَتُكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمُ أَوْنَتُوكَيْنَكَ فَإِلَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ وَعَلَيْنَا الحِسَابُ ﴿ ﴾

(١٣/ الرعد: ٤٠)

''اورا ہے پیغیبر! عذاب وغیرہ کے جو وعدے (ان کفارے) ہم کرتے ہیں۔ان میں سے بعض تو تمہاری زندگی ہی میں تم کو پورا کر کے دکھا ئیں گے۔یاان کے پورا ہونے سے پہلے تم کو دنیا سے اٹھالیس گے۔ تمہارا کام ہمارے احکام کوان تک پہنچا دینا تھا اوران کا حساب لینا میرا کام ہے۔''

توراة نے حضرت موی عَلِیّلِا کی زبانی اس بشارت میں بیرکہا:

''لیکن وہ نبی جوالی گتاخی کرے کہ کوئی بات میرے نام سے کیے۔جس کے کہنے کامیں نے اں کو تھمنہیں دیااور معبود دل کے نام سے کے تووہ نج قبل کیا جائے گا۔''

قرآن مجيد نے بھي اس فر مان كي صداقت برايني مهر ثبت كردى:

﴿ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَامِيْلِ ﴿ لَا خَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ﴿ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ ﴿

فَهَا مِنْكُمُ مِّنْ أَحَدِ عَنْهُ لَجِزِيْنَ ٥٠ ﴿ الحاقة: ٤٤ تا ٤٧)

''اگر پینمبر (محد مَنَا ﷺ !) کچھ جھوٹ اپنی طرف سے ملا کر کہتا تو ہم اس کا ہاتھ پکڑ لیتے اور اس کی گردن کی شدرگ کاٹ ڈالتے ، پھرتم میں ہے کوئی اس کو مجھ ہے نہ بچا سکتا۔''

توراة نے اس آنے والے پیغیبر کی نشانی میہ بنائی کہ اس کی تمام پیشین گوئیاں سچی ہوں گی۔سیرت نبوی شکاتینا کے تمام ابواب تہہارے سامنے ہیں۔دیکھو کہ اس نشانی کی صدافت میں ایک ذرہ بھی بھی کمی موئي حضرت عائشه في النها كهتي مين كروكيامين جو كچھآپ مَلَ النَهُ و كھتے تھے، وہ سپيدہ صبح كى طرح ظاہر ہوتا تھا 🗱 مسلمان تومسلمان خود كفارتك كواس يريقين تھا كەآئخىفىرت مَلْكَتْتِيْلَم كى كوئى پېشىين گوئى غلطنېيى ہوتى \_ يا دہوگا كه غزوهٔ بدرے پہلے ایک صحابی عمرہ ادا كرنے مكه گئے تھے۔ انہوں نے قریش کے رئیس امیہ سے كہا كہ ٱنحضرت مَنْ الْفِيْلِم نِے فرمادیا ہے کہ'' توقل ہوگا۔'اس پیشین گوئی کابیار اس پر ہوا کہ کانپ گیا۔معرکہ بدر میں وہ گھرسے نکلتے ہوئے ڈرتا تھا، جاتے ہوئے اس کی بیوی نے دامن پکڑ لیا کہ کہاں جاتے ہوتم کواس مدینہ والے کی پیشین گوئی یا زنہیں 🗱 آنخضرت مَنافِیْ اِلم نے سینکڑوں پیشین گوئیاں کیں اوران میں ہے ایک ایک سیائی کے معیار پر پوری اتری۔

سیح بخاری میں ہے کہ ابن ناطور جوقیصر روم کامحرم راز اور شام کا اسقف (بشپ) تھا،اس نے بیان کیا کہ ہرقل قیصرروم منجم تھا۔ایک دن وہ دربار میں آیا تو چہرہ متغیر تھا۔ کسی درباری نے سبب دریافت کیا، تواس نے كها:رات ستارول كود مكيم كرينظر آياكه "ملك البختان" (ختنه كابادشاه يا فرشته) ظاهر هو كيابة تحقيق كرو کہ ختنہ کس قوم میں رائج ہے۔ در باریوں نے کہا کہ ختنہ تو صرف یہود کرتے ہیں۔اس لئے آپ مضطرب نہ ہوں۔صوبوں میں حکم جاری کردیجئے کہ امسال یہودیوں کے یہاں جس قدر بیچے پیدا ہوں سب قتل کردیے جائیں، اسی اثنا میں حدود شام کے عرب رئیس غسان نے میے خبر پہنچائی کہ عرب میں ایک پیغمبر پیدا ہوا ہے۔ قیصرنے کہا: دریافت کرو کہ کیا عرب ختنہ کرتے ہیں؟ اس کا جواب جب اس کوا ثبات میں ملاتو اس نے كہا بال بياس امت كا ملك (بادشاه يا فرشته ) ہے۔ اور اس كے بعد اہل در بار سے مخاطب ہوكر كہا كہ اگرتم كو ا پنی سلطنت بچانی منظور ہے تو اس پرایمان لاؤ۔ در باریوں نے قیصر کی اس گفتگوکو پخت ناپیند کیا یے مگررومیہ میں

雄 صحیح بخاری، کتاب بله الوحی:۳\_ 🌣 صحیح بخاری، کتاب المغازی، باب ذکر النبی مُشْتُمٌ من یقتل ببدر: ۳۹۰\_



قیصر کاایک اورصاحب علم دوست تھا۔ قیصر نے اس کو کھھا تو اس نے بھی قیصر کی رائے کی تائید گی۔ اہم ہمارے محدثین اس خبر کی صحیح حقیقت نہیں تبجھ سکے ہیں اور اس لئے لفظ ملك الدختان کا تلفظ نہ ملک (بادشاہ) ہے اور نہ ملک (فرشتہ) ہے۔ بلکہ ملاک ہے، جس کے معنی'' فرستادہ اور پیغا مبر'' کے ہیں، جس کی اصل عربی میں الوکہ بمعنی پیغام ہے اور اگر یہ لفظ عربی تلفظ میں ملک پڑھا جائے تو یہ لفظ اس موقع پر'' فرشتہ'' کے اصطلاحی معنی میں نہیں بلکہ فرستادہ کے لغوی معنوں میں مستعمل ہوا ہے۔ قیصر کا یہ لفظ ملاک الختان (ختنہ کا پیغا مبر) استعمال کرنا در حقیقت تو را ق کی ایک پیشین گوئی کی طرف اشارہ ہے، ملا خیا نبی کی کتاب میں یہ پیشین گوئی ان الفاظ میں نہ کور ہے:

''دکیھو ہیں اپنے رسول کو جھیجوں گا اور وہ میرے آگے میری راہ کو درست کرے گا اور وہ خداوند جس کی تلاش ہیں تم ہو۔ ہاں ختنہ کا رسول جس سے تم خوش ہووہ اپنی بیکل میں نا گہاں آئے گا۔رب الافواج فرما تا ہے'' پراس کے آنے کے دن کو کون تھہر سکے گا'' اور جب وہ ظاہر ہوگا کون ہے جو کھڑ ارہے گا۔ کیونکہ وہ سنار کی آگ اور دھونی کے صابون کے مانند ہے اور وہ رویسے کا میل کا ٹما ہواور اسے ضالص کرتا ہوا بیٹے گا۔'' (باب۔ س)

آج کل کے ترجموں میں'' فتنہ کے رسول'' کے بجائے عہد کا رسول لکھا ہے۔ بیتر جمعی جوتواس کے معنی بید ہیں کہ اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم عَالِیْاً کی دعا کے جواب میں جس رسول کی بعثت کا وعدہ فرمایا تھا اس کے متعلق بید بشارت ہے، کیکن اصل بید ہے کہ تورا قلی زبان میں'' فتنہ' نسل ابرا ہیمی عَالِیْلِاً کے جسم پراللہ اور ابراہیم عَالِیْلاً کے جسم براللہ اور ابراہیم عَالِیْلاً کے جسم براللہ اور ابراہیم عَالِیْلاً کے باہمی عہد و میثات کی مہرکانام ہے۔ تورا قامیں جہاں فتنہ کا تھم ہے ندکور ہے:

''اور میراعهد جومیرے اور تمہارے در میان ہے۔ جسے تم یا در کھویہ ہے کہ تم میں ہرایک فرزند نرینہ کا ختنہ کیا جائے اور تم اپنے بدن کی کھلائی کا ختنہ کر واور بیاس عہد کا نشان ہے جومیرے اور تمہارے در میان ہے۔'' (پیدائش کا۔۱۰)

ال بنا پرختنہ کے بجائے مترجمین نے عہد کا لفظ رکھ دیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ آنخضرت مَثَلَّظُمُ کے قرب مولد کے زمانہ میں اس پیشین گوئی کے مطابق اس" رسول المختان" کا یہود ونصار کی دونوں کو انتظار تھا اور قیصر روم اسی پیشین گوئی کے بورا ہونے کا منتظر تھا۔ اس سے بیہ بھی معلوم ہوا کہ یہ بشارت حضرت عیسی عَالِیْلاً کے حق میں نتھی۔ کیونکہ اگران کے حق میں ہوتی تو عیسائی قیصراس کی آ مدکا منتظر نہ ہوتا۔" رسول المختان" کے لفظ سے اس بات کا ارشاد بھی سمجھا جاتا ہے کہ وہ مختون قوم میں ظاہر ہوگا اور عیسائی نم ہب نے اس رسم کو باطل قرار دیا ہے۔ یہودیت کے بعد اسلام ہی ہے۔ جس نے سل ابراہیم کے اس عہد کو دنیا میں ہمیشہ برقر ار

<sup>🐞</sup> صحیح بخاری، کتاب بده الوحی، باب کیف کان بده الوحی: ٧-

رکھاہے۔تورات میں ایک اور بشارت ہے:

''خداوندسینا سے آیا اور سعیر سے ان پر طلوع ہوا۔اور فاران کے پہاڑ ہے وہ جلوہ گر ہوا۔'' (استثناء ۲۰۳۳)

اس بشارت کاایک فکر احفرت حقوق نبی کے صحیفہ میں چرو ہرایا گیاہے:

''خداجیان سے اور وہ جوقد وس ہے کوہ فاران سے آیا، اس کی شوکت سے آسان جھپ گیااور اس کی حمد سے زمین معمور ہوگئی'' (۳۳۳)

توراة كى اس بشارت كوقرآن مجيد في سورة والتين كان الفاظ مين اداكيا:

﴿ وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُونِ ٥ وَطُوْرِسِينِيْنَ ٥ وَهُذَا الْبِكَدِ الْأَمِيْنِ٥ ﴾ (٩٥/ التين ١٠ تا ٣)

''قشم ہے انجیراورزیتون کی ،طورسینا کی اوراس امن والےشہر کی۔''

سب کومعلوم ہے کہ انجیراورزیون والا ملک شام ہے۔ جوحفرت عیسی علیمیا کا مولد اور کوہ سعیر کامبدا ہے۔ طورسینا حضرت موسی علیمیا سے عبارت ہے اور بلدا میں بیخی مکہ سے محمد رسول اللہ منگائی کی طرف اشارہ ہے۔ علائے اسلام نے تو را قا اور انجیل کی اور بھی بشارتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ لیکن ہم نے صرف ان ہی بشارتوں کا ذکر کیا ہے۔ جن کی طرف قر آن مجید اور احادیث میں اشارے پائے جاریوں سے منقول ہیں۔ کتب سیرود لاکل میں بہت می پیشین گوئیاں عرب کے کا ہنول اور بت خانوں کے بچاریوں سے منقول ہیں۔ لیکن چونکہ ان کا برفا محصد اصول روایت کے روسے کمزور ہے۔ اس لئے ہم ان کی تفصیل غیر ضروری سیجھتے ہیں، تا ہم ان روایات کا قدر مشترک اس قدر صرور دنگاتا ہے کہ عرب بھی ایک پیغیر کے وجود کا تشذھا۔ روم و فارس کی دہ سالہ جنگ نے قدر مشترک اس قدر ضرور دنگاتا ہے کہ عرب بھی ایک پیغیر کے وجود کا تشذھا۔ روم و فارس کی دہ سالہ جنگ نے مشرق و مغرب کی سرز بین کو لا لہ زار بنا دیا تھا اور خیالات میں تلاش امن کی شورش بر پاکر دی تھی اور عرب میں اصحاب الفیل کا واقعہ دلوں میں لرزش پیدا کرنے کے لئے کا فی تھا اور عین یہی موسم دنیا میں روح اعظم کے ظہور کا ہوتا ہے۔ اس لئے مولد نبی کے قریب زمانہ میں عرب و روم اور یہود و نصاری سب کو تو را قاور انجیل کی

النابغ النابع المعالمة المعالمعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة الم

بشارتوں کے مطابق ایک آنے والے کا انظار تھا۔ سے بخاری میں حضرت ابوسفیان رخانی کا زبانی مروی ہے کہ جب قاصد نبوی مُلی آنے والے کا انظار تھا۔ سے کہ دب قاصد نبوی مُلی آئے والے کا انظار تھا۔ کے دربار میں پہنچا در قیصر نے ابوسفیان کو بلا کر جواس وقت تک کا فرتھے۔ آخضرت مُلی آئے متعلق چنداستفسارات کے اور ابوسفیان نے ان کے جو جوابات دیان کو سن کراس نے بھرے دربار میں کہا ہم نے جو بچھ بیان کیا اگروہ سے ہوایک دن میرے پاؤں کے بنچی کمٹی اس کے قضد میں ہوگی۔ مجھ کو میضر ورخیال تھا کہ ایک بیغیمر آنے والا ہے، لیکن میرخیال نہ تھا کہ وہ عرب میں پیدا ہوگا ،اگر ممکن ہوتا تو میں خود جا کر اسکی زیارت کرتا اور اگروہاں ہوتا تو خود اس کے پاؤں دھوتا۔ اللہ ہوگا ،اگر ممکن ہوتا تو میں خود جا کر اسکی زیارت کرتا اور اگروہاں ہوتا تو خود اس کے پاؤں دھوتا۔ اللہ ہوگا ،اگر ممکن ہوتا تو میں خود جا کر اسکی زیارت کرتا اور اگروہاں ہوتا تو خود اس کے پاؤں دھوتا۔ اللہ ہوگا ،اگر ممکن ہوتا تو میں خود جا کر اسکی زیارت کرتا اور اگر وہاں ہوتا تو خود اس کے پاؤں دھوتا۔

قیصر کے محرم راز اور شام کے بشپ ابن ناطور کا بیان او پر پڑھ بھکے ہوکہ قیصر کا خیال تھا کہ ختنہ والے رسول کی پیدائش کا زبانہ قریب ہے اور رومیہ کے ایک سیحی عارف نے بھی خطاکھ کر قیصر کے خیال کی تائیدگی۔ مقوض شاہ مصر کے دربار میں جو قاصد نبوی مثل آئی ہے خط لے کر گیا تھا، وہ بھی یہ جواب لایا کہ ہاں ہم کو بھی یقین تھا کہ ایک پیغیر آنے والا ہے، لیکن خیال تھا کہ وہ شام میں پیدا ہوگا، جبش کے عیسائی بادشاہ نے لکھا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ مثل ایک ہاں جہ پیغیر ہیں۔

یادہ وگا کہ یمن کے شہر نجان سے عیسائیوں کا ایک وفد حاضر خدمت ہوا تھا اور فیصلہ تن کے لیے بیتر ار
پایا تھا کہ دونوں فریق مبابلہ کریں ۔ لیکن وفد کے بجھدار عیسائیوں نے وفد کو آنخضرت منائیڈ اللے کے مقابل میں
مبابلہ ہے منع کیا اور کہا کہ خدا کی تیم اگر ہے سے پنجی برہیں تو ہم ہیٹ کے لئے تاہ ہو جا کمیں گے گا اس سے
معلوم ہوا کہ ان کو بھی پنجبر کی آمد کا گمان تھا ، اسلام سے پہلے زیدا کیے عرب موصد تلاش می میں مدتوں ہے سر
معلوم ہوا کہ ان کو بھی پنجبر کی آمد کا گمان تھا ، اسلام سے پہلے زیدا کیے عرب موصد تلاش می میں مدتوں سے سر
گرداں رہے ، وہ پہلے بیٹر ب (مدید کا پہلانام) گئے ، دیکھا تو وہاں کے یہودی بھی تو حید کامل پر قائم نہ ہے ۔
یہاں سے نکل کرخیبر کے یہودیوں کے پاس گئے اور ان کا بھی یہی حال پایا ۔ وہاں سے شام کے عیسائیوں میں
گئے دیکھا کہ وہ بھی مشرک ہیں ۔ آخر شام کے ایک راہب نے کہا کہ اگر تہمیں دین میں کا تاش ہوتو عوات
جاؤ ، وہاں ایک ہزرگ ہیں ۔ زید جب ان کے پاس پنچے اور لب سوال وا کیا تو دریافت کیا کہ تم کہاں سے
ہونے والا ہے ۔ وہ لوٹ کر مکم آئے لیکن اسلام سے پہلے ان کی وفات ہوگی گئے ورقہ بین نوفل کا واقع تم سیرت
مونے والا ہے ۔ وہ لوٹ کر مکم آئے لیکن اسلام سے پہلے ان کی وفات ہوگی گئے ورقہ بین نوفل کا واقع تم سیرت
خدیجہ بھی ٹھیا آپ میں گؤ ہوکہ وہ جا ہا ہیا تھی تی سیائی ہو گئے تھے۔ بعث کی بہلے ہی روز جب حضرت
خدیجہ بھی ٹیا آپ میں آپ کی ہجرت تک رہتا تو آپ کی مدوکرتا ، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ عیسائیوں کو آنے
مدید کی خوال وقت انتظار تھا۔ این سعد ، این اسماق ، مندا حمد ، تاریخ بخاری ، متدرک حاکم ، ولائل پیجی ،

<sup>🗱</sup> صحیح بخاری، کتاب بده الوحی، باب کیف کان بده الوحی: ٧۔ 🥵 سیرت نبوی۔

<sup>🅸</sup> سیرتُ نبوی، جلد دوم . 🌣 مسند ابوزرعة، خصائص، ج۱، ص: ۲۲ ـ

(526) المنظمة المنظمة

مجم طبرانی، دلائل ابوقیم وغیرہ میں متعدد روایتیں ایس ہیں جن ہے جموی طور سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آخضرت منافیقی کے طہور سے پہلے مدینہ کے یہودیوں میں بھی آنے والے پغیر کے جلد طاہر ہونے کے چرچ رہا کرتے تھے اور انہیں سے بن بن کراوس و فرزری کے کانوں میں پغیری بعث کی خبر پڑی ہوئی تھی اور چرچ رہا کرتے تھے اور انہیں سے بن بن کراوس و فرزری کے کانوں میں پغیری بعث کی خبر بہایت کا باعث بنی ۔ چنا نچہ ابن سعد کے علاوہ دیگر کتب ندگورہ میں ایک نو جوان انصاری کا واقعہ بندھ کے لئے میں ایک یہودی واعظ تھے۔ اثنائے وعظ میں اس نے ایک پغیر کے ظہور کی بشارت دی۔ لوگوں نے پوچھا کہ وہ کب تک ظاہر ہوگا؟ اس نے ان انصاری کی طرف جواس مجمع میں سب سے چھوٹے تھے۔ اشارہ کر کے کہا کہ اگر پر کا جیتا رہا تو وہ اس کا زمانہ پائے گا۔ انس بن مالک رفاق شے سروایت ہے کہ ایک یہودی کا لاکا آپ سکا پہنے کی فرمت میں رہا کرتا تھا۔ اتفاق سے وہ بیار پڑا۔ آئن مخضرت منافیقی اس کی عیادت کو گئے اور اس کے باپ سے پوچھا کہ 'کہا میرا فراق میں پاسے اور پہر کہ کراس نے کہا نہیں لڑے کے اور اس کے باپ سے پوچھا کہ 'کہا میرا فراق میں پڑھا ہے اور یہودیوں میں جب لڑائی توراق میں پڑھا ہے اور یہودیوں میں جب لڑائی توراق میں پڑھا ہے اور یہودیوں میں جب لڑائی ہوتی تو یہودی کہا کہ تھے کہ ایک بین میں اس کے عہد میں ہم کو کامل فتح ہوگی۔ قرآن مجید ہوتی تو یہودی کو ہراکران کے عدم اسلام پر طامت کی ہے: ان کے ای کان کے ای کو کامل فتح ہوگی۔ قرآن کے نے نوان کے ای کو کامل فتح ہوگی۔ قرآن کی در ان کے ای کان کے ای کان کے ای کو کامل فتح ہوگی۔ قرآن کے در ان کے کہ کران کے کو کامل فتح ہوگی۔ آن کے در ان کے ای کو کامل فتح ہوگی۔ آن کے در ان کے در ان کے در ان کے کہ در ہراکران کے عدم اسلام پر طامت کی ہو۔

﴿ وَكَانُوْا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِعُونَ عَلَى الَّذِينَ كُفُرُوا ۚ فَلَمَّا جَآءَهُ مُرَّمَّا عَرَفُوا لَفُرُوا بِهِ ۖ فَكَعْنَةُ

اللهِ عَلَى الكَفِرِيْنَ ﴿ ﴾ (7/ البقرة: ٨٩)

''اس سے پہلے کا فرول پراس آنے والے پیغیر کا نام لے کرفتے چاہا کرتے تھے۔ پس جب وہ سامنے آگے جس کوانہوں نے پیچان لیا توانکار کر دیا۔ کا فروں پر خدا کی لعنت ہو۔''

قر آن مجید نے اس کے علاوہ اور بھی متعدد مقامات پریہودیوں کوان کے اس سابق یقین کے خلاف ان کے موجودہ اظہار کفریران کی سرزنش کی ہے:

﴿ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتْبَ لَيَعْلَمُونَ آنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّيِّهِمْ ﴿ ﴾ (٢/ البقرة: ١٤٤)

'' جن کو کتاب پہلے دی جا چکی ہے وہ یقیناً ان نشانیوں کی بنا پر جواس کتاب میں مذکور ہیں

جانتے ہیں کہ بیت ہے،ان کے پروردگار کی طرف سے نازل ہواہے۔''

﴿ الَّذِيْنَ الْيَنْهُمُ الْكِتْبَ يَعْدِفُونَهُ كُمَّا يَعْدِفُونَ الْبِنَآءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيْقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ

الْحُقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ (٢/ البقرة: ١٤٦)

''جب کہم پہلے کتاب دے چکے ہیں،اسلام کی صدافت کواس طرح جانتے ہیں،جس طرح

بی بینی با نادیجی بگریدوایت صحیح بخاری ، کتاب الجنائز ، باب اذا اسلم الصبی: ۱۳۵ ، کی قدر مخلف م، مسلمان بوگیا۔ مسلمان بوگیا۔

سَيْرُقُ النَّبِيُّ ﴾ ﴿ يَكُونُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه 527 \_(حصيهوم)

وہ اپنے بیٹول کو جانتے ہیں الیکن ان میں سے ایک فریق جان کرحق کو چھیا تا ہے۔'' ﴿ ٱلَّذِينَ التَّفِهُمُ الْكِتْبَ يَعُرِفُونَهُ كُمَّا يَعْرِفُونَ ٱبْنَا عَمُمْ ؟ ﴿ ١٠ الانعام ٢٠ )

"جن کوہم پہلے کتاب دے چکے ہیں وہ اس کوائی طرح جانتے ہیں جس طرح وہ اینے بیٹوں کو۔"

یہ انہی بشارتوں اور پیشین گوئیوں کا اثر تھا کہ علمائے یہود آنے والے نبی کے متعلق تورا ہ کی بیان کردہ مختلف علامات اورنشانیوں کواینے ذہن میں رکھ کرحاضر خدمت ہوتے تھے اور سوالات کرتے تھے اور آپ سَزَاتِنْ اِ كاامتحان ليت تصاور جب ان توشفي ہو جاتی تھی تو وہ مسلمان ہو جاتے تھے نجاشی كے دربار میں جب حضرت جعفرطیار ڈاٹنٹنڈ نے اسلام پرتقر برکی اور سور ہ مریم کی آبیتیں پڑھ کرسنا ئیں تو نجاشی پر رفت طاری ہوگئی اور اس کی دونوں آئکھوں ہے آنسو جاری ہو گئے۔ادر کہا، خدا کو تتم ایہ کلام اور انجیل دونوں ایک ہی چراغ کے برتو ہیں اور اس کے بعد حضرت عیسٰی عالیہ اُل کی نسبت اسلام کا جوعقیدہ سنا تو نجاشی نے زمین سے ایک ترکا اٹھا کر کہا والله! جوتم نے کہاعیسیٰ اس بنکے کے برابربھی اس سے زیادہ نہیں۔ 🗱

کفارعرب کومخاطب کرے قرآن مجیدنے کہا کہاس کی صدافت کی دلیل یہ ہے کہ علمائے بنی اسرائیل اس کی سیائی کی گواہی دیتے ہیں:

﴿ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ كَأَنَ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَهَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِيَّ إِمْرَآءِيلُ عَلَى

مِثْلِهِ فَأَمْنَ وَاسْتَكْبُرُ نُعُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

''اے پیغمبر مثالیج ان ہے کہو کہ غور کرواگریقر آن خدا کی طرف ہے ہے اورتم اس ہے منکر مواور بن اسرائیل میں سے ایک گواہ نے اس طرح کی ایک کتاب نازل ہونے کی گواہی بھی دی اورا یمان بھی لا یااورتم مغرور ہے رہے توالیی صورت میں تمہارا کیاانجام ہوگا۔'' ﴿ أَوَلَمْ يَكُنُ لَهُمُ إِنَّةً أَنْ تَعْلَمَهُ عُلَمُوا بَنِيَّ الْمِرْآءِنِلَ فَي ١٩٧٠) الشعر آء ١٩٧٠) '' کیاان کفارکو پیشانی کافی نہیں ہے کہاس کوعلائے بنی اسرائیل جانتے ہیں ۔''

<sup>🏶</sup> مسندابن حنبل، ج۱، ص: ۲۰۲ـ



## خصائص محمدي متاعينيم

خصائص وہ امور ہیں، جوکسی کی ذات کے ساتھ خاص ہوں۔ آنخضرت مَنَافِیْنِم کو بہت می چیزیں ایسی دی گئتھیں، جواوروں کونہیں ملی تھیں۔ یہ خصائص محمدی مَنَافِیْنِم وقتم کے ہیں۔ ایک وہ جو صرف آپ کے لئے تقے اور آپ کی المت میں امت میں اور دوسرے اور دوسرے انہیا میں اور دوسری انہیا میں ہوئے۔ غرض پہلی خصوصیتیں امت کے مقابلہ میں اور دوسری انہیا میں المین من نے پہلے کا نام خصائص ذاتی اور دوسرے کا خصائص نبوی مَنَافِیْمُ مَرَافِس نہم نے پہلے کا نام خصائص ذاتی اور دوسرے کا خصائص نبوی مَنَافِیْمُ مَرَافِس کے مقابلہ میں اور دوسری انہیا میں اور دوسرے کا خصائص نبوی مَنَافِیْمُ مَرَافِس کے مقابلہ میں اور دوسرے کا خصائص نبوی مَنَافِیْمُ مَرَافِس کے مقابلہ میں اور دوسری انہیا میں اور دوسرے کا خصائص نبوی مَنَافِیْمُ مَرَافِس کے مقابلہ میں اور دوسرے کا خصائص نبوی مَنَافِیْمُ مَرَافِس کے مقابلہ میں اور دوسرے کا خصائص نبوی مَنافِس کی منافِق کے اللہ میں اور دوسرے کا خصائص نبوی منافِق کے اللہ میں اور دوسرے کا خصائص نبوی منافِق کے کہا کے دوسرے کے خصائص نبوی منافِق کے کہا کہ کا میں کا منافِق کے کہا کہ کا نام خصائص ذاتی اور دوسرے کا خصائص نبوی منافِق کے کہا کے کہا کہ کا نام خصائص ذاتی اور دوسرے کا خصائص نبوی منافِق کے کہا کہ کو کہا کہ کہا کہ کا نام خصائص ذاتی اور دوسرے کا خصائص نبوری منافِق کے کہا کہا کہا کہا کہ کا نام خصائص ذاتی اور دوسرے کا خصائص نبوری منافِق کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کہ کے کہا کہ کی کا نام خصائص ذاتی اور کا کہا کہا کہا کہا کہا کہ کو کے کہا کہ کو کہا کے کہا کہا کے کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہا کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہا کہا کہ کو کہا کہا کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہا کہا کہ کو کہا کہا کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہا کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہا کہا کہ کو کہا کہ کو کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہ کو کو کہ کو کہا کہا کہ کو کہ کو کہ کو کہا ک

ارباب سیر نے ان خصائص کی توسیج اور کثرت کوآ تخضرت سَلَّاتِیْ آئی نَصْیلت کا بڑا معیار قرار ویا ہے کہ اس سے بارگاہ الٰہی میں آ پ کی خصوصیت ثابت ہوتی ہے۔ چنا نچے انہوں نے معمولی معمولی می باتوں کو خصوصیت میں شار کر کے خصائص نبوی کا ایک انبار لگا دیا ہے۔ مثلاً: حافظ ابوسعید نیشا پوری نے شرف المصطفط میں آ پ مَلَّ اُنْتِیْم کے خصائص کی تعداد ساٹھ لکھی ہے۔ حافظ سیوطی نے خصائص کبری میں اس پر پینکٹر وں کا اور اضافہ کیا ہے۔ حالانکہ ان میں اکثر کا ماخذ تاویل بعید مکت آ فرینی اور ضعیف روایتیں میں ۔ بعض ایسی با تیں بھی خصائص میں شار کر لی گئی ہیں، جو گو عام افراد امت کے لئے نہیں رئیکن امرا اور خلفائے اسلام کا ان سے اتصاف یاتعلق جائز ہے۔

محدثین نے خصائص ذاتی کو بیروسعت دی ہے کہ انہوں نے بیاصول بنالیا ہے کہ حدیث قولی اور عملی میں اگر تصادم ہوتو حدیث قولی کو حدیث عملی پر ترجیح ہوگی۔ یعنی اگر ایک امر آنحضرت سکا النظام کے قول سے خاہر ہوتا ہے۔ تو عام امت کو آپ کے ذاتی عمل کی تقلید کے مقابلہ میں آپ کے قول کی تعلیل کرنی چاہیے۔ کیونکہ ممکن ہے کہ وہ عمل محض آپ کے لئے محضوص اور آپ کے خصوص اور آپ کی مثال ہی بن کر آتے ہیں ۔ خصوص اور آپ کی مثال ہی بن کر آتے ہیں ۔ خصوص اور آپ کے خصوص کے انسان کی مثال ہی بن کر آتے ہیں ۔ خصوص اور آپ کے خصوص کے خصوص کے کینٹو کی کردیا ہے ۔

﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ ﴾ (٣٣/ الاحزاب: ٢١) " "أورتمبارے لئے (اے مسلمانو!) رسول الله ميں بہترين اقتدا ہے ـ''

توجب آپ منگائی مقتدائے عالم اورامام اعظم بن کرآئے اور تمام لوگوں کوآپ کی تقلید اور پیروی کا حکم دیا گیا تو جب آپ مقتدائے عالم اورامام اعظم بن کرآئے اور لائق پیروی ہے۔ بے شک بعض امور ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو بحثیت پینیمرآپ کے ساتھ مخصوص ہوں لیکن ضرورت ہے کہ دفع التباس اور رفع شک کے لئے ان تمام مخصوص امور کے متعلق ساتھ ساتھ یہ اعلان عام بھی کر دیا جائے کہ یم مخصوصات



نبوی منگائی اور یہ عام امت کے لئے نہیں ہیں۔اس بنا پر اس کے تعلیم کر لینے سے چارہ نہیں کہ آ تخضرت منگائی آغ ہیں اور بہ عام امت کے لئے نہیں ہیں۔اس بنا پر اس کے تعلیم کر دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ یہ صرف آپ کے ساتھ مخصوص ہیں۔اس لئے جن امور کے متعلق یہ تصریح موجود نہیں کہ یہ مخصوصات نبوی منگائی آغ میں ہیں۔ان کو ہرگز خصائص کے باب میں جگہ نہیں دی جاسکتی اور اس طرح یہ معلوم ہوگا کہ آن مخضرت منگائی آغ کے جو خصائص ذاتی ہیں۔وہ چند محدود امور ہیں اور کتاب وسنت نے ان کا مخصوص ہونا عالم آشکارا کردیا ہے۔



نبوت اورلواز م نبوت

سب سے پہلی چیز جوآپ مکا پینے کی ذات مبارک کے ساتھ مخصوص تھی اور جس کا کوئی حصدافراد ہمت کو نہیں ملاء وہ نبوت اور اس کے لوازم وتی، تشریح، اخبار اللی، نزول جبریل، ننخ احکام وغیرہ ہیں۔ لینی آپ مکا پینے کے سواندتو کسی فردامت پر کوئی وتی آئی اور ندآ سکتی ہے۔ ندکسی کوکوئی نئی شریعت لانے اور نئے نہ بھی قانون وضع کرنے کا اختیار ہے۔ نہ وہ ہے گناہ اور معصوم ہے، نہ اللہ تعالی سے من کر وہ خبر دے سکتا ہے۔ نہ اس کے پاس قاصد اللی آ سکتا ہے۔ نہ وہ احکام شرعی کومنسوخ کرسکتا ہے۔ وغیرہ، صرف موہ چیزیں ایسی ہیں جوافرادامت کے لئے باتی ہیں اور وہ رؤیائے صادقہ اور کشف والہام ہیں۔

امورمتعلقه نكاح

متلانکاح میں آنخضرت منگانی کے لئے چندامور مخصوص کردیے گئے ہیں، جن کی رخصت عام امت کے لئے نہیں:

- © عام مسلمان بشرط عدل صرف جاریویاں ایک وقت میں رکھ سکتے ہیں۔ آنخضرت مَثَاثَیْتُمْ جارے زیادہ رکھ سکتے تھے۔
- ۔ آنخضرت مُنَافِیْنِم کے لئے اس کی رخصت تھی کہ اگر کوئی عورت اپنی خوثی ہے مہر کے بغیر آپ کی زوجیت میں آن خضرت مُنافِیْنِم کے لئے اس کو تبول کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے، گواپیا واقعہ نہیں ہوالیکن افرادامت کے لئے بغیر مہر نکاح ممکن ہی نہیں ۔ لئے بغیر مہر نکاح ممکن ہی نہیں ۔

یہ دو رخصتیں تھیں ، لیکن ان کے مقابلہ میں اس باب میں آپ سُلَقْتُوَ کُم پر سیجھ قیدیں بھی تھیں۔ جو عام افرادامت پڑئیں۔

- آپ مَنْ الْفَيْظِ پرونی عورتیں حلال تھیں جن کوادائے مہریا بغیرمہر کے آپ اپنی زوجیت میں اب تک لے چکے تھے اور رشتہ کی بہنوں میں سے صرف وہی عورتیں آپ کی زوجیت میں رہ عتی تھیں ، جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی تھی۔ مام مسلمانوں پر قید نہ تھی۔
- عام سلمان اہل کتاب کی عورتوں ہے جنہوں نے گواسلام نہ قبول کیا ہو نکاح کر سکتے تھے اور کر سکتے ہیں۔ گرآ پ منگافی آخر کو اس کی اجازت نہ تھی۔
- © جوبیویاں آپ مُنافیظ کے پاس تھیں ،ان میں سے اب کس کونہ آپ طلاق دے سکتے تھے اور نہان کے بعد آپ اور کسی سے اب نکاح کر سکتے تھے۔
- © آپ سَنَاتَیْمَ کُواختیار دے دیا گیا تھا کہ ان ہو یوں میں سے چند کواپے قریب کرلیں اور باقی کو ہیچھے

السَّنَا الْمِيْنَ الْمِيْنِيِّ الْمِيْنِيِيِّ الْمِيْنِيِّ الْمِيْنِيِيِّ الْمِيْنِيِّ الْمِيْنِيِ

کردیں۔ چنانچہ آپ مُنَافِیُوَّا نے چارکویعنی حضرت عاکشہ حفصہ ، نینب اورام سلمہ رُفُوَ قُدُنْ کو پاس رکھ لیا تھا اور بقیہ کوشرف زوجیت بخشنے کے ساتھ اپنے سے علیحدہ رکھا تھا اوران میں آپ ردوبدل بھی کر سکتے تھے۔ ۞ آنخضرت مَنَّافِیْوَ کی بیویوں کو آپ کی وفات کے بعد کسی دوسرے کے نکاح میں جانے کی اجازت نہ تھی:

> ﴿ وَكَا آنْ تَكُوعُوا أَزُواجِهُ مِنْ بَعْدِهِ آبَدُا ﴿ ﴾ (٣٣/ الاحزاب:٥٣) ''اورنديه مناسب بے كمائي پيغمرى بيويوں سے اس كے بعد بھى تكاح كرو۔''

یہ تمام احکام سورہ احزاب میں بقری تک تمام مذکور ہیں اوران کے خاص وجوہ ومصالح ہیں۔اصل یہ ہے کہ عرب میں نکاح کی تعداد متعین نتھی۔ بلکہ بنی اسرائیل میں بھی اس کی تحدید نتھی، تو را قامیں ایسے انبیا بالیہ اور بزرگوں کے نام بھی ہیں، جن کی متعدد بلکہ سینکڑوں یو یاں تھیں۔آ مخضرت منا الیہ بنی نے اور برزگوں کے نام بھی ہیں، جن کی متعدد بلکہ سینکڑوں یو یاں تھیں۔آ مخضرت منا الیہ بنی کی دھزت میں یعنی دی میں اس کے مرتک صرف ایک بی فی (حضرت خدیجہ بڑا تھیا) پر کفایت کی دھزت مودہ بنی تھیا کے بعد ایک ساتھ دونکاح کے دھزت سودہ بڑا تھیا ہے جو کیر الس تھی اور حضرت عاکشہ بڑا تھیا ہے جو صرف ۲ برس کی تھیں اتن چھوٹی لڑک ہے نکاح ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ صرف دوخاندانوں میں مجت اور یک جہتی کی ترتی بی ترتی بی کے کہ ان نکاحوں پرایک عمیت نظر جہتی کی ترتی بی ترقی بی کے کہاں میں دوشم کی عورتیں تھیں ۔ایک وہ جورؤ سائے قبائل کی لڑکیاں قدالے سے یہ خود بخو د ظاہر ہو جاتا ہے کہ ان میں دوشم کی عورتیں تھیں ۔ایک وہ جورؤ سائے قبائل کی لڑکیاں تھیں اور جن سے نکاح کا مقصدا سلام کی بہتری کے لئے تعلقات کی توسیع اوراضافہ تھا۔حضرت ما حبیب بڑھیا قبیلہ بنی آسمید کی ہیں تھیں ۔حضرت میں حضرت میں خود تو تعلی کی دیکھیں ۔حضرت میں جو کہ بیتری کے دھنرت میں بنی امید کی بین تھیں ۔حضرت صفیہ بڑھی تھیا تھیلہ بنی آلمصطلق کی رئیستھیں ۔حضرت صفیہ بڑھی تھیں ۔حضرت صفیہ بڑھی تھیا تھیلہ بنی آلمصطلق کی رئیستھیں ۔حضرت صفیہ بڑھی تھیں۔

از داج مطہرات میں دوسری وہ بیوہ عور تیں تھیں جن کاس زیادہ تھا اور گویا اس طرح ان کی کفالت کابار
آپ مَا الْفَیْظِ نے اٹھایا تھا۔ چنانچہ حضرت سودہ، حضرت ام سلمہ، حضرت میمونہ، حضرت زینب ام
المساکین وَفَافَیْنَ بیسب بیوا میں تھیں۔ ایک اور بیوی حضرت زینب بنت بحش تھیں جو گو بیوہ نہ تھیں لیکن مطلقہ تھیں۔ ان کے شوہر نے ان کو طلاق دے دی تھی۔ اس تفصیل ہے آپ مَا اللّٰیظِ کی کثرت از واج کے مطلقہ تھیں۔ ان کے شوہ ہوئے ہوں گے۔ اس کی تصریح نہیں ملتی کہ سورہ احزاب میں می خصوص احکام کب نازل ہوئے کیکن اس بنا پر کہ آپ نے آخری سے آخری نکاح حضرت میمونہ واللہ اس کے جو میں اوا ہے مرہ کے دمانہ میں کیا ہے اور اس کے بعد ﷺ آپ کا کوئی نکاح فارت نہیں۔ اس کے ان احکام کے زول کی تاریخ اسی زمانہ میں کیا ہے اور اس کے بعد اللہ آپ کا کوئی نکاح فارت نہیں۔ اس کے ان احکام کے زول کی تاریخ اسی زمانہ میں کیا ہے اور اس کے بعد اللہ آپ کا کوئی نکاح فارت نہیں۔ اس کے ان احکام کے زول کی تاریخ اسی

<sup>🦚</sup> طبقات ابن سعد، جزء نساء، ج٨، ص:٩٤ـ

نِنىدُوْالْنَبِينَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

<u>ے ح</u>وکر اردیا جاسکتا ہے کہ <u>ہم میں</u> اسلام کی طافت اپنے کمال کو پہنچ گئی تھی اور خیبر، طائف اور مکہ معظمہ فتح ہو چکا تھا اور آئخضرت مُنَّ ﷺ کوان تعلقات کے ذریعہ ہے کسی نئے قبیلہ کو مطبع کرنے کی ضرورت نہ تھی اور غریب من رسیدہ مسلمان بیواؤں کی کفالت کی حاجت نہ تھی۔

اس تمہید کے بعد یہ بھی بھے لینا چاہیے کہ اسلام نے ازواج مطہرات بڑا اُٹان کو قار نبوت کے برقر ارر کھنے اوران کو تمام تر احکام اسلامی کے نشر واشاعت میں مصروف رہنے کا تھم دے کران کا آیندہ نکاح نا جائز قرار دیا اوران کو تمام سلمانوں کی ماوں کارتبد دیا ﴿ وَارْوَاجُهُ اَلَّمُ اَتُعُمُوهُ ﴿ ﴿ (٣٣ / الاحزاب:٦) اب ایسی حالت میں جوار سے زیادہ نکاح کرنے کی ممانعت کا تھم نازل ہوتا ہے۔ اب جناب رسالت آب مائی اُٹی کم کے اس کے سواچارہ کار کیا ہوتا، کہ وہ اپنی موجودہ ہویوں پر محدود رہیں کہ اگر ان میں سے پھے کو طلاق دے دی جائے تو چونکہ وہ دور سے مسلمانوں کے نکاح میں نہیں آسکتیں۔ اس لئے ان پر بیصری ظلم ہوتا۔ بنابری آ مخضرت مائی اُٹی کے محدودہ ہویوں پر محدودہ ہویوں پر محدودہ ہوتی ہور طلاق کی رخصت آپ سے سلب کر لی کو موجودہ ہویوں کو آپ کی زوجیت میں رکھنے کی اجازت ہوتی ہو اور طلاق کی رخصت آپ سے سلب کر لی جاتی ہوتی ہوادران محدود از دان میں سے بھی چند کو قریب رکھنے اور افتیہ کو شرف ذوجیت کے ساتھ علیمہ گی (ارجاء) کا جاتی ہوتی ہوادران محدود از دان میں سے بھی چند کو قریب مائی ہوتا۔ بنابری کا گوافتیار کرتے ہیں اور حضرت سودہ ، حضرت جوریہ ، حضرت میں خوادر تام جیبہ بڑی گئی ہوت محدی پر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے امورد میں آئی کے ضرت مائی گئی کے نبوت محدی پر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے امورد میں میں اس پر بھر وسٹ نہیں کیا جاسکتا تھا اور نہ اس کو محرم راز ہونے کا شرف بخش جاسکتا تھا۔

نمازشانه

شروع میں جب نماز ، بخگانہ کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے مسلمانوں پردات کی نماز ( تنجد ) فرض تھی ، اس کے بعد معراج میں جب پانچ وقت کی نماز فرض ہوگئ تو تنجد کی نماز عام امت پر فرض نہیں رہی بلکہ صرف مستحب رہ گئی۔لیکن خود آنمخضرت منگائی کے لئے یہ نماز شانہ فرض مزید کے طور پر باقی رہی۔ چنانچہ آنمخضرت منگائی ہوری پابندی کے ساتھ اس کوادا کرتے رہے۔ یہی وہ نماز تھی جس میں دریا تک کھڑے رہنے سے پائے مبارک میں درم آجاتا تھا۔سورہ بنی اسرائیل جومعراج کی سورہ ہے اس میں نماز ، بخگانہ کے بعد ارشادہ وتا ہے:

﴿ وَمِنَ الَّيْلِ فَتَعَجَّدُ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ \* عَنَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا خَنُودُا ﴿ ﴾

(۱۷/ بنی اسرآئیل:۷۹)

''اوردات کے حصہ میں بیدار ہوکر نماز پڑھ! بہ تیرے لئے مزیدہے، قریب ہے کہ تیرا پروردگار تجھ کومقام محمود (مرتبہ شفاعت) میں اٹھالے ''

<sup>🐞</sup> تفسیر ابن جریر طبری، تفسیر سورة احزاب، ج۲۲، ص: ١٦ مصر\_



اس طرح چاشت کے وقت نماز عام مسلمانوں کے لئے نفل ہے، مگراحادیث 🏕 میں ہے کہ بینماز آپ پر بمنز لدفرض کے تھی اوراسی کے ساتھ قربانی کا حکم بھی ، غالبًا بیحدیثیں سور ہ کوژکی تغییریں ہیں :

﴿ إِنَّا اَعْطَيْنَكَ الْكُوْثَرَةُ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَالْحَرُةُ ﴾ (١٠٨/ الكوثر: ٢،١)

''اے پیغبر منافید ایم بنے سے تھے کوٹر عطا کیا تو، تو اس کے شکرانے میں اپنے رب کی نماز (چاشت) پڑھاور قربانی کر۔''

گریبلطریق صحاح ندکوز نبیں ای لئے ہمیں ان کوخصائص نبوی مُثَاثِیَّا میں ٹارکرنے میں اب بھی تامل ہے۔ عصر کے بعد نماز دوگانہ

عام امت کے لئے نمازعصر کے بعد سے غروب تک نماز پڑھناممنوع ہے، مگر آنخضرت مَنَالَّيْنِلَم کو آخر میں بعض از واج مطہرات ٹِنَالِیُنُ نے عصر کے بعد نماز پڑھتے و یکھا، دریافت کیا تو فرمایا کہ''ایک وفد کی ملاقات میں ظہر کے بعد کی دور کعتیں مجھ سے رہ گئی تھیں، میں ان کی قضا پڑھتا ہوں۔' ﷺ بیعام امت کے لئے تو اس کی قضا واجب نہ تھی اور اگر ہوتی بھی تو ایک دفعہ قضا پڑھ لینا کافی تھا، مگر آپ مَنَالِیْلِمْ نے اپنے لئے ایک نماز سنت کے ترک عمد کی تلافی کی شاید آخر عمر تک کوشش کرتے رہے۔

صوم وصال

لیعنی کی گی دن کامتصل افطار کئے بغیر روزہ رکھنا عام امت کے لئے ممنوع ہے،لیکن آنخضرت سَلَیٰ اَلِیْکُمُ کئی کی دن کاروزہ رکھتے تھے اور ﷺ میں افطار کے وقت پچھ کھاتے پیتے نہ تھے بعض صحابہ ٹن کُلُنٹُمُ نے آپ کی پیروی میں اس طرح کاروزہ رکھنا جا ہاتو آپ نے روک دیا اور فرمایا:''تم میں کون میری طرح ہے جھے کوتو میر ا پروردگار کھلاتا اور سیراب کرتا ہے۔'' ﷺ

صدقه وزكوة كهانے كى حرمت

آ تخضرت مُنَّاثِیْنِمُ اوراہل بیت پرکئی کئی دن کے فاتے گزر جاتے تھے۔عام مسلمان غربت اور ننگ دستی کی حالت میں اس سر مابیہ سے فائد واٹھاتے تھے۔ گرآپ نے اپنے اوراپنے خاندان کے لئے اس مد کی ہر شے حرام کردی اور کہمی صدقہ کا مال ذاتی مصرف میں لانا گوارانہ فر مایا۔ یہاں تک کہ اگر حسنین رہی کا افرانی کو اتفاظ سے صدقہ وفطر کی کوئی تھجور بھی اپنے منہ میں ڈال لیتے تھے، تو آپ اگلواد یتے تھے ہیں اور فر مایا کرتے

بحواله خصائص کبری سیوطی، ج۲، ص:۲۰۸، ۲۰۷ طبع حیر/آباد.
 ابواب الصلاة، باب ما جاه فی الصلوة بعد العصر: ۱۸۶.
 کمره من التعمق.....:۲۹۹ ک.
 محدیج بخاری، کتاب الزکاة، باب مایذکر فی الصدقة للنبی می الله می الکه ۱۶۹۷.

نِينيةَ النَّبِيُّ النَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

سے: ''بیلوگوں کے مال ودولت کامیل ہے، اس کالینا اہل بیت نبوت کور وانہیں۔' پہ چنا نجے سا دات کے لئے قیامت تک اس قسم کے صدقات کالینا جائز نہیں۔ آپ مُٹا اُٹیٹِم کے پاس جب کوئی ناواقف شخص کوئی چیز لے کر جاتا تھا کہ اس کوآپ کی خدمت میں پیش کرے۔ تو آپ دریافت فرمایا کرتے تھے: ''بیصد قد ہے یا تخذ؟'' واتا تھا کہ اس کو آپ کی خدمت میں پیش کرے۔ تو آپ دریافت فرمایا کرتے تھے: ''بیصد قد ہے یا تخذی کہتا قبول فرماتے اور اگر معلوم ہوتا کہ صدقہ ہوتا تک مصد قد ہو خیرات کی اس تا کید کا مقصود (نعوذ فالفین کی اس بدگمانی کا ہمیشہ کے لئے خاتمہ کر دیا کہ پنجم اسلام کی صدقہ وخیرات کی اس تا کید کا مقصود (نعوذ باللہ کا پنی اور ایخ خاندان کی دائی پرورش کا سامان تھا۔

<sup>🏶</sup> صحيح مسلم، كتاب الزكوة، باب ترك استعمال آل النبي مُلكم على الصدقة: ٢٤٨١\_

عند مسلم، كتاب الزكزة، باب قبول النبى عليه الهدية ورده الصدقة: ٩١ ع ٢؛ صحيح بخارى، كتاب الهبة، باب قبول الهدية: ٢٥٧٦.



## خصائص نبوى مَثَالِثُائِمٌ

دیگرانبیا کے مقابلہ میں جس قدر خصائص آپ منگانی نی کوعطا ہوئے ہیں، وہ متعدد معتبر حدیثوں میں مختلف تعدادوں میں نام بنام خود زبان اقدس سے ادا ہوئے ہیں۔ صحیحین میں حضرت جابر خلائے کئے سے مروی ہے کہ آپ منگانی نی میں نام بنام خود زبان اقدس سے ادا ہوئے ہیں جو مجھے سے پہلے کسی پیغمبر کوئیس دی گئیں۔ مجھے رعب ادر دھاک کے ذریعہ سے فتح ولفرت دی گئی۔ میرے لئے تمام روئے زمین بحدہ گاہ بنائی گئی۔ غنیمت کا مرتبہ بنایت ہوا۔ مال میرے لئے حلال ندتھا۔ مجھے شفاعت کا مرتبہ بنایت ہوا۔ مجھے سے ملے انبیا خاص اپنی آئی اپنی قوموں کی طرف مبعوث ہوئے سے اور میں تمام دنیا کے لئے مبعوث ہوا۔ ' بی محصے مسلم میں حضرت ابو ہریرہ والنفی نے آئے خضرت منگانی جو با تیں گنائی ہیں:'' مجھے جوامع العکم عنایت ہوئے ،رعب و داب سے نصرت دی گئی۔ مال غنیمت میرے لئے حلال کیا گیا۔ تمام روئے زمین عنایت ہوئے ،رعب و داب سے نصرت دی گئی۔ مال غنیمت میرے لئے حلال کیا گیا۔ تمام روئے زمین میرے لئے مسجد بنی۔ میری بعث تمام دنیا کی طرف ہوئی۔ انبیا غیرائی کا سلسلہ میری ذات پرختم ہوا۔'' می میرے لئے مسجد بنی۔ میری بعث تمام دنیا کی طرف ہوئی۔ انبیا غیرائی کا سلسلہ میری ذات پرختم ہوا۔'' میں میرے لئے مسجد بنی۔ میری بعث تمام دنیا کی طرف ہوئی۔ انبیا غیرائی کا سلسلہ میری ذات پرختم ہوا۔'' میں میرے لئے مسجد بنی۔ میری بعث تمام دنیا کی طرف ہوئی۔ انبیا غیرائی کا سلسلہ میری ذات پرختم ہوا۔'' میں میرے لئے مسجد بنی۔ میری بعث تمام دنیا کی طرف ہوئی۔ انبیا غیرائی کی اسلسلہ میری ذات پرختم ہوا۔'' میں میں حضر بنی کی میں کا کھوری کی دنیا کی طرف ہوئی۔ انہوں کی کھوری کے دورائی کھوری کے دورائی کی کھوری کو کھوری کے دورائی کھوری کی کھوری کوئی کے دورائی کوئی کے دورائی کھوری کے دورائی کیں کھوری کے دورائی کی دورائی کی کھوری کھوری کے دورائی کی کھوری کوئی کھوری کے دورائی کھوری کھوری کی کھوری کی کھوری کھوری کے دورائی کھوری کھوری کھوری کوئی کھوری کھوری کھوری کھوری کھوری کے دورائی کھوری کے دورائی کھوری کھوری

احادیث کی دیگرروایتوں میں بعض اور خصائص بھی زبان اقدس سے بیان ہوئے ہیں، مثلاً: یہ کہ میرا معجز ہوتی قیامت تک کے لئے ہے۔ میرے پیروتمام اخبیا سے زیادہ ہیں۔ میری نبوت اولین ہے۔ مجھ کوفلاں فلال سورتیں دی گئیں جوکسی اور کونہیں ملیں۔ فلال فلال وقت کی نمازیں خاص میری امت کے لئے فرض ہوئیں۔ گرخقیقت میں ان میں بعض جز کیات الی ہیں جوان ہی چھ عنواندل کے تحت میں کسی نہ کسی حیثیت سے درج ہیں۔ سورتوں کی خصوصیت جوامع العلم میں داخل ہے۔ بعض نماز ول کے اوقات کا اضافہ ختم نبوت کے مدارج کے اندر ہے۔ قرآن مجید میں آپ خلی ہیں گئی وخصوصیتیں نہ کور ہوئی ہیں۔ وہ ان سب کو جامع ہیں۔ لیعن تعمیل دین اور ختم نبوت۔ بہر حال اجمال کوچھوڑ کر ذیل میں ہم کونمایاں خصوصیات پرقرآن پاک اور اصادیث صححکی روشنی میں ایک تفصیلی نظر ڈالنا ہے۔

## رعب ونصرت

آ تخضرت مُنْ اللَّيْظِ سے پہلے جوانبیا دنیا میں آئے وہ دوقتم کے تھے، یا وہ بظاہر کمزوراور بے یارو مددگار تھے اوران کو دنیا وی طاقت کا کوئی حصہ عطانہیں ہوا تھا۔ پنیمبروں کی بڑی تعدادالیی ہی تھی دوسرے وہ انہیا ہیں جن کو دنیا کی ظاہری طاقت بھی ملی تھی اور وہ صرف چند ہیں۔ حضرت مویٰ، حضرت داؤداور حضرت

التيمم: بخارى، كتاب الصلوة، باب قول النبى مَعْقَمُ جعلت لى الارض مسجدُا ٤٣٨، كتاب التيمم: ٢٣٥ صحيح بخارى، كتاب الصعيد:٤٣٢ ، سَالَى كَلَ ١٣٣٥ صحيح مسلم، كتاب المساجد:٤٣٢ ، سَالَى كَلَ ١٩٣٥ صحيح مسلم، كتاب التيمم بالصعيد:٤٣٢ ، سَالَى كَلَ روايت مِن مُنْ مُنْهمت كامال مِر علي حال كيا كيا "كافا وثين مِن -

<sup>🕏</sup> صحيح مسلم، كتاب المساجد:١١٦٧ وترمذي، كتاب السير، باب ما جاء في الغنيمة: ١٥٥٣ -



سلیمان عَلِیْهُمْ مَران میں سے کی کوبھی نام نامی کے رعب اور ہیبت کا انعام عطانہیں ہوا اور تاریخ اس بیان پر شاہد ہے۔ آنخضرت مَلِّیْفِیْمُ کا آغاز گوالیو بی پیچارگی اور سیجی غربت سے ہوا۔ مگر انجام موسوی طاقت، داؤ دی سلطنت اور سلیمانی شان وشکوہ پر ہوا اور ان سب سے مافوق بیقا کہ آپ کی تمام ترقوت، طاقت، رعب و ہیبت سب خداکی راہ میں صرف ہوئی۔ اس سے کم کشتوں نے راستہ پایا۔ بیولوں نے یاد کیا۔ سنے والوں نے آواز دی اور بیا اور بیدا ہوا کہ آپ جس راستہ سے نکل جاتے گناہ گار اور مجرم سراطاعت خم کردیتے اور اپنی سیہ کاریوں پرندامت کا ظہار کرتے تھے۔

متعدد حدیثوں میں ہے کہ آپ منگائیٹی نے فرمایا:'' مجھے فتح ونصرت ،رعب وہیبت کے ذریعہ بخش گئ۔ یہاں تک کہ میری دھاک ایک مہینہ کی مسافت تک پر کام کرتی ہے۔'' ﷺ علامہ ابن خلدون نے مقدمہ میں فنون جنگ پر بحث کرتے ہوئے نہایت خونی سے بتایا ہے کہ لڑائیوں میں کسی ایک فریق کوجو فتح ہوتی ہے وہ اسی وقت ہوتی ہے، جب دوسر نے فریق پر پہلے کی خداداوم عوبیت چھاجاتی ہے۔

آ تخضرت منگائینی کے اسم گرامی کو بیشرف اس لئے عطا ہوا، تا کہ مزید خونریزی کے بغیر ملک میں امن و امان اور سکون واطمینان پیدا ہو جائے اور صدائے حق کے لئے راستہ صاف ہو۔ قر آن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس دصف کے عطا کرنے کا وعد وفر مایا تھا:

﴿ سَأَلْقِیْ فِی قُلُوبِ الَّذِیْنَ كَفَرُوا الدُّعْبَ ﴾ (٨/ الانفال:١٢) " دول من الديفال:١٢) " دول كردول من عرب دالول كالـ"

چنانچے میدوعدہ پوراہوااور قرآن نے شہادت دی:

﴿ وَقَذَكَ فِي قُلُولِهِمُ الرُّعْبَ ﴾ (٣٣/ الاحزاب:٢٦ ،٥٩/ الحشر:٢)

''اورخدانے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔''

چنا نچے بڑے بڑے بڑے دو گردہ کے بہادرز ہر میں تلواریں بجھا بجھا کر آئے ،گر جب روئے روشن پرنظر پڑی کانپ کررہ گئے۔ بڑے بڑے برٹ سے مرکش قبائل آپ شکھنٹی کانام من کردم بخو دہوجاتے تھے۔ مدینہ کے آس پاس کے بہود جو بڑے بڑے قلعوں میں بیٹھ کر فر مان روائی کرتے تھے اور جن کو اپنی فوجی قوت اور جنگی سامانوں پر ناز تھا۔ جب انہوں نے سرتا بی کی ، بے لڑے بھڑے آپ کے سامنے اطاعت کی گردن ڈال دی۔ خبیر کے قلعوں کے سامنے دفعۃ دی۔ خبیر کے قلعوں کے سامنے دفعۃ کو کہ اسلام طلوع ہوا۔ تو ان کے منہ سے جی فکل گئی کہ محمد منافی کے ملکہ ایوسفیان جو بار ہاا کی فریق مقابل کی حیثیت سے میدان جنگ میں فوجوں کے پرے لگا تار ہا۔ فتح مکہ کے دن جب حضرت عباس بڑالٹی اس کو کے سامنے دن جب حضرت عباس بڑالٹی اس کے کے کراسلام کے موجزن دریائے الہی کا نظارہ دکھار ہے تھے اور رنگ برنگ کے عکم نگا ہوں کے سامنے سے

🖚 صحیح بخاری: ٤٣٨ و صحیح مسلم عن ابي هريرة: ١٦٣ ا واحمد ابن ابي شيبه بيهقي وبزار عن علي



گزرر ہے تھے تو ہرنے دستہ اور نے عکم کود کھے کر کانپ کانپ جاتا تھا۔

باایں ہمداں مجسمہ میبت کا حال کیا تھا، نا آشنا ڈرتے تھے اور وہ ان کوٹسکین دیتا تھا۔ بےخبراس سے رعب کھاتے تھے اور آگاہ، پروانہ تھے کہ

﴿ مُحَنَّدٌ رَّسُولُ اللهِ \* وَالَّذِينَ مَعَهَ آشِنَّا أَءُ عَلَى الْلُقَّارِ رُحَمّا أَءُ بَيْنَهُمْ ﴾

(٤٨/ الفتح: ٢٩)

''محمدرسول اللّٰداوران کے ساتھی کا فروں پر بھاری اور آپس میں رحم دل ہیں۔''

ایک بدوی آنخضرت مَنَّ النَّیْمَ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جیسے ہی چہرہ مبارک پرنظر پڑی کانپ گیا۔ فرمایا:
'' ڈرونہیں میں بادشاہ نہیں ہوں ، ایک قریش عورت کا بیٹا ہوں ، جوسوکھا گوشت پکا کرکھایا کرتی تھی۔'' الله حضرت مُنْ النِّیْمَ من النِّیْمَ نے اپنے بیٹے اسود سے کہا کہ آنخضرت مَنْ النِّیْمَ زنانخانہ میں ہیں۔ آپ کو آواز دو ، وہ انجکیا نے مخر مصحالی بڑا نیڈ نے نے کہا: جان پدر محمد منظ النِیمَ جارنہیں بی سے ہیبت ، سے وقار ، سے دبد بہ ، سے رعب ، تیخ وسنا کی چمک ، فوج و مسکر کے تلاطم ، جلادوں کی صف بندی اور تیخ بلف سیا ہیوں کی نمائش سے نہیں پیدا ہوا بلکہ

ہیبتِ حق است ایں از خلق نیست ،

سيبت اين مرد صاحب دلق نيست 🤁

سجيره گاه عام

اسلام کے علاوہ جس قدر نداہ ہب ہیں، وہ اپنے مراسم عبادت کے اداکر نے لئے چندگھری ہوئی چار دیوار ہوں کے حقاج ہیں۔ گویا ان کا خدا ان ہی کے اندر بستا ہے۔ یہود اپنے صومعوں اور قربان گاہوں سے باہر نہ خداکو پکار سکتے ہیں اور نہ قربانی کے نذرانے چش کر سکتے ہیں۔ عیسائی اپنے کنیوں کے بغیر خدا کے آگے نہیں جھک سکتے۔ یہاں تک کہ بت پرست قویس بھی اپنے بت خانوں ہی کی چارد یوار یوں کے اندراپنے دیوتاؤں کوخوش کرسکتی ہیں۔ لیکن اسلام کے عالمگیر فدہب کا خدا اس آب وگل اور سنگ وخشت کی چارد یوار یوں میں محدود نہیں۔ وہ ہر جگہ ہے اور ہر جگہ سے پکارا جاسکتا ہے۔ کوہ وصحرا خشکی وتری، مجدوک شت جگ ہر جگہ اس کی قربانی مشرق ومغرب ہر جگہ گزرانی جاسکتی ہے:

'' جدهرمنه پھیروادھر ہی خدا کامنہ ہے۔''

﴿ أَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجُهُ اللَّهِ ﴾

ع هر جا کنیم سجده بآن آستان رسد

🗱 مثنوی معنوی مولاناروم، یافتن رسول قیصرداسس آیم:۳۸ 💮 🗱 صحیح بعناری ، کتاب الصلوة ، بـاب الصلوة فی البیعة: ۳۶ کام سے که حفرت این عباس کافخینا ان گرجاؤل میں جن میں تصویریں شدہوتیں نماز پڑھ لیتے ۔



آپ سَنَالِیُکُومُ نے فرمایا:''میرے لئے تمام روئے زمین سجدہ گاہ بنائی گئی۔'' پی یہ ستلہ ہر چندایک معمولی بات معلوم ہوتی ہے، مگراس کے اندروہ صدافت پنہاں ہے۔ جواسلام کی عالمگیری اور اس کے آخری مذہب ہونے کا اعلان عام کرتی ہے۔

## پیرووک کی کثر ت

دنیا میں لاکھوں پیغیبرآئے، مگرآج دنیا میں ان کی تعلیم وہدایت کی ایک یادگار باتی نہیں۔ یہاں تک کہ تاری کے اوراق میں بھی ان کا نام ونشان نہیں۔ وہ انہیا جن کے صرف حالات معلوم ہیں، ان کی نبست وہیں یہ بھی معلوم ہے کہ ان کی آ واز پر لبیک کہنے والے چند ہے آگے نہ بڑھ سکے حضرت نوح علایہ ایک بیغیبر کا کارنامہ و کھے جاؤے حضرت موٹی علایہ ایک بھی ایسا نہ ملے گا جس کے مانے والے ہوتھی ہوں۔ حضرت موٹی علایہ ایک کوششوں کے جولان گاہ صرف بی اربائیل کے چند جس کے مانے والے ہوتھی ہوں۔ حضرت موٹی علایہ ایک کوششوں کے جولان گاہ صرف بی اربائیل کے چند برارنفوں تھے۔ جوقدم قدم پر راہ حق سے ہے ہے جاتے ہیں۔ کہیں گوسالے کو پوج ہیں، کہیں خدا کوان آئیکوں سے ویکھنے پر اصرار کرتے ہیں، کہیں سرفروقی اور جانبازی ہے گھبرا کر میدان جنگ میں جانے سے انکار کر بیضتے ہیں۔ حضرت عیلی علیہ انکارنا سے صرف ای قدرا اثر دکھاتے ہیں کہ چند وہائی انسان ان انکار کر بیضتے ہیں۔ حضرت عیلی علیہ گھرا کر میڈوں کے پنچہ میں اسیر کراتے ہیں افزاری کا وہ ہو ہے ہیں، مگراس سے پہلے کہ مرغ با نگ دے، ابن آدم کو شنوں کے پنچہ میں اسیر کراتے ہیں اور تین دفعہ اس کے پیچا نے سے منکر ہوتے ہیں۔ لیکن آخضرت منگلی کی کا میں ایک آواز بھی بلندنہ کراتے ہیں اور تین دفعہ اس کے پیچا نے سے منکر ہوتے ہیں۔ لیکن آخضرت منگلی کی مرز میں آپ نے تن تنبا ہے یارو مددگار متلاشیان حق کو مدرائے کو خدرد کی جواب میں ایک آواز بھی بلندنہ ہوئی۔ لیکن اس سال نہ گزر نے پائے ہے کہ الوداع کا اعلان کیا تو کم وہیش ایک لاکھ جان شاروفدا کاروا کیں جب آپ نے اس کہ کی سرز مین کے لیے جے الوداع کا اعلان کیا تو کم وہیش ایک لاکھ جان شاروفدا کاروا کیں جب آپ نے تات کہ کی سرز مین کے لیے جے الوداع کا اعلان کیا تو کم وہیش ایک لاکھ جان شاروفدا کاروا کیں جب آپ نے تات کہ کی سرز مین کے لیے جے الوداع کا اعلان کیا تو کم وہیش ایک لاکھ جان شاروفدا کاروا کیں جب آپ نے تاتی کہ کی سرز مین کے لیے جے الوداع کا اعلان کیا تو کم وہیش ایک لاکھ جان شاروفدا کاروا کیں جب آپ نے تاتی کہ کی سرز مین کے لیے جے الوداع کا اعلان کیا تو کم وہیش ایک لاکھ جان شاروفدا کاروا کیں کیا تو کیا کو کی سرز مین کے لیے جے الوداع کا اعلان کیا تو کم کی سرز میں کے لیے کو خدول کیا کیا تھا کیا کیا تو کو کی کر سے کر کے کی سرز میان کے لیکھ کیا تو کی کر کی کر کے کی کر کے کی سرز میں کے کو کر

تسیح مسلم میں ہے کہ آپ سُؤاٹیٹا نے فر مایا:''جس قدر میری نبوت کی سچائی کا اعتراف کیا گیا، کسی اور پیغمبر
کی سچائی کانہیں کیا گیا کہ بعض انبیاا یہ بھی ہیں جن کوسچا کہنے والا ان کی امت میں صرف ایک ہی نکلا۔' ﷺ
صحبین میں ہے کہ آپ سُؤاٹیٹا نے فر مایا:'' ایک دفعہ مجھ پر (عالم مثال میں ) قومیں پیش کی گئیں۔
بعض پیغمبرا یسے تھے کہ ان کے پیچھے صرف ایک ہی دوآ دمی تھے بعض تنہا ہی تھاان کے ساتھ کوئی بھی نہ تھا۔
استے میں ایک بڑی بھیٹر نظر آئی ، خیال ہوا کہ یہ میری امت ہوگی ، تو بتایا گیا کہ یہ مولی اور ان کی قوم ہے بھر کہا

<sup>🐞</sup> صحيح بخارى، كتاب الصلوة: ٤٣٨ ومسلم، كتاب المساجد: ١١٦٣ ونسائى، كتاب الغسل: ٤٣٢ وترمذي، ابواب الصلوة: ٣١٧\_

<sup>🕏</sup> صحيح مسلم، كتاب الايمان، باب في قول النبي مُؤلِكُمُ انا اوّل الناس يشفع ...... ٤٨٥:



گیا که دوسرے کنارہ کی طرف دیکھو! تو اتنا سواد اعظم نظر آیا کہ اس سے افق جھپ گیا۔ پھر کہا گیا اس طرح ادھردیکھو، بڑی تعداد کثیر دکھائی دی۔ کہا گیا کہ بیسب تیری امت ہے۔ ' ﷺ

## دعوت عام

محدرسول الله مَنْ اللَّيْمِ کے پیرؤوں اور حلقہ بگوشوں کی کشرت تعداد کا ایک اور سبب سیہ ہے کہ آپ مَنْ اللَّيْمِ الله مَنْ اللَّهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ الله

﴿ وَمَا آرْسَلْنَكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلِنَّاسِ ﴾ (٣٤/ سبا: ٢٨)

''اے محد مَثَاثِیُوْم ! ہم نے تم کوتمام ہی انسانوں کے لئے بھیجاہے۔''

﴿ تَبْرَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهٖ لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيْرَاكُ ﴾ (٢٥/ الفرقان:١)

"بابركت ہےوہ جس نے اپنے بندہ پرقر آن اتارا، تاكہ وہ تمام دنیا كوہشیاركرے\_"

صحیحیین میں ہے کہ آپ مُنْ اللّٰهُ اِنْ فرمایا: ''مجھ سے پہلے نبی خاص اپنی قوم میں بھیجا جاتا تھا اور میں تمام دنیا کے لئے بھیجا گیا ہوں۔'' اس معنی کی بکثر ت روایتیں حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی آئی ہیں۔اس کی عملی دلیل ہیہ ہے کہ تمام پنیمبروں کے حالات پڑھ جاؤ، سب کے پیرووک کوان کی زندگی میں خود انہیں کے قوم و ملک کے اندر محدود پاؤ کے لیکن آپ کے حلقہ بگوشوں میں خود آپ کی زندگی میں عرب کے علاوہ سلمان مجمی، صهیب رومی، بلال حبثی و خاکھ تا مہمی پاؤ کے ۔سلاطین عالم کے نام آپ کا دعوت نامہ بھی اس معیم دعوت کی مشخص عملی دلیل ہے۔

جوامع التكم

دنیا میں ہی آسانی صحیفے اب بھی کسی نہ کسی صورت میں موجود ہیں۔ گران میں ایک کے سوا وصف جامعیت سے سب محروم ہیں۔ توراۃ اقوام کی تاریخ اورا حکام وقوا نین کا مجموعہ ہے۔ عقیدہ تو حیدورسالت کے سوا تمام دیگر ضروری عقا کدسے اور رسم قربانی کے علاوہ تمام دیگر مسائل عبادات سے اور چندمعمولی ہاتوں کوچھوڑ کر تمام وقائق اخلاق سے یکسر خالی ہیں۔ زبور صرف دعاؤں اور منا جاتوں کا ذخیرہ ہے۔ سفر ایوب عالیہ الیاس صرف عقیدہ نقد برور ضائی تعلیم ہے۔ امثال سلیمان صرف مواعظ وتھم ہیں۔ دیگر انبیائے بنی اسرائیل کے صحیفے صرف

صحيح مسلم، كتاب الايمان، باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة .... ٥٢٧٠ وبخارى
 كتاب الطب: ٥٧٠٥ كتاب احاديث الانبياء باب وفات موشى: ٣٤١٠ .
 بخارى، كتاب الصلوة، باب قول النبى من جعلت لى الارض مسجدا: ٣٨٤ ومسلم، كتاب المساجد: ١١٦٣ ـ

نِسْلِيَوْالْسِيْنِيْ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ فَيْمُ اللَّهُ اللَّ

توبدوندامت پیشین گوئی اور ماتم ہیں۔ انجیل کا صحیفہ حضرت میں عالیہ الگا کی سرگزشت اور تعلیمات اخلاقی کا مجموعہ ہے۔ لیکن محمد رسول اللہ عَلَیْمِیْم کو جو صحیفہ ملا، وہ جو امع الکلم ہے۔ یعنی وہ تمام باتوں کو جامع ہے وہ توراۃ بھی ہے، زبور بھی اور نجیل بھی اور پجھان سے زیادہ بھی۔ اسی لئے آپ شکالیہ نے اپنے خصائص میں بیارشاد فرمایا ہے: ' مجھے جو امع الکلم عنایت ہوئے۔' بھی بیہ قی میں جا حضرت واثلہ بن الاسقع ڈگائٹ سے روایت ہے کہ آپ منگائی نے مجھے فرمایا: ' مجھے توراۃ کی جگہ سیع طول (سات بوی سورتیں) اور زبور کی جگہ مئین آپولیم رقتی باسوآ بیوں والی سورتیں) انجیل کے قائم مقام مثانی دی گئیں اور سور مفصلات کا زیادہ ملیس۔' ابولیم میں یہی روایت ان الفاظ میں ہے کہ' مجھے مثانی تو اۃ کی جگہ مئین انجیل کی جگہ، حوامیم زبور کی جگہ اور مفصلات علاوہ بریں ملیس۔' ابولیم

اس کے قرآن مجید، توراہ، زبوراورانجیل کوجامع ہاوران کے سوا کچھاور بھی ہے، وہ تاری خاتوام بھی ہے، اخلاق ومواعظ بھی ہے۔ دعا و مناجات بھی ہے، اس میں دین کامل کے تمام عقائد ہیں۔ تمام مراسم عبادت ہیں، تمام معاملات کے احکام وقوا نین ہیں۔ اس میں ایک مسلمان کی زندگی کے ہردوراور ہر شعبہ کے عبادت ہیں، تمام معاملات کے احکام وقوا نین ہیں۔ اس میں ایک مسلمان کی زندگی کے ہردوراور ہر شعبہ کے لئے کامل ہدایات اور صحح تعلیمات موجود ہیں۔ صرف توراۃ کے اسفار خمسہ یہود کی مذہبی زندگی کا کامل مجموعہ نہیں۔ صرف انجیل عیسائیوں کی مذہبی حیات کا سرمائیہیں۔ یہاں تک کدان کے عقائد وعبادات بھی ان کے صحفول کے رہین منت نہیں اور وہ ان کی صحح تعلیم سے یکسر خاموش ہیں۔ لیکن اسلام قرآن سے باہر پچھ نہیں۔ باہر جو پچھ ہے (احادیث) اس کی عملی توضیح تفسیر ہے۔ وہی تنہا مسلمانوں کی ہرضرورت کا فیل اور ہر سوال کا مجیب ہورای لئے اس کے ہیروکامل "حسبنا کتاب اللّٰہ" اللّٰہ "اللّٰہ" کو خدا کی کتاب کافی ہے ) کا نزر یکندر تیکٹروں لظائف ہیں۔ اس کی ایک ایک آیت کے اندر یکٹروں لظائف ہیں۔ اس کے ایک ایک ایک ایک آیت کے اندر یکٹروں لظائف ہیں۔ اس کے ایک ایک ایک ایک آیت کے اندر یکٹروں کا کامر نہوں کا متد نہیں ہوا اور اس کی جوامع الگامی کا حصر نہوں کا سے تکھیں اور فتھ انے چند در چند مسائل نکا لے ہیں اور صوفیے اور ارباب حال نے متعدد کے ایک ایک ایک ایک ایک ایک کی جوامع الگامی کا حصر نہ ہوں کا سے تکٹر سے ہیں تا ہم اس کی لظافتوں اور نزاکتوں کا خاتمہ نہیں ہوا اور اس کی جوامع الگامی کا حصر نہ ہوں کا

صحیح بخاری، کتاب الاعتصام، باب قول النبی معظیم بعثت بجوامع الکلم: ۷۲۷۳ و کتاب التعبیر، باب المفاتیح فی الید: ۷ و مسلم کتاب المساجد: ۱۹۸ .
 سبع طوال منین اورمفصلات، قرآن مجیدگی گی سورتوں کے مختلف مجموعوں کے نام ہیں۔

ابوقیم عن ابن عباس (بحوانسه خصائص سبوطی ، ج ۲ ، ص: ۲ ۲ ، و و مری روایت کالفاظ پہلے سے زیاد و ترین ابوقیم عن ابن عباس (بحوانسه خصائص سبوطی ، ج ۲ ، ص: ۲ ۲ ، و و مری روایت کالفاظ پہلے سے زیاد و ترین قیاس میں ، کیونکہ شانی اور سج طوال جاری تحقیق میں ایک بی ہیں ، اور پہلی روایت میں ان کو و بتایا گیا ہے ، حالا نکہ خود تر آن نے السب عامن المشانی کی تنصیل میں روایات اور علا کی تشریحات میں بہت سے اختلافات ہیں بحض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سب عامن المشانی سور و فاتح کو کہا گیا ہے ، جس میں سات آیتی ہیں ۔ واللہ اعلم بالصواب علی صحیح بعدادی ، کتاب المغازی ، باب مرض النبی من المشاخيم : ۲۳۵ علی و مسلم کتاب الوصیة ، باب ترك الوصیة لمن لیس له شیء یوصی فیه : ۲۳۵ ع۔



اسلام کاصحیفہ جب ایسا جامع ہے۔تو یقیناً وہ دین بھی جس کو لے کروہ آیا۔ کامل ہوگا۔قر آن مجید نے آنخضرت مَنَّ اَیْتُوَیْمَ کی وفات کے قریب عین مسلمانوں کے اجتماع عظیم کے دن (ججۃ الوداع) یہ عام اعلان کیا: ﴿ ٱلْیُوْمَرُ ٱلْکَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْهُ وَاَثْمَیْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَیْقِیُ وَرَضِیْتُ لَکُمُّ الْاِسْلاَ مَدِیْنَاءً ﴾

(٥/ المآئدة:٣)

''آج کے دن میں نے تمہارے لئے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پراپی نعمت پوری کر دی اور اسلام کو دین کی حیثیت سے میں نے تمہارے لئے پیند کیا۔'

دائمی معجز ہ

وہ دین جومخلف انبیا عظیم کی وساطنوں سے دنیا میں آتا رہا۔ چونکہ وہ محدود زمانوں کے لئے آیا۔ کیا اس لئے ان کے مجز ہے بھی محدود الوقت تھے۔ یعنی ایک خاص وقت میں پیدا ہوئے اور مٹ گئے، اب عصائے موک کم نی داؤر تبعیر یوسف، ناقہ ہود نفس عیسی عظیم کا کہاں ہے ہے؟ لیکن جودین محمد رسول اللہ طالقیم کے ذریعہ آیا کامل تھا اور قیامت تک کے لئے آیا تھا۔ بنا ہریں اس کے لئے ایک دائی اور مستقل مجزہ کی ضرورت تھی اور وہ خود حجید اسلام ہے۔ حصیمین میں ہے کہ آنخضرت شالٹیم نے فرمایا: 'مرنی کووہ مجزہ ملا۔ جس

مستدرك حاكم، تفسير سورة احزاب، ج٢، ص: ١٨٤ على محراس روايت كالفاظ ال طرح بين الى عبدالله وخاتم النبيين وابى منجدل فى طينته اوربيروايت كتاب التاريخ، باب ذكر اخبار سيد المرسلين بين ال الفظول كا تحمية الى عندالله فى اول الكتاب لخاتم النبيين وال آدم لمنجدل فى طينته (ج٢، ص: ٢٠٠) "ض"

صحیح بخاری ، کتاب المناقب ، باب خاتم النبیین: ۳۵۳۵ ، ۳۵۳۵؛ صحیح مسلم ، کتاب الفضائل ،
 باب ذکر کونه خاتم النبیین: ۹۹۹۵ تا ۹۹۳۳ -

پراس کی امت ایمان لائی ،کین جو مجھے ملاوہ وقی ہے۔جوخدا نے بھیجی تو مجھے امید ہے کہ میرے پیروتمام انبیا عَلَیْ اس کے امت ایمان لائی ،کین جو مجھے ملاوہ وقی ہے۔ جوخدا نے بھیجی تو مجھے امید ہے کہ میرے پیروتمام انبیا عَلَیْ اس کے اس کو دیکھنے والے اور اس پر ایمان لانے والے سب سے زیادہ ہوں گے۔دوسرے انبیا عَلَیْ اس کو دیکھنے والے اور اس پر ایمان لانے والے سب سے زیادہ ہوں گے۔دوسرے انبیا عَلَیْ الله کے صحیفے بجائے خود مجزدہ نہ تھے۔اس لئے وہ تحریف وتغیرسے پاکنہیں رہے اور قرآن دین کا کامل صحیفہ خاتم الانبیاء کی دحی اور دائی مجردہ بن کرآیا۔اس لئے وہ ہمیشہ کے لئے اپنی تھا ظت کا سامان اپنے ساتھ لایا: ﴿ وَاللّٰ اللّٰهُ لِلّٰ فِي اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهُ ا

حتم نبوت

یدرعب ونصرت، یہ پیروؤں کی کثرت، یہ بیعدہ گاہی عام، یہ اعجاز دوام، یہ جوامح النکمی ،یہ دعوت عمومی ، یہ دعب ونصرت، یہ پیروؤں کی کثرت ، یہ بیعدہ گاہی عام، یہ اعجاز دوام، یہ جوامح النکمی ،یہ دعوت عمومی ، یہ بین کہ آپ مٹی ایک کے وجود اقدس پرتمام پینمبرانہ نعمتوں کا خاتمہ ہوگیا اور اب دنیا کسی نئے آنے والے کے وجود ہے ستغنی ہو گئی ۔اس لئے قرآن پاک نے عہد نبوت کے سب سے بڑے جمع میں یہ اعلان عام کیا کہ ﴿ اَلْیَوْمَ اَلْمُلْتُ لَکُمُ وَاَنْمَهُمُ تُو عَلَیْکُمُ وَاَنْمَهُمُ تُنْ عَلَیْکُمُ وَاَنْمَهُمُ تُنْ وَرَضِیمُ کُلُمُ الْاِلْسُلَامَ وَیْدَیّا اللّٰ ﴾ ﴿ اَلْیَوْمَ اَلْمُلْتُ لَکُمُ وَاَنْمَهُ مُنْ عَلَیْکُمُ وَانْمَهُ مُنْ عَلَیْکُمُ وَانْمَالُونُ عَلَیْکُمُ وَانْمَالُونُ عَلَیْکُمُ وَانْمَالُونُ وَانْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَانْمَالُونُ وَانْمَالُونُ وَانْمَالُونُ وَانْمَالُونُ وَانْمَالُونُ وَانْمَالُونُ وَانْمَالُونُ وَانْمَالُونُ وَانْمُالُونُ وَانْمَالُونُ وَانْمَالُونُ وَانْمَالُونُ وَانْمَالُونُ وَانْمَالُونُ وَانْمَالُونُ وَانْمَالُونُ وَانْمَالُونُ وَانْمَالُونُ وَانْمُالُونُ وَانْمَالُونُ وَانْمُالُونُ وَانْمَالُونُ وَانْمَالُونُ وَانْمَالُونُ وَانْمُونُ وَانْمُالُونُ وَانْمَالُونُ وَانْمُونُ وَانْمَالُونُ وَانْمُالُونُ وَانْمَالُونُ وَانْمُالُونُ وَانْمَالُونُ وَانْمَالُونُ وَانْمَالُونُ وَانْمَالُونُ وَانْمَالُونُ وَانْمَالُونُ وَانْمِ

'' آج میں نے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمت تم پرتمام کر دی اور تمہارے لئے وین کی حیثیت سے اسلام کو پہند کیا۔''

یہ آیت جونو ذوالحجر <u>اس</u>ے کونازل ہوئی۔اس بات کی بشارت تھی کہ نبوت جس کا مقصد دین کی ممارت میں کسی نہ کسی اینٹ کا اضافہ تھاوہ آج سمکیل کو پہنچ گئی لیکن اس سے پہلے <u>6 ج</u>یس بھی یہ بشارت ان الفاظ میں گوش گزار ہو چکی تھی:

﴿ مَا كَانَ فَحَدٌ ٱبَّٱ إَحِدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَّسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّهِ بِّنَ \* ﴾

(٣٣/ الاحزاب: ٤٠)

''محمد(مَّالَّاتِیَّامُ)تمہارےمردوں میں سے کسی کے باپنہیں لیکن خدا کے پیٹیبراورتمام نبیوں کے خاتم ہیں۔''

ختم کے لغوی معنی کسی چیز کواس طرح بند کرنے کے ہیں کہ نداس کے اندر کی چیز باہر نکل سکے اور نہ باہر کی چیز اس کے اندر جاسکے۔ ﷺ اسی سے اس کے دوسرے معنی کسی شے کو بند کر کے اس پر مہر کرنے کے ہیں۔

صحیح بخاری، کتاب الاعتصام، باب قول النبی من بعث بجوامع الکلم: ۷۲۷؛ صحیح مسلم،
 کتاب الایمان، باب وجوب الایمان ....۳۸۵\_

<sup>🕸</sup> ديكهو لسان العرب، ج١ ، ص:٧٩١ وصحاح جوهري واساس البلاغة زمخشري.

543) ( 1543) ( 1543)

جواس بات کی علامت ہے کہ اس کے اندرے نہ کوئی چیز باہرنگلی ہے اور نہ کوئی باہر کی چیز اس کے اندر گئی ہے اور چونکہ بیمل مہرسب سے آخر میں کیا جاتا ہے۔اس کے معنی انتہا اور ختم کرنے کے بھی آتے ہیں۔قرآن مجيد ميں يہتمام معنى ستعمل ہوئے ہيں مثلاً:

﴿ ٱلْيُؤُمُّ نَخْتِمُ عَلَى ٱفْوَاهِهِمْ ﴾ (٣٦/ يس: ٢٥)

"آج (قیامت کے دن) ان کے مند پرمہراگادیں گے۔" (لیعنی بند کردیں گے کہ بول نہیں)

یہال ختم کے معنی بند کردینے کے بالکل ظاہر ہیں:

﴿ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُونِهِمْ ﴾ (٢/ البقرة:٧)

'' خدانے ان (کافروں کے) دلوں پر مہر لگا دی ہے (لیعنی ان کے دلوں کے درواز ہے بندکردیئے)۔"

کہ باہر سے جونفیحت اور ہدایت کی باتیں وہ سنتے ہیں وہ ان کے دلوں کے اندرنہیں گھستیں اور بے ارْراتی میں:

﴿ وَخَتَمَرَ عَلَى سَمْعِهِ وَقُلْبِهِ ﴾ (١٤٠ الجاثية: ٢٣)

"اورخدانے اس کے کان پراورول پرمہرلگادی (لیعنی اس کے کان اور ول بند کردیے)

کہاس کے کان کے اندردعوت رسول کی آ واز اوراس کے دل کے اندراس آ واز کااثر نہیں جاتا۔

﴿ يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيْقِ فَخْتُوهِ ﴾ (٨٣/ المطففين: ٢٥)

''اہل جنت ملائے جا کیں گےوہ شراب جس پرمبر لگی ہوگی۔''

وہ سر بمہر یعنی بند ہوگی جواس بات کا ثبوت ہوگا کہ بیر خالص شراب ہے۔ بیکھلی نہیں کہ اس کے اندر کی خوشبو باہرنکل کئ ہواور نداس کے اندر باہر ہے کوئی چیز کسی نے ملا دی ہے۔جس سے اس کی تیزی کم ہوگئ ہے۔اس کے بعدیہ آیت ہے:

﴿ خِتُمُهُ مِسْكُ ﴾ (٨٣/ المطففين: ٢٦)

''اس کی مېرخشت ہوگی (یا )اس شراب کا آخرمشک ہوگا۔''

لیتنی اس کے ہرگھونٹ کے پیلنے کے بعد مشک کی بواس میں سے ن<u>کلے</u>گی ، پایم عنی کہ بوتل یا صراحی کا منہ

غایت صفائی اورنزاہت کی غرض ہے دنیا کی طرح مٹی ، لاکھ یاموم کے بجائے مشک خالص ہے بند ہوگا۔

بہرحال ان تمام استعالات ہے یہ بالیقین معلوم ہوگا کہ اس لفظ سے عمومی اور مشترک معنی سی چیز کے بند کرنے کے ہیں۔لفظ خاتم کی دوقراء تیں ہیں مشہور قراءت 🆚 تو خاتم ( بکسرتاء) کی ہے جس مے معنی ختم کرنے والے اور بند کرنے والے کے ہوئے اور دوسری قراءت خاتم کی ہے۔جس کے معنی ہیں وہ شے جس

🗱 تفسیر ابن جریر طبری، جز ۲۲، ص: ۱۱ وتفسیر ابن حبان اُندلسی، تفسیر آیت مذکور، ج۷، ص: ۲۳٦\_

کے ذریعہ سے کوئی شے بند کی جائے ادراس پرمبرلگائی جائے ، تا کہ وہ کھولی نہ جا سکے اور نہاس کے اندر کوئی چیز باہر سے جا سکے۔ الغرض دونوں حالتوں میں آیت پاک کا حاصل معنی ایک ہی ہوگا کہ آپ مُلَّ الْيُؤْمِ کا وجود پینمبروں کے سلسلہ کو بند کرنے والا اور ان پرمبرلگا دینے والا ہے کہ پھر آیندہ کوئی نیا شخص اس جماعت میں داخل نہ ہو سکے۔

آیت پاک کامطلب ہے ہے کہ آنخضرت سال فیل مہارے وہ ظاہری باپنہیں ہیں۔جس کے دشتہ کی بنا پر وراثت اور حرمت نکاح وغیرہ کے احکام جاری ہوتے ہیں۔ بلکہ وہ روحانی باپ (رسول اللہ) اور سب ہے آخری روحانی باپ ( خاتم النبیین ) ہیں۔اس لئے باپ ہونے کے ظاہری احکام کے بغیر آپ سے وہی پدرانہ محبت رکھنی چاہیے اور اس طرح آپ کی پدرانہ اطاعت کرنی چاہیے۔

احادیث میحد میں لفظ خاتم النہین کی تشریح بالکل صاف اور واضح ہے۔ منداحد میں حضرت ثوبان اللہ اور حضرت خدیفہ دی ا اور حضرت خدیفہ دی نہا تھا اور ترفدی میں صرف حضرت ثوبان رٹی تھی سے مردی ہے کہ آپ می تا تی تھی آئے ہے فرمایا: ''میرے بعد تمیں کے قریب جموٹے نبی پیدا ہوں گے۔''

((وانا خاتم النبيين لا نبي بعدي))

'' تبحقیق میں نبیوں کا خاتم ہوں میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔''

(لا نبسی بعدی) خاتم النمیین کی تفسر وتشری ہے، جس سے ٹابت ہوتا ہے کہ خاتم النہین کے بیعنی ہیں کہ آپ منافی ہے کہ خاتم النہین کے بیعنی ہیں کہ آپ منافی ہے بعد گھرکوئی نبی نہ ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ کی پیمیل دین اور ختم نبوت کی جو مشہور تمثیل بیان کی ہوار جس کو ہم اس سے پہلے لکھ چکے ہیں۔ اس سے بھی لفظ خاتم النہین کی پوری تفسیر ہوتی ہے۔ آپ منافی ہے نوایا ہو، لوگ اس کوآ آپ منافی ہے نوایا ہو، لوگ اس کوآ آپ منافی ہے ہیں۔ اس کے جیسے سی نے کوئی عمدہ کل ہوایا ہو، لوگ اس کوآ آپ منافی ہو، تو کہتے ہیں اور اس کی عمد گی اور خوبصورتی پر عش عش کرتے ہیں، لیکن اس کے ایک گوشہ میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، تو کہتے ہیں کہ اگریدا تناناتمام نہ رہ جاتا تو خوب ہوتا۔ "اس کے بعد مختلف روایتوں ہیں حسب ذمل الفاظ ہیں:

((فانا تلك اللبنة)) 🗱 ""تويس وبي آخري اينك بول"

((فا نا اللبنة وانا خاتم النبيين))

''نومیں وہی آخری اینٹ ہوں اورسب پیغیبروں کا خاتم ہوں۔''

<sup>🗱</sup> ج ہ ، ص:۲۷۸ ے 😫 ج ہ ، ص: ٣٩٦ ، اس روایت میں ۲۷ تعداد کھی ہے جن میں چار عورتیں ہول گا۔

<sup>🗱</sup> ابواب الفتن، باب ما جاء لا تقوم الساعة حتى يخرج .... : ٢٢١٩ ـ

<sup>🅸</sup> صحيح بخارى، كتاب المناقب باب خاتم النبيين:٣٥٣٥؛ صحيح مسلم، كتاب الفضائل: ٥٩٥٩-

<sup>🤣</sup> صحيح بخارى، ايضًا؛ صحيح مسلم: ٥٩٦١



## ((فانا موضع اللبنة جئت فختمت الانبياء))

''میں پیفیبروں میں اس آخری این کی جگہوں میں آیا تو پیغیبروں کا سلسلہ ختم کردیا۔''

((في النبيين موضع تلك اللبنة))

''میں پغیمروں میںائ آخری اینٹ کی جگہ ہوں۔''

آ تخضرت مَنْ اللَّيْزِ فَ ويكرانبياك مقابله مين اپنج جومخصوص فضائل گنائ بين - ان مين ايك ختم نبوت بھى ہے۔ چنانچسچ مسلم (كتاب المساجد) ترفدى (كتاب السير باب الغنيمه) اور نسائى مين ہے كه آب مَنْ اللَّيْزِ فَرْ مايا:

((وختم بي النبييون)) 🗱 "'اورانبيا مجھ ت ختم كئے گئے۔"

سنن دارى ميس حضرت جابر والنفية بروايت بكرة ب مالية في فرمايا:

((وانا خاتم النبيين ولا فخر))

'' اور پیغمبروں کا خاتم ہوں اوراس پر فخرنہیں۔''

آپ مَنْ اللَّيْظِ كَا خَاتَم نبوت ہونا كو كَى اتفاقى واقعہ نہ تھا۔ بلكہ بير آپ كى وہ خصوصیت تھى جو آپ كے لئے روزاوّل سے مقرر ہو چكى تھى۔ آپ مَنْ اللَّيْظِ نے ارشا دفر ما يا:

((اني عبدالله خاتم النبيين وان آدم لمنجدل في طينته)) 🕏

''میں خدا کا ہندہ اور خاتم انبیا تھا اور آ دم ہنوز اپنے عضر خاکی میں پڑے تھے۔''

حضرت علی و النفاؤ کو جب آپ مگالیو آم نے اہل ہیت کی تکرانی کے لئے مدینہ میں چھوڑ کر تبوک جانا جا ہا اور حضرت علی و النفاؤ نے ہمر کاب نہ ہونے پر ملال خاطر ظاہر کیا تو آپ نے ان کوتسلی دی اور فر مایا:

((الا ترضى ان تكون منى بمنزلة هارون من موسلى الا انه ليس نبي

بعدى)) 🗗

'' کیاتم اس پرخوش نہیں کہتم میں اور جھ میں وہ نسبت ہوجو ہارون اور مویٰ میں تھی ایکن یہ کہ میرے بعد کوئی نی نہیں۔'' میرے بعد کوئی نی نہیں۔''

- 🏶 صحيح مسلم، عن جابر: ٥٩٦٣\_ 🗱 ترمذي، ابواب المناقب، باب سلوا الله لي الوسيلة: ٣٦١٣ـ
- 🦈 صحيح مسلم، كتاب المساجد، :١٦١٧؛ جامع ترمذي، ابواب السير، باب ماجاء في الغنيمة:١٥٥٣ـ
  - 🇱 سنن دارمي، المقدمة، باب ما اعطى النبي كالله من الفضل: ٩٩ـ
- - 🌣 صحیح بخاری، کتاب المغازی، باب غزوة تبوك:١٦٦٤

نِينَةِ وَالنَّبِينِينَ عَلَيْهِ مِنْ مِي الفاظ مِن بِهِ الفاظ مِن بِهِ الفاظ مِن .

((غير الله لانبي بعدي)) 🗱 "دليكن بيك مير بعدكوكي ني نبيس"

((الا انه لا نبوة بعدى)) " "لكن بدكمير بدكوتي نبوت نبيل."

صحیح بخاری اور ایسی مسلم الله میں ہے کہ آپ مَالَیْکُمُ نے فرمایا: ''بنواسرائیل کی مُکرانی اور سیاست انبیا کرتے تھے،ایک نبی جب مرتا تھا تو دوسرانبی پیداہوتا تھا۔''

((وانه لا نبي بعدى)) "اوربتحقيق مير يعدكوكي نبي نهوگاء"

جامع ترندی الله اورمسدرک على ميس ب كمة مخضرت ملية أفي عضرت عر واللفظ ك مدح مين فرمايا:

((لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب))

''اوراگرمیرے بعد کوئی نبی ہوسکتا تووہ خطاب کے بیٹے عمر ہوتے۔''

عربی زبان جانے والے کومعلوم ہے کہ''لمو "امر محال کے لئے آتا ہے،اس معلوم ہوا کہ آپ سُلُ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ کے بعد کسی دوسرے نبی کا آنا محال ہے۔

آ تخضرت سُالْیَیْ اِنْ مِیرے پانچ نام ہیں: میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماتی ہوں کہ خدا میرے ذریعہ سے کفر کو تحو کرے گا اور میں عاقب میرے ذریعہ سے کفر کو تحو کرے گا اور میں عاقب (آ خری) ہوں۔ ﷺ "الذی لیس بعدہ نبی "جس کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ جامع ترندی اور بعض دوسری کتابوں میں آخری فقرہ ان الفاظ میں ہے: ((الدی لیسس بعدی نبی)) یعنی "میں وہ عاقب ہوں کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔"

سیح بخاری میں آپ منگائی کارشادہے:''خوشخریوں کے سوانبوت کا کوئی حصہ باتی نہیں رہا۔' صحابہ نے پوچھا کہ یارسول اللہ منگائی کے خوشخریاں کیا ہیں۔فرمایا:''رؤیائے صالحہ'' ﴿ (یعنی سیح خواب) پڑھ چکے ہوکہ اللہ تعالیٰ نے انبیا کو اپنے امورغیب سے مطلع کرنے کے متعدد ذرائع مقرر کئے ہیں۔منجملہ ان کے ایک رؤیائے صالح بھی ہے۔ای لئے احادیث میں آیا ہے کہ''نبوت کے جھیالیس اجزامیں سے ایک جزو

**١٢١٧، ٦٢١٨** على: ٦٢١٧، ٦٢١٨.

<sup>4</sup> صحیح بخاری، کتاب احادیث الانبیاء، باب ماذکر عن بنی اسرائیل: ٣٤٥٥\_

<sup>🥸</sup> صحيح مسلم، كتاب الامارة، باب وجوب الوفاء.....:٤٧٧٣\_

ابواب المناقب: ٣٦٨٦ حديث غريب حسن . فل مناقب عمر، ج٣، ص: ٨٥، حديث صحيح صححه الذهبي . فل ١٠٥ محيح بخارى من ١٥٠ و المسلم ، باب اسمائه من ١٠٥ محيح بخارى من عاقب كاتير مذكور من الذهبي . من يرحد يث اورعاقب كي يقير امام زمرى عندكور بـ . من يرحد يث اورعاقب كي يقير امام زمرى عندكور بـ .

<sup>🏶</sup> فتح الباري شرح بخاري، ج٦، ص:٤٠٦

<sup>🗖</sup> صحيح بخاري، كتاب التعبير، باب المبشرات: ٦٩٩٠ـ

547 % % (Pres) % % (Pres)

ومومن كارؤيائ صالحه ب- " الله ايك اورحديث مين ب كه آپ مَنْ الله في أن فرمايا: " مم سے پہلے قوموں مين محدثين (بات كئے گئے) ہواكرتے تھے۔ اگر ميرى امت مين كوئى محدث ہوگا تو وہ عمر ہيں۔ " الله الممديث في محدث كم عنى ملهم كے لكھ ہيں۔

غرض ختم نبوت کے بعد اب جو نعمت اہل ایمان کے لئے باتی رہ گئی ہے وہ صرف دو ہیں۔ رؤیائے صالحہ اور الہام لیکن چونکہ نبی کے سواکوئی انسان معصوم نہیں اور نہ اس کی سچائی کی کوئی قطعی شہادت موجود ہے۔ اس لئے کسی مومن کے رؤیائے صالحہ اور الہا مات کسی دوسر ہے خص پر بلکہ خود اس پر بھی جست نہیں اور ان کے منجانب اللہ ہونے پر یقین کامل کرنا اور ان کی اطاعت و پیروی کرنا اور ان کی طرف لوگوں کو دعوت و بنا اور ان کی صدافت پر تحدی کرنا ضلالت و گمراہی ہے۔ ان رؤیائے صالحہ اور الہا مات صادقہ کے ذریعہ سے جو چیز مومن کو دی جاتی ہوتی ہیں۔ یعنی امر غیب اور متعقبل سے پچھ مومن کو دی جاتی ہونے اجر مناظر۔

مندابن صنبل میں حضرت ابن عباس رہائی اسے روایت ہے کہ آپ منی این عمرض الموت میں حجرہ مبارک کا پردہ اٹھایا۔حضرت ابو بکر رہائی ڈی امام تھے اور صحابہ کرام ٹنی کُلٹی مف بستہ پیچھے، اس وقت بیرآ خری اعلان فرمایا:

((ياايها الناس لم يبق من مبشرات النبوة الا الرؤيا الصالحة يراها المسلم اوترى له)) \*

''اے لوگو! نبوت کی خوشخریوں (نیبی ذرائع علم وخبر) میں ہے اب کوئی چیز ہاتی نہیں رہی۔ لیکن ایک رؤیائے صالحہ جو سلمان اپنے متعلق آپ دیکھے یا کوئی دوسرااس کے تعلق دیکھے۔'' اس سے صاف ہو گیا کہ رؤیائے صالحہ شخص احوال و مناظر ہے متعلق ہے۔ اس کتاب میں حضرت انس بن مالک ڈاٹٹٹڈ کی روایت ہمارے مقصد کے اثبات کے لئے اس سے بھی زیادہ صاف اور واضح ہے۔ حضرت انس ڈاٹٹٹڈ کہتے ہیں کہ ایک دن مجلس نبوی مُنگاٹٹٹے میں خدام حاضر تھے۔ آپ مُنگاٹٹے نے فرمایا:

((ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي))

''رسالت ادر نبوت كاسلسله منقطع موگيا تو مير ب بعد نه كوئي رسول مو گااور نه كوئي نبي ''

صحابہ رض النظم پریہ بات سخت گزری تو آپ من النظم نے فرمایا: ((ولسکسن السمبشسرات)) ''لیکن خوشخریاں باقی ہیں۔''لوگوں نے عرض کی ، یارسول اللہ! خوشخریاں کیا ہے؟ فرمایا:''مردسلم کی روکیائے صالحہ

صحیح بخاری، کتاب التعبیر: ۱۹۸۳ و صحیح مسلم، کتاب الرؤیا: ۹۰ ۹۰ و مسند احمد، ج۳، ص: ۱۲۹ عن انس.
 بخاری، کتاب فضائل الصحابة: ۳۱۸۹ و مسلم: ۲۰۰۶ و ترمذی: ۳۱۹۳.

<sup>🏶</sup> مسند احمد، ج۱، ص:۲۱۹\_

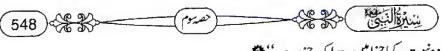

وہ نبوت کے اجزامیں سے ایک جزومے۔"

يتمام حديثين حقيقت مين جيها كدر مذى 🌣 وحاكم مين ہے۔اس آيت كي تفسير ميں ہيں: ﴿ ٱلْآاِنَّ ٱوْلِيَآ ءَاللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعُزَنُوْنَ ۚ ٱلَّذِيْنَ أَمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ۗ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْأَخِرَةِ \* ﴿ ١٠ / يونس: ٦٣ ، ٢٥) ''ہاں! اولیائے الٰہی کوکوئی خوف اورغم نہیں۔جوایمان لائے اور تقویٰ کرتے تھے۔ان کو دنیا اور آخرت میں بشارت ہے۔''

صحابہ ڈٹی کٹیٹنز نے پوچھا کہ دنیا میں ان کے لئے بشارت کیا ہے؟ فرمایا:''رؤیائے صالحہ'' اس آیت پاک سے دو باتیں معلوم ہوئیں، ایک بیر کہ ان مبشرات کے حصول کا ذریعہ ایمان اور تقویٰ کی پھیل ہے اور دوسری ہے کہا یسے لوگول کا نام جن کو میرمر تبہ حاصل ہوا ،اولیائے اللہ ہے اور اس لئے ان کے اس ر تنبہ کا نام ولایت ہوگا۔اس کو جزئی نبوت ،لغوی نبوت ،مجازی نبوت ، نبوت ناقصہ وغیرہ کے الفاظ سے ادا کرنا الیی لفظی گمراہی ہ، جومعنوی گمراہی کی طرف مفضی ہے اور اس سے شرک فی النبوۃ کی اسی طرح برائیاں پیدا ہوں گی، بلکہ ہوئیں اور ہور ہی ہیں۔جس طرح حضرت عیسلی غاینِلا کومجازی معنوں میں ابن اللّٰہ کہے کر حقیقی معنوں میں عیسا کی شرك في التوحيد مين مبتلا مو گئے، كيونكه برقتم كي نبوتوں كا خاتمه مو چكا، دين كي يحيل مو چكي ، دنيا ميں خدا كا آخرى پیغام دعوت محمدی مَثَاثِیَّا کے ذریعہ سامعہ نواز ہو چکا معمارِ قدرت اپنی عمارت میں اس آخری پھر کواپنی جگہ پر رکھ کراپی تغمیر پوری کر چکا، درجہ بدرجہ ستاروں کے طلوع کے بعدوہ خورشیدانور طالع ہوا۔جس کے لئے غروب نہیں ۔طرح طرح کی بہاروں کے آنے کے بعد باغ کا ئنات میں وہ سدا بہارموسم آ گیا۔جس کے بعد پھر خزال نہیں۔

## شفاعت اولين

عرصة دارو گيرمحشر ميں جب جلال الهي كا آفتاب پوري تمازت پر ہوگا اور گنا ہگارانسانوں كوامن كا كوئي سائینیں ملے گا۔ اس وقت سب سے پہلے فخر موجودات ، باعث خلق کا ئنات ،سید اولا د آ دم، خاتم الانبیا و رحمت عالم مُنَافِيْظِم ہاتھوں میں لوائے حمد لے کر اور فرق مبارک پر تاج شفاعت رکھ کر گنا ہگاروں کی دستگیری فرما ئیں گے۔لفظ''شفاعت''اصل لغت میں شہ ف سے تکلاہے۔جس کے معنی جوڑ ابننے ،ایک کے ساتھ دوسرے کے ہونے کے ہیں۔، چونکہ شفاعت اصل میں یہی ہے کہ کسی درخواست کنندہ اور عریضہ گز ار کے ہم آ ہنگ ہوکرکسی بڑے کے سامنے اس کی عرض د درخواست کو قبول کر لینے کی خواہش کا اظہار کرنا۔ آپ مَالْقِیْظِ

雄 مسند احمد، عن انس ج٣، ص: ٢٦٧ وترمذي، ابواب الرؤيا، باب ذهبت النبوة وبقيت المبشرات: ٢٢٧٢\_

<sup>🥸</sup> تفسير سورة يونس وكتاب الرؤيا ومستدرك حاكم، ج٢، ص: ٣٤٠ تفسير يونس (صحيح)

ينىنۇلانىنى كى كى ئىلىنى ئىلىن

کی شفاعت بھی یہی ہوگی کہ آپ مظافیظ گنا ہگاروں کی زبان بن کران کی طرف سے خداوند ذوالجلال کے اذن ہے اس کے سامنے ان کی بخشاکش ومغفرت کی ورخواست پیش کریں گے۔سور ہ اسراء میں ہے:

﴿ عَسَى أَنْ يَيْعَتُكَ رَبُّكَ مَقَامًا فَخُمُودُاهِ ﴾ (١٧/ الاسر آء: ٧٧)

'' قریب ہے کہ خدا تجھے مقام محمود میں اٹھائے۔''

اس آیت کریمہ کی تفسیر میں تمام سیح روایتوں میں متعدد صحابہ سے منقول ہے کہ مقام محمود ہے مرادر تبہ شفاعت ہے 🗱 صحیح بخاری میں ہے کہ حصرت انس ڈلٹنڈ نے شفاعت کے تمام واقعات بیان کر کے میآیت بالا تلاوت کی ، پھر حاضرین کومخاطب کر کے فرمایا: یہی وہ مقام محمود ہے جس کا تمہار بے پیغیبر سے وعدہ کیا گیا ہے۔ 🧱 صحیح مسلم میں ہے کہ بھرہ کے پچھ خوارج جو گناہ کبیرہ کے مرتکب کودائمی جہنمی سجھتے ہیں ۔ یعنی ان کے حق میں شفاعت کے اثر کے قائل نہیں۔ مدینہ منورہ آئے۔ یہال مسجد نبوی مَثَاثِیْزَم میں حضرت جابر بن رسول الله کے صحالی! آپ پیرکیا فرمار ہے ہیں۔خدا تو قرآن میں پیرکہدر ہاہے۔ بیر کہہ کر قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی جس کا بیمطلب ہے کہ دوزخی جب دوزخ سے نکلنا چاہیں گے تو پھراسی میں ڈال دیے جائیں ك: ﴿ كُلَّبَ آ أَرُادُوٓ أَأَنُ يَخْرُجُوْا مِنْهَا أَعِيدُوْا فِيها ﴾ (٣٦/ السجدة: ٢٠) حضرت جابر والفنو في ويهاتم نے قرآن پڑھاہے؟اس نے جواب دیا، ہاں فرمایا: تم نے اس مقام محود کا حال سنا ہے۔جس میں اللہ تعالی تمہارے پیغیر منافیظ کومبعوث کرے گا؟اس نے کہا، ہاں سناہے فرمایا، تو یہی محدر سول الله آنخضرت منافیظ كامقام محمود ہے۔جس كے ذريعه سے خدادوزخ سے جس كونكالنا جا ہے گا۔ نكا لے گا۔ يين كرايك كے سوابا قى

سباييزاييز عقيده بإطل سے تائب ہو گئے اور بولے كە كيابە بوڑ ھاصحابی رسول پرجموث بولے گا؟ 🥵 بخاری میں حضرت ابن عمر رفائغُمُنا ہے روایت ہے کہ'' قیامت کے روز ہرامت اپنے اپنے پیغمبر کے

پیچیے چلے گی اور کہے گی کہاہے وہ! خدا کی درگاہ میں ہماری شفاعت سیجئے۔ یہاں تک کہ شفاعت کا معاملہ آ تخضرت مَثَاثِيْتُهُمْ تك يہنچے گا۔ يہي وہ دن ہےجس ميں الله تعالیٰ آپ کومقام محمود ميں اٹھائے گا۔'' 🗱 جابر بن عبدالله وُلِيَّةُ إِنْ كَيتِ مِينَ كَهِ آپِ مَلْ لِيَّيْتِمْ نِهِ فَر مايا كه'' جومُحض اذ ان من كربيده عا مائكَ گا كه اے خدا! جو پورى دعا اور کھڑی ہونے والی نماز کا مالک ہے مجمد کو وسیلہ اور فضیلت اور وہ مقام محمود عطا فرما، جس کا تونے وعدہ

فرمایا تو قیامت کے دن اس کے لئے میری شفاعت اترے گی۔' 🏶 آپ مُنَا ﷺ نے فرمایا:'' ہرنبی کوکوئی نہ

<sup>🦚</sup> صحيح بخاري، كتاب التفسير، باب قوله: عسى ان يبعثك ..... ٤٧١٨ و جامع ترمذي:٣١٣ ومستدرك تفسير آيت مذكورة ج٢، ص: ٣٦٣ وصحيح مسلم كتاب الايمان: ٤٧٣ 🛚 🌣 صحيح بخاري، كتاب التوحيد: ٧٤٤٠ . 🏚 صحيح مسلم، كتاب الايمان:٤٧٣ . 🌣 صحيح بخاري، تفسير آيت مذكور:٤٧١٨.

<sup>🕏</sup> صحيح بخارى، تفسير آيت مذكور:٤٧١٩ باب الدعاء عندالنداء: ١١٤-

صحیح بخاری، کتاب التوحید، باب فی المشیئة والارادة ..... ۱۷۶۷۶ کتاب الدعوات، باب لکل نبی دعوة مستجابة: ۲۳۰۵، ۲۳۰۵؛ صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب اختباء النبی مفتی دعوة الشفاعة: ۴۸۷ صحیح مسلم، کتاب الصلوة، باب قول النبی مفتی جعلت لی الارض .....: ۴۳۸ صحیح مسلم، کتاب المساجد: ۱۱۳۳ و صحیح بخاری، کتاب التوحید: ۷۶۷۶ کتاب الدعوات: ۲۳۰۶؛ صحیح مسلم، کتاب الایمان: ۴۸۸ و سحیح بخاری، کتاب الایمان: ۴۸۸ و سحیح بخاری، کتاب التوحید: ۲۸۷۶ کتاب الدعوات: ۴۸۳۶ صحیح مسلم، کتاب الایمان: ۲۸۸ و سحیح بخاری، کتاب الایمان: ۲۸۸ و سالم، کتاب الایمان: ۲۸۸ و سالم به سالم، کتاب الایمان: ۲۸۸ و سالم، کتاب الویمان: ۲۸۸ و سالم، کتاب الایمان: ۲۸۸ و سالم، کتاب الایمان: ۲۸۸ و سالم، کتاب الایمان: ۲۸۸ و سالم، کتاب الویمان: ۲۸۸ و سالم، ۲۸۸ و سالم، کتاب الویمان: ۲۸۸ و سالم، ۲۸۸ و سا

۵۰۰ صحيح مسلم، كتاب الايمان، باب إنا اول الناس يشفع في الجنة: ٤٨٣.

مِنْ الْغِنْ الْعَبْقِينَ الْعَلَا الْعِنْ الْعَلَا الْعَلِي الْعَلَا الْعِلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعِلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعِلَا الْعَلَا الْعِلْعِلَا الْعَلَا الْعِلْمِ الْعِلَا لَهِ عَلَى الْعِلْمِ الْعِلْعِلَا الْعِلْمِ الْعِلْمِ لَلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ لْعِلْمِ الْعِلْمِ لَلْمِ لَلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ لَلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ لَلْمِ الْعِلْمِ لَلْمِ لَلْمِ لَلْمِ لَلْمِ ل جاؤ یخلوق ان کے پاس جائے گی اوراپنی وہی ورخواست پیش کرے گی کہ آپ تمام انسانوں میں خدا کے دوست ہوئے اوراپنے پروردگار سے شفاعت کیجئے ۔ وہ بھی کہیں گے،میرا بیرت نہیں ۔ آج خدا کا وہ غضب ہے جو نہ بھی ہوا اور نہ ہو گانفسی نفسی!تم موی عَلِیَلا کے پاس جاؤ \_لوگ حضرت موییٰ عَلِیَلا کے پاس جا کیں گے اور کہیں گے کہاہے موکیٰ عَلَیْنِلاً! آپ خدا کے پیغیر ہیں۔خدانے اپنے پیغام و کلام ہے آپ کولوگوں پر برتری بخشی ہے۔اپنے خداسے ہمارے لئے سفارش کیجئے رکیا آپ ہماری مصیبتوں کونہیں دیکھتے؟ حضرت موی عَلِيْلِا ان سے کہیں گے کہ آج خدا کا وہ غضب ہے جو بھی نہیں ہوا اور نہ ہوگا میں نے ایک ایسے خض کوتل کیا جس کے قل کا مجھے تھم نہیں دیا گیا تھا نفسی نفسی! تم لوگ عیسیٰ عَالِیَّاا کے پاس جاؤ۔حضرت عیسیٰ عالیَّالا کے پاس جا کرلوگ کہیں گے کہا ہے عیسیٰ! آپ خدا کے وہ رسول ہیں،جس نے گہوارہ میں کلام کیااور کلمۃ اللہ اور روح الله ہیں ۔اینے پروردگار سے ہماری سفارش کیجئے وہ بھی کہیں گے، پیمیرار تبنہیں ۔ آج خدا کاوہ غضب ہے۔جونہ بھی ہوااور نہ ہوگا نفسی نفسی!تم محمد مَلَا تَیْزُم کے پاس جاؤ مخلوق آپ کے پاس آئے گی اور کہ گ اے محمد مَثَلَ فَيْنِمْ آپ خدا کے رسول اور خاتم الا نبیاء ہیں اور وہ ہیں، جن کے اگلے اور بچھلے سب گناہ معاف میں۔ آپ اپنے پروردگار سے ہماری شفاعت سیجئے۔ آپ اٹھ کرعرش کے پاس آئمیں گے اور اذن طلب کریں گے۔اذن ہوگا تو سجدہ میں گر پڑیں گے۔آپ مَلَاثِیْزَا کےسامنے وہ کچھے کھول دیا جائے گا جوکسی اور کے لئے نہیں کھولا گیا۔اللہ تعالیٰ اپنے محامد اور تعریفوں کے وہ معنی اور وہ الفاظ آپ کے دل میں القا فر مائے گا جواس سے پہلے کسی کوالقانہ ہوئے۔ آپ دریتک سر بھجو در ہیں گے۔ پھر آ واز آئے گی۔اے محمد (مَنَافِیمُ )! سر اٹھاؤ کہوسنا جائے گا۔ مانگودیا جائے گا۔ شفاعت کروقبول کی جائے گی۔عرض کریں گے:((اللہی امتی امتی))، خداوندا!میری امت ،میری امت ،حکم ہوگا، جاؤ جس کے دل میں بھو کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہوگا ،اس کو نجات ہے۔ آپ خوش خوش جائیں گے اور اس کی تعمیل کر کے اور پھر حمد وثنا کر کے عرض پر داز ہوں گے اور سجدہ میں گریزیں گے۔ پھرصدائے غیب آئے گی کہ اے محمد (مَنْ النَّیْنِ)! سرا ٹھاؤ کہوسنا جائے گا۔ مانگودیا جائے گا، شفاعت کروقبول ہوگی ،عرض کریں گے: ((اللهبی امتی امتی)) حکم ہوگا، جاؤجس کےول میں رائی کے برابر بھی ایمان ہو وہ بخشا گیا۔حضور مُنَاتِیْکُم جا ئیں گے ادر پھر واپس آ کرعرض گزار ہوں گے۔حمدوثنا کریں گے اور سربسجو دہوں گے آ واز آئے گی جاؤجس کے دل میں چھوٹی سے چھوٹی رائی کے برابرایمان ہواس کو بھی دوزخ سے نکالو۔ آپ مَنْ اللِّیمْ پھر جا کرواہیں آئیں گے اورگز ارش کریں گے اور حدوثنا کر سے سجدہ میں گر پڑیں گے، پھرندا آئے گی۔اےمحمد (مَنْ ﷺ)! سراٹھاؤ کہوسنا جائے گا، مانگودیا جائے گا،شفاعت کروقبول ہو گی ،عرض کریں گے: جس نے بھی تیری یکتائی کی گواہی دی اس کی شفاعت کا اذن عطا ہو۔صدا آئے گی ،

اس کا اختیارتم کونہیں لیکن مجھے اپنی عزت و کبریائی اور اپنی عظمت و جبروت کی قتم ہے میں دوزخ ہے ہراس شخص کونکالوں گا جس نے مجھے ایک کہااورا پنے لئے دوسرامعبودنہیں بنایا ((من قال لا الله الا اللّٰه))۔ اللّٰہ کمزورانسانوں کونسکین کا میہ پیام محمد رسول اللّٰہ مَثَاثِیْزِ کے سواکس نے سنایا۔

فضائل أخروي

> وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى خَيْرِ خَلَقِهِ مُحَمَّدٍ وَّسَلَّمَ تمت الجزء الثالث من السيرة النبوية على صاحبها الصلوة والتحية

ئیم جمادی الاولیٰ ۱۳۴۲ھ سیرمسیلمان م**وئ** 

پ یوری صدیث صحیح بخاری ، کتاب التفسیر ، تفسیر سورة بنی اسرائیل: ۲۷۱۲ و کتاب احادیث الانبیاء:
 ۳۳۶ و صحیح مسلم ، باب الشفاعة : ۷۹۵ ، ۶۷۹ ، ۶۸۰ میں مختلف صحابیوں سے تھوڑ نے الفاظ کے تغیر سے مروی ہے ، ہم نے سبکو ، چم کرنے کی کوشش کی ہے۔

<sup>🤁</sup> ترمذي، أبواب المناقب، باب سلوا الله لي الوسيلة:٣٦١٣ حديث حسن صحيح غريب.

<sup>🕸</sup> ايضًا: ٣٦١٥ حديث حسن . 🌣 ايضًا: ٣٦١ حديث حسن غريب.

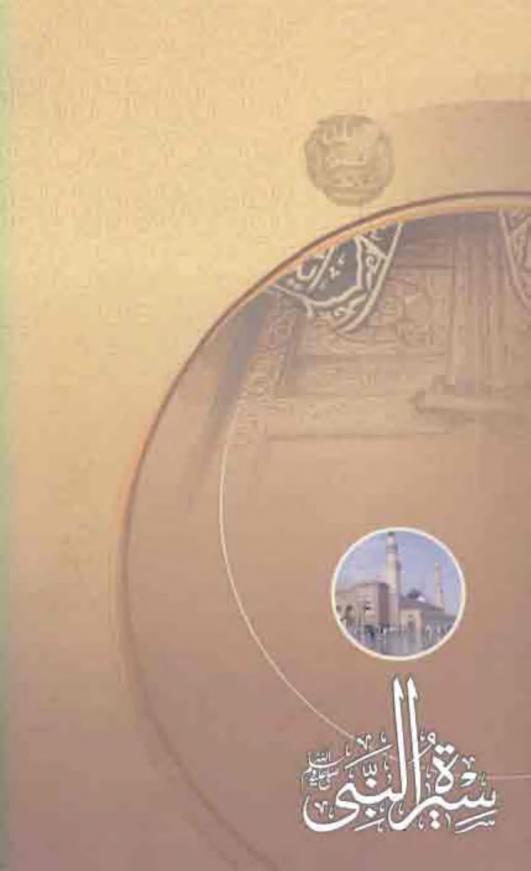